www.ahlehaq.org

والمنظم المراجع المنافعة المنا

خُنفات راشدين

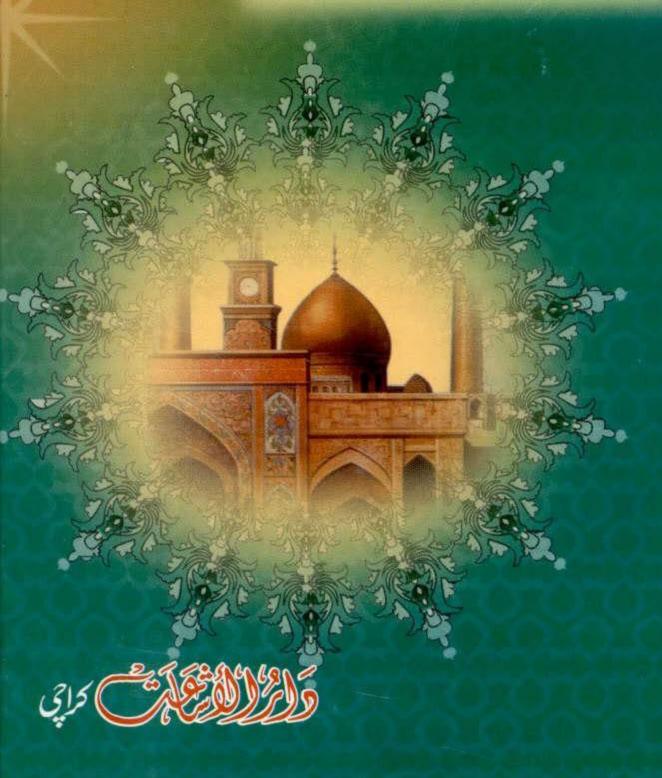

#### رضى الله عنهم و رضواعنه (القرآن) الله أن سراضي بوااوروه الله سراضي بوك

ا نبیاء کرام کے بعدد نیا کے مقدس ترین انسانوں کی سرگزشت حیات



اسوة صحابة عصمال

جلد جم صه هشتم و نه

صیابهٔ کرام کی بوری حیات طبیه کا اجمالی نقشه اور اسوهٔ حسنه، صحابه کرام کے عقائد وعبادات، معاملات ومعاشرت، اخلاق و سیاست، زمدوتقوی اوران کی سیاس و ندمبی، علمی واخلاقی مجامدانه کارناموں کی بوری تفصیل

تحریورز تیب جناب مولا ناعبدالسلام ندویٌ

## كمپوزنگ كے جملہ حقوق ملكيت بحق دارالاشاعت كراچى محفوظ ہيں

باهتمام : خليل اشرف عثماني

طباعت : سمنه علمي گرافڪس كراجي

ضخامت : 592 صفحات

## قارئین ہے گزارش

ا پی حتی الوح کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔الحمد للداس بات کی مگرانی کے لئے ادارہ میں مستقل ایک عالم موجود رہتے ہیں۔پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو از راہ کرم مطلع فر ما کرممنون فر ما تعین تاکہ آئندہ واشاعت میں درست ہو سکے۔جزاک اللہ

ادارهاسلامیات ۱۹۰۰ تارکلی لا مور بیت العلوم 20 تا بحدروژ لا مور مکتبه سیداحمد شهید ارد و بازار لا مور مکتبه امدادید ثی بی مهیتال روژ ملتان بو نیورش بک ایجنسی خیبر بازار پشاور کتب خاندرشیدیه به مدینه مارکیث راجه بازار را دالپندی مکتبه اسلامیدگامی ادار ایبث آباد

ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كراجى بيت القرآن اردو بازار كراچى ادارة اسلاميات مبن چوك اردو بازار كراچى ادارة القرآن دالعلوم الاسلاميه 37-B-B ويب ردو لسبيله كراچى بيت الكتب بالمقابل اشرف المدارس كلشن اقبال كراچى بيت القلم مقابل اشرف المدارس كلشن اقبال بلاك اكراچى مكتبه اسلاميه امين بور بازار فيصل آباد

مكتبة المعارف محلّه جنكى \_ يشاور

﴿انگلینڈمیں ملنے کے بتے ﴾

Islamic Books Centre 119-121, Halli Well Road Bolton BL 3NE, U.K.

Azhar Academy Ltd. At Continenta (London) Ltd. Cooks Road, London E15 2PW

# فهرست مضامین اسوهٔ صحابهٔ حصه اول

| دياچه                    |            | عقائد                       | 4    |
|--------------------------|------------|-----------------------------|------|
| مقدمه                    | 19         | توحيد                       | 4    |
| صحابی کی تعریف           | 19         | تنزه عن الشرك               | 4    |
| صحابه کی تعداد           | rr         | بت فنكني                    | ۵۱   |
| صحابه کی شناخت           | rr         | ايمان بالرسالة              | or   |
| صحابه كي عدالت           | ry .       | ا يمان بالغيب               | ٥٣   |
| مولاناشاه عبدالعزيز صاحب |            | ايمان بالقدر                | ۵۵   |
| للحة بين الحاكم          | 14         | عبادات                      | 04   |
| صحابہ کے طبقے            | FA         | ينجوقتة نياو ضوكرنا         | 04   |
| صحابه كازمانه            | MA         | بميشه باو ضور ہنا           | 04   |
| قبول اسلام               | m          | ينجوقتة مسواك كرنا          | 04   |
| قرآن مجيد كالرث          | rı         | نماز • خِگان                | ۵۸   |
| اخلاق نبوی ﷺ کااژ        | -          | نماز جمعه الله              | 09   |
| موعظ نبوى ﷺ كالرُ        | rr         | نوا فل اشر اق اور صلوة تسوف | 4.   |
| شائل نبوى ﷺ كاار         | ~~         | تهجد ونمازشب                | 41   |
| وعاة اسلام كالثر         | 44         | ر سول الله ﷺ كيماتھ         |      |
| معجزات كالرث             | ~~         | تهجد اور نوا فل میں شرکت    | 75   |
| فتح مكه كالرُ            | 20         | قيام رمضان                  | 70   |
| قوت إيمان                | <b>r</b> ∠ | پابندی او قات نماز          | 70   |
| طمع وتر غیب ہے           |            | بإبندى جماعت                | 40 . |
| برگشة از اسلام نه ہونا   | r2         | نمازمين خشوع وخضوع          | 44   |
| مخل شدائد                | 79         | ابواب الزكؤة                | 19   |
| قطع علائق                | ۳۱         | ز کوق مفروضه                | 79   |
| انجرت                    | ~~         | صدقه فطراداكرنا             | 4.   |
|                          |            |                             |      |

| 10   | شوق جباد                                 | 41   | سدقه وخيرات                         |
|------|------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| ۸۵   | موق شهادت<br>شوق شهادت                   |      | میرود و پیرات<br>مُر دوں کی جانب ہے |
| 14   | خلوص فی الجہاد                           | ۷۳   | سدقہ کرنا                           |
| 19   | عمل بالقرآن                              | ۷۳   | اعزه وا قارب پر صدقه کرنا           |
| 99   | ا تباع سنت                               | ۷,۲  | سر قور ا فرب پر سد قد را            |
| 101  | مجرمات شرعیہ ہے اجتناب                   | ۷۵   |                                     |
| 1.1  | اکل حرام ہے اجتناب<br>اکل حرام ہے اجتناب | ۷۵   | سدقہ دینے میں مسابقت<br>اخفائے سد ق |
|      |                                          |      |                                     |
| 1010 | ز کو ة صدقه ہے اجتناب                    | 24   | اپنے بہترین مال کاانفاق             |
| 1.0  | فتنل مسلم ہے اجتناب                      | 44   | ا بو اب الصريام                     |
| 1.4  | سود خواری سے اجتناب                      | 44   | صوم رمضان                           |
| 1.4  | شراب خواری ہے اجتناب                     | 41   | مفريين روزه ركھنا                   |
| 1+1  | بدكارى سے اجتناب                         | ۷٨   | صوم عاشوراء                         |
| 1.9  | راگ باجے سے اجتناب                       | 182  | صوم داؤدي                           |
| 11 • | مشتبهات سے اجتناب                        | 6 76 | صوم وصال                            |
| 111  | جامع الابواب                             | 49   | د و شنبہ اور پنجشنبہ کے روز نے      |
| 118- | تلاوت قر آن                              | A+   | ایام بیض کے روز ہے                  |
| 110  | حفظ قرآن ملك                             | ۸٠   | صائم الدبرد بهنا                    |
| 114  | تحبيج وحبليل                             | ΔL   | نفل کے روزے رکھنا                   |
| 114  | ذ کرالی                                  |      | مر دوں کی جانب ہے روزہ              |
| 114  | خوف قيامت                                | Al   | ر کھنا                              |
| 11.  | خوف عذاب قبر                             | Al   | بچو ل ہے روز ہر کھوانا              |
| 11.  | گریه و بکا                               | AI   | اعتكاف                              |
| 171  | الحب في الله                             | Ar   | ابواب الحج                          |
| IFF  | البغض في الله                            | Ar   | 3                                   |
| 122  | مقامات مقدسه کی زیارت                    |      | باپ مال کی طرف سے حج ادا            |
|      | فرائض مذہبی کے اداکرنے                   | 15   | كرنا                                |
| 111  | میں جسمانی تکلیفیں اٹھانا                | ۸r   | عمره                                |
| 110  | شوق حصول ثواب                            | ۸۳   | قربانی کرنا                         |

| پابندی نذروقتم            |
|---------------------------|
| تبحيل الرسول              |
| بر کت اندوزی              |
| محافظت ياد كاررسول ﷺ      |
| اد برسول مع               |
| جال نارى                  |
| خدمت رسول ع               |
| محبت رسول 選               |
| ر سول الله ﷺ کے دوستوں    |
| کی عزت اور محبت           |
| شوق زيار ت رسول ي         |
| شوق ديدارر سول ﷺ          |
| شوق صحبت رسول ﷺ           |
| رسول الله ﷺ كى صحبت كااثر |
| احقبال رسول ﷺ             |
| ضافت رسول ملا             |
| نعت رسول ﷺ                |
| رضامندى رسول ﷺ            |
| ماتم رسول ع               |
| تفويض الى الرسول ﷺ        |
| بيب رسول ع                |
| اطاعت رسول بي             |
| پابندى احكام رسول ع       |
| اوب حرم نبوى ع            |
| فضاكل اخلاق               |
| مسكيين نوازي              |
| استعفاف                   |
| ايار ا                    |
|                           |

| rma  | معاصرين كي فضليت كااعتراف  | rim  | محبت او لا د                |
|------|----------------------------|------|-----------------------------|
| rma  | ماوات                      | 110  | بچوں کی پرورش               |
| ***  | فرق مراتب كالحاظ           | riy  | پرورش ينځي                  |
| rrr  | حسن معاملت                 | TIA  | شو ہر کی محبت               |
| ***  | ادائے قرض كاخيال           | 119  | شو ہر کی خدمت               |
| rro  | قرض داروں کو مہلت دینا     | ***  | شوہر کے مال واسباب کی حفاظت |
| rra  | وضع دين                    | rri  | شو ہر کی خوشنو دی           |
|      | دوسرے کی جانب سے قرض       | rrr  | بی بی کی محبت               |
| rry. | اداكرنا                    | rrr  | ہمایوں کے ساتھ سلوک         |
| rrz  | وصيت كابوراكرنا            | rrr  | غلاموں کے ساتھ سلوک         |
| 277  | عور توں کا مہراد اکر نا    | rrz  | بالهمى محبت كا              |
| rrz  | بیبیوں کے در میان عدل کرنا | rra  | بالهمى اعانت                |
| rma  | بيع وشرامي مسامحت          | N.y. | ایک کے رنج و مسرت           |
| rma  | تقسيم دراثت ميں ديانت      | rrq  | میں دوسرے کی شرکت           |
| rra  | ظلم وغضب سے اجتناب         | 100  | حسن ر فاقت                  |
| 200  | فتم کھانے سے اجتناب        | ***  | بزر گو ل کااد ب             |
| 101  | طرز معاشرت                 | 221  | د وستول کی ملا قات          |
| 101  | غربت وافلاس                | rrr  | ہدیہ دینا                   |
| rar  | لباس                       | rrr  | عيادت                       |
| raa  | غذا                        | rrr  | تارداري                     |
| 101  | مکان                       | ۲۳۳  | عزاداري                     |
| 104  | سامان آرائش                | ۲۳۴  | سلام کرنا                   |
| 104  | زمد و تقضّف                | rrs  | مضا فحه کرنا                |
| 44+  | ا پناکام خود کرنا          | rra  | معاوضه احسان                |
| 242  | ذرائع معاش                 | 227  | سپاس گزاری                  |
| 777  | خاتمه حصه اول              | 227  | حسن ظن                      |
|      |                            | r=2  | مصالحت وصفائي               |

# فهرست مضامین اسوهٔ صحابهٔ حصه دوم

| د يباچه                                                        | 149   | امر اءو عمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | r.0         |
|----------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| سياى خدمات                                                     | 121   | عمال کی معزولی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۳۱۳         |
| خلا فت اللي                                                    | 121   | يخواه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MIX         |
| صحابہ 🚓 کوخلافت کی                                             | Arty. | صيغهٔ عدالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11/         |
| خواہش نہ تھی                                                   | 141   | اصول و آئين عد الت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11/         |
| خلافت كى دمدداريون كااحساس                                     | 121   | قضاة كالمنتخاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MIA         |
| فرائض خلافت                                                    | 125   | قضاة كى ذمه داريون كااحساس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MIA         |
| دیانت ا                                                        | 144   | عدل وانصاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 119         |
| ماوات.                                                         | TA-   | ر شوت ستانی کی روک ٹوک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m19         |
| ز مدو تواضع                                                    | PAI   | ماہر ینفن کی شہادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>""</b>   |
| ايار                                                           | rar   | تح ری فصلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 211         |
| حق پندی                                                        | TAY   | اخلاق كااثر مقدمات ير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rri         |
| رحم وشفقت                                                      | TAL   | صيغة محاصل وخراج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rrr         |
| حكم وعفو                                                       | r4+   | وصولی خراج کاطریقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rry         |
| ساوات في الحقوق                                                | 191   | <i>₹7</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rry         |
| رعایا کے حقوق کا اعلان                                         | 191   | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22          |
| مشوره                                                          | 191   | زكوة وعشور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 272         |
| ب و وخلا فت میں تفریق وامتیاز<br>نبو وخلا فت میں تفریق وامتیاز | 190   | د يوان، د فتر، بيت المال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 274         |
| خانه جنگی سے اجتناب                                            | 190   | نظارت نافعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 279         |
| اطاعت خلفاء                                                    | 791   | كنوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 279         |
| لاطاعة في معصية الله                                           | ۳     | چو کیان اور سر ائیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mm.         |
| سلاطين وامراء كاعملى مخالفت                                    | 1-1   | مہمان خانے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>""</b> • |
| تشتت واختلاف سے اجتناب                                         | r.r   | حوض اور نهریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 221         |
| حقوق على                                                       | r.r   | نبرسعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rrr         |
|                                                                |       | The state of the s |             |

| ror | تمرنى تعلقات                    | rrr  | نبرابی موئ               |
|-----|---------------------------------|------|--------------------------|
| 200 | سای تعلقات                      | rrr  | نبرمعقل                  |
| TOA | جان کی حفاظت                    | rrr  | نبرامير المومنين         |
| m4. | مال و جائداد کی حفاظت           | rrr  | زر عی نبریں              |
| P4. | نه جبی آزادی                    |      | i.                       |
| 211 | جزبيكي ومولي مين رعايت ونرمي    | ***  | بل اور سر <i>و</i> ک     |
| 242 | ملكي حقوق                       | ***  | سر کاری ممارتیں          |
| 244 | آزادی تجارت                     | ***  | وارااامارة               |
| 244 | سازش اور بغاوت کی حالت          | 220  | جیل خانے                 |
| 242 | میں ذمیوں کے ساتھ سلوک          | rro  | نابه خانے                |
| 242 | ان مر اعات كاذ ميول پراثر       | rro  | يت المال في المال        |
| 244 | عیسائیوں اور یہودیوں کی جلا     | 221  | بازار ۱۷۵                |
| -40 | وطنيال                          | PPY  | شفاخانے م                |
| ٣٧٣ | يهود خيبر                       | crrz | چھاؤ نیاںاور <u>قلعے</u> |
| 240 | نسارائے نجران                   | rra  | مقبره                    |
| 240 | نصارات عربسوس                   | rta  | حمام                     |
| 247 | غلامول کے حقوق                  | rra  | وصيت                     |
| 247 | اسير ان جنگ كالحلّ نه كرنا      | rrq  | او قاف                   |
|     | اسير إن جنگ كو كھانا كھلا نااور | 44.  | شېروں کی آبادی           |
|     | انتح آرام و آسائش كاسامان       | m.   | بصره و کوفیه             |
| 247 | بهم پہنچانا                     | 201  | فسطاط وموصل              |
|     | شاہی خاندان کے اسران            | rrr  | . 75.                    |
| MAY | جنگ کے ساتھ برتاؤ               | rrr  | ار د بیل                 |
|     | اسير ان جنگ داعز هوا قار ب      | **   | مر عش                    |
| 244 | ہے جدانہ کرنا                   | rrr  | قير وان                  |
|     | لونڈیوں کے ساتھ استبراء کے      | 200  | تعز بروعدود              |
| F79 | بغير جماع كرنا                  | -0-  | ذمی ر عایا کے حقوق       |
| P49 | غلاموں کی آزادی                 | ror  | مذهبي تعلقات             |

|                                 | A PRINCIPLE CLARK THE RES |                               | -       |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------|
| عرب كاغلام نه بنانا             | <b>7</b> 2 <b>7</b>       | جمع وترتيب قرآن               | ٣٠٣     |
| غلامول كومكاتب بنانا            | r _ r                     | اختياب                        | 4.4     |
| ام الولد كے بيع وشر اءكى ممانعت |                           | تجديد واصلاح                  | ~11     |
| اسیر ان جنگ کے اعزوا قارب       |                           | رسوم جابليت كاانسداد          | ~11     |
| کاجدانہ کرنا                    | 240                       | اصلاح اخلاق                   | ۳۱۵     |
| غلامول کے وظیفے                 | 240                       | اصلاح بين الناس               | MIA     |
| غلاموں کی تعلیم                 | 724                       | اصلاح معاش                    | MIA     |
| غلاموں کوامان دینے کا حق دینا   | 724                       | ارشاد و مدایت                 | 411     |
| غلاموں کی عزو آبرو کی حفاظت     | r44                       | پند و نصیحت                   | rri     |
| ماوات                           | r44                       | نمونه ومثال                   | 21      |
| رعاياكي آسائش كالتظام           | m 49                      | وعظ كوئي                      | 411     |
| شر خوار بچوب کے وظیف            | m. A.                     | كلمات طيب                     | rrr     |
| لاوارث بچوں کے وظیفے            | PA.                       | جهاد '                        | ~~~     |
| قحط كاا تظام                    | 2 mm.                     | جهاد کی حقیقت                 | ~~~     |
| رعایا کی شکایتوں سے واقف        |                           | عبد نبوت على من صحاب          | 422     |
| ہونے بے وسائل                   | TAI                       | كرام 🚓 كافوجي نظام            | ~~~     |
| موذی جانوروں کا فتل             | MAT                       | تمام قوم كافوج بنانا          | ~~~     |
| ند می خدمات                     | 2                         | فوجی شعار                     | ~ ~ ~   |
| اشاعت اسلام                     | MAM                       | فوج كالتقسيم                  | ~ * * * |
| نومسلمول كاتكفل                 | 794                       | فوجي تعليم وتربيت             | ~~~     |
| ا قامت دين                      | F99                       | زخيوں كى مرہم پڻ كاانتظام     | rra     |
| عقائد                           | F99                       | جهاد كيليئے ساز و سامان       | ٣٢٦     |
| تماز                            | r                         | خلافت راشده صحابه كرام دله كا |         |
| ز کو ہ                          | P-1                       | فوجي نظام                     | 42      |
| 3                               | r.r                       | ~ 5.00° j                     | ١٣٣     |
| روزه                            | r.r                       | جہاز سازی کا کار خانہ         | rrr     |
| 2. 4 /E 3                       | 4.4                       | فتوحات محابه                  | ~~0     |
| تكاح وطلاق                      | 4.4                       | فغير مساجد                    | ۳۳۵     |
|                                 |                           |                               |         |

| ~10                      | فن روایت کی ضرور ت                                                                                                                                                                                        | 4                                                  | مسجد جمعه                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | صحابہ کرام 🚓 نے فن                                                                                                                                                                                        | 4                                                  | محدفقيح                                                                                                                                 |
| ~10                      | حديث كيو تكر حاصل كيا؟                                                                                                                                                                                    | 447                                                | مسجد بنو قريظه                                                                                                                          |
| 414                      | شوق حديث ميں سفر                                                                                                                                                                                          | ~~~                                                | نشرب ام ابراہیم                                                                                                                         |
|                          | صحابہ کرام اللہ فی فے احادیث                                                                                                                                                                              | 447                                                | محجد بنو ظفر                                                                                                                            |
| 449                      | كوكيو نكر محفوظ ركها                                                                                                                                                                                      | 447                                                | مسجد بنو معاويه                                                                                                                         |
|                          | صحابہ کرام اللہ نے کس حزم                                                                                                                                                                                 | 447                                                | مسجد فنتح                                                                                                                               |
| = 134                    | واحتیاط کے ساتھ ہم تک                                                                                                                                                                                     | ~~~                                                | مسجد فبكتين                                                                                                                             |
| 40                       | احاديث كو پنجايا؟                                                                                                                                                                                         | 447                                                | متجد السقياء                                                                                                                            |
| ~9~                      | روايت حديث كالمقصد                                                                                                                                                                                        | 447                                                | متجد ذباب                                                                                                                               |
| 26                       | صحابہ را کھ کے پاس صدیث                                                                                                                                                                                   | ~~^                                                | مجداحد                                                                                                                                  |
| ~9~                      | كاتح يرذ خيره كس قدرتها                                                                                                                                                                                   | ror                                                | انساب حرم                                                                                                                               |
| 490                      | فرامين رسول ﷺ                                                                                                                                                                                             | rord                                               | خدمات متفرقه                                                                                                                            |
|                          | جن لو گول نے صحابہ کرام 🐞                                                                                                                                                                                 | cor.                                               | مسجد کی صفائی                                                                                                                           |
|                          | ہے روایتیں کیں انہوں نے                                                                                                                                                                                   | 200                                                | مسجديين روشني كاانتظام                                                                                                                  |
|                          | 209, 10-0, 1972                                                                                                                                                                                           | 1 61                                               |                                                                                                                                         |
|                          | احادیث کا کس قدر تحریری                                                                                                                                                                                   | 200                                                | مبد کی گرانی<br>مسجد کی گرانی                                                                                                           |
| ۲۹۲                      | احادیث کا کس قدر تحریری<br>ذخیره فراہم کیا؟                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                         |
| 797<br>797               |                                                                                                                                                                                                           | ror                                                | مسجد کی تگرانی                                                                                                                          |
|                          | احادیث کا کس قدر تحریری<br>ذخیره فراہم کیا؟                                                                                                                                                               | rar                                                | مسجد کی تگرانی<br>اذان                                                                                                                  |
| 44                       | احادیث کا کس قدر تحریری<br>ذخیره فراہم کیا؟<br>مدارج حدیث کی تعیین                                                                                                                                        | 202<br>202<br>202                                  | مسجد کی تگرانی<br>اذان<br>امامت                                                                                                         |
| 797<br>797               | احادیث کا کس قدر تحریری<br>ذخیره فراہم کیا؟<br>مدارج حدیث کی تعیین<br>درایت                                                                                                                               | <pre>ror ror roa</pre>                             | مسجد کی نگرانی<br>اذان<br>امامت<br>حجاج کی خدمت                                                                                         |
| 797<br>797<br>0+1        | احادیث کا کس قدر تحریری<br>ذخیره فراهم کیا؟<br>مدارج حدیث کی تعیین<br>درایت<br>طبقات الصحابه                                                                                                              | <pre>ror ror roo roo</pre>                         | مسجد کی گمرانی<br>اذان<br>امامت<br>حجاج کی خدمت<br>علمی خدمات<br>تعلیم قرآن<br>تعلیم حدیث                                               |
| 797<br>79A<br>0+1<br>0+2 | احادیث کا کس قدر تحریری<br>ذخیره فراہم کیا؟<br>مدارج حدیث کی تعیین<br>درایت<br>طبقات الصحابہ اللہ<br>مرویات صحابہ اللہ کی تعداد                                                                           | <pre>ror ror roo roo roz roz</pre>                 | مسجد کی گرانی<br>اذان<br>امامت<br>مجاج کی خدمت<br>علمی خدمات<br>تعلیم قرآن                                                              |
| 797<br>79A<br>0+1<br>0+2 | احادیث کاکس قدر تحریری ذخیره فراهم کیا؟ مدارج حدیث کی تعیین درایت طبقات الصحابه الله کی تعداد مرویات صحابه الله کی تعداد علم فقیه                                                                         | <pre>rar rar raa raa ra2 ra2</pre>                 | مسجد کی گمرانی<br>اذان<br>امامت<br>حجاج کی خدمت<br>علمی خدمات<br>تعلیم قرآن<br>تعلیم حدیث<br>تعلیم فقه<br>تعلیم فقه                     |
| 797<br>79A<br>0+1<br>0+2 | احادیث کاس قدر تحریری ذخیره فراہم کیا؟ مدارج حدیث کی تعیین درایت طبقات الصحابہ کی گفتداد مرویات صحابہ کی تعداد علم فقہ صحابہ کرام کی نے رسول اللہ کی تعداد تعلیم حاصل کی ؟                                | <pre>ror ror ror roo roa roa roa roa roa roa</pre> | مسجد کی گرانی<br>اذان<br>امامت<br>حجاج کی خدمت<br>علمی خدمات<br>تعلیم قرآن<br>تعلیم حدیث<br>تعلیم فقه                                   |
| 6-9                      | احادیث کاس قدر تحریری ذخیره فراہم کیا؟ مدارج حدیث کی تعیین درایت طبقات الصحابہ کی گانگان کی تعداد علم فقہ صحابہ کرام کی نے رسول صحابہ کرام کی نے رسول اللہ کیا ہے کیو کر فقہ کی اللہ کیا ہے کیو کر فقہ کی | <pre></pre>                                        | مسجد کی گمرانی<br>اذان<br>امامت<br>حجاج کی خدمت<br>علمی خدمات<br>تعلیم قرآن<br>تعلیم حدیث<br>تعلیم فقه<br>تعلیم فقه                     |
| 6.0<br>0.1<br>0.7<br>0.9 | احادیث کاس قدر تحریری ذخیره فراہم کیا؟ مدارج حدیث کی تعیین درایت طبقات الصحابہ کی گفتداد مرویات صحابہ کی تعداد علم فقہ صحابہ کرام کی نے رسول اللہ کی تعداد تعلیم حاصل کی ؟                                | <pre></pre>                                        | مسجد کی گرانی<br>اذان<br>امامت<br>حجاج کی خدمت<br>علمی خدمات<br>تعلیم قرآن<br>تعلیم حدیث<br>تعلیم فقه<br>تعلیم نقه<br>تعلیم تحریروکتابت |

| 00- | عام صحابہ 🐞                  | DIT | تدوين مسائل فقه            |
|-----|------------------------------|-----|----------------------------|
| sor | تصوف صحابه ري كانقيقت        |     | صحابراً الله فقد           |
| ۵۵۵ | مقامات واحوال                | ٥١٣ | كس قدرماكل ايجاد كيني؟     |
| ara | علم الانساب                  |     | صحابہ کرام اللہ کے اختلافی |
| 240 | علم تاریخ                    | ۵۱۵ | مسائل كالمشاكياتها؟        |
| 649 | شعروشاعري                    | 019 | علم تضوف                   |
| ۵۸۱ | خطابت اور زور تقرير          | 019 | صوفى اور تضوف              |
| DAL | غاتمه                        | ٥٣١ | خانقاس                     |
| DAL | صحابہ کرام 🞄 کااڑ            | orr | اجزائے تصوف کی بے اعتدالی  |
| DAL | صحابہ کرام 🚓 کانہ ہی اثر     | مهر | اصطلاحات تصوف              |
| ۵۸۸ | صحابه كرام الله كااخلاقي اثر | 000 | سلسله تضوف                 |
| 019 | صحابہ کرام 🚴 کاعلمی اثر      | DEA | تصوف صحابه ريبي            |
| 09- | صحابه کرام الله کاعام ار     | or. | حضرت ابو بكر صديق          |
| 090 | صحابرام الله كالرعقائدير     | ٥٣٣ | حضرت عمر فاروق 🚓           |
| 095 | صحابرام الله كالرسيات بر     | PTA | حضرت عثمان عظيه            |
| 290 | خاتمه الالم                  | 004 | حضرت على كرم الله وجه      |
|     | 110                          | STA | اصحاب صفه                  |
|     |                              |     |                            |

www.ahlehad.org

# ويباچه

الحمد لله رَبِ العلمين و الصلوة على رسُولِهِ مُحَمد و البه المحمد و البه و البه و البه و البه المحمد و البه و الب

انسان کے فرائض میں سب سے مقدم اور سب سے اہم فرض یہ ہے کہ اخلاق انسانی ک اصلاح اور نفوس بشری کی تبذیب و جھیل کی جائے علوم و فنون تبذیب و تهدن صنعت و حرفت، غرض وہ تمام چیزیں جو بھیشہ سے دنیا کا سرمایہ نازرہی ہیں۔ آسان کی بزاروں گردشوں اور زمانہ کے بزاروں انقلابات کے بعد عالم وجود میں آئیں لیکن تہذیب نفوس انسانی کا فرض اس قدر ضروری تھا کہ دنیا کا بہلاانسان آدم دنیا ہیں آیا تو اس کی ذمہ داریوں سے گرانبار ہو کر آیا۔ حضرت آدم کے بعد اس ملط کوزیادہ ترقی ہوئی اور بڑے بڑے اولوالعزم پینی ہر پیدا ہوئے لیکن ان سب کے فضائل و مناقب کا مجموعہ میں گئی داسیاں کی ذات یاک تھی جہاں پہنچ کریہ سالما۔ ایدالا آباد تک کیلئے مکمل ہو گیااور وحی الہی نے یہ مردہ شایا۔

اليوم اكملت لكم دينكم واتمحت عليكم نعمتي ورضيت لكم

اب اگریہ سوال کیاجائے کہ اس بر گزیدہ اضفیاء اور عصارہ انبیاء یعنی سرور کا کنات مجمہ ﷺ نے اس مقد س فرض کو کس وسعت اور کس جامعیت کے ساتھ ادا کیا؟ اور نفوس بشریہ کو تہذیب اخلاق کے کس ذر دہ کمال تک پہنچایا؟ تو اس کا جواب ہم کو اسلام کے ان مقد س بزرگوں کے فضائل اخلاق کی خاموش زبان سے دینا ہوگا۔ جو آپ ﷺ کے اخلاق واعمال کے مظہراتم آپ ﷺ کی ہدایت دارشاد کے مخاطب اول اور آپ ﷺ کی ہدایت دارشاد کے مخاطب اول اور آپ ﷺ کی ہدایت دارشاد کے مخاطب اول اور آپ ﷺ کی ہدایت دارشاد کے مخاطب اول اور آپ ﷺ کی ہدایت دارشاد کے مخاطب اول اور آپ ﷺ کی ہدایت دارشاد کے مخاطب اول اور آپ ﷺ کی ہدایت دارشاد کے مخاطب اول اور آپ ﷺ کی ہدایت دارشاد کے مخاطب اول اور آپ ﷺ کی ہدایت دارشاد کے مخاطب اول اور آپ ﷺ کی ہدایت دارشاد کے مخاطب اول اور آپ ہو ایک کا مدالت دارشاد کے مخاطب اول اور آپ ہو ایک کا مدالت دارشاد کے مخاطب اول اور آپ ہو ایک کا مدالت دارشاد کے مخاطب اول اور آپ ہو گئے کے فیض صحبت سے شب در وزبہر داندوز شے۔

اس مقدس جماعت کی نشوہ نما بھی دنیا کے جیرت انگیز واقعات کی ایک عجیب و غریب مثال ہے اول اول جب رسول اللہ ﷺ نے اہل عرب کو عقائد واعمال کے اسلاح کی دعوت دی توریکتان عرب کے ایک ذرہ نے بھی اس کا جواب نہ دیا۔ لیکن صدافت کے اثر اور تربیت پذیری کے جوہر نے چند ہی و نوں میں آپ ﷺ کے آگے پیچھے دائیں بائیں غرض ہر طرف پذیری کے جوہر نے چند ہی دنوں میں آپ ﷺ کے آگے پیچھے دائیں بائیں غرض ہر طرف ان بزرگوں کی قطاریں کھڑی کر دیں جن کے وجود سے دعوت نوح بعثت موکی اور نبوت عسیٰ کی تاریخ اکثر ضالی ہے ابتداءان بزرگوں کانام الگیوں پر گنا جاسکتا تھا ججرت کے زمانہ تک

ان میں معتد بہ اضافہ ہوااور غزوہ بدر کی صف میں تین سو تیرہ سر فروش تیخ بکف نظر آئے۔ فنح کمہ میں یہ تعداد دس ہزار تک بننج گئ اور جمتہ الوداع میں تیرہ ہزار صحابہ للے آپ ﷺ کے جلومیں روانہ ہوئے کیکن جب آپ ﷺ نے انقال فرملیا تو یہ تعداد لا کھوں سے متجاوز تھی۔ دریائے حق کے جزروم کاریا کتناعجیب وغریب منظرے حضرت نوح علیہ السلام مدتوں توحید کا غلغلہ بلند کرتے رہے لیکن ان کے سائے کے سواکسی نے ان کا ساتھ نہ دیا حضرِت عيسى عليه السلام في انصار واعوان كى جبتويس من انصارى الى الله كانعره لكاياليكن چند حوارتين كے سواكسى نے ان كى حمايت ندكى ليكن رسول الله ﷺ نے دنيا كو چھوڑ اتواس آفاب عالمتاب کے نورے ریگتان عرب کا ذرہ ذرہ روش تھا۔ لیکن دوسرے پیمبروں پر آپ ﷺ کو صرف یمی فضیلت حاصل نہیں ہے کہ آپ ﷺ کے اصحاب ﷺ کی تعداد اکثر پیغمبروں كاصحاب ے زيادہ ہے بلكہ آپ ﷺ كى سب ہے بدى فضيلت يہ ہے كہ آپ ﷺ كے نور ہدایت نے جن ذرول کوروش کردیا تھاوہ اب تک ای آب و تاب کے ساتھ چک رہے ہیں اور کم کشتھ گان راہ انہیں ستاروں کی روشنی میں اصحابی کا نجوم اپنی منزل مقصود کا پہتہ لگار ہے ہیں اگر ہم شناور ان طو فان نوح کے حالات کا پنة لگانا جا ہیں تو ناکامی کے سواہم کو کیا ملے گا؟اگر ہم معلّفان وادی تید کے اخلاق وعادات ہے واقف ہوناجا ہیں توخاک بیزی کے سواکیاحاصل ہو گا؟اگر ہم حوار مین عیسی کے سوائح تلاش کریں تو چند غیر مرئی نقوش کے سواہم کو تاریخ کے صفحوں میں کیا نظر آئے گالیکن اصحاب محمد ﷺ کے ایک ایک خط و خال کو ہم تاریخ کے مرقع میں دیکھ کتے ہیں اور اس مرقع کو فد ہی، علمی، سیای، اخلاقی غرض ہر حیثیت ہے دنیا کے سامنے فخر کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں۔

تاریخ کے ای خاص سلسلے کا نام سیر الصحابہ ہے اور علائے اسلام کو اس سلسلہ کی تدوین و تر سیب کا خیال اس بنا پر پیدا ہوا کہ روایات میں سب سے پہلے صحابہ کرام کی محاب کرام کی کانام آتا ہے میں وجہ ہے کہ اول اول محد ثین نے اس کی طرف توجہ کی اور صحابہ کرام کی کے حالات میں سب سے پہلی کتاب امام بخاری المتونی ۲۵۲ھ نے تعنیف کی جس کا نام اساء الصحابہ تھا اور جس کا پچھ حصہ علامہ ابوالقاسم بغوی بیر نے اپنی کتاب مجم الصحابہ میں نقل کیا ہے اس کے بعد اس فن کو بہت زیادہ ترقی ہوئی اور بکثر سے علاء مثلاً ابو بکر بن ابوداؤد عبد ان مطین ابو علی بن بعد اس فن کو بہت زیادہ ترقی ہوئی اور بکثر سے علاء مثلاً ابو بکر بن ابوداؤد عبد ان مطین ابو علی بن موضوع پر کتابیں تصنیف کیس لیکن ان میں سب زیادہ ابو عبد اللہ مندہ ابو نعیم اور قاضی ابو عمر من عبد البرکی کتابیں مقبول ہو کیں اور انہیں کو تمام متاخرین نے اپنی کتابوں کا ماخذ قرار دیا۔

ا: مقدمة اصابه وكشف الظنون ١٢\_

یہ کتابیں اگرچہ قدماء کی کتابوں سے زیادہ جامع تھیں تاہم ان میں بھی بہت سے صحابہ کے حالات رہ گئے تھے اس لئے متعدد علماء نے ان پرذیل لکھے چنانچہ ابوالموی المدینی نے عبداللہ بن مندہ کی کتاب پراور ابو بحر بن فتحون اور ابو علی غسانی نے قاضی عبدالبرکی تصنیف پرذیل لکھااور اس میں بہت سے صحابہ کے حالات کا اضافہ کیالیکن یہ تمام کتابیں ناپید بین صرف قاضی عبدالبرکی کتاب استیعاب دو جلدوں میں موجود ہے جس میں ساڑے تین بیں صرف قاضی عبدالبرکی کتاب استیعاب دو جلدوں میں موجود ہے جس میں ساڑے تین برارصحابہ کے حالات کا اور اضافہ کیا تھا۔ ا

ان سب کے بعد علامہ ابن اثیر جزری (التوفی ۱۳۰ ھ) نے صحابہ اللہ کے حالات میں ا یک نہایت مبسوط کتاب لکھی جس کانام اسد الغابہ فی معرفتہ الصحابہ رہے ہاس کتاب میں سات ہزاریا یج سوچون صحابہ ﷺ کے حالات ہیں اور اس کاماخذابن مندہ قاضی عبدالبر ،و ابو تعیم اور ابو موسیٰ کی کتابیں ہیں جن میں صحابہ دی کے جس قدر حالات ند کور تھے علامہ موصوف نے ان سب کو اپنی کتاب میں کیجا جمع کر دیا اور ذیل ابو علی غسانی وغیرہ کی مدد سے بہت سے ناموں کااضافہ کیا۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سی کتابوں سے مددلی اور سب کی مختلف خصوصیات کوایک جگہ جمع کردیالیکن اس کتاب میں بھی بہت سے ایسے لوگوں کے نام آگئے تھے جو صحابی نہ تھے۔اس لئے علامہ ذہبی نے تجرید اصحابہ کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں ان غلطیوں کی اصلاح کی اور آٹھ ہزار صحابہ ﷺ کے ناموں کااور اضافہ کیا۔ ا اس کے بعد حافظ ابن حجر عسقلانی التونی ۱۸۵۲ھے نے یائج جلدوں میں ایک نہایت مفصل كتاب للهى جس كانام اصابه فى تميز الصحابه الله ركھااوراس ميں ان تمام صحابہ الله كاوہ جواستیعاب، ذیل استیعاب اور اسد الغابہ میں فرکور ہیں اور بہت سے صحابہ اللہ کے حالات کا اضافہ کیااور حافظ جلال الدین سیوطی نے عین الاصابہ کے نام سے اس کا ایک خلاصہ لکھاجو ناتمام رہا<sup>ے لی</sup>کن بایں ہمہ ضبط واستقصاء یہ کل سر مایہ اس دریا کا صرف ایک قطرہ ہے جومد توں ریکتان عرب میں موجیس مار تار ہا ابوزر عہ کا قول ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کو ویکھایا آپ ﷺ سے سناان کی تعداد ایک لا کھ سے متجاوز تھی۔ س

بہر حال صحابہ اللہ کے حالات میں سر دست جو کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں وہ

<sup>:</sup> مقدمه اصابه والشد الغابه ١٢

۲: مقدمه تجريدا ساءالصحابه ، مقدمه اسدالغابه ومقدمه اصابه ۱۲

٣: كشف الظنون ذكراصابه وعين الاصابه

٣: مقدمه تجريداساءالصحابة-

صرف يبى استيعاب، اسدالغابه اصابه اور تجريد اساء الصحابه بي بين ليكن ان كے علاوہ اور بھى بہت ى كتابوں سے صحابہ بي كے حالات معلوم ہو سكتے ہيں مثلاً حافظ جلال الدين سيوطى في حسن المحاضرہ بيں ان تمام صحابہ بي كاذكر كيا ہے جضوں نے مصر ميں قيام كيا ہے، طبقات الحفاظ اور طبرى بيں بھى اكابر صحابہ بي كے حالات فد كور ہيں اور طبقات ابن سعدكى متعدد جلدوں بيں بھى صحابہ بي كے مفصل حالات ملتے ہيں۔

لیکن اب تک بار بار مشک کے رگڑنے کی ضرورت باتی ہے یہ بچ ہے کہ ان کتابوں کے ذریعہ سے صحابہ کرام کے عام حالات معلوم ہو سکتے ہیں لیکن اس زمانہ کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ صحابہ کرام کے مام حالات معلوم ہو سکتے ہیں لیکن اس زمانہ کی سب سے بڑی مقد س زندگی کو دنیا کے سامنے اس طرح پیش کیا جائے جس سے لوگوں ہیں شوق عمل پیدا ہواور اس مثال کو پیش نظر رکھ کرلوگ خود بخود اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کی طرف مائل ہوں یہی وجہ ہے کہ اس دور تجدید و اصلاح ہیں ہندوستان کے مجد داعظم مولانا شبلی مرحوم کوجب مسلمانوں کی ترقی واصلاح کا خیال پیدا ہواتو انھوں نے اس تریاق اکبر کوال درد کا علاج قرار دیااور ہمیشہ اس فکر میں رہے کہ صحابہ کرام کی انھوں نے اس تریاق اکبر کوالی درد کا علاج قرار دیااور ہمیشہ اس فکر میں رہے کہ صحابہ کرام کی واضائل و منا قب اس ترین عملی مجموعہ آجائے۔ چنانچہ ایک بار مولانا حبیب و اضلاق اور عبادات و معاملات کا بہترین عملی مجموعہ آجائے۔ چنانچہ ایک بار مولانا حبیب الرحمان خان شروانی نے اس مقد س کام کیلئے آبادگی ظاہر کی تو یہ دبی ہوئی چنگاری بحر ک انھی اور ان کوایک خط میں لکھا:

والله ميرے دل كى بات چين لى صحابہ رفت كے حالات سے بڑھ كر كوئى چيز ہمارے لئے نمونہ نہيں بن سكتى ليكن ہر پہلو كو ليجئے اور ان پہلوؤں كو صاف د كھلائے جن سے آج كل كے مولوى قصد أچيم يوشى كرتے ہيں۔

مفصله ذیل کتابیں اس کیلئے ضروری ہیں استیعاب قاضی عبد البر اسد الغابہ اصابہ ابن کثیر شامی۔ ا

سیر ۃ نبوی ﷺ کی تدوین و تالیف میں مصروف ہوئے تو یہ ضرورت اور بھی شدت کے ساتھ محسوس ہو کی اور عملااس کام کی تکمیل کاخیال پیدا ہوا چنانچہ مولوی محمد امین صاحب مہتم تاریخ ریاست بھویال کوایک خط میں تحریر فرماتے ہیں۔
سیرت کی رقم بھی مستقل ہوجاتی تو بہت اچھا ہو تااس مدکی تصنیف کا مستقل سلسلہ قائم رہتا کانوں میں بھنک تو ڈال و بیجئے و سیع سلسلہ ہے مثلا سیر الصحابہ ﷺ سیر ازواج پینمبر علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ کا علیہ اللہ اللہ اللہ علیہ الدواج پینمبر علیہ اللہ اللہ اللہ کا علیہ اللہ اللہ موغیر ہے۔

لیکن ابھی خود سیرت بھی مکمل نہ ہونے پائی تھی کہ ع آں قدح بشکت و آں

آل قدح بشکت و آل ساقی نماند

تاہم کاروان رفتہ کا نقش قدم باقی تھا بعنی مولانانے محروم کے فرزندان روحانی باقی تھے

اوران کے غیر مختم اعمال صالحہ کی تحمیل کیلئے اپنی زندگیوں کو وقف کر چکے تھے اس لئے انھوں

نے سیرت نبوی چک محمیل کے ساتھ سیر الصحابہ کی قدوین و تالیف کا کام بھی شروع کر دیا اور الحمد لللہ کہ توفیق ایزدی نے ان کو اس ارادہ میں کامیاب کیا۔ اور مولانائے مرحوم نے اس کتاب کا جو ذہنی خاکہ قائم کیا تھا اسی کے مطابق کتاب کی قدوین و تالیف کا سلسلہ جاری ہوا اور تین فخصوں نے اس مقد س کام میں شب وروز مصروف و سرگرم رہ کر۔

ا) ایک شخص نے متعدد جلدوں میں مہاجرین کے حالات کھے جس میں عشرہ مبشرہ کیلئے ایک حصہ مخصوص کر لیا گیا اور بقیہ جھے عام مہاجرین کے حالات بھی جس میں عشرہ مبشرہ کیلئے ایک حصہ مخصوص کر لیا گیا اور بقیہ جھے عام مہاجرین کے حالات بھی جس میں کھے گئے۔

۲) ایک شخص نے انصار کے حالات زندگی متعدد جلدوں میں لکھے جس میں خلفائے انصار کے تذکرے بھی شامل ہیں۔

۳) ای سلسلہ میں صحابیات رضی اللہ عنہن کے حالات بھی ایک مستقل جلد میں لکھے جس میں مہاجرات اور انصاریات دونوں کے حالات ہیں۔

م) سادہ حالات زندگی کے علاوہ ایک جلد میں صحابہ کرام ﷺ کے عقائد، عبادات، معاملات، معاملات، معاشر ت، اخلاق و سیاست اور کارنامہائے زندگی کی تفصیل کی گئی اور بیراس کا پہلا حصہ ہے جواس وقت قوم کے سامنے پیش کیاجا تاہے۔

انبیاء صوفیہ اور پیشوایان مذہب کے متعلق جو مبالغہ آمیز اور موضوع روایتیں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ قدرتی طور پر صحابہ کرام کی کے متعلق بھی پیدا ہو کیں اور اس شدت کے ساتھ اسلامی لٹریچر میں سر ایت کر گئیں کہ عام طور پر فضائل ومنا قب کے لفظ ہے ای قتم کی روایتوں کی طرف ذہن متبادر ہو تا ہے لیکن اس کتاب کی سب سے بڑی خصوصیت ہے ہے اس قتم کی دوراز کاروایات کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے اور تمام واقعات اساء الرجال اور تاریخ کی متند کتابوں سے بہم پہنچائے گئے ہیں اور جہاں تک ہو سکا ہے تاریخ درجال کی کتابوں کے علاوہ صحاح ستہ بالحضوص صحیح بخاری اور حصلے مسلم سے مددلی گئی ہے۔

کتاب کی مقبولیت و عدم مقبولیت کا تمام تر دار و مدار خدا کے فضل و کرم، قوم کے مذہبی احساس اور ذوق صحیح پر ہے لیکن کتاب کی تر تیب میں جو کد د کاش کی گئی ہے، صحت کاجوالتر ام کیا گیا ہے فضا کل اخلاق کے جو عنوانات قائم کئے گئے ہیں صحابہ کرام کی گئی ہے ایک ایک ایک خط و خال کو جس طرح نمایاں کیا گیا ہے اس کے لحاظ سے نید د عویٰ بے جانہ ہوگا کہ اس

موضوع پر آج تک ایسی جامع کتاب اردوفارس کیاع بی میں بھی نہیں لکھی گئی لیکن اس کتاب کی تدوین و تالیف کا یہ مقصد نہیں ہے کہ قوم سے صرف حسن قبول کا تمغہ حاصل کیا جائے بلکہ اصلی مقصد یہ ہے کہ خداوند تعالی اس کتاب کی برکت سے قوم میں وہی اخلاقی نہ ہی اور علمی روح پیدا کرد ہے جو صحابہ کرام ﷺ کے قالب میں موجود تھی۔ اس بنا پراگر قوم نے اس حیثیت سے اس کتاب کا خیر مقدم کیا تو وہی ان ناچیز کو ششوں کا صلہ ہوگا جو اس کتاب کی تدرین و تر تیب میں کی گئی ہیں۔ السعی منی و الا تھام من الله

عبدالسلام ندوی دارالمصنّفین اعظم گڈھ

www.ahlehad.org

صحابی کی تعریف

عبدرسالت میں بہت سے بزر کول نے مدتول جناب رسول اللہ ﷺ کی صحبت سے فیض اٹھلیا تھا بہت سے بزرگوں نے آپ ﷺ کے ساتھ متعدد غزوات میں شرکت کی تھی بہت سے بزرگوں نے آپ ﷺ سے بکٹرت احادیث کی روایتیں کی تھیں۔ ابہت سے بزرگوں نے مسلمان ہو کرس بلوغ میں آپ ﷺ کودیکھاتھا۔ ابہت سے بزرگوں نے آپ ﷺ کو قبل اسلام تو دیکھا تھالیکن بعد اسلام ان کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ علی بہت ہے لوگ گوعبدرسالت میں موجود تھے لیکن ان کو آپ ﷺ ے ملنے یا آپ ﷺ کے دیکھنے کا موقع نہیں ملائے بہت ہوگوں نے آپ ﷺ کا زندگی میں تو آپ ﷺ کو نہیں دیکھا لیکن آپ ﷺ کی و فات کے بعدان کو آپ ﷺ کادیدار نصیب ہوا۔ افوران کے علاوہ بہت ے بچے تھے جو آپ ﷺ کے مبارک عہد میں پیداہوئے اور صحابہ کرام لیے نے حصول بركت كيليئان كوآب ﷺ كى خدمت ميس حاضر كيااور آپ ﷺ فان كانام ركھااوران كو دعادی۔ اب سوال یہ ہے کہ ان مختلف الحیثیات بزر گول میں کون اوگ ہیں جن پر لفظ صحابی کا اطلاق کیاجاسکتاہے؟اور وہ صحابہ رسول اللہ ﷺ کے مقدس خطاب سے یاد کئے جاسکتے ہیں۔ محدثین کی ایک جماعت اور جمہور اصولین نے صحابی ہونے کیلئے یہ شرط لگائی ہے کہ اس کو ا کی مت تک رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نشست و برخاست کا موقع ملا ہو ، کیونکہ عرف عام میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں مخص فلاں کاساتھی یار فیق ہے تواس ہے صرف یہی سمجماجا تاہے کہ اس نے ایک کافی زمانہ تک اس کی صحبت اٹھائی ہے۔ جولوگ کسی مخف کو محض دوریا قریب سے دیکھ لیتے ہیں اور ان کواس کے ساتھ اٹھنے ہٹھنے اور بات چیت کرنے کا موقع نہیں ملتاان کو عام طور پر اس کارفیق و ساتھی نہیں کہا جاتا۔ قاضی ابو بکر محمہ بن الطيب كا قول ہے كه باتفاق الل لغت صحائى صحبت سے مشتق ہے مگر صحبت كى كہى مخصوص

ا: مثلًا خلفائر راشدین اور تمام اکا بر صحابید تا: مثلًا شرکائے جمتہ الوداع۔

r: مثلاً درقه بن نو فل - ۲: مثلاً حضرت اولیس قرنی اور احف بن قیس علان

٥: مثلاً ابن الي وديب البذلي شاعرب

۲: مثلاً عبیدالله بن الحارث بن نو فل، عبدالله بن الى طلحه الانصارى اور محمد بن الى بكر الصديق عظمه جو آپ كى و فات ہے تقریباً تين مہينے پيشتر جمته الوداع كے زمانه ميں پيدا ہوئے تھے۔

مقدار ہے مشتق نہیں بلکہ اس کااطلاق ہر اس مخص پر ہو سکتا ہے جس نے کم وزیادہ کسی کی صحبت اٹھائی ہو ،اس لئے کہا جاتا ہے کہ میں نے ایک سال یاایک مہینہ یاایک دن یاایک گھڑی تک ایک تحض کی صحبت اٹھائی اس لئے صحبت کی تھوڑی یازیادہ مقدار دونوں پر صحبت کااطلاق ہو سکتاہے کیکن اس کے ساتھ عرفاصحانی صرف اس مخص کو کہہ سکتے ہیں جس نے کسی کی طویل صحبت اٹھائی ہو، عرفان شخص کو صحابی نہیں کہہ سکتے جس نے کسی ہے ایک گھنٹہ کی ملا قات کی ہویااس کے ساتھ چند قدم چلاہو میااس سے کوئی حدیث سنی ہو۔ بلکہ حضرت سعید بن مستب ﷺ کے نزدیک صحابی صرف اس مخص کو کہہ سکتے ہیں

جس کورسول اللہ ﷺ کے ساتھ دوایک غزوات میں شرکت کا موقع ملاہواور کم از کم اس نے سال دوسال تک آپ ﷺ کے ساتھ قیام کیا ہو۔

۲) بعض لوگوں کے نزدیک صحابی صرف اس کو کہتے ہیں جس نے رسول اللہ ﷺ سے احادیث کی روایت کی ہو۔

m) بعض لو گوں کے نزدیک صحابی ہونے کیلئے صرف طویل صحبت کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ اس نے آپ ﷺ کی صحبت بغرض حصول علم وعمل اختیار کی ہے چنانچہ علامہ سخاوی فتح المغیث میں لکھتے ہیں:

قال ابوالحسين في المعتمد هومن طالت مجالسةله على طريق التبع له و الاخذعنه امامن طالت بدون قصدا لاتباع اولم تطل كالوافدين فلا\_ع ابوالحسین نے معتد میں کہا ہے کہ صحابی وہ ہے جس نے بطریق اتباع آپ ﷺ کی طویل صحبت اٹھائی ہو اور آپ ﷺ سے علم حاصل کیا ہو جن لوگوں نے اس کے بغیر آپ ﷺ کی طویل صحبت اٹھائے یااس مقصد کو تو پیش نظرر کھالیکن طویل صحبت نہیں اٹھائی۔ مثلاً وفود میں آنے والے لوگ تووہ صحابی نہیں۔

ہ) بعض لوگ ہر اس مسلمان کو صحابی کہتے ہیں جس نے حالت بلوغ اور حالت صحت عقل میں آپ ﷺ کوريکھاہ۔

بعض لوگوں کے نزدیک آپ ﷺ کادیکھنا بھی ضروری نہیں بلکہ ہر اس مسلمان کو صحابی کہہ کتے ہیں جو عہد رسالت میں موجود تھا چنانچہ قاضی عبدالبر نے اپنی کتاب استیعاب میں اور ابن مندہ نے اپنی کتاب معرفتہ الصحابہ کے میں ای شرط کی بنایر صحابہ کے ساتھ بہت سے ان لوگوں کا تذکرہ بھی کیاہے جو آپ ﷺ کے عہد میں موجود تھے مگر آپ ﷺ کودیکھانہیں تھالیکن در حقیقت بہ لوگ صحابی نہ تھے بلکہ اس سے مقصود یہ تھا کہ اس زمانہ کے تمام لوگوں کے حالات کاستقصاء کر لیاجائے۔ المحدثین کی ایک جماعت جس میں امام احمد، علی بن مدینی اور امام بخاری بھی شامل ہیں صحابی کا خطاب صرف ان لوگوں کو دیتی ہے جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کو حالت اسلام میں دیکھا ہے بلکہ آئکھوں سے دیکھنا بھی ضروری نہیں صرف آپ ﷺ کی ملاقات کافی ہے مثلاً حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ﷺ اندھے تھے اس لئے آپ ﷺ کو آئکھ سے نہیں دیکھ سکتے تھے لیکن باایں ہمہ ان کا شار صحابہ ﷺ میں ہے کیونکہ ان کو آپ ﷺ کا شرف ملاقات حاصل تھا۔

ان لوگوں کا استدلال ہے ہے کہ لغت کے روسے ہراس فخص کو صحابی کہہ سکتے ہیں جس نے زمانہ کی کسی ساعت میں ایک فخص کی صحبت اٹھائی ہے امام احمد بن صنبل کا قول ہے کہ ہروہ فخص جس نے ایک مہینہ یا ایک دن یا ایک منٹ تک رسول اللہ ﷺ کی صحبت اٹھائی یا آپ ﷺ کی حصرف دیکھاوہ صحابی ہے امام بخاری فرماتے ہیں کہ جس مسلمان نے آپ ﷺ کی صحبت اٹھائی یا آپ ﷺ کو دیکھاوہ صحابی ہے۔ ا

ان تمام اقوال ہے ثابت ہوتا ہے کہ جولوگ آپ ﷺ کے عہد مبارک میں پیدا ہو کر س بلوغ کو نہیں پنچے وہ صحابی نہیں ہیں چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی اصابہ میں لکھتے ہیں۔ ذکر اولئك في الصحابة انما هو على سبيل الاطاق لغلبة الظن على انه صلى الله عليه و سلم راهم۔

صحابہ ﷺ میں ان بچوں کاذکر بالکل الحاقی ہے کیونکہ طن غالب یہی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کودیکھا ہوگا۔

لیکن بعض لوگوں کے نزدیک بیہ لوگ بھی صحابہ کھی کے گروہ میں داخل ہیں چنانچہ مولاناعبدالحکی صاحب ظفر الامانی میں لکھتے ہیں:

والمرهج هود حوله فيهم نعم حديثهم مرسل لكنه مرسل مقبول على مرج بيب كريد لوگ بھى صحابہ اللہ ميں داخل ہيں البتة ان كى حديث مرسل بها كيكن ده مرسل مقبول ہے۔

ای طرح جن لوگوں نے آپ ﷺ کوبعدوفات دیکھاتھادہ بھی صحابہ ﷺ کی جماعت میں داخل نہیں چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی مقدمہ اصابہ میں لکھتے ہیں:

والراحج عدم الدحول -

قول راجح ہے کہ بیلوگ صحابی نہیں ہیں۔ جو مسلمان آپ ﷺ کے زمانہ میں موجود تھے لیکن ان کو آپ ﷺ کا دیدار نصیب

اسدالغابه جلداصفحه ۱۲ نمقدمه اصابه ص۵۰
 ۳۰ کتاب ند کور ص ۲۰۰۵ می مقدمه اصابه ص۸۰

نہیں ہواوہ بھی سحابی نہیں چنانچہ حضرت اویس قرنی ﷺ ای قتم کے بزرگ ہیں۔ جن لوگوں نے اسلام لانے سے پہلے آپ ﷺ کودیکھاتھالیکن اسلام لانے کے بعد ان کو آپ ﷺ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی وہ بھی سحابی نہیں ہیں بلکہ ان کا شار کبار تابعین میں ہے۔ اب ان اقوال کے مطابق صرف ان لوگوں کو سحابی کہا جاسکتا ہے:۔

ا) جنہوں نے ایک مت تک آپ ﷺ کاشرف صحبت حاصل کیا ہے۔

۲) یا کم از کم ایک غزوه میں آپ ﷺ کے ساتھ شرکت کی ہے۔

r) یا آپ ﷺ سے احادیث کی روایت کی ہے۔

س) یا آپ ﷺ کی صحبت حصول علم و عمل کیلئے اختیار کی ہے۔

۵) یا مسلمان ہونے کے ساتھ آپ ﷺ کو حالت بلوغ و حالت ثبات عقل میں دیکھا ہے یا آپ ﷺ سے ملا قات کی ہے۔ ع

٢) ياحالت اسلام مين محض آپ ﷺ كود يكھا ہے ياملا قات كى ہے۔

ان اقوال میں چھنا یعنی آخری قول جمہور کے نزدیک سب نے زیادہ صحیح اور عام مسلمانوں میں مقبول ہے کیو نکہ بیان تمام صحابہ کے بعد پہلا یعنی اصولیون کا قول قابل اعتبار ہے اور ان کو اسوہ حسنہ بنایا جاسکتا ہے اس کے بعد پہلا یعنی اصولیون کا قول قابل اعتبار ہے کیو نکہ اس سے اگرچہ بہت سے وہ صحابہ کے جمہوں نے صرف رسول اللہ کے کودیکھا تھا کیونکہ اس سے اگرچہ بہت سے وہ صحابہ کی فیض صحبت سے کافی زمانہ تک معمع نہیں ہوئے تھے صحابہ کی فیض صحبت سے کافی زمانہ تک معمع نہیں ہوئے تھے صحابہ کی مام اکابر صحابہ کی اس میں شامل ہوجاتے ہیں ان کے علاوہ اور تمام اقوال درجہ اعتبار سے تمام اکابر صحابہ کی اس میں شامل ہوجاتے ہیں ان کے علاوہ اور تمام اقوال درجہ اعتبار سے کہر صحابہ کی جماعت میں شامل ہوجاتا ہے اور بعض اس قدر محدود ہیں کہ بہت سے کہر صحابہ کی جماعت بیں اس کے علاوہ فضیلت کادار دیدار صرف علم و عمل کبار صحابہ کی جماعت پر اخذ مسائل اور روایت حدید تک آنخضرت کے زائل۔ اس لئے انھوں نے صرف اس شخص کو صحابی قرار دیاجس نے مدت تک آنخضرت کے کاشرف صحبت حاصل کیا لیکن جمہور کے نزدیک صحابیت کا معیار صرف نہ و تقدس ہے اس کا جمہوں کے نزدیک صحابیت کا معیار صرف نہ و تقدس ہے اس کے دہ ہر اس شخص کو صحابی کو است اسلام میں آپ بھی کو دیکھا ہے یا آپ کا کو دہ بر اس شخص کو صحابی کو است اسلام میں آپ بھی کو دیکھا ہے یا آپ

<sup>:</sup> ظفرالاماني ص٠٨ ٣٠\_

اور جس کا خاتمہ اسلام پر ہوا یعنی مرتے وقت وہ مسلمان تھے کیونکہ بعض ایے لوگ بھی تھے جنہوں نے مسلمان ہونے کے ساتھ یا حالت اسلام میں آپ کو دیکھایا ملاقات کی گر بعد میں وہ دین ہے۔ پھر گئے اور ای حالت میں مرگئے۔ (خورشید)

#### ﷺ سےملاقات کی ہے۔

# صحابہ 🍇 کی تعداد

صحابہ ﷺ کے حالات میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان سے صحابہ ﷺ کی تعداد کا صحیح پنة لگانا سخت مشکل ہے اور اس کوخود ان کتابوں کے مصنفین تسلیم کرتے ہیں چنانچہ علامہ ابن اثیر جزری اسرالغابہ میں لکھتے ہیں:

ولو حفظوا ذلك الزمان لكانوا اضعاف من ذكره العلماء يل الرخود صحابه المنظمة المن الزمان لكانوا اضعاف من ذكره العلماء يل الرخود صحابه المنظمة ال

البتہ احادیث کی بعض تصریحات ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت کے بعد صحابہ کے تعداد میں روز بروزاضافہ ہوتا گیااور آپ کے کی وفات تک صحابہ کی کی ایک عظیم الثان جماعت تیار ہوگئ۔ چنانچہ سحیح بخاری میں ہے کہ ایک بار جناب رسول اللہ کے تعمیم دیا۔

ا كتبوالى من تلفظ بالاسلام من الناس\_ جولوگ اسلام كاكلمه يزهة بين مجھےان كانام لكھ كردو\_

اور جب اس علم کی تغیل کی گئی تو پندرہ سو مسلمانوں کی فہرست مرتب ہوئی۔ تاکین اس صدیث میں بیہ تصریح نہیں ہے کہ یہ علم کس موقع پردیا گیاائی لئے محد ثین نے مختلف رائیں قائم کی بیں حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ غالبًا بیہ علم اس وقت دیا گیا تھا جب صحابہ کے بنگ احد کیلئے جارہے تھے ابن تین کے نزدیک بیہ علم غزدہ خندق میں دیا گیا تھا داؤدی کے نزدیک بیہ حکم غزدہ خندق میں اور اضافہ ہوا چنا نچہ فتح کہ میں دس ہزار صحابہ کے رمانہ کا واقعہ ہے اس کے بعد اس تعداد میں اور اضافہ ہوا جنانچہ فتح کہ میں دس ہزار صحابہ کے رسالا للہ کی کے ساتھ شریک جنگ ہوئے اور فتح کہ میں دس ہزار صحابہ خاد موں اور عور توں کے علاوہ بارہ ہزار آور غزوہ تبوک میں ۴ ہزار مجاہد آپ کی کے ماتھ سے گاوصال ہوا ۴ ہزار صحابہ ماتھ شریک تھے۔ فیجمتہ الوداع میں جس کے ایک سال بعد آپ کی کا وصال ہوا ۴ ہزار صحابہ میں شریک تھے۔ نی غرض اور حاکہ مکہ اور طا کف میں کوئی شخص ایسا نہیں رہ گیا تھاجو مسلمان ہو کر حجتہ الوداع میں شریک نہ ہواہو گے۔ شرکا کے حجتہ الوداع میں شریک نہ ہواہو گے۔ شرکا کے حجتہ الوداع میں شریک نہ ہواہو گے۔ شرکا کے حجتہ الوداع میں شریک نہ ہواہو گاو شرکا کے حجتہ الوداع میں خور ہزار صحابہ کی مزید

ا: اسد الغابه جلداول صسر ۲: بخاری کتاب الجهاد باب کتابته الامام الناس

m: بخارى تكاب المغازى باب غزوه الفتح في رمضان \_

ن مقدمه ابن صلاح باب ۹ سطفه ۱۵۱ ع: مقدمه اصابه مین ۹ ۱۵ مقدمه ابن صلاح باب ۹ سطفه ۱۵۱ عند مقدمه اصابه مین ۹ سطفه ۱۵۱ مقدمه اصابه مین ۹ سطفه ۱۵۱ مقدمه اصابه مین ۹ سطفه ۱۵۱ مقدمه اصابه مین ۱۵ سطفه ۱۵۱ مقدمه اصابه مین ۱۵ سطفه ۱۵ سطفه

تعداد بھی شامل ہے۔ امام شافعی کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کا وصال ہواتو ساٹھ ہزار مسلمان موجود تھے جن میں ہمر ہزار خاص مدینہ میں اور تمیں ہزار مدینہ ہے باہر اور مقامات میں تھے۔ ابوزر عدرازی کا قول ہے کہ آپ ﷺ کی وفات کے وقت جن لوگوں نے مقامات میں تھے۔ ابوزر عدرازی کا قول ہے کہ آپ ﷺ کی وفات کے وقت جن لوگوں نے آپ ﷺ کودیکھا اور آپ ﷺ ہے حدیث شیان کی تعداد ایک لاکھ ہے زائد تھی جن میں مر داور عورت دونوں شامل تھے اور ان میں ہر ایک نے آپ ﷺ ہے روایت کی تھی۔ کا ابن فتحون نے ذیل استیعاب میں اس قول کو نقل کرکے لکھا ہے کہ ابوزر عد نے یہ تعداد میں ان فتحون نے ذیل استیعاب میں اس قول کو نقل کرکے لکھا ہے کہ ابوزر عد نے یہ تعداد میں موگرہ وال کے علاوہ ہم اور صحابہ ﷺ کی جو تعداد نہیں ہوگرہ وال ہے کہ خود صحابہ ﷺ کی عام ان کی تعداد وران کے حالات تو ہم کو صحیح طور پر معلوم ہیں لیکن ان کے علاوہ ہم اور صحابہ ﷺ کی صحیح تعداد نہیں بتا کے اسدالغا یہ میں لکھا ہے کہ خود صحابہ ﷺ کی عام ان کی تعداد نہیں بتا کے اسدالغا یہ میں لکھا ہے کہ خود صحابہ ﷺ صحر انشین بید موقع نہ دیا کہ وہ اپنی تعداد کو محفوظ رقیس۔ ﴿ اس کے علاوہ اکثر صحابہ ﷺ صحر انشین بدوی تھاس لئے ایکی عالم سائے گائی مار بنا ضروری تھا۔ ﴿

صحابہ ﷺ کی شناخت

جن بزرگوں کی نسبت صحابی ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے اس کی صحت کی دلیلیں اور علامتیں سے بیں کہ:

ا) ان کا صحابی ہونا بطریق تواتر ثابت ہو مثلاً حضرت ابو بکر صدیق ﷺ ، حضرت ﷺ ، حضرت ﷺ کا صحابی ہوناای طفیہ ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور تمام اکا بر صحابہ ﷺ کا صحابی ہوناای طریقہ سے ثابت ہے۔

ان کے صحابی ہونے کا ثبوت اگر تواتر کے درجہ تک نہ پہنچ سکے تو کم از کم بطریق روایت مشہوران کا صحابی ہونا ثابت ہو حضرت عکاشہ بن حصن ﷺ حضرت صام بن ثعلبہ ﷺ وغیرہ کا صحابی ہونا ای طریقہ سے ثابت ہے۔

۳) جن صحابہ ﷺ کا صحابی ہونا یقینی طور پر ٹابت ہے ان کی شہادت سے بھی اس کا ثبوت ہو سکتا ہے مثلاً ایک صحابی کا یہ کہنا کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں فلاں شخص کے ساتھ حاضر ہوایا آپ ﷺ نے میرے سامنے فلاں مخص سے گفتگو کی اس مخص کے صحابی ہونے کی دلیل ہے بشر طبکہ وہ مسلمان ہو۔

ا: ایضاً ص ۱۲۷ تجرید جلدا ص ۳۰

۳: مقدمهاصابه ص ۳ اییناً د

ه: مقدمه اسدالغابه صسر ۲: مقدمه اصابه صسر

- س) ای طرح ثقات تابعین کی شہادت سے بھی اس کا ثبوت ہو سکتا ہے۔
- ۵) چونکه روایات سے ثابت ہو چکاہے کہ عہد خلافت میں صرف صحابہ العسکر بتائے جاتے تھے اس لئے اگر غزوات و فتوحات میں کسی کی نسبت یہ ثابت ہو جائے کہ وہ امیر بنایا گیا تواس سے بھی صحابیت ثابت ہو جائے گی۔
- ۲) روایات میں یہ بھی ثابت ہے کہ صحابہ ﷺ کے گھروں میں جب بچے پیدا ہوتے تھے تووہ تبرک و تحسنیک کی غرض ہے ان کورسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر کرتے تھے اس لئے جن بچوں کی نبیت روایات ہے ثابت ہوجائے ان کا صحابی ہونا بھی ثابت ہوجائے گا۔
- 2) روایات سے بیر بھی ثابت ہے کہ فتح مکہ کے بعد مکہ اور طائف کے تمام لوگ مسلمان ہو کر جمتہ الوداع میں شریک ہوئے تھے اس لئے جن لوگوں کی نسبت بیہ ثابت ہو جائے کہ وہ اس وقت موجود بتھے ان کا صحابی ہونا بھی ثابت ہو جائے گا۔
- ۸) لیکن اگر کوئی شخص بذات خود صحابی ہونے کامد عی ہواوراس کے دعویٰ کی صحت کیلئے متذکرہ بالادلیلوں میں ہے گوئی دلیل موجود نہ ہو تواس کی نسبت محدثین کی مختلف رائیں ہیں:-
- ا۔ بعض محدثین کاخیال ہے کہ چونکہ وہ خود اپنے لئے ایک شرف کو ثابت کرنا چاہتا ہے اس لئے اس کاد عویٰ مقبول نہ ہو گا۔
- ۲۔ بعضوں کے نزدیک اگروہ نہایت مخضر اور محدود صبت کامد عی ہو تواس کادعویٰ قبول کرلیا جائے گا کیو نکہ بہت ہی گھڑیاں ایسی ہوتی تھیں جن میں رسول اللہ ﷺ تنہار ہے تھے اس لئے اگر اس حالت میں کسی نے آپ ﷺ سے ملا قات کی ہویا آپ ﷺ کودیکھا ہو تواس کا ثبوت کسی دوسرے صحابی کی شہادت ہے بہ مشکل ہو سکتا ہے۔
- س۔ لیکن اگراس نے بید دعویٰ کیا کہ اس نے مدتوں آپ ﷺ کی صحبت اٹھائی ہے اور مدتوں سفر وحضر میں آپ ﷺ کی صحبت اٹھائی ہے اور مدتوں سفر وحضر میں آپ ﷺ کے ساتھ رہاہے تواس کا بید دعویٰ مقبول نہ ہوگا کیونکہ ایسے مخص کو عام طور پرلوگ آپ ﷺ کے پاس دیکھتے رہے ہوں گے اس لئے جب تک اس کی صحابیت نقل صحیح اور روایت عامہ سے ثابت نہ ہو جائے اس کا دعویٰ مقبول نہیں ہو سکتا۔
- سے کین محدث ابن عبدالبر نے اس معاملہ میں بہت زیادہ فیاضی کی ہے اور دوشر طول کے ساتھ اس قتم کے اشخاص کے دعووں کو مطلقاً مقبول قرار دیا ہے ایک بید کہ اس دعویٰ سے پہلے اس شخص کاعادل، ثقہ اور مقبول الروایعة ہونا ثابت ہو، دوسر ہے یہ کہ خارجی قرائن اس کے دعویٰ کی جکذیب نہ کرتے ہوں۔ مثلاً ہجرت کی ایک صدی گزر نے کے بعداگر کوئی شخص دوسری صدی کے دسویں سال صحابی ہونے کا مدعی ہو تو اس کا دعوی مر دود قرار دیا جائے گا کیونکہ روایات سے ثابت ہو گیاہے کہ پہلی صدی ہجری کے ختم ہونے تک صحابہ جائے گا کیونکہ روایات سے ثابت ہو گیاہے کہ پہلی صدی ہجری کے ختم ہونے تک صحابہ حائے کا دور گزر جائے گا اور اس کے بعد کوئی صحابی باتی نہ رہے گا چھٹی صدی ہجری میں ایک شخص رتن ہندی گزرا ہے جس نے صحابی ہونے کا دعویٰ کیا تھا لیکن محد ثین نے اس کو شخص رتن ہندی گزرا ہے جس نے صحابی ہونے کا دعویٰ کیا تھا لیکن محد ثین نے اس کو شخص رتن ہندی گزرا ہے جس نے صحابی ہونے کا دعویٰ کیا تھا لیکن محد ثین نے اس کو

#### و جال اور كذاب قرار ديا\_

## صحابہ ﷺ کی عدالت

اگرچہ اصول کا یہ مسلمہ مسئلہ ہے کہ الصحابتہ کلھم عددل لیمنی تمام صحابہ اللہ عادل ہیں لیکن شافعیہ میں ابوالحسین بن القطان نے اس عموم سے اختلاف کیا ہے کیو نکہ ان کے نزدیک صحابہ اللہ میں چند بزرگ ایسے بھی گزرے ہیں جن سے بچھ لغزشیں سر زد ہوئی ہیں مثلاً ولید کے صحابہ اللہ اللہ کے کہ منشاء کے خلاف کفار مکہ کو خط لکھا ہے ایک صحابی سے لیکن انھوں نے رسول اللہ کے کہ منشاء کے خلاف کفار مکہ کو خط لکھا ہے ایک خیال ہے کہ خانہ جنگی کے زمانے سے پہلے گوتمام صحابہ کے عادل سے لیکن جب خود صحابہ خیال ہیں خانہ جنگی بھیل گی اور صفین و جمل کے معرکے گرم ہوئے توان لو گوں کی عدالت قابل بحث و تحقیق ہوگئی، معزلہ کے نزدیک جن لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بنگ کی وہ عادل نہیں رہے لیکن جولوگ حضر سے معاویہ کے طرف دار ہیں وہ اس کے بر عکس دعوی کرتے ہیں۔ محدث بازری نے عدالت کو صرف ان صحابہ کے کھوص بر عکس دعوی کرتے ہیں۔ محدث بازری نے عدالت کو صرف ان صحابہ کے کھوص کیا ہے جو شب وروزر سول اللہ کے گا کی صحبت اور آپ کے کیا عانت میں مصروف رہتے سے کیا نے ان کے نزدیک ہر صحابی عادل نہیں ہے چنا تھے ان کا قبل ہے کہ

لسنا نعنی بقولنا "الصحابته عددل" کل من را کی به الذین لازموه او احتمع به لغرض و انصرف عن کثب و انما نعنی به الذین لازموه و عزرره و نصروه و ابتعو النور الذی انزل معه اولئك هم المفلحون ـ مم جویه كتب بین كه صحابه هی عدول بین تواس كایه مطلب نبین كه بر وه مخض جس نے آپ کی كوكن دن د كي ليايا چلتے پحرتے آپ کی كن ارت كرلى ياكن غرض سے آپ کی كی ملاقات كر كے تھوڑى دیر كے بعد والیس گیاعادل بے بلكه اس سے وه لوگ مراد بین جو بمیشه آپ کی كائيواعات كی اور اس نور كا تباع كی با تھ اتاراگیا یمی لوگ بین جو كامیاب بین۔

لیکن عام محد ثین کے نزدیک ان آیات کے بناپرجو قر آن مجید میں عموماتمام صحابہ کے فضائل میں نازل ہوئی ہیں یہ خصوصیت تمام صحابہ کی میں پائی جاتی ہیں اور ہر زمانہ میں پائی جاتی ہیں اصحابہ کا ہر فرد داخل ہے اور جولوگ اس اصول کی ہمہ گیری کے مخالف ہیں انھوں نے عدالت ایک مشترک لفظ ہے مخالف ہیں مثلاً:-

ا: فتح المغيث صفحه ٢٤ مقدمه اصابه صفحه الد

ا) مجمعی عدالت کوجورد ظلم کے مقابل میں بولا جاتا ہے اور اس وقت بیہ لفظ انصاف کا مراد ف ہوجاتا ہے۔

ہو جاتا ہے۔ ۲) سمجھی فسق و فجور کے مقابل میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس وقت پیہ لفظ تقویٰ کاہم معنی ہوتا

۳) مجھی یہ لفظ صرف عصمت پر د لالت کر تاہے اور یہ وصف صرف انبیاءاور ملا ککہ کے ساتھ مخصوص ہے۔

م) مجمعی یہ لفظ گناہوں ہے محفوظ رہنے پر دلالت کرتاہے اور نتائج کے لحاظ ہے اگر چہ اس میں اور عصمت میں کوئی فرق نہیں تاہم عصمت ایک ملکہ فطری و دہبی ہے اور گناہوں ہے محفوظ رہنا ایک ملکہ کو معصوم اور اولیاء کو محفوظ کہا جاتا ہے۔

۵) مجھی عدالت کے معنی روایت حدیث میں جھوٹ سے بچنے کے ہوتے ہیں اور اس معنی میں عادل اس شخص کو کہتے ہیں جوروایت حدیث میں دروغ بیانی نہ کر تاہو۔

لیکن یہ کسی محدث کا دعویٰ نہیں ہے کہ صحابہ ﷺ کوئی کام انصاف کے خلاف نہیں کر سکتے ان ہے کوئی فعل تقویٰ و طہارت کے خلاف صادر نہیں ہو سکتا۔ وہ انبیاء کی طرح معصوم ہیں یاوہ تمام گناہوں ہے محفوظ ہیں بلکہ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی صحابی کے دوایت کرنے میں دروغ بیانی ہے کام نہیں لیتا۔ چنانچہ ابن الانباری کا قول ہے کہ:

ليس المرار بعد التهم ثبوت العصمة لهم واستحالة المعصية من هم وانما المراد قبول روايا تهم من غير تكلف البحث عن اسباب العدالة وطلب التزكية الا ان يثب ارتكاب قارح لم يثبت ذلك.

ابن انباری کا قول ہے کہ سحابہ کی عدالت سے یہ مراد نہیں کہ سحابہ کی بالکل معصوم ہیں اور ان سے گناہوں کا سرزد ہونا محال ہے بلکہ یہ مراد ہے کہ ان کی روایتوں کو اسباب عدالت و ثقابت کی چھان بین کے بغیر قبول کرلینا چاہئے بجز اس صورت کے جبوہ ایسے امر کاار تکاب کریں جوروایات میں قادح ہواوریہ ثابت نہیں ہے۔

مولاناشاه عبدالعزيزٌ صاحب دہلوي لکھتے ہیں

اہل سنت کا یہ مقررہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کی کل کے کل عادل ہیں یہ لفظ بار بار بولا گیا ہے اور میرے والد مرحوم شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ نے اس لفظ کی حقیقت سے بحث کی توبیہ ثابت ہوا کہ اس موقع پر عدالت کے متداول معنی مراد نہیں ہیں بلکہ صرف عدالت فی روایۃ الحد بث مراد ہاں کے سوااور کچھ مراد نہیں ہوادراس عدالت کی حقیقت روایات میں جھوٹ سے بچنا ہے کیونکہ ہم نے تمام صحابہ کی سیرت کو خوب ٹولا یہاں تک کہ ان کو گوں کی سیرت کو خوب ٹولا یہاں تک کہ ان کو گوں کی سیرت کو خوب ٹولا یہاں تک کہ ان کو گوں کی سیرت کا بھی مطالعہ کیاجو خانہ جنگیوں فتنوں اور لڑائی جھڑوں میں شریک ہوئے ان کو گوں کی سیرت کا بھی مطالعہ کیاجو خانہ جنگیوں فتنوں اور لڑائی جھڑوں میں شریک ہوئے

توہم کو معلوم ہوا کہ وہ بھی رسول اللہ ﷺ کے متعلق دروغ بیانی کو سخت ترین گناہ سمجھتے ہیں اوراس سے شدت کے ساتھ احتراز کرتے ہیں۔ ا

## صحابہ کھی کے طبقے

مختلف حیثیتوں کے لحاظ سے صحابہ ﷺ کے مختلف طبقے ہیں چنانچہ قلت و کثرت روایت کے لحاظ سے ان کے مختلف طبقات قائم کیے گئے ہیں لیکن فضائل و مناقب کے لحاظ سے اہل سنت والجماعت کے نزدیک بالا تفاق۔

خلفائےراشدین... تمام صحابہ ﷺ ہے افضل ہیں اور خلفاء میں بھی تر تیب خلافت مدارج فضیلت قائم ہوئے ہیں خلفاء کے بعد،

ازواج مطبرات شعبی افضل ہیں اور ان دونوں کے بعد فضیلت کی تر تیب ہے۔ مہاجرین اولین .... لیکن ان میں باہم ایک کو دوسرے پر فضیلت نہیں دی جائتی۔ اہل عقبہ مہاجرین اولین کے بعد اہل عقبہ تمام صحابہ ﷺ سے افضل ہیں۔ اہل بدر ..... اہل عقبہ کے بعد شرکائے بدر کا درجہ ہے۔

اہل مشاہد ..... اس کے بعد درجہ بدّرجہ اہل مشاہد کو فضیلت حاصل ہے بعنی جو غزوہ پہلے ہوا ہے اس کے شر کا ان صحابہ ﷺ سے افضل ہیں جو اس کے بعد کی لڑائیوں میں شریک ہوئے خداد ند تعالی خود فرما تاہے:

لايستوى منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل والتك اعظم درجة من الذين انفقوامن بعد وقاتلوا و كلا وعدالله الحسني (صديد)

تم (مسلمانوں) میں ہے جن لوگوں نے فتح (مکہ) ہے پہلے (راہ خدامیں مال) خرچ کئے اور د شمنوں سے لڑے وہ درجہ میں ان مسلمانوں ہے بڑھ کر ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے پیچھے مال خرچ کئے اور لڑے اور یوں حسن سلوک کا وعدہ تواللہ نے سب ہی ہے کرر کھا ہے۔

### صحابہ 📥 کازمانہ

صحابہ کرام ﷺ کامبارک زمانہ ابتدائے بعثت سے شروع ہو کر پہلی صدی کے آخر تک ختم ہو گیااور اس طرح رسول اللہ ﷺ کی معجزانہ پیشین گوئی پوری ہوئی جو ان الفاظ میں کی گئی ہے:

فان راس مائة سنة لا يبقى ممن هواليوم على ظهر الارض احد جولوگ آجروئ زمين پر موجود بين ان مين سے سوسال كے بعد كوئى باقى ندر ہے گا۔ لیکن ان مبہم الفاظ سے صحابہ کرام کی کودھوکا ہوا اور وہ یہ سمجھے کہ سوسال کے بعد قیامت آکر تمام دنیاہی کا خاتمہ کردے گی حالا نکہ آپ کے کا مقصد صرف بیہ تھا کہ اس پیشین گوئی کے وقت جولوگ موجود ہیں ان میں سے سب فناہو جائیں گے اور نسل انسانی کا یہ مخصوص دور ختم ہو جائے گا اور جہاں تک عہد صحابہ کی کا تعلق ہے واقعات بھی اس کی تائید کرتے ہیں چنانچہ مدینہ کے صحابہ کی میں حضرت سہل بن سعد کے آخری صحابی تائید کرتے ہیں چنانچہ مدینہ کے صحابہ کی میں دھزت سہل بن سعد کے آخری صحابی ہیں جضوں نے بااختلاف روایت کم میں ۱۹ سال یا ۱۹ ھیں سوسال کی عمر میں وفات پائی وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ آگر میں مر جاؤں تورسول اللہ کی سے روایت کرنے والا کوئی دوسر ا نہ طے گائے۔

بھرہ کے صحابہ کے میں حضرت انس بن مالک کے آخری صحابی تھے جنھوں نے باختلاف روایت ۹۰ ھیا ۹۹ ھیا ۹۳ ھیل زیادہ سے زیادہ سواسال کی عمر میں وفات پائی تو دان سے ایک شخص نے پوچھا کہ اب کوئی صحابی کے باقی ہے یا نہیں۔ تو بولے کہ " دودان سے ایک شخص نے پوچھا کہ اب کوئی صحابی کے بند بدوالبتہ باقی رہ گئے ہیں جنھوں نے رسول اللہ کے کی زیارت کی ہے لیکن اب کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے آپ کے کی صحبت اٹھائی ہو۔ "

کین ان سب میں حضرت ابوالطفیل کے عامر بن واثلہ سب سے آخری صحابی تھے جنہوں نے ۱۰۰ھ میں مکہ میں و فات پائی وہ خود کہا کرتے تھے کہ آج میرے سوار وئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے رسول اللہ ﷺ کودیکھا ہو۔ ہ

بہر حال حدیث میچے اور عام روایات کی روہے پہلی صدی کے ختم ہونے کے ساتھ صحابہ کرام ﷺ کا دور مبارک ختم ہو گیااور اب صرف ان کے اعمال صالحہ باقی رہ گئے ہیں اور اس کتاب میں ہم انہیں اعمال صالحہ کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔

ا: بخارى كتاب موقيت الصلوه باب العمر فى الفقه والخير بعد العشاء.

۲: استیعاب تذکره سهل بن سعد ﷺ ۔

۳: اسدالغابه تذکره حضرت انس بن مالک 🚓 ـ

س: مقدمه ابن صلاح باب و ساص ۱۳۸

۵: احتیعاب تذکره حضرت ابوالطفیل هے ۔

www.ahlehad.or8

# قبول إسلام

لطافت طبع رقت قلب اوراثر پذیری ایک نیک سرشت انسان کااصلی جوہر ہیں اور انہیں کے ذریعہ سے وہ ہر قتم کی پندو موعظت تعلیم و تربیت اور ارشاد و ہدایت کو قبول کر سکتا ہے ، پھولوں کی پیکھٹریاں نیم ضبع کی خاموش حرکت سے ہل جاتی ہیں لیکن تناور در ختوں کو باد صر سے جھونے بھی نہیں ہلا سکتے شعاع نگاہ آئینہ کے اندر سے گذر جاتی ہے لیکن پہاڑوں میں فولاد کی تیر بھی نفوذ نہیں کرتے بعینہ یہ حال انسان کا بھی ہے ایک لطیف الطبع، رقی القلب اور اثر پذیر آدمی ہر دعوت حق کو آسانی سے قبول کرلیتا ہے لیکن سنگ دل اور غلیظ القلب لوگوں پر بڑے سے بڑے معجزے بھی اثر نہیں کرتے اس فرق مراتب کی جزئی مثالیں ہر جگہ مل سکتی ہیں لیکن اشاعت اسلام کی تاریخ تمام تراسی قسم کی مثالوں سے لبریز ہے کفار میں ہم کو بہت سے اشقیا کانام معلوم ہے جنہوں نے ہزاروں کو ششوں کے بعد بھی خدائے ذوالحجلال بہت سے اشقیا کانام معلوم ہے جنہوں نے ہزاروں کو ششوں کے بعد بھی خدائے ذوالحجلال کے آگے سر نہیں جھکایا ، لیکن صحابہ کرام کی نے قرآن مجید کی آیات رسول اللہ کی افران و عادات آپ کی کے مواعظ و نصائح شکل و شاہت دعاہ اسلام کی تعلیم ہدایت و ارشاد اور معجزات و آیات غرض ہر موثر چیز کے اثر کو قبول کیااور بطوع و رضااسلام کے حلقہ میں داخل ہوئے۔

## قرآن مجيد كااثر

عمر ﷺ خود آنخضرت ﷺ کا(نعوذ بالله)کام تمام کرنے کیلئے گھرے نکلے تھے لیکن جب قرآن مجید کی چند آیتیں سنیں توان کادل نور ایمان سے لبریز ہو گیا۔ لحضرت ابوذر غفاری ﷺ نے اپنے بھائی سے قرآن مجید کے معجزانہ اثر کاذکر سنا تورسول الله ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صدق دل سے مسلمان ہوگئے۔

حضرت عثان بن مظعون على في خبير آيت سي:

ان الله یامرباالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربی وینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی یعظکم لعلکم تذکرون (نحل۔۱۳) خداعدل احبان اور قرابتداروں کے ساتھ سلوک کرنے کا تھم دیتا ہے اور بدکاری برائی

اور ظلم ہے رو کتا ہے وہ اس لئے یہ نصیحتیں کرتا ہے کہ شاید تم اس کو قبول کر لو۔ توان کے دل پر جواثر ہوااس کووہ خودان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: فذلك حین استقرا لایمان فبی قلبی و احیت محمدا۔ یہی وہ وقت ہے جب ایمان میرے دل میں جاگزین ہوااور میں محمد ﷺ ہے محبت رکھنے لگا۔۔

حضرت جبير بن مطعم ﷺ نے جب بيہ آيتيں سنيں:

ام خلقو امن غير شئى ام هم الخالقون ام خلقوا السموات والارض بل لا يوقنون ام عندهم حزائن ربك ام هم المصيطرون.

کیا یہ لوگ خود بخود پیدا ہو گئے۔ یا یہ لوگ خود پیدا کرنے والے ہیں کیا آسان وزمین کوانہی لوگوں نے پیدا کیا ہے تی تو یہ ہے کہ ان کے دل میں ایمان نہیں (اے پیفبر) کیاان کے یاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں۔ یا یہ لوگ سر پراہ کار ہیں۔

توخود کہتے ہیں کہ میر ادل اڑنے لگائے حضرت طفیل بن عمر والدوسی منظمہ نے رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے قرآن سنا تو ہے اختیار ہو کر مسلمان ہوگئے۔ عطا کف کے سفر میں حضرت خالد العدوانی ﷺ نے آپ ﷺ کی زبان مبارک سے یہ آیت سنی ج

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِق لِ "آسان كي فشم اور رات مين آنے والے كي فتم" تواى و السَّمَاءِ وَالطَّارِق لِي اللَّهِ مسلمان مو گئے۔ ع

اشخاص سے الگ صحابہ ﷺ کی جماعت کی جماعت قرآن مجید کے اثر سے متاثر ہوئی اور اسلام لائی، مثلاً حضرت ابو عبیدہ ﷺ حضرت ابو سلمہ ﷺ حضرت اور تم بن ابی ارقم ﷺ اور حضرت عثمان بن مظعون ﷺ جب آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ہوئے۔ ﷺ میں حاضر ہوئے تو آپ ہوگئے۔ ﷺ ہوا کہ یہ تمام لوگ مسلمان ہوگئے۔ ﷺ

قر آن مجید نے ایرانیوں کے مقابل میں رومیوں کی فتح کی جو پیشین گوئی کی تھی وہ پوری ہوئی توبہت ہے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ <sup>ک</sup>

ا: مندابن حنبل جلداص ۱۳۱۸\_

r: تصحیح بخاری کتاب النفییر سوره طور به

٣: استیعاب وطبقات بن سعد تذکره حضرت طفیل بن عمر والدوی ﷺ ۔

۷: منداین طبل جلد ۲ ص۳۵ m-

۵: اسدالغابه تذکرهابوسلمه بن عبدالاسد هه -

۲: ترندی کتاب النفیر سوره روم۔

## اخلاق نبوی ﷺ کااژ

ایک بارایک فخص نے رسول اللہ ﷺ ہے بہت ی بکریاں انگیں آپ ﷺ نےاس کا سوال پوراکیااس پراس فیاضی کا یہ اثر پڑا کہ اپنے قبیلہ میں آکر کہا کہ لوگو! مسلمان ہو جاؤ کیونکہ مجمد ﷺ اس قدرد ہے ہیں کہ انکوائے تگ دست ہو جانے کا بھی خوف نہیں ہوتا۔

ایک بہودی عالم نے جب آپ ﷺ کو تقاضائے قرض میں اس قدر تگ پکڑا کہ ظہر کی نماز ہے لے کر فجر تک آپ ﷺ کا ساتھ نہ چھوڑا تو صحابہ کرام ﷺ نے اس کو سخت مرکب دھمکیاں دیں لیکن آپ ﷺ نے فر ملافدانے مجھے کی ذمی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی دھمکیاں دیں لیکن آپ ﷺ نے فر ملافدانے مجھے کی ذمی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی ہے دن چڑھا تو وہ اسلام لایا اور کہا کہ میر انصف مال خداکی راہ میں صدقہ ہے اس سخت کیری ہے دن چڑھا تو وہ اسلام لایا اور کہا کہ میر انصف مال خداکی راہ میں صدقہ ہے اس سخت کیری کے جو اوصاف نہ کور ہیں ان کا تجربہ کروں۔ ﷺ کے جو اوصاف نہ کور ہیں ان کا تجربہ بلاشر طوبلا معاوضہ رہا کر دیا تو انھوں نے فور انسلام قبول کر لیا اور ان کا دل اسلام دائی اسلام اور میں تب شعر ہوگیا۔ ت

## مواعظ نبوی ﷺ کاارُ

ایکبار حفرت ضاد کے مکہ میں آئے تو گفارے ساکہ رسول اللہ کے کوجنون ہو گیا ہے۔ حاضر خدمت ہوئے اور کہاکہ "میں جنون کاعلاج کر تاہوں "آپ کے نائے سائے ایک تقریر کی جس کااٹران پریہ پڑا کہ فورا مسلمان ہو گئے۔ و حفرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر یعنی آپ کے کے رضاعی باپ جب مکہ میں تشریف لائے تو قریش نے کہا کہ کچھ سا شوہر یعنی آپ کے کہ "لوگوں کوم کر پھر جینا ہوگا۔ "انھوں نے آپ کے سے کہا" بیٹایہ کیا گئے ہو؟" آپ کے نے فرمایا" آگر وہ دن آیا تو میں آپ کاہاتھ کچر کر بتادوں گا کہ جو پچھ میں کہتا تھا تھے تھا"۔ وہ فورا مسلمان ہوگئے اور ان فقروں کااٹر عمر بھر رہا کہا کرتے تھے کہ "میرا بیٹا ہے کہا تو جنت میں پہنچا کربی چھوڑے گا۔ ق

شائل نبوی ﷺ کااژ

بعض صحابہ اللہ نے صرف آپ ﷺ کی شکل وصورت بی دیکھ کر آپ ﷺ کی

ا: مسلم كتاب الفضائل باب اسكل رسول الله على شياقط فقال لاو كثرت عطاهً-

٢: مشكوه كتاب الفتن في اخلاقه على ١٠

ت مسلم كتاب الجهاد والسير باب ربط الاسير -

٧: مسلم كتاب الجمعة باب تخفيف الصلوه والخطبه

۱صابه تذکره حضرت حادث بن عبدالعزی۔

نبوت کااعتراف کرلیا۔ حضرت ابورافع ﷺ کی خدمت میں قریش کی طرف سے قاصد بن کر آئے لیکن آپ ﷺ کی خدمت میں قریش کی طرف سے قاصد بن کر آئے لیکن آپ ﷺ پر نظر پڑتے ہی شیدائے اسلام ہوگئے اور بالاخر علانیہ اسلام قبول کرلیا جضرت عبداللہ بن سلام کو آپ ﷺ کا چبرہ دیکھتے ہی یقین ہو گیا کہ و جہہ لیس بوجہ کذاب۔ عصصوٹے آدمی کا چبرہ ایسانہیں ہو سکتا۔

وُعاة اسلام كااثر

صحابہ کے میں بکٹرت دعاہ اسلام کے اخلاقی اثر سے اسلام لائے متعدد صحابہ کے حضرت ابو بکر کھی کے اثر سے اسلام قبول کیا یمن کے لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ارشاد و ہدایت سے اسلام لائے حضرت طفیل کے بہت سے لوگوں کو مسلمان کیا قبیلہ بمدان حضرت عامر بن شہر کے اثر سے اسلام لایا حضرت ابوذر غفاری کی آدھا قبیلہ ان کے اثر سے مسلمان ہوا غرض احادیث و سیر میں اس قسم کے بکثر سے واقعات فد کور ہیں اور اشاعت اسلام کے عنوان میں ان کی تفصیل آئے گی۔

### معجزات كااثر

ایک سفر میں صحابہ کے رسول اللہ کے کی خدمت میں بیاس کی شکایت کی آپ کے دو آدمیوں کوپانی کی تلاش میں بھیجا۔ یہ لوگ جستو میں نکلے توایک ناقہ سوار عورت ملی جس کے ساتھ پانی کی دومشکیں تھیں ان دونوں بزر گول نے اس کو آپ کے کی خدمت میں بیش کیا تو آپ کے نام بر تن منگولیا اور اس میں دونوں مشکوں ہے پانی ڈھال کر مشکوں کے دہانے بند کرد بے اور عام اعلان کے ذریعہ سے تمام صحابہ کی آئے اور پانی پی کر سیر اب ہوئے کیکن مشکول کے پانی میں کوئی کی نہیں ہوئی عورت نے یہ معجزہ دیکھا توا پے قبیلہ میں ہوئے کیکن مشکول کے پانی میں کوئی کی نہیں ہوئی عورت نے یہ معجزہ دیکھا توا پے قبیلہ میں آگر بیان کیا کہ خداکی قسم آسان وزمین کے در میان یہ شخص عجوبہ روزگار اور خداکا سچا پیغیبر

رسول الله ﷺ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن سلام ﷺ عاضر خدمت ہوئے اور چند غیبی امور کے متعلق سوالات کیے آپ ﷺ نے ان کے جوابات دیے توانھوں نے فور اُسلام قبول کرلیا۔ ع

ابوداؤد كتاب الجهاد باب ستجن بالامام في العمود ...

۲: ترندی ابواب الزید ص ۲۰۹۰

۳: بخارى كتاب التيمم باب الصعيد الطيب وضو المسلم يلفيه من الماعد

٣: بخارى باب ججره النبي ﷺ واصحابه إلى المدينه مع فتح الباري.

## فتخ مكه كااثر

اگرچہ صحابہ کرام کے کا ایک بہت بڑی تعداد جن میں تمام اکا بر صحابہ داخل ہیں متنا کر ہے متنا کہ کا تنظار کر رہی متذکرہ بالا اسباب سے اسلام قبول کیا۔ تاہم ایک جماعت اسلام کے عام غلبہ کا تنظار کر رہی تھی۔ اس لئے جب مکہ فتح ہوا تو عام اہل عرب نے بطوع ور ضاخود بخود اسلام قبول کر لیا صحیح بخاری میں ہے۔

وكانت العرب تلوم باسلامهم الفتح فتقولون اتركوه و قومه فانه ان ظهر عليهم فهو نبى صادق فلما كانت وقعته اهل الفتح بادر كل قوم باسلامهمـ

تمام عرب اپناسلام کیلئے فتح مکہ کامنتظر تھاوہ کہتے تھے کہ محمد کواپی قوم سے نبٹ لینے دو اگر وہ ان پر غالب آگئے تو وہ سچے پنیمبر ہیں چنانچہ فتح مکہ کا واقعہ ہوا تو ہر قبیلہ کے لوگ نہایت سرعت کے ساتھ اسلام کی طرف دوڑے۔

www.ahlehal

بخارى كتاب المغاذى ذكر فتح مكه \_

www.ahlehad.org

# قوت ایمان

طمع وتر غیب سے بر گشتہ از اسلام نہ ہو نا

ابتدائے اسلام میں صحابہ کرام 🐞 اس قدر مفلوکِ الحال تھے کہ افلاس کی وجہ ہے بعض مسلمان خاندانوں کے مرتد ہو جانے کا خطرہ تھا۔ لیکن مخالفین اسلام یعنی یہود و کفار دولت و ثروت سے مالا مال تھے بالخصوص يہود كے پاس بيدا يك ايسازريں آلہ تھاكہ جس كے ذربعہ سے وہ صحابہ کی روحانی طاقت پرزولگا سکتے تھے اس افلاس پر صحابہ کرام کے کو صدقہ وز کوۃ بھی اداکر ناپڑتا تھااور بظاہریہ ایک ایسابار تھاجس کے سبکدوش ہونے کیلئے نہایت آسانی کے ساتھ اسلام ہے برگشتہ ہونے کی ترغیب دی جاسکتی تھی چنانچہ جب محمرابن مسلمہ ﷺ نے کعب بن اشرف سے حیلتہ گرانباری صدقہ کی شکایت کی اور اس غرض کیلئے اس سے قرض لینا جاہا تواس موقع ہے فائدہ اٹھا کر اس نے کہاتم محمہ ہے گھبر ااٹھو گے۔ ۱۳ س کے ساتھ صحابہ د کواور طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہونا پڑتا تھااور اس حالت میں ان سے نجات دلانے کا وعدہ ایک ضعیف الایمان دل کو ڈانواں ڈول کر سکتا تھالیکن صحابہ کرام ان میں ہے کسی چیز کے اثر کو قبول نہیں کیابلکہ ان کی قوت ایمان نے یہودیوں کی مالی ترغیبات کواس قدر بےاثر کر دیا کہ حضرت محصہ ﷺ جس یہودی تاجر سے مالی فائدہ اٹھاتے تھے جوش اسلام میں خود اس کو قتل کردیا جس بران کے بڑے بھائی نے جواب تک کافر تھے ان کو بہ طعنہ دیا کہ ''اوخدا کے دعمن تیرے پیٹ کی کل چربی اس کے مال سے پیدا<sup>ع</sup> ہو گی ہے۔'' مصیبتوں سے نجات دلانے کی توقعات کو صحابہ کرام اللہ فی نے اس بے پروائی کے ساتھ ٹھرادیا کہ جب غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ حضرت کعب بن مالک ﷺ سے ناراض ہو گئے اور آپ ﷺ کے علم سے تمام صحابہ ﷺ نے ان سے معاشرتی تعلقات منقطع کرلئے توشاہ غسان نے ان کو لکھاکہ "مجھے معلوم ہواہے کہ تمہارے آ قانے تم پر ظلم کیا ہے لیکن خداتم کو ذلت اور تسمیری کی زمین میں نہ رہنے دے گا آؤاور ہم سے مل جاؤ ہم اینے مال کے ذریعہ تمہاری غم خواری کریں گے لیکن انھوں نے اس خط کو خود

ا: سنن ابن ماجه كتاب البيوع بإب السلف في كيل معلوم دوزن معلوم الي اجل معلوم\_

٢: بخدى كتاب المغازى باب قتل كعب بن اشرف.

٣: ابوداؤد كتاب الخراج باب كيف كان اخراج أليبود من المديند

تنور میں ڈال دیااور حسر ت ہے کہااناللہ اب کفار مجھ کو حریصانہ نگاہوں ہے دیکھنے لگے۔ ا انسان دوسر وں کے مال ودولت سے بے نیاز ہو سکتا ہے لیکن خودا پنے ذاتی مال و جائیداد کو نہیں چھوڑ سکتالیکن صحابہ کرام 🚓 نے اپنے مال و جائیداد کو بھی اسلام پر قربان کر دیااور ان میں کسی چیز کی محبت ان کواسلام سے برگشتہ نہ کر سکی عاص بن وائل پر حضرت خباب رہے کی اجرت باقی تھی لیکن جب انھوں نے اس کا تقاضا کیا تو ملعون نے کہا کہ جب تک محمد ﷺ کی نبوت سے انکار نہ کرو گے نہ دوں گا۔ لیکن انھوں نے کہاکہ بیہ تو قیامت تک بھی نہ ہو گا۔ <sup>ع</sup> سحابہ کرام 🚴 نے ہجرت کی تواپنے تمام مال و متاع کو خیر باد کہااور وراثت ہے جو مال ملتااس ہے اسلئے محروم ہو گئے کہ مسلمان کا فر کاوارث نہیں ہو سکتالیکن ان چیزوں میں ایک چیز بھیان کے رشتہ ایمان کوڈ ھیلانہ کر سکی ہجرت کرنے کے بعد بھی ابتلاوامتحان کے مختلف مواقع پیش آئے لیکن صحابہ کرام 🚓 نے عارضی فوا کد کیلئے اپنے عقا کد کے اظہار میں کسی قتم کی مداہنت نہیں کی چنانچہ جب سحابہ کرام ﷺ ہجرت کر کے جبش کو گئے تو نجاشی کے ظل عاطفت میں نہایت امن وسکون کی زندگی بسر کرنے لگے لیکن قریش کویہ گوارانہ ہوااور انھوں نے دو ممتاز آدمیوں کو مکہ کے بہترین تھٹ وہدایا کے ساتھ روانہ کیا۔ کہ وہ نجاشی کو اس پر آمادہ کریں کہ وہ صحابہ 🚓 کو مکہ میں واپس جیسج دے۔ قریش کی بڑی خواہش یہ تھی کہ نحاشی اور صحابہ 🚓 کے در میان کسی قشم کی گفتگونہ ہونے پائے لیکن نجاشی نے اس کو منظور نہیں کیااور کہا کہ جب تک میں اس معاملہ کے متعلق ان سے گفتگونہ کرلوں گاان کو واپس نہیں کر سکتا۔اس غرض ہے اس نے سحابہ کھی کو طلب کیااور سحابہ کے باہمی مشورہ سے یک زبان ہو کر کہا کہ نتیجہ جو کچھ بھی ہولیکن ہم وہی بات کہیں گے جس کاہم کو یقین ہے اور جس کاہم کورسول اللہ ﷺ نے حکم دیاہے چنانچہ اس قرار داد کے بموجب حضرت جعفر بن ابی طالب عظم نے اسلام کی پاک تعلیمات کو نجاشی کے سامنے بیان کیا تواس پر نہایت عمدہ اثریر ااور کفار کی تمام کو ششیں ناکام رہیں اب انھوں نے نجاشی کو اشتعال دلائے کیلئے دوسری تدبیر اختیار کی اور کہا کہ اے باد شاہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک بڑی بات کہتے ہیں یعنی ان کو خدا کا بندہ سمجھتے ہیں خود ان کو بلا کر پوچھ لے صحابہ دی نے مشوره کیا کہ اس سوال کا کیاجواب دیاجائے گا۔ سب نے کہا کہ "جو کچھ بھی ہو ہم حضرت عیسیٰ كے بارے ميں وہى كہيں گے جو خدانے كہاہے اور رسول اللہ ﷺ نے اس كى تعليم دى ہے نجاشی ایک عیسائی باد شاہ تھااور اسی وجہ ہے ان دونوں آ دمیوں نے اس سوال پر اس کو آمادہ کیا

بخاری کتاب المغازی باب غزوه تبوک مع فتح الباری به

بخاری کتاب التفسیر تفسیر کھیعض ۔

تھالیکن جباس نے سوال کیا تو صحابہ ﷺ نے صاف صاف کہا کہ وہ خدا کے بندے ہیں اس کے رسول ہیں اس کی روح ہیں اور اس کے کلمہ ہیں اب نجاشی نے زمین پرہاتھ مار کرایک تنکا اضایا اور کہا کہ اس کے سواعیسیٰ بن مریم اس تنکے سے بھی زیادہ نہیں۔ ا مخمل شد اید

ضعیف القلب انسان مصائب کے تصور سے بھی کانپ اٹھتا ہے لیکن صحابہ کرام 🚴 نے اسلام کیلئے ہر قشم کی تکلیفیں بر داشت کیں اور ان کے ایمان میں ذرہ برابر تزلزل واقع نہیں ہواحضرت بلال ﷺ کو کفار نے لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں ڈال دیالڑ کے ان کو مکہ کی پہاڑیوں میں تھیٹتے پھرتے لیکن ان کی قوت ایمان میں کسی قشم کاضعف <sup>عزمہ</sup>یں پایا۔ حضرت خباب ﷺ ام انمار کے غلام تھے وہ اسلام لائے تو ام انمار نے لوہا گرم کر کے ان کے سریر ر کھاایک دن حضرت عمر ﷺ نےان کی پیٹے دیکھی تو کہاکہ آج تک ایسی پیٹے میری نظرے نہیں گزری حضرت خباب ﷺ نے جواب دیا کہ کفار نے انگاروں پر لٹاکر مجھے کو گھسیٹا تھا۔ ع حضرت صہیب ﷺ اور حضرت عمار ﷺ کو کفار او ہے کی زر ہیں پہنا کر دھوی میں جھوڑ دیتے تھے کیکن دھوپ کی شدت ہے ان کی حرارت اسلام میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی تھی۔ ع کفار حضرت ابو فکیہ ﷺ کے یاؤں میں بیڑی ڈال کر دھویے میں لٹادیتے پھر پشت پر بقر کی چٹان رکھ دیتے یہاں تک کہ وہ مختل الحواس ہو جاتے ایک دن امیہ نے انکے یاؤں میں رسی باند ھی اور آ دمیوں کو انکے تھیٹنے کا حکم دیااس کے بعد ان کو تبتی ہوئی زمین پر لٹادیا۔ اتفاق ہے راہ میں ایک گبریلا جارہاتھاامیہ نے استہزا کہا تیر ایرور دگاریمی تو نہیں۔ بولے میر ااور تیر ا پر ور د گار اللہ تعالی ہے اس پر اس نے زور ہے ان کا گلا گھو نٹالیکن اسکے بے در د بھائی کو جو اس و قت اس کے ساتھ تھااس پر بھی تسکین نہیں ہو ئی اور اس نے کہا کہ اس کواور اذیت دو۔ <sup>ھ</sup> حضرت سميه رضي الله عنها حضرت عمار رفظه كي والده تهين ايك دن كفار في ان كو دهوب میں لٹادیا تھا۔ ای حالت میں رسول اللہ ﷺ کاگزر ہوا تو فرمایا"صبر کرو صبر تمہارا ٹھ کانا جنت میں ہے۔ "لیکن ابو جہل کواس پر بھی تسکین نہیں ہوئی اور اس نے بر چھی مار کران کو شہید کر دیا چنانچہ اسلام میں سب سے پہلے شرف شہاد ت ان ہی کو نصیب ہولہ <sup>ک</sup> حضرت عمر ﷺ کی بہن جب اسلام لائیں اور حضرت عمر ﷺ کو معلوم ہوا تواس قدر

ا: مندابن حنبل جلد اص٢٠٠\_ ٣: سنن ابن ماجه ص ١٠ فصل سلمان وابي ذر والمقداد \_

٣: اسدالغابه تذكره خباب بن ارت الله - ١٠٠٠ اسدالغابه تذكره صبيب الله -

٥: اسدالغاب تذكرها بوفكيه على ١٠ ايضا تذكره سميه رضى الله عنها -

مارا کہ تمام بدن لہولہان ہو گیا۔ لیکن انھوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ جو کچھ کرنا ہو کرو میں تواسلام لا چکی۔ ا

حضرت ابوذر غفاری عظی نے جب خانہ کعبہ میں اپنے اسلام کا اعلان کیا تو ان پر کفار ٹوٹ پڑے اور مارتے مارتے زمین پر لٹادیا۔ ع

خصرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے جب اول اول خانہ کعبہ میں قرآن مجید کی چند آیتیں با آواز بلند پڑھیں تو کفار نے ان کواس قدر مارا چہرے پر نشان پڑگئے لیکن انھوں نے صحابہ ﷺ سے کہا کہ "اگر کہو تو کل پھرای طرح با آواز بلند قرآن کی تلاوت کر آؤں "۔" ان اذیتوں کے علاوہ کفاران غریبوں کواور بھی مختلف طریقوں سے ستاتے تھے پانی میں غوطے دیتے تھے مارتے تھے بھوکا پیاسار کھتے تھے یہاں تک کہ ضعف سے بے چارے بیٹھ

یہ وہ لوگ تھے جن میں اکثریا تولونڈی غلام تھے یاغریب الوطن لیکن ان کے علاوہ بہت سے دولت منداور معزز لوگ بھی کفار کے دست تطاول سے محفوظ نہ رہ سکے۔

حضرت عثان ﷺ نہایت معزز شخص تھے لیکن جباسلام لائے توخودان کے بچانے ان کوری میں باندھ دیا۔ <sup>ہ</sup>

حضرت زبیر بن عوام ﷺ جب اسلام لائے توان کا چیاان کو چٹائی میں لیبیٹ کر لاکادیتا تھا پھر نیچے سے ان کی ناک میں دھوال دیتا تھا۔ ہ

حضرت عمر ﷺ کے چیازاد بھائی سعید بن زید ﷺ اسلام لائے تو حضرت عمر ﷺ نے ان کور سیوں میں باندھ دیا۔ ع

حفرت عیاش بن الی ربیعہ ﷺ اور حضرت سلمہ بن ہشام ﷺ اسلام لائے تو کفار نے دونوں کے یاؤں کو ایک ساتھ باندھ دیا۔ <sup>6</sup>

حضرت ابو مجر ﷺ اسلام لائے توایک تقریر کے ذریعہ سے دعوت اسلام دی کفار نے یہ نامانوس آواز سنی توان پر د فعتہ ٹوٹ پڑے اور اس قدر مارا کہ حضرت ابو بکر ﷺ کے قبیلہ

<sup>:</sup> الصِبَالْدُكْرُهُ عَمْرُ عَلَيْهُ -

٢: مسلم كتاب مناقب فضائل حضرت ابوزر غفاري عليه -

٣: اسدالغابه تذكره عبدالله بن مسعود ريه -

Y: رياض النضره المحب الطبرى تذكره حفرت زبير بن عوام -

خارى كتاب الاكراه باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر.

۸: طبقات ابن معتذ کره ولید بن ولید -

ہوتیم کوان کی موت کا یقین آگیا اور وہ ان کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے گئے شام کے وقت ان کی زبان کھلی تو بجائے اس کے کہ اپنی تکلیف بیان کرتے رسول اللہ ﷺ کا حال پوچھا۔ اب خاندان کے لوگ بھی ان سے الگ ہو گئے لیکن ان کو ای محبوب کے نام کی رٹ لگی رہی بالا خرلوگوں نے ان کو آپ ﷺ تک پہنچادیا آپ ﷺ نے یہ حالت دیکھی توان کے اور گریڑے ان کا بوسہ لیا اور سخت رقت طبع کا اظہار فرمایا۔ ا

صبر واستقامت کی میہ بہترین مثالیں تھیں اور صحابہ کرام کے زمانہ میں خود اہل کتاب تک ان کے معترف تھے چنانچہ استیعاب میں ہے کہ جب صحابہ کرام کے شام میں گئے توایک اہل کتاب نے ان کود کچھ کر کہا کہ عیسی ابن مریم کے وہ اصحاب جو آروں سے چیرے اور سولی پر لٹکائے گئے ان سے زیادہ تکلیف برداشت کرنے والے نہ تھے۔ تا

قطع علائق

انسان مال ودولت سے بے نیاز ہو سکتا ہے اگر عزم واستقلال سے کام لے تواہتلاء وامتحان پر بھی صبر کر سکتا ہے لیکن مال باپ بھائی بہن اعزہ وا قارب اور اہل و عیال کے تعلقات کو منقطع نہیں کر سکتا یہی لوگ غربت وافلاس کی حالت میں اس کی دینگیری کرتے ہیں تکلیف و مصیبت میں تسکین دیتے ہیں عیش و عشرت میں لطف زندگی بردھاتے ہیں غرض کسی حالت میں ان کے تعلقات کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا لیکن جولوگ اپنار شتہ صرف خدا سے جوڑتے ہیں ان کو بھی بھی یہ رشتہ بھی توڑنا پڑتا ہے۔

صحابہ کرام کے اسلام لائے تو حالات نے ان کواس دشتے کے توڑنے پر مجبور کیااور ایمان واسلام کیلئے انھوں نے آسانی کے ساتھ اس کو گوارا کرلیا۔ حضرت سعد بن ابی و قاص کے اسلام لائے توان کی ماں نے قتم کھائی کہ جب تک وہ اسلام کونہ چھوڑیں گے وہ ان سے نہ بات چیت کریں گی نہ کھانا کھائیں گی نہ پانی پئیں گی چنا نچہ انھوں نے یہ قتم پوری کی یہاں تک کہ تیسرے دن کے فاقہ میں بے ہوش ہو گئیں۔ تا لیکن حضرت سعد بن ابی و قاص تک کہ تیسرے دن کے فاقہ میں بے ہوش ہو گئیں۔ تا لیکن حضرت سعد بن ابی و قاص کے ہر باس کا کچھ اثر نہ پڑااور انھوں نے اپنی ماں سے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تمہارے قالب میں ہزار جانیں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے ہر جان نکل جائے تب بھی میں اپنے تاس دین کونہ چھوڑوں گا۔ ت

ا: اسدالغابه تذكرهام الخير- ٢: استيعاب جلداص ٧-

٣: مسلم كتاب المناقب سعد بن الي وقاص عد

٣: اسدالغابه تذكره حضرت سعد بن ابي و قاص على -

حضرت خالد بن سعید ﷺ اسلام لائے تو ان کے باپ نے ان کو سخت سر زنش کی ،

کوڑے مارے ، قید کیا ، کھانا پینا بند کر دیااور اپنے دوسر بے لڑکوں کوان سے بات چیت کرنے کی معانعت کردی۔ لیکن انھوں نے رسول اللہ ﷺ کی معیت نہ چھوڑی اور آخر کار جبش کی طرف ہجرت کرگئے۔ اب ان کے باپ کواور بھی رنج ہوااور کہا کہ مجھے ان صابیوں سے الگ ہو جانا پہند ہے لیکن یہ گوارا نہیں کہ اپنے باپ دادااور معبودوں کے معائب سنوں ، چنانچہ وہ طائف کے ایک مقام میں جہاں ان کی کچھ جائیداد تھی چلے گئے۔ ا

دین وایمان کے معاملہ میں صحابہ کرام کے ضرف معاشر تی بے تعلقی کو گوار انہیں کیا بلکہ ان کو اعزہ وا قارب کے رشتہ حیات کے منقطع کر دینے میں بھی تامل نہ ہواایک غزوہ میں عبداللہ بن سلول نے انصار کو مہاجرین کے خلاف اشتعال دلایا تواس کے بیٹے عبداللہ نے کہا کہ یار سول اللہ سیکے اگر آپ سیکے اجازت دیں تومیں اس کو قبل کر ڈالوں۔

عتبہ غزوہ بدر میں شمشیر بکف میدان میں آیا تو مقابلے کیلئے انکے لخت جگر حضرت ابو حذیفہ ﷺ نکلے چنانچہ عتبہ کی بیٹی ہندنے اس پران کی ججو میں بیداشعار لکھے:

ای غزوہ میں حضرت عبدالرحمٰن ﷺ (اس وقت وہ کافر تھے)صف جنگ سے نکلے تو ان کے والد بزر گوار حضرت ابو بکر ﷺ نے ان کامقابلہ کیا۔ ع

اسیر ان بدرگر فتار ہو کر آئے اور رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ﷺ علی کو ان کے بھائی سے ان کے متعلق مشورہ کیا تو حضرت عمر ﷺ نے کہا کہ آپ ﷺ علی کو ان کے بھائی

<sup>:</sup> طبقات ابن سعد تذكره عمرو بن سعيد وخالد بن سعيد 🚓 ـ

r: استیاب تذکره عبدالله بن ابی سلول-

٣: استيعاب تذكره ابو حذيف ها -

۴: ایضا تذکره عبدالرحمٰن۔

عقیل کی گردن مارنے کا حکم دیجئے اور مجھ کو میر ہے ایک عزیز کو حوالہ سیجئے کہ میں اس کی گردن اڑادوں۔ لیمیبود بنو قریظہ قبیلہ اوس کے حلیف تھے۔ اور عرب میں حلیفوں میں بالکل برادرانہ تعاقات پیدا ہو جاتے تھے لیکن جب رسول اللہ ﷺ نے ان کا فیصلہ حضرت سعد بن معاذ میں اور کے سردار تھے تو انھوں نے اس تعلق کی بچھ پرواہ نہ کی اور بے لگ فیصلہ کردیا کہ لڑنے والے قتل کردیئے جائیں عور توں اور بچوں کو لونڈی غلام بنالیا جائے اوران کا مال واسباب مسلمانوں پر تقسیم کردیا جائے۔ عصلے صلح حدیدیہ کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی:

و لاتمسكو ابعصم الكوافر كافره عور تول كو نكاح مين ندر كھو

اوراس کے ذریعہ ہے صحابہ ﷺ کو تھم دیا گیا کہ مکہ میں ان کی جو کا فرہ عور تیں ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ "تو حضرت عمر ﷺ نے اسی وقت اپنی دو کا فرہ بیویوں کو طلاق دے دی بہت سی صحابیات رضی الله عنهن اپنے اپنے شوہروں کو چھوڑ کر ہجرت کر آئیں اور ان میں ہے ایک بھی اپنے دین سے برگشتہ نہ ہوئی۔

حضرت عائشه رضى الله عنها فرماتي بين:

مانعلم ان احدامن المها جرات ارتدت بعد ايمانها ه

ہم کو کی ایسی مہاجرہ عورت کا حال معلوم نہیں جوایمان لا کر پھر مرتد ہوئی ہو۔

اعزہ وا قارب کے علاوہ قبائل کی بیجہتی بھی عرب کی سب سے بڑی طاقت تھی لیکن بعض سے ابد کے اسلام کیلئے قبیلہ کے تعلق کو بھی منقطع کر دیا حضرت سعد بن معاذ کہ اسلام لائے تواپ قبیلہ سے تمام تعلقات منقطع کر لئے اور کہا کہ مجھ پر تمہارے مردوں اور عور توں سے بات چیت کرنا حرام ہے۔ لیکن ان تمام واقعات سے بینہ سمجھنا چاہئے کہ اسلام نے صحابہ کرام کے میں قباوت اور سنگ دلی پیدا کردی تھی اور اسی سنگ دلی کی وجہ سے انھوں نے تمام اعزہ وا قارب سے تعلقات منقطع کر لئے تھے بلکہ اس کے برعکس اسلام نے انھوں نے تمام اعزہ وا قارب سے تعلقات منقطع کر لئے تھے بلکہ اس کے برعکس اسلام نے صحابہ کرام کے جذبہ محبت کو اور بھی زیادہ مشتعل کردیا تھا اسلئے جب وہ اپنے اعزہ و

ا: مسلم كتاب إلجهاد باب الامداد في المئكه في غزوه بدر ابلاته الغنائم.

۲: اسدالغابه تذکره سعد بن معاذ وطبقات ابن سعد ذکر غزوه بنو قریظه به

٣: بخاري كتاب المغاذي ذكر غزوه بنو قريظه

۳: بخاری کتاب النفیر سوره ممتحنه۔

۵: بخارى كتاب الشروط ذكر صلح حديبير

٢: اسدالغابه تذكره حضرت سعد بن معاذ 🚓 ـ

ا قارب بالخصوص اپنی اولاد اور اپنی شریک زندگی بی بی کودیکھتے تھے کہ وہ کفر کی بدولت جہنم کا ایند ھن بن رہے ہیں تو فطری محبت کی بنا پر ان کادل جلنا تھااور وہ سخت اضطراب کی حالت میں خداہے دعاکرتے تھے کہ:

ربنا هب لنا من ازو اجنا و ذریتنا قره اعین و جعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے اور ہماری اولاد کی طرف سے آئکھوں کی شمنڈک عنایت فرمااور ہم کو پر ہیزگاروں کا پیشوابنا۔

یعنی ہاری ہی طرح ہماری بیویوں اور بچوں کو بھی ایمان واسلام کی دولت عطاکر اور وہاس معاملہ میں ہماری پیروی کریں تاکہ ان کو دکھے کر ہماری آٹکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم پر ہیز گاروں کے پیشوابن سکیں۔ ا

أبجرت

صحابہ کرام کے اسلام کیلئے جو مصائب برداشت کئے ان میں ہجرت کی داستان نہایت دردانگیز ہے خود حدیث شریف میں آیا ہے۔

ان الهجره شانها شديد يك المجرت كامعامله نهايت سخت بـ

یں وجہ ہے کہ جولوگ ہمیشہ مصائب برداشت کرنے کے خوگر تھے وہ بھی اس مصیبت کو برداشت نہ کرسے خوگر تھے وہ بھی اس مصیبت کو برداشت نہ کرسے چنانچہ ایک بدو مدینہ میں ہجرت کرکے آیااور رسول اللہ ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کی سوءِ اتفاق سے اسلام لانے کے بعد اس کو بخار آگیا اس لئے اس نے اصرار کے ساتھ بیعت مع کرالی اس موقع پر آپ ﷺ نے فرملیا:

انما المدينة كالكبر تنفي خبثها وتنضع طينها

مدینہ سنار کی بھٹی کے مثل ہے جو میل کچیل کو باہر پھینک دیں ہے اور خالص سونے کو الگ کردی ہے۔

یے زرخالص صحابہ کرام ﷺ ہی تھے ،جو مد توں مدینہ میں بغل در آتش رہے لیکن اسلام کیلئے ان تمام تختیوں کو گوارا کرلیا۔ چنانچہ صحابہ کرام ﷺ ہجرت کرکے آئے تو مدینہ کی آب و ہواراس نہ آئی اور متعدد بزرگ بخار میں مبتلا ہو گئے اس حالت میں حضرت ابو بکر ﷺ یہ شعر پڑھتے تھے:

كل امرى مصبح في اهله والموت ادني من شراك نعله

ا: تغیرابن کثیر جلدے ص۵۹۔

٣: بخارى باب ججره النبي 🏂 واصحابه الى المدينة ـ

٣: بخارى كتاب الاحكام باب من بانع ثم استقال البيعته مع فتح البارى

حضرت بلال ﷺ مکہ کی وادیوں چشموں اور بہاڑیوں کویاد کر کے چیخ اٹھتے تھے اور اپنے رنجوعم كاظهاران حسرت ناك اشعار ميس كرتے تھے:

> الا لیت شعری هل ابیتن لیلة كاش ميں ايک داستاس ميدان ميں بسر كرتا مکہ کی دوقتم کی گھاسوں کانام ہے۔

و هل اردن يوما مباه محنه

کیا میں پھر کسی دن کوہ جمنہ کے چشمول ہے سیر اب ہوں گا۔

حفرت عامر 🚓 کی زبان پریه شعر تھا:

اني وحدت الموت قبل ذوقه مجھے موت سے پہلے ہی موت آگئی

جس میں میرے گرد اذ خرو جلیل ہوتے

بواد و حولی اذخر و حلیل

و هل يبدون لي شامة وطفيل\_ کیا میرے سامنے پھر شامہ و طفیل (دوپہاڑیاں) ہوں گی۔

ان الحبان حتفه من فوقه ع نامر دوں کی موت اوپر سے آتی ہے

ایک صحابی جرت کرکے آئے تو بیار ہو گئے حالت مرض میں رسول اللہ ﷺ نے حال یو چھابولے بیار ہوں اگر بطحان کایانی بی لیتا تو اچھا ہو جاتا فرملیا تو کون رو کتاہے۔ بولے ہجرت ار شاد ہوا جاؤتم ہر جگہ مہاجر ہی رہو گے۔

سخت سے سخت رکاو ٹیس بھی صحابہ کرام 🚓 کو بجرت سے باز نہیں رکھ سکتی تھیں کفار نے حضرت ابوجندل عظم کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی تھیں لیکن حدیب کا معاہدہ صلح ہورہاتھاکہ وہ بیڑیاں پہنے ہوئے پہنچ اور اپنے آپ کومسلمانوں کے سامنے ڈال دیااگر چہ معاہدہ میں یہ شرط تھی کہ جو مسلمان مدینہ جائے گاوہ واپس کردیا جائے گا تاہم چو نکہ معاہدہ اب تک مكمل نبيس موا تقااس كئے رسول اللہ ﷺ كو بھی ان كی حالت پر رحم آيااور فرمليا كه اب تك ہم نے مصالحت نہیں کی ہے لیکن ابوجہل نے کہاکہ سب سے پہلے ان بی کوواپس کرنا ہوگا مصلحة آپ ﷺ نےان کوواپس کرناچاہاتوانھوں نے کہا"مسلمانو! کیامیں مشر کین کی طرف پھر واپس کردیا جاؤں گا۔ حالا نکہ مسلمان ہو کر آیا ہوں کیاتم میری مصیبتوں کو نہیں دیکھتے" اس وقت اگرچہ وہ واپس کردیے گئے تاہم دوبارہ بھاگ کر آئے اور حضرت ابوبصیر کھے نے سمندر کے ساخل پراس فتم کے مہاجرین کی جو جماعت قائم کرلی تھی اس میں شامل ہو گئے۔ <sup>جم</sup> حضرت صهیب عظم نے ہجرت کرنا جاہی تو کفارنے سخت مزاحمت کی اور کہا کہ تم مکہ میں محتاج آئے تھے لیکن یہاں آگر دولت مند ہوگئے اب بیہ مال لے کر کہاں جاتے ہو۔

بخارى كتاب الجج فضائل مدينه

بخاري كتاب الشروطاذ كرصلح حديبيه به ۳: اسدالغابه تذکره سداد بن اسید 🚓 ـ

انھوں نے کہااگر میں سب مال تم کو دے دوں تو مجھے جانے دوگے۔ کفار راضی ہوگئے اور انھوں نے تمام مال ان کودے دیا۔ '

ان تمام تکلیفوں اور مزاحمتوں میں صحابہ ﷺ کیلئے صرف یہ خیال مسرت خیز تھا کہ انھوں نے کفر کے گہوارہ سے باہر قدم نکالااور اسلام کے دائرہ میں آگئے حضرت ابوہریرہ ﷺ نے بجرت کی تو گوطول سفر سے اکتا گئے۔ تاہم یہ شعر زبان پر تھا۔

یا لیلة من طولها و عنائها علی انها من داره الکفر نجت کم اس نے کہ اس نے کہ اس نے در تکلیف دہ یہ رات ہے کہ اس نے دارالفکر سے نحات دلائی

دارالفکر سے نجات دلائی فنخ مکہ کے بعد اگر چہ تمام عرب میں امن وامان قائم ہو گیا تھااور ہر شخص آزادی سے فرائض اسلام بجالا سکتا تھا تاہم بعض مسلمانوں کے دلوں میں اب بھی ہجرت کا شوق باتی تھا چنانچہ چندلوگ یمن سے ہجرت کر کے مدینہ کو چلے جوفہ تک پہنچے توراستہ میں معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کاوصال ہو چکا۔ "

اوگ سیمے ہیں کہ سحابہ کرام کے نے صرف جان ومال کی تفاظت کیلئے ہجرت کی تھی الکین در حقیقت یہ خیال سیمے نہیں بلکہ ہجرت کا اصلی مقصد یہ تھا کہ دین کی تفاظت ہواور ہر شخص آزادی کے ساتھ اپنے خدا کی عبادت کر سے چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ ہر مسلمان اپنے دین کو لے کرخد ااور خدا کے دسول کے کی طرف بھاگ آتا تھا تا کہ دین قتنہ میں نہ مبتلا ہو ۔ کیکن یہ ذوق اس قدر ترقی کر گیا کہ جس سرزمین میں برائی نظر آتی تھی صحابہ کرام کے اس کو چھوڑ کررسول اللہ کے دامن میں پناہ لیتے تھے تا کہ ان کے گناہ وں کا کفارہ ہو چنانچہ ایک بار حضرت لبابہ بن المنذر کے دامن میں پناہ لیتے تھے تا کہ ان کے ان پراس قدر اثر پڑا کہ جب ان کی تو بہ مقبول ہوئی تورسول اللہ کے کی خدمت میں عرض کی ان پراس قدر اثر پڑا کہ جب سرزمین میں میں نے گناہ کیا ہے چھوڑ دوں اور آپ کے پاس آر :وں اور اپناکل مال اللہ ورسول کے پاس آر :وں اور اپناکل مال اللہ ورسول کے کوصد قہ میں دے دوں۔ فیل کو بدی کا اسلامی اون حکومت کے زمانہ شاب میں بھی جب کہیں صحابہ کرام کے کو بدی کا اسلامی اون حکومت کے زمانہ شاب میں بھی جب کہیں صحابہ کرام کے کو بدی کا

ا: طبقات ابن معد تذكره حفرت صبيب عليه -

۲ بخاری کیاب احقاق۔

r جلای کتاب المغاذی ذکروفات النبی ﷺ وبعث اسامه -ف ابوجهل بدر مقتول بلکه سهل بو سکتے ہیں۔

٢٠ بخارى باب جروالنبي في واسحابه الاالدينة-

۵: - موطاامام مالک کتاب الایمان والندور باب جامع الایمان \_

احساس ہو تا تو فور أاس مقام كو حجھوڑ كرمدينه كارخ كرتے تھے۔

ایک بارغزوہ روم میں حضرت عبادہ بن صامت انصاری کے کھڑے دیکھا کہ لوگ شونے کے کھڑے اشر فیوں سے اور چاندی کے کھڑے در ہموں سے نے رہے ہیں فرمایالوگو تم سود کھارہے ہور سول اللہ کے فرمایا ہے کہ سونے کو سونے کے برابر خرید واس پر نہ زیادتی ہے نہ ادھار اس پر حضرت معاویہ کے نہا میرے نزدیک صرف ادھارکی صورت میں سود ہے بولے میں حدیث بیان کرتا ہوں اور تم اپنی رائے ظاہر کرتے ہواگر خدانے توفیق دی توجس سر زمین میں مجھ پر تمہاری حکومت ہے اس میں قیام نہ کروں گا چنانچہ بلٹے توسید ھے مدینہ کے آئے۔ ا

تواب آخرت کی تمنانے دار گیجرت یعنی مدینہ کو صحابہ کرام کے نگاہوں میں اس قدر محبوب بنادیا تھا کہ حضرت عثمان کے محصور ہوئے تو بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ شام کو نکل چلیں وہاں امیر معاویہ کے حمایت حاصل ہوگی، بولے میں دار البجر ت اور مجاورت رسول کا فراق ہر گز گوار اہ نہ کرول گا۔

جب حضرت سعد بن ابی و قاص کے میں سخت بہار ہو کر اپنی زندگی ہے مایوس ہوگئے توانکو صفر یہ افسوس ہوا کہ وہ دارالجر سے دور ایسی سرزمین میں مررہ ہیں جس سے انھوں نے ججرت کرلی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی یہ دعاکرتے تھے کہ خداوند مکہ میں مجھے موت نہ آئے مکہ میں انکاانقال ہونے لگا تواپنے بیٹے سالم کو وصیت کی کہ مرنے کے بعد میری لاش حدود حرم سے باہر دفن کی جائے کیونکہ مجھے یہ پسند نہیں کہ وہیں سے ہجرت کی اور وہیں و فن ہوں۔ عمرت عبدالرحمٰن بن عوف کی مکہ میں آتے تھے تواپنے زمانہ جالمیت کے قدیم مکان میں جس سے وہ ہجرت کر چکے تھے اتر نانہیں پسند کرتے تھے۔ ف

ا: سنن ابن ماجه باب تعظيم حديث رسول الله ﷺ والتعليظ على من عارضه-

r: مندابن طبل جلداص ٢٤ مند عثان ابن عفان علي -

٣: مسلم كتاب الوصاياباب الوصيية بالثلث لا تجاوز

۳: طبقات ابن سعد تذکره حضرت عبدالله بن عمر ظه

۵: طبقات ابن سعد تذکره حضرت عبدالر حمٰن بن عوف ﷺ ۔

www.ahlehad.org

#### عقائد

توحير

صحابہ کرام اللہ کال سی نے اگر چہ اپنی زندگی میں بہت سے نیک کام کئے تھے، لیکن ان سب میں کلمہ توحید کوراس الا ممال سی تھے تھے ، حضرت عمرو بن العاص کے کو فات کا وقت قریب آیا تورو نے لگے۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کے نے پوچھاکہ آپ کی کیوں روتے ہیں۔ کیا موت کے ڈر سے۔ بولے خدا کی قتم نہیں ، صرف واقعات مابعد الممات کا خوف ہے ، انہوں نے تسکین دی اور کہا ، آپ کے عمر بحر نیک کام کرتے رہے ، آپ کو نے نے رسول اللہ کا فیض صحبت بایا ، اور آپ کے نے مصروشام میں فتوحات کیں " بولے "تم نے ان سب سے بہتر چیز یعنی شہادت لااللہ الا الله کو تو چھوڑئی دیا۔ ا

کفار حضرت بلال ﷺ کو س قدراذیت دیتے تھے ، کیکن ان کی زبان سے صرف احد احد نکلنا تھا، بحضرت ابو فکیہ ﷺ بھی ای مصیبت میں مبتلا تھے، کیکن اس حالت میں بھی جب ان کے امید نے ایک گبر لیے کی طرف اشارہ کر کے حقارت آمیز لہجہ میں کہا کہ "تمہارا یروردگار صرف اللہ تعالی ہے"۔

یروردگاریجی تو نہیں "تو بولے کہ "میر ااور تیرادونوں کا پروردگار صرف اللہ تعالی ہے"۔

حضرت ام شریک رضی اللہ عنہا ایمان لا ئیں تو ان کے اعزہ وا قارب نے ان کو دھوپ میں کھڑا کر دیا اور اس حالت میں روئی کے ساتھ شہد جیسی گرم چیز کھلاتے تھے اور پانی تک نہیں پلاتے تھے ، جب اس طرح تین دن گزرگئے تو ظالموں نے کہا کہ "جس نہ جب پرتم ہو اس کو چھوڑ دو" وہ اس قدر بدحواس ہو گئی تھیں کہ ان جملوں کا مطلب ہی نہ سمجھ سکیں، اب ان لوگوں نے آسان کی طرف انگلی اٹھا کر بتایا تو سمجھیں کہ تو حید کا انکار مقصود ہے، بولیں "خدا کی قشم میں تواسی عقیدہ پر قائم ہوں "۔"

تنزه عن الشرك

ممليكن توحيدكي يحميل كيلئة صرف اسى قدر كافى نه تهابلكه ابل عرب ميں جو مشر كانه خيالات

ا: اسدالغابه تذكره حضرت عمرو بن العاص على -

۲: سنن ابن ماجه ص ۱۲ فضل سلمان وابي ذر المقداد ركل ـ

۳: طبقات ابن سعد تذکره ام شریک رضی الله عنها اصابه میں به واقعه کی قدر اختلاف کے ساتھ فد کور ہے۔ فدکور ہے۔

چیے ہوئے تھے ان کا انکار بھی توحید کا ایک جزوتھا، اس کئے صحابہ کرام کے اسلام لانے کے ساتھ ہی اس گور کھ دھندے سے بھی گئے، مثلاً عرب کاخیال تھا کہ جو بتوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں انکو برص یا جذام یا جنون ہو جا تا ہے، لیکن حضرت منام ابن ثعلبہ کے جب رسول اللہ خدمت بابر کت سے اسلام کے نشہ میں چور ہو کرواپس گئے اور اپنی قوم کے سامنے لات و عزی کو برا بھلا کہنا شروع کیا تو اس خیال کی بناء پر سب نے کہا کہ ضام برض، جذام اور جنون سے ڈرو" بولے "خداکی قتم یہ دونوں بت کچھ بھی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ا

حضرت زنیر ورصی الله عنها اسلام لانے کے بعد اندھی ہو گئیں ، تو کفارنے کہنا شروع کیا کہ لات وعزیٰ نے ان کو اندھا کر دیاہے ، بولیس کہ "لات وعزیٰ کو بوجنے والوں کو کیا خبر۔ یہ مصیبت تو آسان سے آئی ہے "۔ ع

زمانہ جاہلیت میں جھاڑ بھونک کا عام روائے تھا ، لیکن چو نکہ اس میں عموما شرک کی آمیزشپائی جاتی تھی،اس لئے وہ ایک مشبتہ چیز تھی ، لیکن ایک سفر میں اتفاق سے چند صحابہ گرب کے ایک قلیل کے یہاں اترے اور ان لوگوں نے ان کے قد ہمی تقدس کی بنا پر در خواست کی کہ ہمارے رکیس کو بچھونے ڈنک مار دیا ہے کیا آپ لوگ اس کو بچھ فائدہ پنچا سکتے ہیں۔ ان میں ایک بزرگ رئیس کے پاس آئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کردم کیا، تو وہ بھلا چنگا ہو گیا،ان لوگوں نے صحابہ بھی کو اس کا معاوضہ دیا، جس کوان لوگوں نے تقسیم کرنا چاہ کین جن بزرگ نے سورہ فاتحہ کادم کیا تھا اس سے اختلاف کیا ،اور کہا کہ اس کے متعلق چاہ ہو گیا،کہ اس کے متعلق جل کررسول اللہ بھی نے فرمایا" تم کو یہ کیو تکر معلوم ہوا کہ یہ جھاڑ بھونگ ہے۔ معاوضہ واقعہ بیان کیا تو آپ بھی نے فرمایا" تم کو یہ کیو تکر معلوم ہوا کہ یہ جھاڑ بھونگ ہے۔ معاوضہ تقسیم کرلو ،اور میر ابھی ایک حصہ لگاہ۔

زمانہ جاہلیت میں تعویذ گنڈے کاعام رواج تھالیکن ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر ہے۔
نے دیکھا کہ بی بی نے گلے میں گنڈاڈال رکھا ہے ، توڑ کے پھینک دیا ،اور کہا آل عبداللہ شرک ہے بیاز ہیں،رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہے کہ تعویز گنڈاشر ک ہے، علی مرک ہے جائے کہ اس عرب کے لوگ بچوں کے بچھونے کے نیچ استر ارکھ دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس طرح نیچ آسیب سے محفوظ رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رہی اللہ عنها نے ایک بارکسی بیچ

ا: منددارى كتاب الصلوته باب فرض الوضووالصلوته.

اسدالغابه تذكره حضرت زنيره رضى الله عنها -

٢ ابوداودوكتاب الطب باب كيف الرقي-

٨: سنن ابن ماجه كتاب الطب إب تعليق التمائم.

کے سرہانے استرادیکھا تو منع فرمایا ،اور کہا کہ" رسول اللہ ﷺ ٹو تکے کو سخت نا پہند فرماتے تھے"۔' فکی

عرب ہیں شرک کااصلی مظہر بت تھے ،اس کئے صحابہ کرام کے اسلام لائے توسب سے پہلے راہ توحید ہے ای سنگ گرال کو دور کیا ،عرب میں دستور تھا، کہ سر داران قبائل خاص طور پر اپنے گئے بت بناتے تھے،ادران کو گھروں میں دکھتے تھے اس طریقہ کے مطابق قبیلہ بنو سلمہ کے سر دار عمرو بن انجوح نے ایک لکڑی کا بت بنواکر گھر میں رکھاتھا ،نو جو انان بنو سلمہ یعنی حضرت معاذبین جبل کھی اور حضرت معاذبین عمر کھتے وغیرہ اسلام لائے تو، دات کو خفیہ طور پر آتے تھے اور اس بت کو اٹھا کرا یک گڑھے میں جس کے اندر کو ڈاکر کٹ پھینکا جاتا تھا، پھینک آتے تھے، عمرو بن انجوح صبح کو اٹھتا تو بت کو وہاں ہے ڈھونڈ کے اٹھالاتا اور پاک صاف کر کے گھر میں رکھ دیتا اور کہتا کہ "اے بت جس نے تیرے ساتھ یہ بد سلو کی ہے،اگر میں اس کو پاجا تا تو اس کی بڑی فضیحت کر تا" دوسرے دن یہ پر جو ش نوجوان بت کے ساتھ پھر بھی سلوک کرتے،ای طرح جب یہ دافقہ ہے در ہے جواتو عمرو بن انجوح نے رات کو یہ نوجوان حب سے معمول پھر آئے اور بت کو مردہ کتے کے ساتھ رکی میں باندھ کر بت کے ساتھ و تی میں باندھ کر بت کے ساتھ دی میں باندھ کر بت کو اس حالت میں پایا تو خود بخود مسلمان ہو گیا۔ گرشے میں ڈال دیا ،عمرو بن انجوح نے بت کو اس حالت میں پایا تو خود بخود مسلمان ہو گیا۔ گرشے میں ڈال دیا ،عمرو بن انجوح نے بت کو اس حالت میں پایا تو خود بخود مسلمان ہو گیا۔ گرشے میں ڈال دیا ، عمرو بن انجوح نے بت کو اس حالت میں پایا تو خود بخود مسلمان ہو گیا۔ گور کے چکناچور کردیا ،اور اس کے متعلق یہ اشعار کے۔

و چکناچور کردیا ،اور اس کے متعلق یہ اشعار کے۔

شددت علیه شدته فکسرته کان لم یکن والد هرذو حد ثان ع میں نے اس پر حمله کیا،اوراس کواس طرح چور چور کردیا، که گویااس کاوجود بی نه تھا۔ حضرت ہند بن عتبہ رضی الله عنها جب ایمان لائیس تو گھر میں جو بت نصب تھااس کو

اد ب المفرد باب الطيرية من الجن ص٨٠ ـ

۲: یه تفصیل ابن بشام جلداص ۲۴۸ میں ہے، اسدالغابہ تذکرہ معاذبن جبل ﷺ میں اجمالاً صرف اس قدر ندکور ہے۔

اسدالغاب تذكره ذباب رضى الله عنها -

توڑ پھوڑ ڈالااور کہاکہ "ہم تیری نسبت بڑے دھو کے میں مبتلا تھے"۔ ا

حضرت ابوطلحہ کے جب حضرت ام سلیم رصی اللہ عنها سے نکاح کی خواہش کی، توانہوں نے کہا" ابوطلحہ کیا یہ خبر نہیں کہ جس خدا کو تم بوجتے ہو وہ زمین سے اگاہے"

بولے" مجھے معلوم ہے" بولیں تو کیا تمہیں ایک درخت کی عبادت سے شرم نہیں آئی۔
چنانچہ جب تک انہوں نے بت پر سی سے تو بہ کر کے کلمہ تو حید نہیں پڑھا ،انہوں نے ان
سے نکاح کرنا پند نہیں کیا ۔

# ايمان بالرسالة

رسول الله ﷺ کی نبوت کا عقاد صحابہ کرام ﷺ کے لوح دل پر کالنقش فی الحجر ہو گیا تھا، اس لئے وہ کی حالت میں اس کو مٹنے نہیں دیتے تھے ،غزوہ حدیبیہ میں جب حضرت علی کرم الله وجہہ نے مصالحت نامہ لکھا تو کفار نے اصرار کیا اس پر رسول الله ،کا لفظ نہ لکھا جائے، رسول الله ﷺ نے یہ شرط منظور کرلی اور حضرت علی ﷺ کو حکم دیا کہ اس فقرے کو منادیں، صحابہ کرام ﷺ آگرچہ بھی آپ ﷺ کی نافر مانی نہیں کرتے تھے، تاہم اس موقع پر انہوں نے صاف کہہ دیا کہ "میں اس کو نہیں مناسکتا" بلآخر آپ ﷺ نے خود دست مبارک سے اس کو منادیا۔ "

ایمان کادرجہ کمال ہے ہے کہ پغیر کے اقوال پراس وثوق کے ساتھ ایمان لایا جائے کہ محال ممکن، مستقبل حال اور غائب حاضر بن جائے ، صحابہ کرام کی رسول اللہ کے ہم بات پرای شدت کے ساتھ ایمان لائے تھے اور ای درجہ کمال نے حضرت ابو بکر کی ہر بات پرای شدت کے ساتھ ایمان لائے تھے اور ای درجہ کمال نے حضرت ابو بکر کی ایک گلے کو "صدیق کی "کا خطاب دیا تھا، ایک بار آپ کے نے فرمایا کہ بکری کے ایک گلے پر بھیڑ ہے نے تملہ کیا اور ایک بکری اٹھالے چلا چرواہے نے اس کو بلایا ، تو بھیڑ ہے نے جملہ کیا اور ایک بکری اٹھالے چلا چرواہے نے اس کو بلایا ، تو بھیڑ ہے نے جملہ کیا اور ایک بکری اٹھالے چوا جرب کہ میر سے سواان کا کوئی چرواہانہ ہوگا۔ آپ کے نے فرمایا کہ ایک محض بیل پر بوجھ لادے ہوئے جارہا تھا ، بیل نے مڑ کر کہا میں اس کیلئے نہیں بنایا گیا میں صرف کھیتی باڑی کیلئے بیدا ہوا ہوں، بہت سے صحابہ کے اس کو استعجاب سے سااور کہا" سجان اللہ "لیکن آپ کے نے فرمایا" ہم،ابو بکر،اور عمر بن الخطاب اس پرایمان لائے ہیں "۔"

اصاب تذكره مند بن عتب رضى الله عنها \_

٢: اصاب تذكره حفرت المسليم رضى الله عنها -

٣: مملم كتاب الجهاد باب صلح الحديث في الحديبير

٢: بخارى كتاب المناقب فضائل ابو بكر عظه -

ایک بار حضرت عمران بن حصین ﷺ نے یہ حدیث بیان کی ،کہ "اہل وعیال کے رونے ہے مردے پر عذاب ہوتا ہے" اس پر ایک مخص نے اعتراض کیا کہ "اگر ایک آدمی خراساں میں مرجائے اور اہل وعیال یہاں پر ہاتم کریں تو کیا آپ ﷺ کے خیال میں اس پر خراسان میں عذاب ہوگا۔ بولے "رسول اللہ ﷺ نے جو فرمایا وہ سے ہاور تو جھوٹ بکتا ہے "۔

ایکباررسول اللہ ﷺ نے فرملیاکہ "آیندہ زمانے میں تمہاری مختلف جماعتیں قائم ہو جائیں گی کوئی جماعت شام میں رہے گی ،کوئی یمن میں اقامت پذیر ہوگی ،اور کوئی عراق میں سکونت اختیار کرے گی ،اس پیشین گوئی پر حضرت ابن حوالہ ﷺ اس و ثوق کے ساتھ ایمان لائے کہ آپ ﷺ سے در خواست کی کہ ،مبادامیں بھی اس زمانہ تک زندہ رہوں، اس لئے آپ ﷺ خود میری اقامت گاہ متعین فرماد یجیئے۔ "

ایکبار آپ ﷺ نے کی بدو سے گھوڑاخریدا،اور قیت اواکرنے کیلئے اس کو ساتھ لے پلے لیکن آپ ﷺ تیزی سے آگے بڑھ گئے ،اور بدو پیچےرہ گیا ،لیکن جن لوگوں کو معلوم نہ تھاکہ آپ ﷺ نے اس کو خرید لیا ہے، وہ بدو سے بھاو تاوکر نے گئے، خریداروں کو دکھ کر بدو نے آپ ﷺ کو پکار کر کہا، لینا ہو تو لیجے، ور نہ میں گھوڑ ہے کو فرو خت کر ڈالٹا ہوں" آپ ﷺ نے فرملیا کہ" تم نے تو اس کو میر ہے ہاتھ فرو خت کر دیا ہے، بولا نہیں،اگر گواہ ہو تو لائے "خرمین موجود نہ تھے تاہم کہا کہ " میں شہادت دیتا ہوں کہ تم نے آپ ﷺ کے ہاتھ گھوڑا فرو خت کر دیا ہے"۔ار شاد ہوا" تم نے کوں کر شہادت دی "۔ بولے" آپ ﷺ کی تصدیق کی بنا پر "۔ اس موقع پر ان کو یہ شرف عاصل ہواکہ آپ ﷺ نے ان کی شہادت کو دو شہاد توں کے برابر قرار دیا۔

ان كتاب البخائر باب النياحة على الميت.

٢: ابوداؤد كتاب الجهاد باب في سكني الشام

٣: ابو داود و كتاب الا قضيه باب اذاعلم الحاكم صدق اشاهد الواحديحوزله الحكم

بدد عادوں، جس کاوہ مستحق نہیں، توبیہ اس کیلئے پاکی، تز کیہ اور نیکی ہو گی"۔ ا

جب رسول الله ﷺ ہو کوئی معجزہ صادر ہو تا تھا تو صحابہ کرام ﷺ کی قوت ایمانیہ میں اور اضافہ ہو جاتا تھا، حضرت جابر ﷺ کواپنے باپ کی جانب سے بہت ہو گوں کا قرض ادا کرنا تھا اور کھجور وں کے باغ کے سوا ادا کرنے کا کوئی سامان نہ تھا، لیکن قرضد ارباغ کے پھل لینے پر آمادہ نہ تھے۔ بالآخر رسول اللہ ﷺ خود باغ میں آئے اور اس کی تھجوروں کیلئے دعائے برکت فرمائی نتیجہ یہ ہوا کہ جب تھجوری توڑی کئیں تو سب کا قرض بھی ادا ہو گیا، اور بہت کچھ کچھوری نے بھی کواس کی خبر دی تو آپ ﷺ کواس کی خبر دی تو آپ ﷺ کواس کی خبر دی تو آپ ﷺ خدا کے بیغمبر بین، خدا کے بیغمبر ہیں، خدار کیا کے خدار کے بیغمبر ہیں، خدار کے بیغمبر ہیں، خدار کے بیغمبر ہیں ہیں، خدار کے بیغمبر ہیں، خدار کے بیغمبر ہیں، خدار کے بیغمبر ہیں ہیں۔

غزوہ خیبر میں آیک مخص نہایت ہے جگری ہے لڑرہاتھا ، لیکن رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ "بیدور خی ہے "س پر تمام صحابہ ﷺ کو سخت تعجب ہوااور ایک صحابی اس کی تقدیق کیلئے اس کے ساتھ ہو گئے، سوءاتفاق ہے وہ زخمی ہو کرزندگی ہے تنگ آگیا،اور خود کشی کرلی،اس حالت کود کھے کروہ آپ ﷺ کی خدمت میں آئے،اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ﷺ خدا کے رسول ہیں۔ "

یہ قوت ایمانیہ جس طرح رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں قائم تھی ،ای طرح آپ ﷺ کی وفات کے بعد بھی قائم رہی ،رسول اللہ ﷺ کاوصال ہوا تو تمام صحابہ ﷺ نے بعد ہمارے دین میں کہ کاش ہم آپ ﷺ کے بعد ہمارے دین میں کوئی خلل آئے، لیکن حضرت معن بن عدی ﷺ نے کہا کہ "میں آپ ﷺ سے پہلے مرنا پند نہیں کرتاتا کہ جس طرح میں نے آپ ﷺ کی زندگی میں آپ ﷺ کی تقدیق کی اس طرح بعد وصال بھی آپ ﷺ کی تقدیق کروں "۔"

#### ايمان بالغيب

شریعت میں صرف ایمان بالغیب معتبر ہے اور صحابہ کرام ﷺ کو غیب کی تمام چیزوں پر اس شدت کے ساتھ یقین تھا کہ گویاان کو یہ چیزیں علانیہ نظر آتی تھیں۔

ایک باررسول الله ﷺ نے حفرت حارث الله علی احال ہے۔ بولے "یا

ا: مسلم كتاب البرو الصلته والآداب من لعنه النبي ﷺ وسبه و دعاعليه

ا: بخارى كتاب المغازى ذكر غزوه خيبر-

٣ بغارى كتاب المغازى ذكر غزوه نيبر

رسول الله ﷺ اخدا پر صدق دل سے ایمان رکھتا ہوں "۔ فرمایا" ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے "۔ بولے" دنیا سے میر ادل پھر گیا ہے، اس لئے رات کو جاگتا ہوں ، دن کو بھوکا پیاسار ہتا ہوں گویا مجھ کو خدا کا عرش اعلانیہ نظر آتا ہے، گویا میں اہل جنت کو باہم ملتے جلتے دیکھ رہا ہوں اور گویا اہل دوزخ مجھے چینتے ہوئے نظر آرہے ہیں "۔ آپ جنت کو باہم نے جان لیا، اب اس پر قائم رہو "۔ ا

رسول الله ﷺ کے فیض صحبت سے یہ ایمان اور بھی تازہ رہتاتھا ،حضرت خظلہ ﷺ کا بیان ہے کہ جب ہم آپ ﷺ جنت اور دوزخ کا کا بیان ہے کہ جب ہم آپ ﷺ کی خدمت میں ہوتے تھے اور آپ ﷺ جنت اور دوزخ کا ذکر فرماتے تھے تو گویا ہمارے سامنے ان کی تصویر پھر جاتی تھی۔

#### ايمان بالقدر

صحابہ کرام کے متعدد صحابہ کی سے ملاقات کی ،سب کے سب کہتے تھے ، ملاوس یمانی کابیان ہے کہ میں نے متعدد صحابہ کی سے ملاقات کی ،سب کے سب کہتے تھے کہ کل چزیں تقدیر سے وجود میں آئی ہیں، این دیلمی کہتے ہیں کہ میرے دل میں مسئلہ تقدیر کے متعلق خدشہ پیداہوا، انہوں نے حضرت الی بن کعب کے ساں کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ خدا کی راہ میں کوہ احد کے برابر بھی سونا صرف کروگے تو خدااس وقت تک قبول نہ کرے گا ،جب تک تقدیم پر ایمان نہ لاو گے ،اور اگر اس عقیدہ کے خلاف ہم کو موت آئی تو جہنم میں داخل ہوگے ،اس کے بعد وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے خلاف ہم کو موت آئی تو جہنم میں داخل ہوگے ،اس کے بعد وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی ،حضرت عبادہ بن الیمان کی داور زید بن ثابت کے پاس آئے تو سب نے یہی کہا ،حضرت عبادہ بن صامت کے ابو حفصہ کی کو فیصت کی کہ بیٹے ہم کواس وقت تک حقیقت ایمان کی لذت نہ ملے گی جب تک ہم کو بقین نہ ہو ،کہ جو کچھ ہوااس کا ہو نالاز می تھا ،اور جو کچھ نہیں ہوااس کا نہ ہو ناضر ور کی شخص مسئلہ تقدیر کا انکار کر تا تھا تو صحابہ کرام کے شدت کے ساتھ اس سے تحاثی کرتے تھے۔

بھرہ میں جب معبد جہنی نے مسئلہ تقدیر کاانکار کیا تو یکیٰ بن یعمر اور حمید بن عبدالرحمٰن نے اس مسئلہ میں صحابہ کرام ﷺ کی طرف رجوع کرنا چاہا، حسن اتفاق ہے ایک سفر جج میں حضرت عبداللہ ابن عمر ﷺ سے ملاقات ہوگئی، دونوں نے ان کودائیں بائیں سے گھیر لیا ،اور کہا کہ "کچھ مسلمان ایسے بیدا ہوگئے ہیں جو تقدیر کے منکر ہیں "فرمایا" ان سے ملنا تو کہہ دینا

اندالغابه تذکره حضرت حارث بن مالک ﷺ ۔ ۲: ترندی ابواب الزہد ص ۱۳۳۳۔
 ۳: مندابن صبل جلد ۳ ص ۱۱۰۔
 ۳: ابوداود کتاب البنہ باب فی القدر۔

کہ میں ان سے الگ ہوں ، اور وہ مجھ سے الگ ہیں ، خدا کی قتم جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لائیں گے ، اگر کوہ احد کے برابر بھی سونا خیر ات کریں گے تو خدااس کو قبول نہ کرے گا"۔ ان کاایک دوست شام میں رہتا تھا اور باہم اس قدر تعلقات تھے کہ خط و کتابت کاسلسہ جاری رہتا تھا۔ لیکن ایک بار انہوں نے اسکو لکھ بھیجا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے مسئلہ تقدیر کے متعلق کچھ قبل و قال شروع کی ہے ، اسلئے اب خط و کتابت کاسلسلہ بند کر دو ، کیونکہ رسول اللہ کچھ نے فرمایا ہے کہ میری امت میں کچھ لوگ پیدا ہو جائیں گے جو تقدیر کاانکار کریں گے۔ یہ صرف اعقاد ہی اعقاد نہ تھا، بلکہ بعض صحابہ کھی سخت سے سخت مصیبت میں ای پر عمل بھی کرتے تھے ، طاعون عمواس کے زمانے میں حضرت عمر کھی نے سرغ تک پہنچ کر والیس آنا جاہا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کھی نے فرمایا

افراد من قدرالله کیا آپ تقدیراللی ہے بھاگتے ہیں؟ بولے "گاش تمہارے سواکوئی دوسر ااختلاف کرتا،ہاں تقدیر الٰہی ہے بھاگتے ہیں، مگر تقدیرالٰہی ہی کی طرف ہے"

بھرہ میں طاعون آیا تو کسی نے حضرت ابو موٹ اشعری ﷺ سے کہاکہ "ہم کو مقام وابق میں لے کر نکل چلئے "بولے:

الى الله آبق لا الى وابق في خداكى طرف بها كون كانه كه وابق كى طرف

<sup>:</sup> مسلم كتاب إلا يمان باب ماجاء في الايمان والاسلام وذكر القدر وغيره

t: منداین طبل جلد ۲ص ۹۰\_

٣: مسلم كتاب السلام بإب الطاعون والطير تدوا لكباندو نحومك

۲۰ طبقات ابن سعد تذكره حضرت ابوموي اشعري رفي -

#### عبادات

#### -- ابواب الطهارة --

## ينجوقتة نياوضوكرنا

ہر نماز کیلئے نیاو ضو کرنا ہڑی پاکی اور ہڑے تواب کا کام ہے اس لئے اللہ تعالی نے اول اول رسول اللہ ﷺ پر بنجو قتہ نماز کے ساتھ بنجو قتہ وضو بھی فرض کر دیا تھا بعد کو اگر چہ اس کی فرض کر دیا تھا بعد کو اگر چہ اس کی فرض سے بنائچہ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ ہر نماز نئے وضو کے ساتھ ادا فرماتے تھے۔ ا

#### بميشه باوضور هنا

بعض صحابہ اللہ المحمد الصلوم مندا سلمت الاو اناعلی وضو عمر مندا سلمت الاو اناعلی وضو عمر مندا سلمت الاو اناعلی وضو عمر اسلام المام المام

ایک باررسول اللہ ﷺ نے حضرت بلال ﷺ سے پوچھاکہ کل تم مجھ سے پہلے کیونکر جنت میں داخل ہو گئے۔ بولے" یارسول اللہ ﷺ امیر امعمول یہ ہے کہ جب اذان کہتا ہوں تودور کعت نماز لازمی طور پر پڑھ لیتا ہوں اور جس وقت وضو ٹوٹ جاتا ہے اسی وقت فوراً وضو کرلیتا ہوں۔ "

#### بنجوقتة مسواك كرنا

رسول الله ﷺ کمال طہارت ونظافت کی وجہ سے پنج وقتہ مسواک کرتے تھے اور فرماتے سے کہ اگر امت پر شاق نہ ہو تا تو میں پنج وقتہ نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا بھی تھم دیتالیکن صحابہ کرام ﷺ کے جوش ممل کے سامنے کون ساکام شاق تھا حضرت زید بن ارقم ﷺ نے اس شدت کے ساتھ اسکا التزام کیا کہ ہمیشہ قلم کی طرح کان پر مسواک رکھے رہتے تھے۔ "

ا: ابوداؤد كتاب الطهاره باب المسواك ابن حنبل جلد ۵ صفحه ۲۳۵ ـ

۲: اصابه تذكره حضرت عدى بن حاتم لله -

٣: متدرك عاكم جلد ٣ص ٢٨٥ تذكره حضرت بلال 🚓 -

# — ابواب الصلوة —

#### نماز ننج گانه

صحابہ کرام ﷺ جس مستعدی وسر گرمی کے ساتھ نماز بنج گانہ ادا فرماتے ہے اس کے متعلق احادیث میں نہایت کثرت سے داقعات فد کور ہیں ، بخاری میں ہے کہ جب جماعت کھڑی ہوتی تھی تو تمام صحابہ ﷺ اس تیزی کے ساتھ دوڑتے تھے کہ شور ہو جاتا تھا۔ سخت سخت مصروفیت کی حالت میں بھی جب نماز کاوقت آتا تھا تو تمام کاروبار چھوڑ کر سید ھے مسجد کی طرف دوانہ ہو جاتے تھے۔

حضرت سفیان توری سے روایت ہے:

کانو ایتبا یعون و لا یدعون الصلوت المکتوبات فی الحماعة صحابہ ﷺ وشراکرتے تھے نماز مفروضہ کو جماعت کے ساتھ بھی نہیں چھوڑتے تھے۔

حضرت عبدالله بن عمر رفظ فرماتے ہیں که "ایک بار میں بازار میں تھا کہ نماز کاوفت آگیاتمام صحابہ رفظ و کا نیں بند کر کے محد چلے گئے، چنانچہ قرآن مجید کی بیر آیت رحال لا تلهیهم تحارہ و لابیع عن ذکر الله صحابہ رفظ ایسے لوگ ہیں جن کو تجارت کے کاروبار خدا کی یاد سے نہیں روکتے ان لوگوں کی شان میں نازل ہوئی۔ ع

سخت سے سخت تکلیف میں بھی صحابہ کرام ﷺ کی نماز قضا نہیں ہو سکتی تھی جس دن حضرت عمر ﷺ کوزخم لگا ہی ہو سکتی تھی جس دن محضرت عمر ﷺ کوزخم لگا ہی رات کی صبح کولو گوں نے نماز فجر کیلئے جگایا تو بولے ہاں جو شخص نماز چھوڑ دے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں چنانچہ اس حالت میں کہ زخم سے متصل خون جاری تھا نماز پڑھی۔ ع

اگر کسی رکاوٹ کی وجہ سے نماز قضا ہو جاتی تو صحابہ کرام ﷺ کو سخت بر ہمی پیدا ہوتی غزوہ خندق میں حضرت عمر ﷺ کی نماز عصر قضا ہو گئی تو کفار کو برا بھلا کہتے ہوئے آئے اور کہاکہ یار سول اللہ ﷺ سورج غروب ہورہا ہے اور میں نے اب تک نماز عصر نہیں پڑھی۔ ع

ا: بخارى كتاب الاذان باب قول الرجل فالمنالصلوة -

البارى جلد م ص ۲۵۳\_

۳: موطاامام مالك كتاب الصلوه باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح اور عاف.

٣٠ - بخارى كتأب الصلوة ابواب صلوة الخوف باب الصلوة عند مناهفته والقاءالعدد.

#### نمازجمعه

صحابہ کرام کے نماز جمعہ کو نہایت اہم سمجھتے تھے اور اس اہمیت کا اظہار مختلف طریقوں سے کرتے تھے اسلام کی تاریخ میں اسعد بن زرارہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مدید میں جمعہ کو قائم کیا تھا ان کے انقال کے بعد جب جمعہ کی اذان ہوتی تھی تو حضرت کعب بن مالک کھی ان پر رحمت کی دعا کرتے تھے ان کے بیٹے نے ایک روز اس کی وجہ پو چھی تو بولے کہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ہم کو جمعہ کیلئے جمع کیااس وقت ہماری تعداد صرف چالیس تھی۔ ا

ایک صحابیہ رصی اللہ عنہا تھیں جواپنے کھیتوں میں چقندر بودیا کرتی تھیں جب جمعہ کا دن آتاتھا تواس کو پکاتی تھیں اور جمعہ کے بعد تمام صحابہ ﷺ کو کھلاتی تھیں۔ ع

تمام صحابہ ﷺ عنسل جمعہ کانہایت ابتمام کرتے تھے حضرت ابوہریرہ ﷺ کا قول ہے کہ عنسل جنابت کی طرح عنسل جمعہ بھی فرض ہے حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ بغیر عنسل کیے ہوئے اور بغیر خو شبولگائے ہوئے بھی شریک جمعہ نہیں ہوتے تھے۔ ع

ایک بار حضرت عمر ﷺ خطبہ وے رہے تھے کہ ای حالت میں حضرت عثمان ﷺ آگئے ہوئے "بھلایہ کون ساوقت ہے۔ "فرمایا بازار سے پلٹا تواذان سی اور صرف وضو کر کے چلا آیا فرمایا یہ بھی قابل اعتراض بات ہے کہ صرف وضو کیا حالا نکہ تمہیں معلوم ہے کہ جمعہ کے دن رسول اللہ ﷺ عنسل کا حکم دیتے تھے۔ "

اگرچہ صحابہ کرام ﷺ عموماً یابندی او قات نماز کالحاظ رکھتے تھے لیکن جمعہ کے دن خاص طور پر بیہ اہتمام کیا جاتا تھا کہ مسجد کی مغربی دیوار پر ایک چادر تان دی جاتی تھی اور جب دیوار کا سایہ اس کو پورے طور پر ڈھک لیتا تھا تو حضرت عمر ﷺ فوراً نماز کیلئے گھرے نکل کھڑے ہوتے تھے۔ فق

عبد نبوت ﷺ میں اگرچہ جہاد افضل الاعمال سمجھاجاتا تھالیکن جمعہ کا شوق اس پر بھی غالب آتا تھا، ایک باررسول اللہ ﷺ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ ﷺ کوایک سریہ میں

ابوداؤدو كتاب الصلوة بإب الجمعه في القرى ـ

٢: بخارى كتاب الجمعه باب في قول الله عزوجل "فاذا اقضيتم الصلوه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله".

٣: موطائ المام محمر باب الاغنتسال يوم الجمعه وباب وقت الجمعه دما، يستحب من الطيب
 والدهان للرجل.

m: الصَابَابِ الاعْتَسَالَ يوم الجمعه -

۵: موطائ ام محمر باب وقت الجمعه وما يستخب من الطيب والد بان ـ

جانے کا حکم دیالیکن اور لوگ توروانہ ہو گئے وہ تھہر گئے جمعہ کادن تھا آپ ﷺ نے جماعت میں دیکھا تو فرملیا کیوں رک گئے۔ میں نے جاہا کہ آپ ﷺ کے ساتھ جمعہ پڑھ لوں تو جاؤں "۔ '

نوا فل اشر اق اور صلوٰة تسوف

صحابہ کرام کے جس شوق و مستعدی کے ساتھ نماز مفروضہ ادا فرماتے تھے ای طرح نوافل ،اشر اق اور صلوہ کسوف وغیرہ بھی پڑھتے تھے بخاری میں حضرت انس بن مالک ﷺ سے مروی ہے۔

لقد ادر کت کبار اصحاب النبی ﷺ ببتدرون السوری عند المغرب علی میں نے کبار صحابہ کو دیکھا کہ مغرب کے وقت مجد کے ستونوں کی طرف نماز کیلئے دوڑتے تھے۔

اور شرح حدیث نے تصر تح کی ہے کہ بیہ نفل کی نماز ہوتی تھی جس کو مغرب کی نماز شر دع ہونے سے پہلے صحابہ کرام ادافر ماتے تھے خو داس حدیث میں ہے۔

حتى يخرالنبي ﷺ

یعنی صحابہ اللہ نفل اس وقت تک پڑھتے تھے جب تک رسول ﷺ امامت کیلئے نکل نہ آئیں۔

حضرت عبدالله بن عمر ﷺ اور حضرت انس بن مالک ﷺ سفر میں ہوتے تھے تو سواری کے اوپر بی بیٹھے بیٹھے نفل کی نمازیں پڑھ لیتے تھے،اور اس کورسول ﷺ کی سنت سمجھتے تھے۔ ع

نمازاشراق اگرچہ رسول ﷺ نے بہت کم پڑھی ہے، کین بہت ہے سحابہ ﷺ نے اس کاالتزام کر لیاتھا، حضرت عائشہ رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ "میں نے اگرچہ رسول الله ﷺ کو بھی نمازاشر اق پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن میں خود پڑھتی ہوں، کیونکہ آپ ﷺ بہت ی چیزوں کو پہند فرماتے تھے، لیکن اس پراس کے عمل نہیں کرتے تھے کہ مباداامت پر فرض نہ ہوجائے "حضرت ابوہریوہ ﷺ اور حضرت ابوالدردا ﷺ کو آپ ﷺ نے نماز اشراق کی وصیت فرمائی تھی، اس کئے یہ دونوں بزرگ اس کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ "

ا: ترندى ابواب الجمعه باب ماجاني السفريوم الجمعه-

٢: بخارى كتاب الصلوه الى الاستوانية

س: مملم كتاب الصلوة باب جواز الصلوة النافلته على الدابته في السفر حيث توجهت.

چانداور سورج میں جب گہن لگنا تھا تو تمام صحابہ کی صلوٰۃ الکوف اوا فرماتے ہے،
ایک بار مدینہ میں گہن لگا تو حضرت عبداللہ بن زبیر کے نے دور کعت نماز پڑھی۔ ایک بار
اور گہن لگا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے نے صفہ زمزم میں لوگوں کو جمع کیااور باجماعت
نماز اوا فرمائی۔ ع

#### تهجد ونمازشب

رات جس میں ہم نیند کالطف اٹھاتے ہیں اس میں صحابہ کرام کے عبادت الی اور تہد گزاری میں مصروف رہتے تھے ایک صحابی نے رات کو نماز میں نہایت بلند آ ہنگی ہے قرات کی صبح ہوئی تورسول اللہ ﷺ نے فرملیا خدااس پر رحم کرے مجھے بہت تی آیتیں یادد لادیں جن کو میں بھول گیا تھا۔

ایکبار آپ ﷺ مجدین معتلف تھاور صحابہ کرام کی بھی معروف نماز تھاور اس قدر بلند آ جنگی کیاتھ قرات کرتے تھے کہ آپ ﷺ نے پردہ اٹھاکر فرملاتم میں ہر شخص خدا کیاتھ سر گوشی کررہا ہے اتنانہ چلاؤ کہ ایک سے دوسرے کو تکلیف پنچے۔ عصرت ابوالدرداء ﷺ رات کے اکثر تھے میں نماز پڑھاکرتے تھے چنانچہ حضرت سلمان فارس کے ان کیابی کی شکایت پراس سے ان کو باصر اردوکا۔ ا

صحابہ کرام کے راتوں کونہ صرف خود نمازیں پڑھتے تھے بلکہ غیروں بالخصوص اپنے اللہ وعیال کو بھی بیدار کرئے شریک نماز کرتے تھے ایک روز آپ کے رات کو گھرے نکلے تودیکھاکہ حضرت ابو بکر کے شریک نماز کر ساتھ نماز میں قرات کررہے ہیں آ گے بڑھے تو حضرت عمر کے نہایت بلند آ ہنگی کے ساتھ نماز میں قرات کرتے ہوئے نظر آئے دونوں بزرگ آپ کے پاس آئے تو آپ کے ناتھ نماز میں قراب کر نماز میں تمہاری دونوں بزرگ آپ کے پاس آئے تو آپ کے آواز پہنے گئی حضرت عمر کے سے ارشاو ہوا کہ تمہاری آواز نہایت بلند تھی۔"بولے کہ آواز بہنے گئی حضرت عمر کے سے ارشاو ہوا کہ تمہاری آواز نہایت بلند تھی۔"بولے کہ یارسول اللہ کے میں سونے والوں کو دگا تا اور شیطان کودھ تکار تا ہوں۔ موطائے امام مالک میں ہے کہ حضرت عمر کے رات کو نماز پڑھتے تھے تواخیر شب میں اپنال وعیال کو بھی میں ہے کہ حضرت عمر کے رات کو نماز پڑھتے تھے تواخیر شب میں اپنال وعیال کو بھی

ا: بخارى ابواب صلواة لكوف باب عطبة امام في الكوف

٢ بخارى باب صلوه الكوف جماعة -

٣: ابوداؤد كتاب الصلوة باب رفع الصوت بالقراة \_

م: بالرى كتاب الصوم اقسم على احيه ليفطر في التقوع-

٥: واؤدكتاب الصلوة بإبرفع الصوت بالقرأة في صلوة الليل.

نماز كيلئ جگاتے تھے، اور يہ آيت پڑھتے تھے۔ وامر اهلك بالصلوه واصطبر عليها لاتسئلك رزقا نحن نرزقك والعاقبته للتقوى لله (طحه ٣٢)

حضرت ابوہریرہ ﷺ اور ان کی بی بی اور خادم نے نماز کیلئے رات کے تین جھے کر لئے سے ایک نماز سے نماز کیلئے جگادیتا تھا۔ ع

یے ذوق نماز صرف چند صحابہ ﷺ کے ساتھ مخصوص نہ تھابلکہ عموماً تمام صحابہ ﷺ میں پایاجا تا تھا حضرت انس بن مالک ﷺ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ﷺ مغرب سے عشاء تک بیداررہ کر نمازیں پڑھتے تھے چنانچہ خداوند تعالی خود فرما تا ہے۔

كَانُوُا قَلِيُلًا مِنَ اللَّيل مَا يَهُجعُون \_ عَ

یہ اوگ (عبادت میں مشغوں رہنے کے سبب ہے)را توں کو بہت ہی کم سوتے تھے۔ اس میں صحابہ کرام ﷺ کو سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی تھیں اول اول سورہ مزمل کی ابتدائی آیتیں نازل ہو ئیں تو صحابہ کرام ﷺ تراو تک کی طرح را توں کو نماز پڑھتے تھے یہاں تک کریاؤں پھول جاتے تھے۔ ع

قرآن مجیدنے سحابہ کرام کی فضیلت کوان الفاظ میں بیان فرمایا ہے: تتحافی جنوبهم عن المضاجع بدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقنهم

معددی جموبهم حل العلماجع يعمون ربهم حوق و طعم و روسهم ينفقون ـ

ان کے پہلوبسر سے الگ رہتے ہیں وہ لوگ خوف ور جائے خدا کو پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے صرف کرتے ہیں۔

ر سول اللہ ﷺ کے ساتھ تہجد اور نوا فل میں شرکت

رسول الله ﷺ رات کی نمازوں میں لمبی لمبی سور تمیں مثلاً سورہ بقرہ، آل عمران ، ما کدہ
اور انعام پڑھتے تھے اور جس قدر وقت قیام میں صرف ہو تاتھا اتنائی وقت رکوع و جود میں بھی
صرف فرماتے تھے اس لئے اس قدر طویل اور پر سکون نماز میں وہی شخص شریک ہو سکتا تھا
جس کا دل شوق عبادت اور شوق اقتدائے رسول ﷺ سے لبریز ہو، صحابہ کرام ﷺ ای
قتم کا شوق عبادت اور شوق اقتدائے رسول رکھتے تھے اس لئے آپ ﷺ کے ساتھ شریک
نماز ہو کر اس دولت سے بہرہ اندوز ہوتے تھے چنانچہ حضرت عوف بن مالک ﷺ ایک بار

٢: بخارى كتاب الاطعمه ياب.

٣ ابوداؤد كتاب اصلوه بأب وقت قيام النبي على من الليل.

ابوداؤر كتاب الصلوه باب تشخ قيام الليل دباب في صلوه الليل \_

آپ ﷺ کے ساتھ تہجد میں شریک ہوئے آپ ﷺ نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ اور دوسری میں آل عمران پڑھی اور وہ ذوق عبادت میں کھڑے رہے۔ ایک بار حضرت حذیفہ ﷺ کو بھی یہ شرف حاصل ہولیٰ

آپ ﷺ نمازشب میں بقرہ، آل عمران اور نساء کی سور تیں پوری پڑھتے اگر کوئی خوف کی آیت آجاتی تو خداہے دعا کرتے اور اس سے پناہ ما تکتے اس طرح اگر کوئی بشارت آمیز آیت آئی تو دعا کرتے اور اس کی خواہش فرماتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی آپ ﷺ کے ساتھ اس نماز میں شریک رہتیں۔ ع

یہ شوق صرف چند سحابہ اللہ کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ عموماً تمام سحابہ اللہ علی میں میں بایاجا تا تھا۔ بایاجا تا تھا۔

ایک بار چند صحابہ کے آپ کے گوشب میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھااور شریک ہوگئے صبح کواور لوگوں ہے فرکر کیا تو وہ بھی شریک ہوئے اور متصل دو تین شب برابر شریک ہوتے دے آپ کے نے یہ حالت و کھی توایک شب گھرسے نہ نکلے لیکن صحابہ کرام کے مختلف طریقوں سے اپنے شوق کا اظہار کیا کھانے ، کھنکارے ، چلائے اور دروازے پر کنگریاں ماریں آپ کے اندر سے غصہ میں نکلے اور فرمایا کہ تمہاری ان حرکتوں سے مجھے خیال پیدا ہوا کہ یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے۔

آپ ﷺ شب میں چٹائی کو گھیر کر جمرے کی صورت پیدا کر لیتے تھے اور اس میں نماز اوا فرماتے تھے صحابہ کرام ﷺ کو خبر ہوئی تو وہ بھی شریک نماز ہونے گئے لیکن آپ ﷺ نے ان کواس سے روک دیا۔ ﷺ

یہ شوق اس قدر ترقی کر گیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کادل بھی اس سے خالی نہ تھا حضرت عبداللہ بن عباس کے عہد نبوت میں نہایت صغیر الس تھے لیکن اس شوق میں ایک رات اپنی خالہ حضرت میمونہ رصی اللہ عنها کے پاس سوئے آدھی رات ہوئی تو آپ کی رات اپنی خالہ حضرت میمونہ رسی اللہ عنها کے پاس سوئے آدھی رات ہوئی تو آپ کے خار شروع کی جند آبیتیں تلاوت فرمائی ، پھر وضو کر کے نماز شروع کی حضرت عبداللہ بن عباس کھی نے بھی ان اعمال کی تقلید کی اور آپ کے پہلومیں کھڑے

<sup>:</sup> ابوداؤد كتاب الصلوه باب مايقوم الرجل في ركوعه (سجوده)\_

۲: مندابن طبل جلد ۲ ص ۹۲ \_

س. بخاری کتاب الصلوه باب اذ کان بین الامام و بین القوم حایط اوستر ه وابود اوّد باب تفریع ابواب شهر رمضان باب فی فضل السطوع فی البیت۔

م: بخارى كتاب الصلوة باب صلوة الليل\_

ہو کر نمازادا کی۔<sup>ل</sup>

قيام رمضان

صبح سے شام تک کی بھوک بیاس کے بعد ہم لوگ بمشکل تراو تکم پڑھنے کیلئے آمادہ ہوتے ہیں لیکن صحابہ کرام ﷺ اسکے بھو کے تتے اسلئے ان کو بھی اس سے سیری نہیں ہوتی تھی۔ ایک ان سول اللہ ﷺ زیراہ تکادافہ اٹی تو جند صحابہ ﷺ شرک ہم سے کردہ ہر یہ

ایک باررسول اللہ ﷺ نے تراوت کادا فرمائی تو چند صحابہ ﷺ شریک ہوئے دوسرے روزاس تعداد میں اوراضافہ ہوالیکن تیسرے روزاس مقصد سے جمع ہوئے تو آپ گھر سے نہ نکلے اور فرمایا کہ "مجھے خوف ہے کہ وہ تم پر کہیں فرض نہ ہو جائے۔"

آپ ﷺ نے ایک بار اخیر رمضان میں تراو تک شروع کی اور پہلے دن ثلث شب تک پڑھی۔ دوسرے دن ناغہ فرمادیا تیسرے دن آدھی رات تک پڑھی لیکن ابوذر غفاری ﷺ کو اس سے تسکین نہیں ہوئی اور آپ ﷺ کی خدمت میں گزارش کی کہ کاش آپ ﷺ اس کو رات بھر ادا فرمائے۔ اُ

حضرت انیس جمنی کھی صحر امیں رہتے تھے اس لئے متصل مسجد نبوی ﷺ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے لیکن رسول اللہ ﷺ کے حکم سے رمضان کی تیکسویں شب کو صحر اسے آکر نماز عصر پڑھ کر مسجد میں داخل ہوتے صبح تک مصروف نماز رہتے اور نماز فجر اداکر کے صحر اکوروانہ ہوجاتے۔ ع

صحابہ کرام ﷺ کوتراو تک کے اداکر نے میں سخت سے سخت تکیفیں برداشت کرنی پڑتی تھیں لیکن ان کے شوق میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی حضرت عمر ﷺ نے جب تراو تک کو باجماعت کردیا تو امام ایک ایک رکعت میں سوسو آیتیں پڑھتا تھا اس لئے صحابہ کرام ﷺ کھڑے کھڑے اس قدر تھک جاتے تھے کہ لکڑی کے سہارے کی ضرورت ہوتی تھی اور سحر کے وقت فارغ ہو کرواپس آتے تھے۔ "

#### يابندىاو قات نماز

نمازا کثر مسلمان پڑھتے ہیں لیکن ان میں کتنے ہیں جواو قات نماز کی ٹھیک طور پرپابندی کرتے ہیں لیکن سخت سے سخت خطرہاور مستعدی کی حالت میں بھی صحابہ کرام ﷺ کی نماز

<sup>:</sup> ابواب صلوهالوتر

۲: ابوداوُد كتاب الصلوٰة باب فى قيام شهر رمضان ــ

ایضاباب تفریع ابواب شهر رمضان باب فی لیلته القدر۔

٣: - موطاامام مالك كتاب الصلوه باب ماجاتنی قیام ر مضان مع زر قانی شرح موطا\_

کاوقت فوت نہیں ہوسکتا تھا ایک صحابی کورسول اللہ ﷺ نے ایک پر خطر کام کیلئے ایک جگہ روانہ فرمایا جب وہ منزل مقصود کے قریب پہنچے تو عصر کاوقت ہو چکا تھا انھوں نے دل میں کہا کہ ایسانہ ہو کہ کہیں نماز میں دیر ہو جائے ،اس لئے منزل مقصود کی طرف بڑھے اشاروں ہی میں نماز پڑھتے ہوئے بڑھے۔ نیخ وہ احزاب سے واپسی کے بعد آپ ﷺ نے صحابہ ﷺ کو بنو قریظہ کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ عصر کی نماز جاکر وہیں پڑھیں لیکن راستے میں عصر کاوقت آگیا تو بہت سے صحابہ ﷺ نے فور انماز پڑھائی۔ آ

ایک دن ظہر کے بعد کچھ لوگ حفرت انس بن مالک ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ اٹھ کر عصر کی نماز پڑھنے گئے، توان لوگوں نے کہا آپ ﷺ نے بڑی عجلت کی بولے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ یہ منافقین کی نماز ہے، منافقین کی نماز ہے کہ گھر میں بیٹھے رہے ہیں، اور جب سورج زرد ہونے گئا ہے تو چارر کعت پڑھ لیتے ہیں، خداکواس میں بہت کم یاد کرتے ہیں۔ ع

حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ مکہ میں حجاج کے ساتھ نماز پڑھاکرتے تھے ،لیکن جب اس نے تاخیر کرناشر وع کی، تواس کے ساتھ نماز پڑھنا چھوڑ دیااور مکہ سے نکل گئے۔ ع یا بندی جماعت

سحابہ کرام ﷺ نماز باجماعت کونہ صرف ذریعہ از دیاد تواب خیال کرتے تھے بلکہ اس کو اسلام ونفاق اور ایمان و کفر کے در میان حد فاصل سمجھتے تھے، حضرت معافی ﷺ اپی قوم کے امام تھے، کیکن ان کامعمول یہ تھا کہ پہلے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز اداکر لیتے تھے، پھر اپنی مسجد میں جاکر نماز پڑھاتے تھے، لیکن ایک روز دیر میں واپس آئے اور نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی، ایک کاروباری آدمی تھک کر جماعت سے علیحدہ ہو گیا، اور الگ نماز پڑھ کی، توایک صحابی نے فور اُکہا کہ تم منافق ہو گئے۔ ﷺ

ایک صحابی کہتے ہیں کہ نماز باجماعت سے صرف مشہور منافق ہی الگ رہتا تھا،ورنہ بعض لوگوں کی حالت بیتھی کہ دو آدمیوں کے سہارے مسجد میں آکر شریک جماعت ہوتے تھے۔ ک

ابوداؤدو كتاب الصلوه باب صلوه الطالب.

r: بخارى باب صلوه الخوف أبواب صلوه الطالب والمطلوب راكبأد ايماً -.

٣: ابوداود كتاب الصلوة باب وقت صلوبة العصرية

٣: طبقات ابن سعد تذكره خضرت عبدالله بن عمر ﷺ ۔

ابوداود كتاب الصلوة باب تحفيف الصلوته الامريحدث.

٢: نمائي كتاب الامامته و الحماعه باب المحافظه على الصلوته حيث نياوى يهند

اگرچہ رسول اللہ ﷺ نے عام حکم دے دیاتھا کہ بارش اور اندھیری میں لوگ اپنے اپنے گھروں بی میں نماز پڑھ لیا کریں ،لیکن صحابہ کرام ﷺ کو آپ کے ساتھ نماز ادا کرنے کا اس قدر شوق تھا کہ ایک دن پانی برس رہاتھا اور سخت اندھیری چھائی ہوئی تھی، کہ اس حالت میں چند صحابہ ﷺ اس غرض سے نکلے کہ چل کے آپ کے ساتھ نماز ادا کریں۔

ایک صحابی کا گھر مدینہ کے انتہائی کنارے پر تھا ، لیکن ہر وقت کی نماز رسول اللہ ﷺ کے ساتھ پڑھتے تھے ،ایک صحابی کو ان کی حالت پر رحم آگیا اور کہنے لگے کہ "کاش تم ایک گدھا خرید لیتے جو زمین کی تمازت، ٹھو کراور سانپ بچھو ہے تم کو محفوظ رکھتا"۔ بولے "میں رسول اللہ ﷺ کے گھر کے قریب رہنا نہیں جاہتا، کیونکہ مجھ کواپنے ہر نقش قدم کے ثواب کی توقع ہے"۔

مدینہ میں قبیلہ بنو سلمہ کامحلّہ مسجد سے بہت دور تھا، لیکن وہ لوگ نماز باجماعت کواس قدر ضروری سجھتے تھے کہ اپنامحلّہ جھوڑ کر مسجد نبوی ﷺ کے آسپاس آباد ہو جانا چاہا، لیکن چونکہ اس سے ایک محلّہ و بران ہوا جاتا تھا ، آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم کوہر اس قدم کا ثواب ملے گاجومسجد کی جانب اٹھے گا۔ '

جماعت کے انظار میں صحابہ کرام کے جنت تکلیفیں برداشت کرتے تھے لیکن اس کی پاپندی میں کوئی فرق نہیں آتا تھا ایک رات رسول اللہ کے کو کوئی کام پیش آگیا۔ اس لئے عشاء کی نماز میں بہت تاخیر ہوگئی یہاں تک کہ صحابہ کرام کے نماز میں بہت تاخیر ہوگئی یہاں تک کہ صحابہ کرام کے نوٹ آگی۔ آپ کاشانہ نبوت خواب کیوں کر بھلایا جاسکتا تھا پھر جاگے، پھر سوئے، پھر اٹھے پھر نیند آگی۔ آپ کاشانہ نبوت سے بر آمد ہوئے توارشاد فرمایا کہ آج دنیا میں تمہارے سواکوئی دوسر انماز کا انظار نہیں کرتا۔ حضرت انس کے فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی عشاء کا انظار اتن دیر تک کرتے تھے کہ نیند کے مارے ان کی گرد نیں جھک جھک جاتی تھیں۔ ع

حضرت عبدالله بن عمر ﷺ کابیان ہے کہ ہم لوگ ایک شب نماز عشاء کیلئے رسول الله ﷺ کا تظار کررہے تھے ایک تہائی رات گزرگئی تو آپ ﷺ تشریف لائے اور فرملیا کہ اگر امت پر شاق نہ گر تا تو میں ای وقت نماز عشااد اکر تا۔"

ایک دن نماز عشا کے وقت رسول اللہ ﷺ کے انتظار میں اس قدر دیر ہوئی کہ بعض سحابہ ﷺ نے خیال کیا کہ آپ تشریف سحابہ ﷺ نے خیال کیا کہ آپ تشریف

ابوداود كتاب الادب، باب ما يقول اذ الصبح\_

٢: سنن ابن ماجه كتاب الصلوم بإب الابعد فالابعد من المسجد اعظم احربه

r: ابوداؤد كتابالطباره بابالو غنوامن النوم.

لائے اور لوگوں نے اپناس خیال کا اظہار کیا تو فرمایا کیا تو فرمایا کہ "اس نماز کوائی وقت پڑھو، تم کو تمام امتوں پرائی کی وجہ سے فضیلت ہے تمہارے پہلے کی امت نے اس نماز کو اوا نہیں کیا۔ " حضرت ابو سعید خدری ﷺ سے روایت ہے کہ ہم نے نماز عشاء کیلئے آدھی رات تک آپ ﷺ کا انظار کیا آپ ﷺ گھرسے نکلے تو فرمایا کہ "اپی جگہ پر بیٹھ جاؤ"ہم لوگ بیٹھ گئے تو ارشاد ہوا کہ "اور لوگ تو نماز پڑھ کر سوگئے ،لیکن تمہارے انظار کی گھڑیاں بھی نماز میں داخل تھیں۔ ا

حضرت ابو موی اشعری ﷺ اور ان کے رفقائے سفر جب مدینہ آئے تو بقیع بطحان میں قیام کیاوہاں سے اگر چہ تمام لوگ نماز عشامیں شریک نہیں ہو سکتے تھے تاہم باری باندھ لی تھی اور اپنی اپنی باری پرلوگ آگر آپ کے ساتھ عشاپڑھتے تھے۔ '' زن میں خش عی خضہ ع

نمازمين خشوع وخضوع

صحابہ کرام کے نمازوں میں نہایت محویت،استغراق، خشوع، خضوع اور تضرع و زاری پائی جاتی تھی حضرت ابو بکر کے اس خشوع و خضوع کے ساتھ نمازاور قر آن پڑھتے کہ ان پر شدت سے گریہ باری ہو جاتااور کفار کی عور توں اور بچوں پراس کااثر پڑتا حضرت عمر کہ نماز میں اس شدت سے روتے کہ بچھلی صف کے لوگ رونے کی آواز سنتے ،حضرت عمر عبداللہ بن شداد کھی کا بیان ہے کہ "میں باوجود یکہ بچھلی صف میں رہتا تھا، لیکن حضرت عمر کھی کے رونے کی آواز سنتا تھا۔ "

حضرت تمیم داری ﷺ ایک رات تہجد کیلئے کھڑے ہوئے تو صرف ایک آیت یعنی ام حسب الذین اجر حواالسیکات الح کی قرات میں صبح کر دی اس کو بار بار پڑھتے تھے رکوع کرتے تھے تجدے میں جاتے تھے اور روتے تھے۔ ؟

سخت سخت تخت تکلیف کی حالت میں بھی صحابہ کرام کی کے میہ محویت قائم رہتی تھی، دو بہادر صحابی ایک پہاڑ کے در ہے میں رسول اللہ کی حراست پر مامور تھے،ان میں ایک بزرگ مصروف نماز ہوئے توای حالت میں ایک انقام کیش مشرک آیااور ان کے جسم میں تین تیر لگائے، لیکن انھوں نے نماز کو برابر قائم رکھاان کے دوسر بر فیق سوگئے تھے۔ بیدار ہوئے اور ان کے خون آلود زخم دیکھے تو کہا" مجھے پہلے ہی کیوں نہیں جگایا۔"بولے کہ میں نماز

ا: ابوداؤد كتاب الصلواه باب في وقت العشاءالا خرو

r: بخاری کتاب مواقبت الصلوه باب فضل العشامه

r: بخارى كتاب الصلوه باب يصلوه الجماعية والإمامته باب اذا بكي الإمام في الصلواو\_

۲۰: اسداافابه تذکره حفرت تمیم داری.

میں ایک سورہ پڑھ رہاتھا جس کو ناتمام چھوڑ نامجھ کو بسندنہ آیا۔ '

محبوب نے محبوب چیز بھی اگر سحابہ کی حضوری نماز میں خلل انداز ہوتی تو وہ ان کی نگاہیں مبغوض ہو جاتی ایک دن حضر ت ابو طلحہ انصاری کی اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے ایک چڑیاڑتی ہوئی آئی اور چو نکہ باغ بہت گھنا تھا اور کھجوروں کی شاخیں باہم ملی ہوئی تھیں کچھنس گئی اور نکلنے کی راہیں ڈھونڈ ھنے لگی، ان کو باغ کی شادابی اور اس کی اخیال کود کا بیہ منظر بہت بہت بہند آیا اور اس کو تھوڑی دیر تک دیکھتے رہے، پھر نماز کی طرف توجہ کی تو بیاد نہ آیا کہ بہت بہند آیا اور اس کی اخیال اللہ سے کہنی رکعتیں پڑھی ہیں دل میں کہا کہ اس باغ نے بید فتنہ بیدا کیا فور اُرسول اللہ کو صدقہ کر تاہوں۔"

ایک اور صحابی اپ باغ میں نماز پڑھ رہے تھے فصل کازمانہ تھادیکھا تو تھجوریں پھل سے لدی ہو کی میں اس فکدر فریفتہ ہوئے کہ نماز کی رکعتیں یاد نہ رہیں نماز سے فارغ ہو گیااس کو اموال صدقہ میں داخل کر لیجئے۔" چنانچہ انھوں نے اس کو ۵۰ ہزار پر فرو خت کیااس مناسبت سے اس کانام خمسین پڑگیا۔ "

ای خشوع و خصوع کابیہ نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام کے نہایت سکون واطمینان کے ساتھ نمازادافرماتے تھے حضرت انس کے ہوئے بعد قیام میں دونوں سجدوں کے در میان اس قدر دیر لگاتے کہ لوگ سمجھتے کہ کچھ بھول گئے ہیں۔ شخصرت عبداللہ بن زبیر کھی نماز کیلئے کھڑے ،وتے تھے تو معلوم ہو تا تھا کہ ستون کھڑا ہے ایک دن رکوع میں اس قدر جھکے رہے کھڑے ،وتے تھے تو معلوم ہو تا تھا کہ ستون کھڑا ہے ایک دن رکوع میں اس قدر جھکے رہے کہ ایک شخص نے بقرہ، آل عمران، نساءاور مائدہ جیسی طویل سور توں کی تلاوت کر ڈالی لیکن انھوں نے اس در میان میں سر نہ اٹھایا۔ "

ا: ابوداؤدُ كتاب الطبياره بإب الوضوامين الدم ..

٢٠ وطالعام مالك كتاب الصلوه النظرفي الصلوه الى يشفلك عنها.

۲۰ اسدالغابه واصابه تذکره عبدالله بن زبیر "-

# --- ابواب الزكوة ---

#### ز كۈة مفروضه

صحابہ کرام کے اگرچہ سخت مفلس اور نادار سے تاہم خداکی رئی میں اپنامال سینکڑوں طریقے سے صرف کرتے سے جہاد کے سامان اور نو مسلموں کی کفالت کے علاوہ صدقہ و خیرات سے کوئی دن خالی نہیں جاتا تھاز کو ہ سب سے مقدم اور حاوی چیز تھی یعنی غلہ پرالگ سامان تجارت پرالگ گھوڑوں پرالگ او نٹوں پرالگ باغوں پرالگ غرض کوئی چیز الیی نہ تھی جس میں خداکا حق نہ ہو تا تاہم وہ نہ اس سے گھبراتے تھے نہ تنگدل ہوتے تھے بلکہ نہایت فیاضی کے ساتھ خدا کے اس حق کواداکرتے تھے۔

جب تھجوروں کی فصل تیار ہوتی تو تمام صحابہ ﷺ زکوۃ کی تھجوریں لے لے کررسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ ﷺ کے گرد تھجوروں کاڈ عیر لگادیتے۔' حضرت عدی بن حاتم ﷺ اپنے قبیلہ طے کاصد قد لے کر حاضر ہوئے توجو نکہ اسلام

حضرت عدى بن حائم ﷺ اپ قبیلہ طے کاصدقہ لے کر حاضر ہوئے تو چونکہ اسلام میں یہ پہلا صدقہ تھااس لئے اس کود مکھ کررسول اللہ ﷺ اور صحابہ ﷺ کے چرے فرط مسرت سے چمک اٹھے۔ ع

جولوگ اپ قبیلہ کی زکوۃ لے کر آتے رسول اللہ ﷺ ان کیلئے دعائے خیر فرماتے حضرت ابواد فی ﷺ نے دعادی۔ ع

اللهم صلى على آل ابي اوفى "خداوند آل ابي اوفى پر رحت نازل فرما"

جولوگ زکوۃ وصول کرنے کیلئے بھیج جاتے صحابہ کرام کے ہمیشہ ان کورضامندر کھتے ایک باررسول اللہ کے کی خدمت میں چند بدوؤں نے مصلین زکوۃ کے ظلم کی شکایت کی تو آپ کے نے فرملیان کوراضی رکھو، حضرت جریر بن عبداللہ کے کابیان ہے کہ جب سے میں نے یہ سنامیر سے یاں سے محصل زکوۃ ہمیشہ خوش گیا۔ ع

زیور عور تول کوسب سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں لیکن صحابیات رضی اللہ عنهن کو خداکی

ا: بخارى كتاب الزكواه باب اخذ صدقه التم عند صرام النخل

٢: مسلم كتاب الفضيائل باب من فضائل غفار واسلم وغير با-

س: ابوداؤد كتاب الزكوه باب الصدق لا بل الصدقد

٧: مسلم كتاب الزكوة ارضا السعاه.

مرضی ان سے بھی زیادہ عزیز تھی ایک بار آپ ﷺ کی خدمت میں ایک صحابیہ رصی الله علیہ ایک ان سے میں ایک صحابیہ رصی الله علیہ اپنی لڑکی کے ساتھ حاضر ہوئیں جس کے ہاتھ میں سونے کے موٹے موٹے کنگن تھے آپ ﷺ نے کنگن دیکھ کر فرمایا"کیا تم اس کی زکوۃ دیتی ہو"بولیں نہیں "فرمایا کیا تم ہیں یہ ایک کے کنگن اچھا معلوم ہو تا ہے کہ خدا قیامت کے دن ان کے بدلے تمہارے ہاتھ میں آگ کے کنگن پہنائے؟"انھوں نے فوراکنگن آپ ﷺ کے سامنے ڈال دیے کہ یہ خدااور خدا کے رسول پہنائے؟"انھوں نے فوراکنگن آپ ﷺ کے سامنے ڈال دیے کہ یہ خدااور خدا کے رسول کے ہیں۔"۔

## صدقه فطراداكرنا

صدقہ فطر واجب ہے اس لئے سحابہ کرام کے ہر چھوٹے بڑے غلام آزاد کی طرف سے نہایت التزام کے ساتھ صدقہ فطر ادا فرماتے تھے یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے نہایت التزام کے ساتھ صدقہ فطر ادا فرماتے تھے یہاں تک کہ حضرت عبداللہ رسول اللہ بھی صدقہ فطر دیتے تھے۔ رسول اللہ بھی اس شدت کے ساتھا کہ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر اداکر دیا جائے حضرت عبداللہ بن عمر کے اس شدت کے ساتھا اس تھا کہ کہا ہندی کرتے تھے کہ دوایک دن پیشتر ہی صدقہ فطر دیتے تھے۔ ان ہی کی خصوصیت شیس بلکہ تمام صحابہ کے ایا کرتے تھے۔ عجبد رسالت میں ایک صاع جویا تھجوریا منف صدقہ فطر میں دیا جاتا تھا لیکن جب حضرت عمر کے عبد خلافت میں گیہوں کی بیداوار میں اضافہ ہوا توا تھوں نے ان چیز وں کے بجائے نصف صاع گیہوں کر دیا حضرت امیر معاویہ کے عمم سے لوگوں نے دو مدشای گیہوں کے حسم سے لوگوں نے دو مدشای گیہوں کے دیے کا التزام کرلیا۔ ف

ز کوۃ کی طرح صدقہ فطرو صول کرنے کیلئے بھی اشخاص مقرر ہوئے تھے جواس کوو صول کر کے ایک جگہ جمع کرتے تھے۔ نیجاری کتاب الو کالہ میں حضرت ابوہر ریوہ ﷺ سے جو بیہ مروی ہے۔

و كلنى رسول الله ﷺ بحفظ ركواة رمضان رسول الله ﷺ نے زكوة رمضان كا مجھ كووكيل بنايا۔

ابوداؤد كتاب الزكوه باب الكنز مامووز كوه الحلى ..

۲: بخارى مع فتح البارى ابواب صدقه الفطر باب صدقه الفطر على الحر والملوك.

۳: ابوداؤد و کتاب الز کوه باب متی تودی صد قته الفطر به

٣٠: بخار ى ابواب صدقة الفطر باب صدقة الفطر على اكحر والملوك.

۵: ابوداؤد كتاب الزكوه باب كم يودى في صدقة الفطر ـ

٢: بخارى مع فتح البارى ابواب صدقة الفطر باب صدقة الفطر على الحر دالملوك.

اس میں زکوۃ رمضان سے صدقہ فطر ہی مراد ہے جواداکرنے کیلئے ایک جگہ جمع کیا گیاتھا اور اس کی حفاظت کیلئے رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابوہریرہ ﷺ کو مقرر کیاتھا۔ اس معدقہ و خیر ات

اگرچہ صحابہ کرام ﷺ سخت تنگدست تھے ، تاہم ان کو تھوڑا بہت جو کچھ ملتا تھااس کو صحابہ کرام ﷺ صدقہ و خیر ان ابو مسعود ﷺ انصاری سے روایت ہے کہ جب آیت صدقہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام ﷺ بازاروں میں جاتے اور حمالی کرتے محنت و مز دوری میں جو کچھ ملتا اس کو صدقہ کر دیتے۔ ع

حضرت اساء رصی الله عنها نے ایک لونڈی فروخت کی اور اس کی قیمت گود میں لئے بیٹھی تھیں کہ ان کے شوہر حضرت زبیر ﷺ آئے اور قیمت دیکھ کر کہا" مجھے دیدو"بولیں" میں نے تواس کوصد قد کر دیا۔" ع

حضرت تحکیم بن حزام ﷺ زمانہ جاہلیت ہی میں نیک کاموں کے کرنے میں مشہور سے ،اسلام لائے توزمانہ جاہلیت میں جوجو نیک کام کیے تھے ،اسلام میں بھی اس قتم کے نیک کام کیے دارالندوہ جو قریش کا ایک قابل فخریاد گارتھا ،ان ہی کے قبضہ میں تھا انھوں نے اس کو حضرت امیر معاویہ ﷺ کے ہاتھ ایک لا کھ درہم پر فروخت کیا اور اس کی کل قیمت خیر ات کردی۔ ع

حضرت سلمان فاری ﷺ مدائن کے گور نرتھے اور پانچ ہزار و ظیفہ پاتے تھے لیکن جب بیت المال سے و ظیفہ کی رقم ملتی تھی تو کل کی کل خیر ات کر دیتے تھے اور خود اپنے کسب سے روزی پیداکرتے تھے۔ ھ

حضرت زبیر بن عوام ﷺ کے ہزار غلام تھے وہ کمالاتے تھے توکل رقم صدقہ کردیے تھے گھر میں ایک جبہ بھی آنے نہیں پا تا تھا۔ ل

حضرت ابوذر غفاری کھی سرے سے مال کا جمع کرناہی ناجائز سمجھتے تھے۔ کے

ایضا کتاب الو کالته باب اذاو کل رجلا فترک الو کیل هیئا فاجازه الموکل فهو جائز۔

r: بخارى كتأب الزكوه بأب القوالنار ولوبشق نمبر 24\_

٣: مملم كتاب آداب باب جواز

٣: اسدالغابه تذكره حكيم بن حزام الله -

۵: استيعاب حضرت سليمان فارئ -

۲: اصابه تذکره حضرت زبیر بن عوام مله

<sup>2:</sup> بخارى كتاب الزكوه بإب ما او تنى زكوه فليس بكنزه

بعض حدیثوں سے معلوم ہو تا ہے کہ انسان جو چیز صدقہ میں دیدے اس کو دوبارہ نہ خریدے اس لئے حضرت ابن عمر ﷺ اگر چہ صدقہ کامال دے کر پھر خریدتے تواس کواپی ملک میں نہ رکھتے بلکہ صدقہ کر دیتے۔ ا

ر سول الله ﷺ کی تر غیب و تحریض سے صحابہ کرام 🚓 اور بھی زیادہ صدقہ و خیرات کی طرف مائل ہو جاتے تھے،ایک بار آپ نے خطبہ عید میں صدقہ کی ترغیب دی،عور توں کا مجمع تفاحضرت بلال عظمه دامن بھیلائے ہوئے تھے،اور عور تیں اینے کان کی بالیاں اور ہاتھ کی انگوٹھیاں چھینلتی جاتی تھیں۔ ایک بار قبیلہ مضر کے بہت سے فاقہ زدہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ ﷺ نے ان کی حالت دیکھی تو چبرے کارنگ بدل گیااور نماز کے بعد ایک خطبہ دیا جس میں ان پر صدقہ کرنے کی ترغیب دی ایک صحابی کے پاس در ہم و دینار کی ایک تھیلی اس قدر وزنی تھی کہ اس کو بمشکل اٹھا کتے تھے لیکن انھوں نے اس کو آپ ﷺ کے سامنے ڈال دیا ماس کے بعداور تمام صحابہ ﷺ نے کیڑے اور غلہ کاڈھیر لگادیا۔ ایک بار آپ ﷺ نے دیکھا کہ انصار نے اپنے باغوں کے گرد حیار دیواریاں قائم کردی ہیں، حالا نکہ پہلے ایسا نہیں کرتے تھے فرمایا کہ "نماز جمعہ کے بعد چلے نہ جانا میں کچھ کہوں گا، جب نماز ہو چکی تو تمام انصار منبر کے گرد جمع ہوگئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم پہلے قوم کا تاوان دیتے تھے، بتیموں کی پرورش کرتے تھے اور دوسری نیکیاں کرتے تھے لیکن جب اسلام آیا تومال کی اس قدر حفاظت کرتے ہو۔انسان جو کچھ کھالیتاہے اس کا ثواب ملتاہے اور چڑیاں جو کچھ کھالیتی ہیں اس کا ثواب ملتاہے۔ "انصار پر اس تقریر کا یہ اثر ہوا کہ لیٹے تو سب نے اپنے ایے باغ کی دیواروں میں ایک ایک دودوشگاف کردیے عکم ان کا فائدہ سب کو پہنچے۔ ایک بار مسجد نبوی ﷺ میں ایک سائل آیا۔ آپ ﷺ نے سحابہ ﷺ کو حکم دیا کہ ا پنے اپنے کپڑے زمین پر ڈال دیں۔ سب نے اپنے اپنے کپڑے ڈال دیئے اور ان میں سے آپ ﷺ نے سائل کودو کیڑے دے دیے پھر آپ ﷺ نے صدقہ کی ترغیب دی اب خود سائل نے دو کیڑوں میں سے ایک کیڑا بھینک دیا۔ <sup>ھ</sup>

ایک بار آپ ﷺ نے فرمایا کہ "آج تم میں کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے"۔

<sup>:</sup> ایضاباب بل یشتری صدقه۔

٢: ابود إؤد كتاب الصلوه باب الخطبه في يوم العيد \_

۳: نسائی کتاب الز کوه باب التحریض علی الصدقه ...

۲۰ اسدالغایه تذکره خالد بن صحر ﷺ ۔

۵: ابوداؤد كتاب الزكوه باب الرجل يخرج من ماله ـ

حضرت ابو بکر ﷺ مسجد میں آئے جہاں ان کو ایک سائل ملاان کے بیٹے حضرت عبد الرحمٰن ﷺ کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھاان سے لے کر سائل کودے دیا۔ اُ

صحابہ کرام ﷺ جوہر قتم کی جھوٹی بڑی چیز خالصۃ لوجہ الله صدقہ میں دیتے اس کودیکھ کر منافقین طعنہ دیتے بد گمانی کرتے لیکن ان پراس کا کچھ اثر نہ پڑتا ایک بار حضرت عبرالرحمٰن ابن عوف نے آٹھ ہزار صدقہ میں دیے تو منافقین نے کہا کہ "یہ ریاکار آدمی ہیں"لیکن ایک صحابی نے ڈول کھینچنے کی اجرت میں ایک صاع پایااور اس کو صدقہ میں دیا تو منافقین نے کہا" خدا اس حقیر خیر ات ہے بے نیاز ہے"۔اس پریہ آیت نازل ہوئی:

والذين يلمزون المطوعين من المومنين في الصدقات والذين لايحدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليميي توبي كه مسلمانون مين جولوگ (بامقدور بين اور)خوش دلى سے خيرات كرتے بين ان پر (رياكارى) كاعيب لگاتے بين،اور جولوگ اپنى محنت (كى كمائى) كے سوا (زياده) كا مقدور نہيں ركھتے (اور اس پر بھی جو ميسر آجاتا ہے خداكى راہ مين دينے كو موجود ہو جاتے بين) ان پر (ناحق كى يشخى كا) عيب لگاتے بين، غرض ان (سب) پر ہنتے موجود ہو جاتے بين) ان پر (ناحق كى يشخى كا) عيب لگاتے بين، غرض ان (سب) پر ہنتے بين جو اللہ ان منافقول پر ہنتا ہے،اور ان كيكے عذا بدر دناك (تيار) ہے۔

مر دوں کی جانب سے صدقہ کرنا

صحابہ کرام کے نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ اپنے مردول کی جانب سے بھی صدقہ کرتے تھے اور ان کواس کا ثواب پہنچاتے تھے، حضرت سعد بن عبادہ کے والدہ نے انقال کیا تو انہوں نے ان کی جانب سے بطور صدقہ جاربہ کے ایک کنوال کھدولیا ۔ ایک صحابی کی والدہ نے انقال کیا تو انہوں نے رسول اللہ کے کی خدمت میں عرض کی کہ "یارسول اللہ میر کی مال دفعۃ مرگی اور کوئی وصیت نہیں کی، لیکن اگر اس کو بات چیت کرنے کا موقع ملتا تو صدقہ کر تی اب اگر میں اس کی جانب سے صدقہ کروں تو اس کو ثواب ملے گا؟" آپ کے فرمایا" ہاں ملے گا؟" آپ کے فرمایا" ہاں ملے گا"۔ "

اعزهوا قارب يرصدقه كرنا

عام خیال ہے کہ صدقہ وخیرات صرف فقراءومساکین کے ساتھ مخصوص ہیں،لیکن

ا: الصناباب المسالته في المساجد

۲: بخاري كتاب الزكوية باب تقوالنار ولوبشق تمرية مع فتحالباري جلد ٣ص ٢٣٨\_

٣: ابوداود كتاب الزكوة باب في فضل سقى المامه

۲: مسلم كتاب الزكوة باب وصول ثواب الصدقه عن الميت اليه ـ

در حقیقت اعزہ وا قارب کی اعانت کرناسب سے بڑاصد قدہے،اور سب سے پہلے اسلام نے اس دقیق نکتہ کو ہتایااور صحابہ کرام ﷺ نے اس پر عمل کیا۔

ایک صحابیہ رضی الله عنها نے اپنی مال کو ایک لونڈی صدقۂ دی تھی،مال کا انقال ہو گیا، تو رسول الله ﷺ ہو گیا، تو رسول الله ﷺ ہے اس کی نسبت دریافت کیا، فرمایا" صدقہ کا ثواب تمہیں مل چکا،اوروہ لونڈی تمہاری وراثت میں داخل ہو گئی۔ ع

## صدقہ دینے پراصرار

صرف بہی نہیں کہ صحابہ کرام کے صدقہ دیتے تھے، بلکہ صدقہ دینے پراصرار کرتے تھے، ایک بار ایک صحابی انڈے کے برابر سونا لے کررسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ "یارسول اللہ میں نے اسکوا یک کان میں پایا ہے، قبول فرما لیجئے، یہ صدقہ ہے، اس کے سوامیر ہے پاس کچھ نہیں" آپ ﷺ نے اعراض فرمایا، پھر داہنے جناب سے لے آئے، اور بہی درخواست کی، آپ ﷺ نے منہ پھیر لیا، پھر بائیں جانب سے آئے، آپ آپ کے نے منہ پھیر لیا، پھر بائیں جانب سے آئے، آپ طرف اس ذور سے بچیکا کہ آگران پر پڑا ہوتا، توجوٹ آتی اور فرمایا کہ "تم لوگ اپناتمام سرمایہ طرف اس زور سے بچیکا کہ آگران پر پڑا ہوتا، توجوٹ آتی اور فرمایا کہ "تم لوگ اپناتمام سرمایہ طرف اس زور سے بچیکا کہ آگران پر پڑا ہوتا، توجوٹ آتی اور فرمایا کہ "تم لوگ اپناتمام سرمایہ

ا: مسلم كتاب الزكواة با ب النفقه على الاقربين والزوج والادوالوالدين ولو كانو امشركين.

r: ابود اود كتاب الزكوة باب من تصدق بصدقته ثم ورثها \_

صدقہ میں دے دیتے ہو پھر بھیک مائگنے لگتے ہو، بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد بھی انسان کے پاس کچھ مال رہ جائے''۔'

آپ ﷺ نے ایک بار صدقہ دینے کا حکم دیا تو ایک صحابی نے کہا" میر ہے پاس ایک دینار ہے"۔ فرمایا" اسکواپ اوپر صدقہ کرو"۔ بولے" ایک دینار اور بھی ہے۔ فرمایا" اپنے لڑکے پر صدقہ کرو"۔ بولے" ایک اور بھی ہے۔ فرمایا" اپنی بی بی صدقہ کرو"۔ بولے" ایک اور بھی ہے"۔ فرمایا" اپنی بی بی صدقہ کرو"۔ بولے" ایک اور بھی ہے"۔ فرمایا" اپنے خادم پر صدقہ کرو"۔ بولے" ایک اور بھی ہے"۔ فرمایا" اہتے ہیں مجھو"۔ ا

صدقہ دینے میں مسابقت

اسلام نے اگر چہ قمار بازی کو حرام کر دیا تاہم صحابہ کرام ﷺ بازی لگانے ہے باز نہیں آتا ہے۔ کہ سخص کامیاب ہوجاتا تھا، اس کے ہاتھ ناجائز مال نہیں آتا تھا، بلکہ اللہ اللہ کے رسول ﷺ آتے تھے۔

ایک دن رسول الله بی نے صدقہ کرنے کا حکم دیا، حسن اتفاق سے اس وقت حضرت عمر کے باس مال تھا ، انہوں نے ول میں کہا" آج میں ابو بکر کے باوں گا۔ نصف مال لے کر حاضر خدمت ہوئے، آپ نے فرمایا" کچھ اہل وعیال کیلئے بھی رکھا ہے" ولے "اس قدر"۔ اس اثنا میں حضرت ابو بکر کھی اپنا کل سر مایہ لے کر حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا " ابل وعیال کیلئے کیا چھوڑا"۔ بولے " القداور الله کار سول کے "۔ اب حضرت عمر کھی نے کہا" میں تم سے بھی بازی نہ لے جاسکوں گا"۔ "

اخفائے صدقہ

صدقہ، خبرات اگر چہ ہر حال میں نیکی کاکام ہے ، لیکن چھپاکر صدقہ دینااور بھی افضل ہے ،اس لیے قرآن مجید میں آیا ہے:

الُ تُبُدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِي وَإِلُ تُحُفُوُهَا وَ تُؤْتُوُهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ حَيُرٌ لَكُمُ الرعلانيه صدقه دوتويه بهى بهتر به ليكن الرچهاكردوتويه اور بهى اچهاب اسلئے بعض صحابہ ﴿ فَي طور برصد قد دینازیادہ پیند کرتے تھے، چنانچ جب به آیت: اسلئے بعض صحابہ ﴿ فَي مُعْلَى طور برصد قد دینازیادہ پیند کرتے تھے، چنانچ جب به آیت: لَـنُ تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنُفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونُ تم نِيكى كواس وقت تك نہيں ياسكتے جب تك اپنے محبوب ترين مال كو خير ات نہ كرو۔

ايضاباب الرجل يخرج من ماله-

٢: اليساباب في صلة الرحم

يابيه آيت

مَنُ ذَالَّذِي يُقُرِضُ اللَّهَ قَرُضًا حَسَنًا وه كون عِيجو خداكوا حِيما قرض دے۔

نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ ﷺ انصاری نے رسول اللہ ﷺ ہے کہا کہ "اگر ممکن ہوتاتو میں اپنے فلاں باغ کو صدقہ میں دیتااور اس کو بالکل مخفی رکھتااس کا علان نہ کرتا۔

اینے بہترین مال کاانفاق

بہم ہیں کہ صدقہ وخیر ات اورز کو ۃ میں ادنی درجہ کی چیز بھی نہیں دے سکتے لیکن صحابہ کرام ان میں ہمیشہ اپنا بہترین مال صرف کرتے تھے،جب قرآن مجید کی بیہ آیت نازل ہوئی۔ لینُ مَنَالُوا الٰہرَّ حَتَٰی تُنْفِقُوُا مِمَّا تُحِبُّونَ

تم لوگ جب تک اپنابہتر ین مال نہ خیر ات کرونیکی کو نہیں یا سکتے۔

توحفزت ابوطلحہ ﷺ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے اور کہا" یار سول اللہ ﷺ خدا کہتا ہے ۔ خدا کہتا ہے کہ جب تک تم لوگ اپنا بہترین مال خیر ات نہ کروگے، نیکی کونہ پاوگ میر امحبوب ترین مال بیر حاء ہے جس کو میں خدا کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور خدا ہے اس کے ثواب کی امید کرتا ہوں۔ ع

حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کامعمول تھاکہ ان کواپی چیز جو پسند آتی ،اس کو خدا کی راہ میں دے دیتے ،ایک بار سفر حج میں تھے،او نٹنی کی حال پسند آئی، تواس سے اتر گئے اور اپنے غلام نافع ہے کہاکہ اس کو قربانی کے جانور وں میں داخل کر لو۔ "

اگرچہ رسول اللہ ﷺ نے مصد قین زکوۃ کو حکم دیاتھا کہ زکوۃ میں مال کا بہترین حصہ نہ لیں، لیکن صحابہ کرام ﷺ بخوشی اپنے مال کا بہترین حصہ دیتے تھے،ایک صحابی نے ایک محصل زکوۃ کواپی بہترین او نٹنی دی، لیکن اسنے لینے سے انکار کیا، تو کہا کہ "میری خواہش ہے کہ آپ میر ابہترین او نٹ لیں "پھر اس سے کم درجہ کی او نٹنی دی، لیکن اس نے اب بھی انکار کیا، بلاآ خراس سے بھی کم درجہ کی او نٹنی دی، لیکن اس نے اب بھی انکار کیا، بلاآ خراس سے بھی کم درجہ کی او نٹنی ہو ا

ایک دن ایک صحافی پہاڑ کے درے میں بحریاں چرارہے تھے، دو مصدق زکوۃ آئے اور کہا" ہم کورسول اللہ ﷺ نے تمہاری بکریوں کی زکوۃ وصول کرنے کیلئے بھیجاہے "بولے" مجھ کو کیادینا پڑے گا۔ "انہوں نے کہا" ایک بکری "انہوں نے ایک نہایت فریہ گابھن بکری

۱: منداین طنبل جلد ۳ص ۲۵۱۔

۲: بخاری کتاب الز کوة باب الز کوة علی الا قارب.

۳: طبقات ابن سعد واسد الغابه تذكره حفزت عبد الله بن عمرٌ به

دی تو بولے کہ "ہم اس کو نہیں لے سکتے، آپ نے ہم کواس سے منع فرمایا ہے"۔

ایک بارر سول اللہ ﷺ نے حضرت ابی بن کعب ﷺ کوزکو قوصول کرنے کیلئے بھیجا،

وہ ایک صحابی کے پاس آئے اور انہوں نے اپنے تمام اونٹ حاضر کردیے ،وہ سب کا جائزہ لے کر بولے کہ "تم کو صرف ایک بچہ دینا ہوگا"۔ بولے "نہ تو وہ سواری کے قابل ہے، نہ دودھ دیتا ہے، نہ دودھ دیتا ہیں گر سکتا، رسول اللہ ﷺ تم سے قریب ہی ہیں، اگر تم چاہو تو خود آپ کی خدمت ہیں اس کو قبول نہیں کر سکتا، رسول اللہ ﷺ نے قبول فرمایا تو ہیں بھی قبول کر لوں گا۔ وہ او نٹنی کو پیش کر سکتا، وہ اگر آپ ﷺ نے قبول فرمایا تو ہیں بھی قبول کر لوں گا۔ وہ او نٹنی کے حصل آیا اور آج سے پہلے رسول اللہ ﷺ کیر سے پاس صدقہ وصول کرنے کیلئے آپ کا میں نے اس کے صاحبے حاضر کردیے، تو اس نے کہا آپ کہ تم پر صرف ایک بچے فرض ہے لیکن وہ نہ تو دودھ دیتا تھا، نہ سواری کے قابل تھا، اس لئے کہا کہ تو ہو اس نے کہا تو یہ عاضر کردیے، تو اس نے کہا خدمت ہیں پیش کر تاہوں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا" فرض تو تم پر وہ ہی ہے، اس سے زیادہ خدمت ہیں پیش کر تاہوں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا" فرض تو تم پر وہ ہی ہے، اس سے زیادہ نہوں نے کہا" تو یہ حاضر ہے" آپ ﷺ کی دو تو صد قہ ہوگا، اور ہم اس کو قبول کر لیں گے " یا نہوں نے کہا" تو یہ حاضر ہے" آپ ﷺ نے اس کے قبول کرنے کی اجازت دی اور ان کے مال میں ہر کت کی دعافر مائی۔ "

# ——ابواب الصيام

صوم رمضان

ر مضان کے روزے فرض ہوئے تو ابتدامیں عشاء کے بعد کھانا پینا جرام ہو جاتا تھا،اس پابندی کی وجہ سے اگر چہ بعض او قات صحابہ کھی سہل انکاری سے کام نہیں لیا،ایک دن ر مضان کے باایں ہمہ انہوں نے روزہ رکھنے میں بھی سہل انکاری سے کام نہیں لیا،ایک دن ر مضان کے مہینے میں حضرت صرمہ بن قیس انصاری کھی نے بی بی سے کھانا مانگا، سواتفاق سے گھر میں بجھ نہ تھا،وہ باہر گئیں کہ کھانے بینے کی کوئی چیز تلاش کر کے لائیں ،لیکن اس اثناء میں ان کی آئے لگ گئا اور کھانانہ کھا سکے ، ضبح کو پھر روزہ رکھے ہوئے کام دھندے کیلئے نکل گئے دودن کا متصل فاقہ ،اس پر کام کی محنت ، دو پہر ہوئی تو بھوک کی شدت سے بیہوش ہوگئے۔ ا

ابوداؤد كتاب الزكوة باب في زكوة السائمه . ٢: ابوداؤد كتاب الصيام باب مبدافرض الصيام ـ

اگر کسی غلطی ہے صحابہ کرام ﷺ کاروزہ ٹوٹ جاتا توان پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا۔ ایک صحابی ﷺ نےرمضان میں دن کواپنی بی بی ہے مباشرت کرلی، بعد کواس قدر بدحواس جوئے کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بال نوچتے ہوئے، سینہ کوبی کرتے ہوئے آئے اور کہا کہ "میں ہلاک ہو گیا"۔'

# سفر میں روز ہر کھنا

عالت سفر میں اگر چہ روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، تاہم صحابہ کرام ﷺ اس حالت میں ہمی سخت سے سخت تکلیف برداشت کرتے، لیکن افطار کرنا پہند نہ کرتے، ایک صحابی ﷺ نے سفر میں روزہ رکھا تو دھوپ کی شدت سے محفوظ رکھنے کیلئے لوگوں نے ان کے سر پر چادر تان دی، رسول اللہ ﷺ نے ان کے گر دلوگوں کا جوم دیکھا تو فرمایا" سفر میں روزہ رکھنا نیکی کا کام نہیں "۔ آگ

رسول الله ﷺ کی سفر میں تھے دھوپ اس قدر تیز تھی کہ لوگ اسکی شدت سے سر وں پرہاتھ رکھتے تھے لیکن اس حال میں بھی حضرت عبداللہ بن رواحہ روزے سے تھے۔ علی ایک بار صحابہ کرام ﷺ ایک نہایت گرم دن میں سفر کررہے تھے ان میں جو لوگ روزے سے تھے منزل پر بہنچ کر ضعف ہے گر پڑے اور بے روزہ داروں نے خیمے وغیرہ کھڑے گئے۔ علیہ منزل پر بہنچ کر ضعف ہے گر پڑے اور بے روزہ داروں نے خیمے وغیرہ کھڑے گئے۔ علیہ منزل پر بہنچ کر ضعف ہے گر پڑے اور بے روزہ داروں نے خیمے وغیرہ

ر ول الله ﷺ نے مکہ کا سفر کیا تو تمام صحابہ ﷺ روزہ ہے تھے منزل پر پہنچ کر فرمایا کہ تم اوگ دشمن کے قریب پہنچ گئے اور افطار تمہارے لئے از دیاد قوت کا سبب ہوگا اس پر بھی بہت ہے صحابہ ﷺ نے روزہ افطار نہیں کیا دوسری منزل آئی تو آپ ﷺ نے اور بھی تاکید کے ساتھ افطار کی ترغیب دی اب تمام صحابہ ﷺ نے روزہ توڑ دیا۔ ہ

صوم عاشوراء

ر مفیان کے روزوں کے علاوہ صحابہ کرام ﷺ اور بھی مختلف قتم کے روزے رکھتے سے اول اول عاشورا کاروزہ فرض تھااس لئے عاشورے کی صبح کورسول اللہ ﷺ منادی کرادیتے کہ جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے وہ اپنے روزے پورے کرلیں اور جولوگ کھائی چکے

ا موطاامام مالك كتاب الصيام باب من افط في رمضان -

الوداؤد كتاب الصيام باب اختيارااا إفر مر.

٣: بخاري كتاب الصوم باب الماصام المامن رمضان ثم سافر-

من مسلم تتاب الصوم بإب جواز الصوم والفطر في شبر رمضان المسافر-

ايضاًباب اجرالفطر في الفراذ اتولى العمل -

ہیں وہ بقیہ دن کاروزہ رکھیں اس اعلان کے بعد صحابہ کرام کے ناس شدت کے ساتھ اس کی پابندی کی کہ نہ صرف خود روزے رکھتے بلکہ اپنے جھوٹے جھوٹے بچوں سے بھی روزے رکھواتے اور جب وہ کھانے کیلئے روتے تو بہلانے کیلئے ان کور نگین اون کی گڑیاں دے دیتے۔ فرضیت صوم رمضان کے بعد اگرچہ بیہ روزہ فرض نہیں رہا تاہم بعض صحابہ کے اس کو قائم رکھاایک بار حضرت معاویہ کے ناس کو قائم رکھاایک بار حضرت معاویہ کے دینہ میں خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ اس دن کاروزہ اگرچہ فرض نہیں ہے تاہم میں روزے سے ہوں جس کاجی چاہے روزہ رکھے جس کا جی جانے افطار کرے۔ بی

### صوم داؤدي

حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ وصائم الدہر رہاکرتے تھے رسول اللہ ﷺ نے ان کو منع فرمایا اور کہا کہ ہر مہینہ میں صرف تین دن رکھا کرولیکن ان کے شوق کو اس سے کیا تسکین ہوسکتی تھی؟ بولے مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے ارشاد ہوا تو صوم داؤدی کا التزام کرلویعنی ایک دن کا دورہ کھو۔ یہ

## صوم وصال

رسول الله ﷺ متصل کئی کئی دن کے روزے رکھتے تھے آپ ﷺ کودیکھ کرصحابہ کرام کے بھی متصل روزے رکھتے تھے آپ ﷺ کودیکھ کوروک دیااور کے بھی متصل روزے رکھنے شروع کیے لیکن آپ ﷺ نے سحابہ ﷺ موم و فرمایا میری حالت تم سے مختلف ہے مجھ کو خدا کھلا تا پلا تا ہے۔ عتابم بعض صحابہ ﷺ صوم و صال کے پابند تھے چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر ﷺ متصل ایک ایک ہفتہ کاروزہ رکھا کرتے تھے۔ ہ

## د و شنبہ اور پنج شنبہ کے روزے

رسول الله ﷺ ان دونوں دنوں کے روزے رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان دونوں دنوں میں اللہ تعالی کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں بعض صحابہ ﷺ نے بھی اس کاالتزام کرلیا تھا چنانچہ ایک دن حضرت اسامہ ﷺ وادی قریٰ کو گئے اور ان دنوں

ایضاً باب، من اکل فی عاشورا و فلکیف بقیة یومه -

۲: ایضأباب صوم یوم عاشوراهه

٣: مسلم كتأب الصيام باب استحباب صيام ثلاثه ايم من كل شهر-

يم: أيضاً بأب النبي عن الوصال في الصوم -

۵: اسدالغابه تذکرهابن زبیر ـ

کے روزے رکھے غلام نے کہا" آپ توبڈھے ہیں ان دنوں میں کیوں روزہ رکھتے ہیں؟"بولے رسول اللہ ﷺ ان دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ا

ایام بیض کے روز ہے

رسول الله ﷺ ایام بیض ہر مہینے کی تیر هویں چود هویں اور پندر هویں کے روزے رکھتے ہے اور فرماتے تھے کہ بیر وزے صوم دہر کے مثل بیں صحابہ کرام ﷺ کو بھی یہی حکم تھا۔ علیم اللہ ہر رہنا

ایک صحابی ایک سال آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر واپس چلے گئے دوسرے سال پھر عاضر خدمت ہوئے توصورت اس قدر بدل گئی تھی کہ آپ ﷺ نے ان کو نہیں پہچانااس بنا یرانھوں نے خودا پناتعارف کرایااور کہا کہ میں وہی شخص ہوں جو پہلے سال آیا تھا۔ فرمایا" تمہارا کیاحال ہو گیا؟ تہماری صورت تواجھی خاصی تھی"۔ بولے"جب سے آپ ﷺ سے جدا ہوا بول رات کے سوادن کو بھی کھانا نہیں کھایا"۔ لیکن آپ ﷺ نے ان کواس سے منع فرملیا۔ <sup>ک</sup> باایں ہمہ بہت سے صحابہ ﷺ ہمیشہ روزے سے رہتے تھے حضرت ابوامامہ ﷺ نے متعدد غزوات میں رسول اللہ ﷺ ہے بارباروعائے شہادت کی درخواست کی لیکن آپ ﷺ نے سلامتی کی دعافر مائی۔ اخیر میں عرض کی کہ "اچھا یہ نہ سہی توکسی ایسے عمل کی ہدایت فرمائے کہ خدامجھے اس سے تفع دے آپ ﷺ نے روزے کا حکم دیااور انھوں نے متصل روزے ر کھنے کاالتزام کرلیا۔ خادم اور بی بی نے بھی اس عمل صالح میں شرکت کی اور روز ہان کے گھر کی امتیازی علامت ہو گئی اگر کسی دن ان کے گھر میں دھواں اٹھتایا آگ جلائی جاتی تولوگ سمجھتے کہ آجان کے گھر میں کوئی مہمان آیاہے تع ورنہ اس گھر میں دن کا کھانا کیو نکریک سکتا تھا۔ حضرت زید بن سہل ﷺ عہد رسالت میں غزوات کی شرکت کی وجہ ہے روزے نہیں رکھ سکتے تھے۔اسلئے رسول اللہ ﷺ کاوصال ہوا تواسکی تلافی کرناشر وع کی اور ۲۰۰۰ برس تکمتصل روزے رکھے اور عید کے سواکہ اس دن روز ہر کھنا حرام ہے بھی بےروزہ نہ رہے۔ حضرت حمزہ بن عمرو ﷺ الاسلمی بھی ہمیشہ روزے ہے رہتے تھے۔ ک

<sup>:</sup> ابوداؤد كتاب الصوم باب في صول اثنين والخميس \_

r: ایضأبافی صوم الثلاث من كل شهر-

٣: ابوداؤد كا تبالصيام باب في صوم اشهر الحرام ٢٥٠ مند جلد ٥ص ٢٥٥ ـ

۵: اسدالغابه تذكر و حضرت زيد بن سهل م

٢: مسلم كتأب الصوم باب الخبير في الصوم والفطر في السفر -

## نفل کے روزے رکھنا

حضرت ابوالدر داء کو نفل کے روزہ کااس قدر شوق تھا کہ اگریہ معلوم ہو جاتا کہ آج گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے تو کہتے کہ میں آج روزے سے ہوں حضرت ابو طلحہ ﷺ حضرت ابوہر رہ ﷺ حضرت حذیفہ ﷺ اور حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ کا بھی یبی حال تھا۔ ۖ بعض صحابیہ رضی الله عنها نفل کے روزے رکھتی تحمیں جس سے ان کے شوہر کو تکایف ہوتی تھی انھوں نے روکا توان کو سخت ناگوار ہوااور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں جا کر شکایت کی لیکن آپ نے حکم دیا کہ کوئی عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نفل کاروزہ نہیں

# مُر دوں کی جانب سے روز ہر کھنا

صحابہ کرام 🚴 نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ اپنے مر دوں کی جانب سے بھی روزے ر کھتے تھے ایک صحابی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کباکہ میری ماں کا انتقال ہو گیااور اس پر پورے مبینے کے روزے فرض تھے کیامیں ان کو پورا کر دوں۔ "آپ ﷺ نے فرمایا۔ ماں۔

## بچوں سے روز ہر کھوانا

سحابہ کرام 🚓 نہ صرف خود روز ہر کھتے تھے بلکہ اپنے بچوں 🧢 بھی روز در کھواتے تھے اویر گزرچکاہے کہ ایک بارر سول اللہ ﷺ نے صوم عاشور اء کینے منادی کروائی تو سما بہ کرام ر نے خود روزہ رکھااور بچوں سے بھی روزے رکھوائے آیک بار حصرت عمر اللہ ا ر مضان میں ایک بدمست کو پیر کہہ کر سزادی کہ " ہمارے بچے روزے رکھتے ہیں اور نم ہمارا بیر حال ہےافسوس"۔ <sup>ع</sup>

#### أعتكاف

ایک بارر سول اللہ ﷺ نے رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا تو تمام سحابہ ﷺ بھی آپ ﷺ کے ساتھ معتکف ہوئے۔<sup>ق</sup>

بخارى كتاب الصوم بإب اذانوى بالنبار صوماءك :1

ابوداؤد كتاب الصيام بإب المراة نفسوم بغير اذن زوجهابه :

بخاري كتاب الصوم باب من مات و مايه صوم ـ ۳:

<sup>:17</sup> 

ایضاً باب صوم الصبیان . مسلم کتاب الصوم باب فضل لیایة القدر . د:

ازواج مطہرات رضی الله عنهن کواعتکاف کااس قدر شوق تھاکہ ایک بارر سول الله علیہ افریک الله علیہ نے اعتکاف کاس قدر شوق تھاکہ ایک بارر سول الله علیہ نے اعتکاف کیلئے خیمہ نصب کرنے کا حکم دیا حضرت عائشہ رضی الله عنهن نے خیمے نصب الگ نصب کروایا۔ ان کی ویکھا دیکھی تمام ازواج مطہرات رضی الله عنهن کے خیمے بھی کرائے۔ آپ علی نے دیکھا تواپے ساتھ ازواج مطہرات رضی الله عنهن کے خیمے بھی گرواد کے کہ اس سے آپ علی کے سکون وجمعیت خاطر میں فرق آتا تھا۔

حفرت عمر ﷺ نے زمانہ جاہلیت میں اعتکاف کی نذر مانی تھی اسلام لانے کے بعد رسول اللہ ﷺ ہے اس کے پورا کرنے کی اجازت چاہی آپ ﷺ نے اجازت دی تو انھوں نے اس نذر کو پورا کیا۔ ع

# \_\_\_ابوابِ الجِ\_\_\_

نج

فرائض اسلام میں اگرچہ جج تمام عمر میں صرف ایک بار فرض ہے لیکن بعض صحابہ کرام ہے تقریباً ہر سال فریضہ جج ادا فرماتے تھے ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ تقریباً ہر سال فریضہ جج ادا فرمایا بہترین جہاد جج مبر ور ہے اس کے بعد ہے وہ بھی جج کو چھوڑ نا نہیں جاہتی تھیں۔ عصرت غمر میں نے ایک خطبہ میں فریا جہاد ہے فارغ ہو تو جج کیا ہے کا دے کسو کیونکہ جج بھی ایک جہاد ہے۔ ع

حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ سخت سے سخت خطرے کی حالت میں بھی جج کو قضا نہیں فرماتے سے حجارج اور حضرت عبداللہ بن زبیر ﷺ کے در میان جنگ شروع ہوئی اور خود مکہ محاصرہ میں آگیا تو انھوں نے اس حالت میں بھی سفر جج کرنا چاہا صاحبز اوے نے روکا تو بولے کہ ہمارے سامنے رسول اللہ ﷺ کا نمونہ موجود ہے آپ جج کیلئے چلے تو کفار نے روک دیا۔ اگر مجھے بھی روکا جائے گاتو میں بھی وہی کروں گاجور سول اللہ اﷺ نے کیا۔ ف

صحابہ کرام ﷺ جس ذوق و شوق ہے ج کرتے تھے اس کا موثر منظر جمتہ الوداع میں دنیا

ابوداؤد كتاب الصيام باب في الاعتكاف.

r: ايضأباب المعتلف يعود المريض\_

٣: بخارى كتاب الحج باب حج النساء

۵: بخاری کتاب الحج باب طواف القارن ـ

کو نظر آیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اعلان حج کیا تو مدینہ میں بکٹرت صحابہ ﷺ جمع ہوئے حضرت اساء بنت عمیس رصی الله عنها اگرچہ حاملہ تھیں اور اسی سفر میں بمقام ذوالحلیفہ ان کو وضع حمل بھی ہوگیا۔ تاہم وہ بھی شریک سفر ہوئیں آپ مقام بیداء میں پہنچے تو صحابہ ﷺ کا اس قدر از دحام ہواکہ دائیں بائیں آگے بیچھے آدمی ہی آدمی نظر آتے تھے۔ ا

تمام خلفاء اپنے زمانہ خلافت میں بالا لتزام حج کرتے تھے اور خود امیر الحاج ہوتے تھے حضرت عثمان ﷺ کی مدت خلافت دس برس ہے اور اس مدت میں انھوں نے متصل دس سال حج کیے اخیر سال جب لوگوں نے ان کامحاصرہ کرلیا تو خود نہ جاسکے لیکن حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ کوامیر الحاج بناکر بھیجا۔ ع

اسلام نے اگر چہ رہبانیت کوباطل کردیاتھا تاہم بعض صحابہ کے فریضہ ج کے اداکر نے میں طرح طرح کا التزام مالا ملزم کرتے تھے ایک صحابیہ رصی الله عنها نے خانہ کعبہ تک پایادہ جانے کی نذرمانی اور دسول اللہ کے سے دریافت کروایاتو آپ کے نہاپیادہ بھی چلیں اور سوار بھی ہولیں۔"آپ کے نے ایک بوڑھے صحابی کے کودیکھا کہ اپ دوبیوں کے سہارے پاپیادہ چل رہے ہیں۔ فرمایا کیا معاملہ ہے۔ معلوم ہوا کہ پاپیادہ جج کرنے کی منت مانی ہے آپ کے نیادہ جو کا حکم دیااور فرمایا کہ خدااس کی جان کوعذاب میں ڈالنے سے نیاز ہے۔ ت

اگر کسی معذوری سے جج کے فوت ہوجانے کا اندیشہ ہوجاتا تھا تو صحابہ کرام کے سخت صدمہ ہوتا تھا، ججتہ الودع میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ضرورت نسوانی سے معذوری ہوگئ رسول اللہ ﷺ کا گذر ہوا تو دیکھا کہ رور ہی ہیں، فرمایا کیا ماجرا ہے۔ بولیس کہ کاش میں اس سال جج نہ کرتی، فرمایا" سجان اللہ ، یہ تو فطری چیز ہے، تمام مسلک ادا کرو، صرف خانہ کعبہ کا طواف نہ کرو۔ ﷺ

# باپ مال کی طرف سے حج کرنا

صحابہ کرام کے نہ صرف خود بلکہ اپنال باپ کی جانب سے بھی جج اداکرتے تھے، جمتہ الودع کے زمانہ میں ایک صحابیہ رضی الله عنها رسول الله علی کی خدمت میں حاضر ہوئیں

ا: مسلم كتاب الحج باب جمة النبي صلعم\_

٢: طبقات ابن سعد تذكره حضرت عثالً -

٣: بخارى كتاب الحج بامن نذر المثى الى الكعبة -

ابوداؤد كتاب المناسك باب في افراد الحجيه

اور کہا کہ "میرے باپ پر جج فرض ہو گیا ہے، لیکن وہ بڑھا ہے کی وجہ سے سواری پر بیٹے نہیں سکتے کیا میں ان کی جانب سے حج اداکر دول"۔ آپ ﷺ نے ان کواس کی اجازت دے دی۔ اسکتے کیا میں ان کی جانب سے بھا کی مال کا انتقال ہو چکا تھا، وہ آپ ﷺ کی خدمت میں آئیں اور کہا کہ "میری مال نے بھی حج نہیں کیا کیا میں ان کی جانب سے اس فرض کو اداکر دوں؟" آپ ﷺ نے ان کو بھی اجازت دے دی۔ "

عمره

بعض سحابہ ﷺ عمرہ کو فرض سمجھتے تھے ، چنانچ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کاخیال تھا کہ نج کی طرح عمرہ بھی ہر شخص پر فرض ہے، حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ اسکی فرندیت پریہ استدلال کرتے تھے کہ قرآن مجید میں ججاور عمرہ دونوں کا حکم ایک ساتھ آیا ہے۔ انہوا الحج و العمرة للٰہ ۔ ﷺ

خداکیلئے ججاور عمرہ ویورائر و۔

بہر حال عمرہ کا فرض ہویان ہو، لیکن صحابہ کرام ﷺ اس کو نہایت پابندی کے ساتھ ادا کرتے تھے اور جب وہ فوت ہو جاتا تھا، توان کو سخت قلق ہو تا تھا، حجة الوداع کے زمانے میں رسول اللہ علیہ اور بی ہیں، وجہ پو چھی تو بولیس کہ میں نئے ورت نسوانی سے معذور ہوں لوگ دودو فرض (ججاور عمرہ) کا ثواب لے کر جاتے ہیں، اور میں صرف ایک کا'نہ فرمایا' کوئی حربی نبیں خداتم کو عمرہ کا تواب بھی عطافرمائے گا'نہ بین، اور میں صرف ایک کا'نہ فرمایا' کوئی حربی نبیں خداتم کو عمرہ کا تواب بھی عطافرمائے گا'نہ جانچہ آپ ﷺ نے حضرت عبدالر جمن بن الی بکر کھی، کوساتھ کر دیا، اور مقام سعیم میں جاکر انہوں نے عمرہ کا احرام ہاند ھا، اور آد صی رات کوفار نی ہوکر آئیں کے۔

قربانی کرنا

سی اب کرام ﷺ نہایت پابندی اور نہایت شوق کے ساتھ قربانی کرتے تھے، ایک بار حضرت ابو کہاش ﷺ تجارت کی غربس کے بجو بکریوں کے بچولائے کیکن کسی نے نہیں پوچھاوہ حضرت ابو ہر ریرد ہوں ہے جواز وعدم جواز کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے سول اللہ چھڑ ہے سنا ہے۔

ا: عناريُ شاسالج ماسه جوسالج و نفيه به

٢٠ - مسلم كناب الصوم بالمغناءالعديام عن البيت به

م . . خار ن بواب العمر فرياب البوب العمر ووفضاية به

١٧ بخار في ابواب العمرة أثباب الحجيد

و نعمت الاضحيته الجذع.

بمری کابچہ قربانی کیلئے کس قدر موزوں ہے۔

یہ سنناتھا کہ صحابہ 🚴 نے ہاتھوں ہاتھ گلے کو خرید لیا۔ ا

ایک بار حضرت اسود بن ہلال منظمتہ مدینہ میں بہت ہے اونٹ لے کر آئے، مسجد میں گئے تودیکھاکہ حضرت عمر منظمتہ تقریر کررہے ہیں اور لوگوں کو جج کرنے اور ہدی لے جانے کی ترغیب دے رہے ہیں، وہ مسجدے نکلے توہر شخص نے ایک ایک اونٹ خرید لیااور وہ مالا مال کی ترغیب دے رہے ہیں، وہ مسجدے نکلے توہر شخص نے ایک ایک اونٹ خرید لیااور وہ مالا مال کی ترغیب دے (اور بہباد)

## شوق جہاد

اسلام کے فرائض وا ممال میں جہاد سب سے زیادہ سخت ہے، لیکن صحابہ کرام ﷺ کو جہاد کا اس قدر شوق تھا کہ حضرت عثمان جہاد کا اس قدر شوق تھا کہ حضرت عثمان ﷺ کے زمانہ سے حضرت عثمان ﷺ کے عہد مگ برابر جہاد ہی میں مشغول رہے۔ آ

ایک بار رسول اللہ ﷺ نے شرکت جہاد کیلئے عام منادی کرائی،ایک صحابی نہایت

بوڑھے تھے اور خدمت کیلئے ان کے پال کوئی خادم بھی نہ تھا تاہم اس قدر شوق جہادر کھتے تھے

کہ شریک جہاہوئے،اور خدمت کیلئے تین دینار کی اجرت پرایک شخص کو ساتھ لیتے گئے۔ کو بھی اللہ کردیا تھا، حضرت سعد بن ہشام جھی فرماتے ہیں کہ میں بعض صحابہ کو بھی الگ کردیا تھا، حضرت سعد بن ہشام جھی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بی بی کو طلاق دے دی اور اور مدینہ آیا کہ وہاں کی جائداد کو بھی کر ہتھیار خریدوں اور جہاد کروں، لیکن چند صحابہ کے منع فرمادیا ہے۔ کہا کہ "ہم میں بھی چھ شخصوں نے یہی ارادہ کیا تھا، لیکن رسول اللہ کیلئے نے منع فرمادیا ہے۔

### شوق شہادت

عبد نبوت ﷺ میں شہادت ایک ابدی زندگی خیال کی جاتی تھی، اس لیئے ہر شخص اس آب حیات کا پیاسار ہتا تھا ، حضرت ام ورقہ بنت نو فل رضی الله عنها ایک صحابیہ رضی الله عنها تحییں، جب بدر کا معرکہ پیش آیا تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کی

ا: ترندی کتاب الضاحی باب فی الجذع من بضان فی الضاحی۔

r: طبقات ابن معد تذكره اسود بن بلال م

۳: بخاری کتاب الجهاد باب برکة الغازی فی ماله حیاد میتاً۔

م: ابوداؤد كتاب الجهاد باب في الرجل يغر و باجير ليخدم\_

ابوداود كتاب الصلوة الليل \_

کہ "مجھ کوشر یک جہاد ہونے کی اجازت عطافر مائے، میں مریضوں کی تیاد اری کروں گی، شاید مجھے وہ درجہ شہادت عاصل ہو جائے ، لیکن آپ نے فرمایا "گھر بی میں رہو، خدائمہیں وہیں شہادت دے گا" یہ معجزہ پیشین گوئی کیو نکر غلط ہو سکتی تھی۔ انہوں نے ایک لونڈی اور ایک غلام مدبر کے تھے، جنہوں نے اان کو شہید کردیا تک کہ جلد آزاد ہو جائیں۔

رسول الله ﷺ برایک بدوایمان لایااور آپ ﷺ کے ساتھ ہجرت کرنے پر آمادگی فلاہرکی، لیکن آپ ﷺ نے اس کو بعض صحابہ ﷺ کے سپر دکردیا جن کے اونٹ وہ چرایا کر تاتھا، لیکن جب ایک غزوہ میں مال غنیمت ہاتھ آیااور آپ ﷺ نے اس کا بھی حصہ لگایا تو اس نے کہا میں اس لئے ایمان نہیں لایا میں اس لئے حلقہ اسلام میں داخل ہواہوں کہ میر کولت میں تیر گے اور میں شہید ہو کر جنت میں داخل ہوں" تھوڑی دیر کے بعد معرکہ کارزار کرم ہو تو وہ ٹھیک حلق پر تیر کھاکر شہید ہوا، صحابہ کرام ﷺ لاش کو آپ ﷺ کے سامنے لائے، تو آپ ﷺ کے سامنے لائے، تو آپ ﷺ کے فرمایا کہ تصدیق کی تو خدانے بھی اس کی تصدیق کی سے کہ کر خودا نیاجہ کفن کیلئے عزایت فرمایا۔ آ

غزدہ احد میں ایک صحابی نے آپ کے جوجہ" اگر میں شہید ہو جاوں تو میر اٹھ کانا کہاں ہوگا؟" ارشاد ہواکہ "جنت میں " ۔ کھجوری ہاتھ میں شہیں ،ان کو پھینکا اور لڑکڑ ہید ہوئے۔
غزدہ بدر میں جب مشرکین مکہ قریب آگئے تو آپ کے نے سحابہ کرام کی کی طرف خطاب کر کے فرمایا" اٹھو اور وہ جنت لوجس کا عرض آسان اور زمین کے برابر ہے"۔
حضرت عمیر بن الحمام انصاری کی نے کہا" یار سول اللہ کی ، آسان وزمین کے برابر "ارشاد ہوا" ہاں "بولے، "واہ واہ "۔ فرمایا" واہ واہ کیوں کہتے ہو "۔ بولے "صرف اس امید میں کہ شاید میں بھی اس میں داخل ہو سکوں "۔ارشاد ہواکہ "تم داخل ہوگئے"۔اس سوال وجواب کے بعد انہوں نے جھولی ہے کھجوری نکالیں اور کھانے لگے، پھر شوق شہادت نے جوش مارا کے بعد انہوں نے جھولی ہے کھجوری نکالیں اور کھانے لگے، پھر شوق شہادت نے جوش مارا کے بعد انہوں کے بہت ہے " یہ کہ کر محبوروں کو پھینکا میدان میں گئے، لڑے اور شہید ہوئے۔

حضرت انس کے بھاغزوہ بدر میں شریک نہ ہوسکے تھے،اس کئے ہمیشہ یہ کا نثاان کے دل میں کھڑکا کر تاتھا، غزوہ احد پیش آیا تواس میں اس جانبازی کے ساتھ لڑ کر شہید ہوئے کہ ان کی بہن کا بیان ہے کہ تیر، نیزے اور تلوار کے اسی زخم سے زیادہ جسم پر تھے میں نے

ا: مدبران غلاموں کو کہتے ہیں جن ہے آ قابیہ کہدوے کہ اس کی موت کے بعد آزاد ہو جائیں گے۔

r: ابود اؤد كتاب الصلوة باب المهة النساء

٣: نسائي كتاب الجنائز باب الصلوة على الشهداء ـ

صرف انگلیوں ہے ان کو پہچانا۔

ایک بارایک صحابی نے معرکہ جنگ میں یہ روایت کی کہ "جنت کے دروازے تلوار کے سایہ بارایک صحابی اٹھے اور کہا"تم نے اسکور سول اللہ ﷺ سے سناہے "بولے "ہال "وہ وہال سے اٹھ کراپنے رفقاء کے پاس آئے،اور سلام کر کے ان سے رخصت ہوئے، "کموار کامیان توڑ کر پھینک دیااور دشمن کی صف میں گھس کر لڑے اور شہید ہوئے۔ "

حضرت عبدالله بن ثابت ﷺ كوطاعون ہوا،رسول الله ﷺ عيادت كيلئے تشريف لائے تو آثار موت طارى ہو چکے تھے، عور تيں رونے پيٹنے لگيں،ان كى صاحبزادى روتى تھيں اور كہتى تھيں كه "مجھے توقع يہ تھى كه آپ ﷺ نے جہاد كا سامان مكمل بھى كرلياتھا، آپ ﷺ نے فرماياان كونية كاثواب مل چكا" يا

حضرت عمروبن الجموح في ايك بوڑھے اور كنگڑے صحابی تھے، غزوہ بدر ميں رسول الله على نے كنگڑا كئي كوجہ سے ان كو مدينہ بى ميں چھوڑ ديا تھا ،كيكن غزوہ احد ميں انہوں نے بيٹوں سے كہا كہ "مجھے ميدان جہاد ميں جانے دو "سب نے كہا" آپ في كو تورسول الله على نے معاف كرديا ہے "۔ بولے "افسوس تم نے مجھے بدر ميں جنت سے محروم ركھا اور اب احد ميں بھى محروم ركھنا چاہتے ہو؟" يہ كہ كر رواند ہوئے جب لڑائى كا وقت آيا تو "بولے يا رسول الله على الرميں شہيد ہو جاوں تو اسى طرح النگڑا تا ہوا جنت ميں پہنچ جاؤں گا؟" ارشاد موال الله على الرميں شہيد ہو جاول تو اسى طرح النگڑا تا ہوا جنت ميں پہنچ جاؤں گا؟" ارشاد موا" ہوا "برھے، لڑے اور شہيد ہوئے۔

خلوص فى الجہاد

صحابہ کرام ﷺ کے فضائل و مناقب میں خلوص سب سے زیادہ نمایاں چیز ہے، حضرت ولید بن ولید ﷺ غزوہ بدر میں گر فقار ہوئے اور فدید دے کررہائی پائی ،فدید ادا کرنے کے بعد مکہ کوروانہ ہوئے اور ذوالحلیفہ تک پہنچ کرواپس گئے اور اسلام لائے ،اس پران کے بھائی خالد نے کہا کہ "اگر اسلام ہی لانا تھا تو فدید دینے سے پہلے ہی اسلام لاتے کہ فدید سے نیچ جاتے" بولے "میں اس لئے فدید دینے کے بعد اسلام لایا کہ قریش بیانہ کہیں کہ فدید سے نیچ جاتے" بولے "میں اس لئے فدید دینے کے بعد اسلام لایا کہ قریش بیانہ کہیں کہ فدید سے نیچ کیلئے اسلام قبول کیا ہے "۔"

جہاد میں اس خلوص کا اظہار اور بھی شدت سے ہو تا تھا، حضرت عمرو بن اقیش عظم

ا: مسلم كتاب الامارة باب ثبوة الجنته للشهيد -

اسدالغابه تذكره سليم مولى عمرو بن الجموح۔

۲: طبقات ابن سعد تذكره وليد بن وليد ".

غزوہ احد کے زمانہ تک کا فرتے ،احد کا معر کہ پیش آیا تواللہ تعالی نے ان کو بھی ہدایت دی اور گھر میں آکر کہا کہ "میر ہے چھازاد بھائی کہاں ہیں؟ فلاں کہاں ہیں؟ فلال کہاں ہے؟ لوگوں نے احد کانام لیا توزرہ پہن کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور احد کار استہ لیا۔ صحابہ کرام ﷺ نے دیکھا تو کہا کہ "ہم ہے الگ رہو" بولے کہ "میں توایمان لاچکا"۔ یہ کہہ کر کفار پر حملہ شروع کر دیا اور زخمی ہو کر گھروا پی آئے، حضرت سعد بن معاذ ﷺ نے ان کی بہن سے پچھولیا کہ جہاد کی شرکت حمیت قومی کیلئے تھی یا خدا کی راہ میں بولے" صرف خدا اور رسول ﷺ کی حمایت کیلئے "کے

جب رسول الله بیلی نے غزوہ تبوک کی شرکت کیلئے منادی کرائی تو حضرت واثلہ بن اسقع کی شم مدینہ میں بکارتے پھرے کہ کون اس شخص کو سواری دیتا ہے، جوابی غنیمت کا حصہ اس کے صلے میں دینے کیلئے تیار ہے۔ ایک بڈھے انصاری نے جواب دیا کہ "میں دیتا ہوں" وہ راضی ہوگئے اور ان کے ساتھ چل کھڑے ہوئے مال غنیمت تقسیم ہوا تو ان کے حصہ میں چند نوجوان او بٹنیاں آئیں اور انہوں نے او نٹنیوں کو لا کر انصاری بزرگ کے سامنے کھڑ اکر دیا، بولے نے ذر اادھر ادھر پھرا کے تو و کھاو" انہوں نے ان کو آگے بڑھایا، پھر بیجھے بٹایا، و کھے بھال کے بولے" نہایت عمدہ بیل "انہوں نے کہا" شرط کے موافق تو یہ آپ ہی کی بیل " یہ بیل کے بولے" اپنی او نٹنیاں لیجاؤ، ہمارا مقصود تمہار ایہ حصہ نہ تھا، بلکہ اور پچھ تھا"۔ تایعنی تو اب بیل شرکت۔

ا: ابوداؤد كتاب الجهاد باب في من يسلم و يقتل مكانه في سبيل الله تعالى ـ

ايضاًباب الرجل بكرئ وابته على النصف والسهم.

# عمل بالقرآن

آجہر مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتاہے عقائدادکام ،اخلاق ،معاشاور معاد کے متعلق تمام آیتیں اس کی نگاہ سے گزرتی ہیں لیکن چو نکہ دل سے اثر پذیری کامادہ مفقود ہو چکا ہے اس لئے کانوں پرجوں بھی نہیں رینگتی لیکن صحابہ کرام ﷺ کی حالت اس سے بالکل مختلف تھی ان پر قرآن مجید کی ایک آیت کا اثر پڑتا تھا اور اس شدت کے ساتھ پڑتا تھا کہ اس کے خوف سے ہمیشہ کا نیمتے رہتے تھے۔

ایک سفر میں حضرت عمر ﷺ نے رسول اللہ ﷺ سے باربار ایک سوال کیاجواب نہ ملا تو آگے نکل گئے اور دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں ان کے بارے میں کوئی آیت نہ نازل ہو جائے تھوڑی دیر کے بعد دربار نبوت سے پکار ہوئی وہ گھبر اگئے کہ آیت نازل ہوگئ حاضر ضدمت ہوئے تو آپ ﷺ نے پہر آیت سنائی۔

إِنَّا فَتَحْنَا لِكَ فَتُحَا مُّبِينًا. لَ ہم نے تم کو کھلی ہوئی فتح دی۔

رسول الله ﷺ کاوصال ہوا تو تمام صحابہ ﷺ شخت اضطراب میں مبتلاتھے حضرت عمر ﷺ کو آپ ﷺ کے وصال کا یقین ہی نہیں آتا تھا لیکن جب حضرت ابو بکر ﷺ نے خطبہ دیااور اس میں بیہ آیت پڑھی۔

وَمَا مُحَمَّد إِلَّا رَسُول قَدُ حَلَتُ مِنُ قَبلهِ الرُّسُل الخـ مِن قَبلهِ الرُّسُل الخـ مِن قَبلهِ الرُّسُل الخـ محد ( ﷺ ) صرف يغير مين اوران كے پيشتر بہت پغير گزر يكے مين۔

توصحابہ ﷺ بریدا تر ہواکہ گویایہ آیت اس سے پیشتر نازل ہی نہیں ہوئی تھی تمام صحابہ ﷺ نے اس کواز بر کرلیااور سب کے سب اس کو پڑھنے گئے حضرت عمر ﷺ کا بیان ہے کہ جب میں نے ابو بکر ﷺ سے اس آیت کو سنا توزمین میرے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی اور میں زمین پر گریڑا۔" یا

حضرت سعد ﷺ غزوہ بدر میں ایک تلوار لے کرر سول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آج دشمن کے خون سے خدانے میرے کلیجہ کو ٹھنڈ اکیا ہے اس لئے یہ تلوار

ا: بخارى كتاب المغازى غزوة الحديبيه.

جھے عطافرمائے ارشاد ہوا کہ بیانہ تمہاری ہے نہ میری وہ دل میں یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ بیا اس کودی جائے گی جس نے مجھ جیسامر دانہ کام نہیں کیا ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ ﷺ کا قاصد آیاوہ گھبرائے کہ میری اس گفتگو پر کہیں کوئی آیت تو نہیں نازل ہوئی آپ ﷺ کی خد مت میں آئے تو آپ ﷺ نے یہ آیت سنائی۔

يَسُنَلُوُ نَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالِ لِللهِ وَالرَّسُولِ. لوگ تم ہے مال غنیمت کا حکم دریافت کرتے ہیں کہہ دومال غنیمت توخدااور رسول علیہ

اور فرمایاکہ خدانے میہ تلوار بھے کودی ہے مگر میں تم کودیتا ہوں۔ ا

حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کابیان ہے کہ عبد نبوت میں ہم لوگ اس خوف کے مارے عور تول سے بنان کے مارے عور تول سے بنی خوشی کی باتیں نہیں کرتے تھے کہ مبادااس بارے میں کوئی آیت نازل نہ ہو جائے لیکن آپ ﷺ کے وصال کے بعدیہ مہر خموشی ٹوٹ گئی۔ ﷺ

ایک دن رسول اللہ ﷺ خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابوذر غفاری ﷺ آگئے تو آپ ﷺ نے ان کو دیکھ کر فرمایا ہُمُ النَّحَاسِرُوُ کَ یعنی وہ لوگ گھاٹے میں ہیں وہ گھبر اگئے کہ میر ہے بارے میں کوئی آیت تونازل نہیں ہوئی۔ <sup>ع</sup>

ایک بار آپ ﷺ نے نماز صبح کے بعد فرمایا کہ "فلاں قبیلے کا کوئی شخص موجود ہے؟"
کسی نے جواب نہیں دیادوسری باراسی فقرہ کااعادہ کیا توایک شخص اٹھا آپ ﷺ نے فرمایا کہ پہلی بارکیوں نہیں اٹھے۔"بولا مجھے خوف پیدا ہوا کہ اس قبیلے کے متعلق کوئی آیت تو نہیں نازل ہوئی۔ "

بالخصوص جن آیتوں میں کسی فعل پر عذاب کی دھمکی دی جاتی تھی صحابہ کرام ﷺ ان سے اور بھی خوف زدہ ہوتے تھے چنانچہ جب بہ آیت نازل ہوئی۔

وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الدُّهَبِ وَالْفِصَّةَ وَ لَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ الله فَبشّرهم بِعَذَابِ اللهِ مَا للهِ عَنْدابِ اللهِ مَا اللهِ عَنْدابِ اللهِ مَا اللهِ عَنْدابِ اللهِ عَنْدُابِ اللهِ عَنْدَابِ اللهِ عَنْدَابِ اللهِ عَنْدُابِ اللهِ عَنْدَابِ اللهِ عَنْدُابِ اللهِ عَنْدَابِ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُابِ اللهِ عَنْدَابِ اللهِ عَنْدُابِ اللهِ عَنْدُابِ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُونُ اللهِ عَنْدُونُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُونُ اللهِ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهِ عَنْدُ اللّهِ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهِ عَنْدُ اللّهِ عَنْدُ اللّهِ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهِ عَنْدُ اللّهِ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهِ عَنْدُونُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهِ عَنْدُونُ اللّهُ عَنْدُونُ اللّهُ عَنْدُونُ اللّهُ عَنْدُ اللّهِ عَنْدُونُ اللّهُ عَنْدُ اللّهِ عَنْدُونُ اللّهُ عَنْدُونُ اللّهُ عَنْدُونُ اللّهِ عَنْدُونُ اللّهُ عَنْدُونُ اللّهُ عَنْدُونُ اللّهِ عَنْدُونُ اللّهُ عَنْدُونُ اللّهُ عَنْدُونُ اللّهُ عَنْدُونُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُونُ اللّهُ عَنْدُونُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَنْدُونُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَنْدُونُ اللّهُ عَلَالْمُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَنْدُونُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَنْدُونُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَنْدُونُ اللّهُ عَلَّ الللّهُ عَلْمُ عَلَالِمُ الللّهُ عَلْمُ عَ

جولوگ جاندی اور سونا جمع کرتے ہیں ادر اس کو خدا کی راہ میں صرف نہیں کرتے ان کو شخت عذاب کی بشارت دو۔

<sup>:</sup> ابوداؤد كتاب الجهاد، باب في الفل .

٢: منتن ان ما جه كتاب البخائز باب ذكر و فانه و فنه على و بخارى كتاب الزكاح\_

الى كتاب الزكوة باب التعليظ في حبس الزكوة.

اسدالغابه تذكره و بهب والدعثان بن و بهب...

توتمام صحابہ کے پر گویاایک مصیبت کابہاڑٹوٹ پڑل حضرت عمر کے نے صحابہ کی بدحوای کا یہ عالم دیکھ کر کہا" میں تمہاری مشکل کو حل کرتا ہوں" چنانچہ آپ کے فدمت میں آئے اور کہا کہ آپ کے اصحاب کے بریہ آیت نہایت گراں گزری ہے آپ کے فرض کی ہے کہ تمہارے بقیہ مال کواس کے قرض کی ہے کہ تمہارے بقیہ مال کواس کے ذریعہ سے پاک کرے اور میراث اس لئے مقرر کی ہے کہ بعد کی نسل کے ہاتھ آئے"اس پر حضرت عمر کے نعرہ مارلیا

عہدر سالت میں حضرت مالک بن نقلبہ ﷺ ایک دولتمند صحابی تھے ایک دن رسول اللہ ﷺ اس آیت کی تلاوت فرمار ہے تھے۔

وَ الَّذِيُنَ يَكُنِزُونَ الدَّهَبِ وَ الْفِضَّةَ \_الخ جولوگ سوناجاندی جمع كرتے ہيں ان پر بيه عذاب ہو گا۔

اتفاق ہے حضرت مالک کے کاگزر ہواتو آیت سن کران پر عنی طاری ہوگئی ہوش میں آئے تو خدمت مبارک میں حاضر ہو کر عرض کی کہ "یار سول اللہ (ﷺ)! میرے باپ مال آپ ﷺ پر قربان کیا یہ آیت ان لوگوں کی شان میں نازل ہوئی ہے جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں۔ "ارشاد ہوا" ہال "۔ بولے "شام ہونے تک مالک ﷺ کے پاس ایک در ہم اور ایک دینار نہ ہوگا۔ "چنانچہ شام تک انھوں نے اپنی کل دولت خیر ات کردی۔ "

ایک بار حفزت عائشہ رصی الله عنها نے آپ ﷺ سے فرملیاکہ قرآن مجید کی بیر آیت نہایت سخت ہے۔

مَنُ يَّعُمَلُ سُوء يُّجُزَ بِهِ۔ جو شخص ذرا بھی برائی کرے گااس کواس کابدلادیا جائے گا۔

ار شاد ہواکہ عائشہ رضی اللہ عنها تم کو بیہ خبر نہیں کہ مسلمان کے پاؤں میں اگر ایک کا نثا بھی چبھ جاتا ہے تووہ اس کے اعمال بد کابد لیہ ہوتا ہے۔ ع

جب قرآن مجيد كي به آيت نازل هو ئي۔

اِنُ تُبُدُّوُ مَا فِیُ انْفسکُمُ اَوُ تُنْحُفُّوهُ یُحَاسِبکُم بِهِ الله ۔ اپنول کی باتوں کو ظاہر کرویاچھپاؤخداتم سے ان کا صاب لے گا۔ تو تمام صحابہ ﷺ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر

ابوداؤر کتاب الز کوة باب فی حقوق المال، روایت میں پوری آیت نہیں ہے۔

r: اسدالغابه تذكرهالك بن تعلبه "

٣: كتاب الجنائز باب امر اض المكفر ةللذ نوب\_

عرض کی کہ پارسول اللہ نماز روزہ جہاد اور صدقہ کی تو ہم طاقت رکھتے ہیں لیکن اس آیت کے تحمل نہیں ہو کتے چنانچہ اس کے بعدیہ آیت نازل ہوئی۔ لَا يُكلِّفُ اللَّهِ نَفُسًا الَّا وُسُعَهَا ۖ خداہر تمخص کوبقذراستطاعت تکلیف دیتاہے۔

جب په آيت نازل ہو ئی۔

الذين امنواولم يلبسو ايما نهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون\_ جواوگ ایمان اائے اور این ایمان کو ظلم کے ساتھ مخلوط شبیں کیاان ہی کیلئے امن ہے اوروبي مدايت يافته بيں۔

توتمام سحابہ ﷺ بریثان ہو گئے اور عرض کی کہ یار سول اللہ ﷺ ہم میں کون ہے جو ا بی جان پر ظلم نہیں کر تا؟ فرمایا" ظلم سے شرک<sup>ع</sup> مراد ہے۔"

اں اڑیزیری کا یہ بھیجہ تھا کہ صحابہ کرام اللہ احکام قرآنیہ پر عمل کرنے کیلئے شدت کے ساتھ تیار ہو جاتے تھے جب قر آن مجید کی پیہ آیت نازل ہوئی۔

لَىٰ تَنَالُوا البرَّ حَتَى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّوُنَ.

تم اوگ جب تک اپنی محبوب ترین چیز ول کونه صرف کرو گے نیکی کوہر گزنہیں یا سکتے۔ مانگتا ہے آپ ﷺ گواہ رہے کہ اربحامیں میری جوزمین ہے میں اس کے نام پروقف کرتا ہوں۔"کیکن آپ ﷺ نے فرمایا کہ"اس کوایےر شتہ داروں پر تقسیم کردو۔"

حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ ﷺ نے حضرت سالم ﷺ کواپنامنہ بولا بیٹا بنایا تھااور زمانہ جابلیت کی رسم کے مطابق ان کو حقیقی بیٹوں کے حقوق حاصل ہو گئے تھے لیکن جب قرآن مجيد كى يه آيت نازل موكى أدُعُوهُمُ لِابَائِهِمُ الْخُتُوان كى بى بى رسول الله ﷺ كى خدمت میں حاضر ہو نمیں اور کہا کہ ہم سالم کواپنالڑ کا سمجھتے تھے اور وہ ہمارے ساتھ گھر میں رہتے تھے اور ان سے کوئی پردہ نہ تھالیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اب آپ ﷺ کا کیا تھم ہے فر مایا کہ "ان کو دودھ بلاد و" چنانچہ دودھ بلانے سے وہان کے رضاعی بیٹے کے مثل ہو گئے۔<sup>ا</sup> سحر کے متعلق جب بیر آیت نازل ہوئی۔

ا: معیم کم کتاب الایمان باب فی قوله ان تبدوا ما فی انفسکم او تحفوه بم فے روایت کی پوری آ یوں کُوْقُل نبیں کیا ہے۔ تر مذی ابواب تفسیر القر آن، تفسیر سور ہانعام۔

ابو داأو كتاب الزكونة باب في صلة الرحم

ابوداؤد كابالنكاح باب في من حرم به-

کلوا و اشر ہوا حتی یتبین لکم النحیط الابیض من النحیط الاسود۔ اور کھاؤ ہو یہاں تک کہ رات کی کالی دھاری ہے صبح کی سفید دھاری تم کو صاف و کھائی دینے گئے۔

توحضرت عدی بن حاتم ﷺ ایک سیاه اور سفید دهاگاسر ہانے رکھ کوسوئے اور دیکھاکہ دونوں ممتاز ہوئے ہیں یا نہیں؟ کچھ پتہ نہ چلا تورسول اللہ ﷺ نے فرمایا عجیب سادہ اوح ہواس سے رات دن یعنی رات کی سیابی اور دن کی سفیدی مراد ہے "۔ لیکسیابی اور دن کی سفیدی ہے آیت نازل ہوئی۔

لاتا کلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تبجارہ عن تراض منکم۔ اپنال باہم ناجائز طریقہ سے نہ کھاؤ مگریہ کہ تم میں رضامندی کے ساتھ تجارت ہو۔ تو یہ حالت ہو گئی کہ دولت مندلوگ اپناعزہ کوشریک طعام کرناچاہتے تھے مگروہ لوگ انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ "غرباہم سے زیادہ مستحق ہیں۔"چنانچہ سورہ نورکی ایک دوسری آیت نے اس کو منسو نے کر دیا۔

زمانہ جاملیت میں عرب کی عور تیں دویٹہ اوڑ ھتی تھیں تو سینہ اور سر وغیرہ کھلار ہتا تھا لیکن خداد ند تعالیٰ نے اس کے مخالف مسلمان عور تول کو بیہ ہدایت کی۔ ع

و اليضربن بخمرهن على جيوبهن \_

عور توں کو جاہیے کہ اپنے دو پٹول کو سینے پر ڈالے رہیں۔

اس کا یہ اثر ہوا کہ عور توں نے اپنے تنہ بندوں اور چادروں کو پھاڑ کردو پٹے بنائے اور ان سے اپنے سروں کو اس طرح چھپالیا کہ حضرت عائشہ رضبی اللہ عنہا کے قول کے مطابق یہ معلوم ہو تا تھا کہ ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سے

ر سول الله ﷺ مدینه تشریف لائے تولوگ ناپ جو کھ میں سخت خیانت کرتے تھے اس پر سورہ ویل اللمطففین نازل ہوئی اور اب لوگ دیانت سے کام لینے لگے۔ ق

اسحاب صفہ کی معاش کازیادہ تر دار ومدار سحابہ ﷺ کی فیاضی پر تھا چنانچہ انصار حسب مقدم کھجور کے خوشے لا کر مسجد میں اٹکادیتے تھے یہ لوگ آتے تھے تو چھڑی ہےان کو ہلاتے

ابوداؤد کتاب الصیام باب دبت السحور روایت میں کلواواشر بو نہیں ہے بلکہ ہم نے اضافہ کر دیا ہے۔

r ابوداؤد كتاب الطعمه باب فتخ الضيف ياكل من مال غير هـ

m: تنسیر ابن کثیر تنسیر سوره نور،ج، ص ۱۸۱\_

۱: ابو داؤد كتاب اللياس باب في قوله تعالىٰ يدنين، عليهن، من جلابيبهن و في قوله تعالىٰ وليضرين بخمرهن على جيوبهن.

وليضربن بحمرهن علىٰ جيوبهن. ننه سنن ابن ماجه كتاب البوع باب التوفى في الليل والوزن.

تھے جو تھجوریں ٹیک پڑتی تھیں ان کو کھالیتے تھے لیکن ان میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو سڑے گلے روکھے پھیکے خوشے لا کر لڑکادیتے تھے اس پر بیہ آیت نازل ہوئی۔

یاایها الذین امنوا انفقوا من طیبات ماکسبتم ومما احرجنا لکم من الارض و لایتموا النجبیث منه تنفقون ولستم باحذیه الا ان تغمضوافیه ملمانو! اپی بهترین کمائی اور بهترین بیدادار سے صدقه دو بزے مال کو خیرات نه کرو حالا نکه وی چیز کوئی تم کود ہے تو تم اس کو تبھی نه لو مگر چیم پوشی کے ساتھ۔ اور اس کے بعد اس حالت میں انقلاب بیدا ہو گیااور تمام لوگ بهترین محجوری لانے لیے اور اس کے بعد اس حالت میں انقلاب بیدا ہو گیااور تمام لوگ بهترین محجوری لانے لیے الیے الیہ بیدا ہو گیا۔ جب به آیت نازل ہوئی:

يَا أَيُّهَا الَّذِيُنَ امَنُوا لَا تَرُفَعُوا اصواتكم فَوُقَ صوت النَّبي\_ مسلمانو! يَغِمر كي آوازے اپني آواز بلندنه كرو

توحفرت عمر الله آپ ﷺ كے سامنے اس قدر آسته بولنے لگے كه ان كى بات سننے ميں نہيں آتى۔

حضرت ثابت بن قیس کے براس آیت کااور بھی زیادہ سخت اثر ہواجب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ بالکل خانہ نشین ہو گئے ایک روز آپ ﷺ نے حضرت سعد بن معاذ کے فرملیا کہ وہ کہیں بیار تو نہیں ہیں۔ "بولے میں انکا پڑوئی ہوں مجھے کوئی شکایت معلوم نہیں ہوئی۔ والجس آگر ان سے یہ واقعہ بیان کیا تو بولے کہ " یہ آیت نازل ہوئی اور تم لوگوں کو معلوم میں آپ ﷺ کے سامنے نہایت بلند آ ہنگی سے گفتگو کر تا تھا پس میں دوز خی ہو گیا۔ " آپ ﷺ کو خبر ہوئی تو فرملیا نہیں وہ جنتی ہیں۔ "

جِفرت مسطح ﷺ حضرت ابو بکر ﷺ کے رشتہ دار تھے اس لئے وہ ان کی کفالت کر ﷺ تھے لیکن جب انھوں نے ان کی کفالت کی کفالت کے کان جب انھوں نے حضرت عائشہ رضی الله عنها پر تہمت لگائی توانھوں نے ان کی کفالت سے ہاتھ تھینچ لیااس پریہ آیت نازل ہوئی۔

ولاياتل اولوا الفضل منكم والسعة ان يوتوا اولى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم.

تم میں دولتمندلوگ قرابتداروں مسکینوں اور مجاہدوں کو دینے سے در یغ نہ کریں اور عفوو در گزر کریں کیا تم لوگ میہ پند نہیں کرتے کہ خدا تمہاری مغفرت کرے اور خدا

ا: ترفد ى ابواب تفير القر آن، تفير سوره بقره-

r: ترندى ابواب القرآن تفيير سورة حجرات و بخارى كتاب النفير-

٣ مسلم كتاب الايمان باب مخافة المومن ان يحبط عمله و بخارى كتاب النفير .

مغفرت کرنے والااور رحم کرنے والاہے۔

اوراب حضرت ابو بكر رفظ پھر ان كے مصارف كے كفيل ہوگئے اور كہا ہال مجھے يہى پندے كه خداميرى مغفرت كرے۔" ل

اسلام کے فرائض واعمال میں جہاد سب سے زیادہ خطرناک ہے لیکن صحابہ کرام ﷺ کو قرآن مجید ہی کے اثر نے جہاد پر آمادہ کیا تھا اور ای اثر کی بدولت وہ سخت سے سخت جنگی خطرات میں ثابت قدم رہتے تھے۔

ایک بار قسطنطنیہ میں رومیوں سے مسلمانوں کا مقابلہ ہوا، رومی بالکل قسطنطنیہ کی دیوار کے متصل صف زن تھے ایک مسلمان نے جرات کر کے حملہ شروع کیا تولوگ پکارے" ہاں ہاں! اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالتے ہو۔"حضرت ابوابوب انصاری ﷺ جو ساتھ تھے بولے یہ آیت تو ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے جب اسلام نے قوت حاصل کرلی تو ہم لوگ اپنی معاش کے کام دھندے میں مصروف ہوگئے اس پریہ آیت نازل ہوئی۔ ہم لوگ اپنی معاش کے کام دھندے میں مصروف ہوگئے اس پریہ آیت نازل ہوئی۔

اور خدا کی راہ میں خرج کر واور اپنے ہاتھوں اپنے تیکن ہلاکت میں نہ ڈالو۔

اس لئے اصلی ہلاکت ہے ہے کہ ہم معاش کے کاروبار میں مصروف ہو جائیں اور جہاد کو چھوڑ دیں راوی کا بیان ہے کہ "جب سے یہ آیت نازل ہو گی حضر ت ابوابوب انصاری کے ہم ہمیشہ مصروف جہاد رہے یہاں تک کہ قسطنطنیہ میں شہید ہو کرمد فون ہوئے۔

ایک بار جب رومیوں نے مسلمانوں کے مقابل میں ایک نشکر گراں جمع کیااور حضرت ابو عبیدہ بن جراح میں نے حضرت عمر میں اس خطرہ کی اطلاع کی توانھوں نے ان کو لکھا کہ مسلمان بندے پرجب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تواس کے بعد خدااس کودور کردیتا ہے۔ ایک مشکل دو آسانیوں پر غالب نہیں آسکتی خداوند تعالیا بی کتاب میں لکھتا ہے۔ با ایھا الذین امنوا اصبرو او صابرو او رابطو او اتقو الله لعلکم تفلحون۔ علی مسلمانو! مصیبتوں پر صبر کرواور صبر میں کفار کا مقابلہ کرواور استقلال کے مسلمانو! مصیبتوں پر صبر کرواور صبر میں کفار کا مقابلہ کرواور استقلال کے ساتھ جہاد کرواور خداسے ڈرو، یقین ہے کہ تم کامیاب ہو۔

جنگ بیامہ میں جب حضرت سالم ﷺ کو علم عطاکیا جانے لگا تودوسروں نے کہا کہ "ہم کو آپ ﷺ کے ثابت قدم رہنے کا یقین نہیں اس لئے جھنڈادوسرے کے ہاتھ میں دینا

ا: بخارى كتاب الشهادات باب تعديل النساء بعضهن بعضار

٢: ابوداؤد كتاب الجهاد باب في قوله تعالى و لا تلقوا مايديكم الى التهلكم

٣ موطائ الممالك كتاب الجهاد باب الترغيب في الجهاد ..

جاہتے ہیں" بولے تو میں اس حالت میں قرآن مجید کا بدترین حامل ہوں گا۔" چنانچہ انھوں نے علم کو داہنے ہاتھ میں لیالیکن جب وہ کٹ گیا تو بائیں ہاتھ میں لیاوہ بھی کٹ گیا تو علم کو آغوش میں لے لیااور یہ آیت پڑھنے لگے۔

و ما محمد الارسول و کاین من بنی قتل معه ربیون کثیر۔ کم محمد ﷺ صرف ایک پنیمبر میں اور بہت سے پنیمبر گذرے میں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے علماء نے جہاد کیا۔

ترغیب جہاد کے متعلق جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی توجولوگ کسی معذوری ہے اس میں شریک نہیں ہو سکتے تھے ان کو اس پر سخت افسوس ہو تا تھاایک بار حضرت زید بن ثابت پہند آپ ﷺ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے آپ ﷺ پر آثار وحی طاری ہوئے افاقہ ہوا تو آپ ﷺ نے ان کو اس آیت کے لکھ لینے کا حکم دیا۔

لایستوی القاعدون من المومنین و المحاهدون فی سبیل الله الخه الخه خدا کی راه میں جہاد کرنے والے اور گھر میں بیٹھ رہنے والے مسلمان برابر نہیں ہو سکتے۔

حضرت ابن ام مکنوم ﷺ آنگھوں سے معذور تھے اس لئے شریک جہاد نہیں ہوسکتے تھے جب انھوں نے مجامدین کی فضیلت سی تو بولے کہ "یار سول اللہ جولوگ جہاد کی قدرت نہیں رکھتے ان کا کیا مال ہوگا؟" اب آپ ﷺ پر دوبارہ آثار وحی طاری ہوئے افاقہ ہوا تو دو ارہ وحی آسانی نے غیر اولیے الضرر بجز معذور لوگوں کا اضافہ کرکے معذور لوگوں کو متنی کردیا۔ "

ایک طرف تو قرآن مجید کابی اثر تھا کہ جس طرف چاہتا تھا، صحابہ کرام کے کو جھونک دیا تھا دوسری طرف جس چیز سے چاہتا تھا، روک بھی دیتا تھا۔ ایک بارعیبنہ بن حصین اپنے بھیجے حربن قیس کے ساتھ حضرت عمر کے کہا کہ "آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ "آپ پھٹے ہم کو خوب عطیہ نہیں دیتے ہمارے در میان انصاف نہیں کرتے، اس پر حضرت عمر کے سخت برہم ہوئے ان کو سزاد بنی چاہی لیکن حضرت حربن قیس کے کہایا امیر المومنین خدانے اپنے بینے ہم کو تھا۔

خُدِ الْعَفُو وَأَمُّرُ بِالْمَعُرُو ف وَاعْرِضُ عَنِ الْجَاهِلِيُن ـ در گزر كاشيوه اختيار كرے اور نيكى كا حكم دے جاہلوں سے كناره كش ره ـ

ا: اسدالغابه تذکرهٔ سالم مولی ابی حذیفه ،اسدالغابه میں پوری آبتیں نقل نہیں کی ہیں، پیچ کی آیتیں چھوڑ وی ہیں اور ہم نے اس کا اتباع کیا ہے۔

r: ابوداؤروكتاب الجهادباب في الرخصة في القعود من الغدر-

اوریہ بھی ایک جابل ہے" یہ آیت س کر حضرت عمر ﷺ فور أرك گئے کيونکہ وہ عموماً گان و قا فاعند كتاب الله۔ خداکی كتاب كے سامنے اى طرح رك جاتے تھے۔

MMM. Striets advoke

www.ahlehad.ors

# اتباع سنت

قرآن مجید کے بعد صحابہ کرام ﷺ کامحور عمل صرف رسول اللہ ﷺ کی ذات تھی اس لئے وہ تمام اعمال میں آپ ﷺ کی سنت کا تباع کرتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ جب عسل جنابت فرماتے تو دائیں ہاتھ ہے بائیں ہاتھ پر سات بار پانی ڈالتے پھر شر مگاہ کو دھوتے اور ان تمام مراتب کے بعد وضو کر کے تمام جسم پریانی ڈال کر کہتے کہ ''رسول اللہ ﷺ ای طرح عسل فرماتے تھے''۔'

عبد نبوت میں معمول تھا کہ لوگ صدقہ فطر میں ایک صاع گیہوں، یا پیریاجویا تھجور منق دیتے تھے لیکن اخیر زمانہ میں حضرت امیر معاویہ کھی شام سے ججیا عمرہ اداکرنے کیلئے آئے تو ایک خطبہ میں فرملیا کہ "میرے خیال میں دومد شامی گیہوں تھجور کے ایک صاع کے برابر ہے، اسکے بعد تمام لوگوں نے اس طریقہ کو عملاً اختیار کرلیالیکن حضرت ابوسعید خدری کھے نے عہد نبوت کی سنت کو بدلنا بسند نہیں کیا اور برابرایک صاع صدقہ فطر نکا لتے رہے۔

حالت سفر میں اگر چہ آپ ﷺ نے روزہ بھی رکھا ہے اور افطار بھی کیا ہے تاہم آپ ﷺ نے زیادہ تر افطار کی ترغیب دی ہے اس لئے اکثر صحابہ ﷺ شدت ہے اس پر عمل کرتے تھے ایک بار حضرت ابو بھرہ غفاری رمضان میں مصرے کشی میں سوار ہوئے ابھی مصر کے درود یوار آنکھ سے او جھل بھی نہ ہوئے تھے کہ کھانا طلب کیاد ستر خوان سامنے آیا تو بعض ہمراہیوں نے کہا کہ آپ ﷺ مصر کے درود یوار کو بھی نہیں دیکھتے۔"بولے تم سنت نبوی سے اعراض کرتے ہوئے۔

ایک بار حضرت دحیہ ابن خلیفہ کے رمضان میں دمشق کے ایک گاؤں سے دوسر بے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے دونوں گاؤں میں صرف تین میل کا فاصلہ تھالیکن انھوں نے روزہ توڑ ڈالا اور ان کے بہت ہے ہمراہیوں نے بھی روزے توڑ ڈالے لیکن اور او گوں نے اس کو پہند نہ کیا، وہ پلٹے تو فرمایا کہ آج میں نے وہ کچھ دیکھا ہے جس کی نسبت میر اخیال تھا کہ بھی نہ دیکھوں گاایک قوم نے سنت نبوی سے اعراض کیا (یعنی روزہ دار لوگ) خداوند مجھے اب دنیا

ابوداؤد كتاب الطهارة باب في الغسل من الجنابة.

۲: ایشاکتاب الزکواة باب کم یودی فی صدقة الفطر۔

ابوداؤد كتاب الصيام باب متى يفطر المسافر اذا حرج-

ہے اٹھالے۔ ک

رسول الله ﷺ کی سنت کے اتباع میں تمام صحابہ ﷺ سے حضرت عبدالله بن عمر خلی خاص طور پر ممتاز تھے رسول الله ﷺ جب سفر جج سے واپس آئے تو مجد کے دروازہ پر ناقہ کو بٹھا کر پہلے دور کعت نماز ادافر مائی پھر گھر کے اندر تشریف لے گئے اس کے بعد حضرت عبدالله بن عمر ﷺ نے بھی بہی معمول کر لیا۔ وہ کعبہ کے صرف دونوں یمانی رکنوں کو جھوتے تھے سبتی جوتے پہنتے تھے زرد رنگ کا خضاب لگاتے تھے اور لوگ چاند دیکھنے کے ساتھ بی احرام باندھ لیتے تھے لیکن وہ یوم الترویہ کواحرام باندھتے تھے ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ صرف آپ بی کیوں ایسا کرتے ہیں؟ آپ ﷺ کے اور اصحاب ﷺ نہیں کرتے دیکھا ہے اس لئے میں بھی اس کو پہند کرتا ہو لے کہ میں نے رسول الله ﷺ کوالیا بی کرتے دیکھا ہے اس لئے میں بھی اس کو پہند کرتا ہوں۔ "تجیۃ الوداع میں آپ ﷺ نماز عشاء کے بعد تھوڑی دیر تک مقام برکی قدر سوتے ہیں داخل ہوتے تھے۔ فیم اس طرح آپ ﷺ اس سفر میں جہاں جہاں اترے تھے کے کھر مکہ میں داخل ہوتے تھے۔ فیم اس طرح آپ ﷺ اس سفر میں جہاں جہاں اترے تھے نیاز پڑھی تھی وہ بھی وہ بھی وہ بھی وہ اس ضر ور اترتے اور نماز پڑھتے تھے۔

ایک بار وہ سفر میں تھے دیکھا کہ کچھ لوگ تفل پڑھ رہے ہیں رفیق سفر سے بولے کہ اگر مجھے نفل پڑھنا ہوتا تو میں نماز ہی نہ پوری پڑھتا میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سفر کیا ہے، آپ ﷺ نے دور کعت سے زیادہ بھی نہیں پڑھی، حضرت ابو بکر ﷺ کے ساتھ سفر کیا کیا ہے انھوں نے بھی دور کعت سے زیادہ بھی نہیں پڑھی حضرت عمر ﷺ کے ساتھ سفر کیا ہے انھوں نے بھی دور کعت سے زیادہ بھی نہیں پڑھی اور خداو ند تعالی فرما تا ہے۔

لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنة۔ تعمیر میں اللہ اسوم حسنة۔ تی مہارے لئے بہترین مثال ہے۔

ایک بار حضرت سعید بن بیار ﷺ حضرت عبدالله بن عمر ﷺ کے ساتھ سفر میں سے ایک ہوئے ساتھ سفر میں سے ایک موقع پر اونٹ ہے اتر کر پیچھے کھبر گئے فرمایاتم بیچھے کیوں رہ گئے؟ بولے وتر پڑھتاتھا فرمایا تہارے لئے رسول اللہ ﷺ کی ذات میں اسوہ حسنہ تمہیں ہے؟ آپ ﷺ اُونٹ ہی پر

ا: ابوداؤد كتاب العيام باب مسيرة مايفطر فيه .

r: ايضاً كتاب الجهاد باب في الصلوة عند القدوم من السفرية

٣. ايضاكتاب اللباس في باب الصبوغ ـ

م. اييناً تماب المناسك باب قت الأحرام.

۵: ایضاکتاب المناسک باب التصیب

٢: ايضاكتاب الصلوة السفر الطوع السفرية

وترادافرماتے تھے۔'

وہ صدقہ فطرای پیانہ کے مطابق ادا فرماتے تھے جس کورسول اللہ ﷺ نے مقرر فرما اتھا۔'

سنن عاویہ واتفاقیہ کااتباع اگرچہ ضروری نہیں لیکن بعض صحابہ ﷺ اس کااتباع بھی کرتے تھے حضرت ابوالدردا، جب کوئی بات کہتے تھے تومسکرادیے تھے ام الدردا، نے کہا کہ "
اس عادت کو ترک کرد ہجئے ورنہ لوگ آپ کواحمق بنائیں گے بولے میں نے رسول اللہ ﷺ کودیکھا ہے کہ جب کوئی بات کہتے تھے تومسکرادیتے تھے۔ "

ایک بار حضرت علی کرم اللہ وجہہ سوار : و نے لگے تورکاب میں بسم اللہ کہہ کریاؤں رکھا پہت پر پہنچے تو الحمد للہ کہا، پھر یہ آیت پڑھی سُبُخنَ الَّذِی سَخَرَ لَنَا هذَا وَمَا کُنَّا لَهُ مُفُرِنینَ ٥ وَ إِنَّا اللّٰی رَبِنَا لَمُنْقَلِبُونَ پھر تین بار الحمد للہ اور تین بار اللہ اکبر کہااس کے بعد یہ دعا پڑھی سُبُخانَك اِنَّی ظَلَمُتُ نَفُسِی فَاغْفِرُلِی انّه لَا یغفِر الذُّنُوبِ اِلَّا انْت پھر بنس بڑے اور کول نے بننے کی وجہ یو چھی او لے ایک بار رسول اللہ ﷺ ان بی پابندیوں کے ساتھ سوار ہوئے اور اخیر میں بنس بڑے میں نے بننے کی وجہ یو چھی تو فرمایا کہ جب بندہ علم ویقین کے ساتھ یہ دعا کرتا ہے تو فدااس سے خوش ہوتا ہے۔

ایک صحابی آپ ﷺ کی خدمت میں بیعت کیلئے حاضر ہوئے دیکھا کہ آپ ﷺ کی قلید میں انھوں نے بھی عمر بھر قبیص کا تکمہ کھلار کھااور اس میں سر دی اور گرمی کی کچھ پرواہ نہ کی۔ ہم

ا: سنن ابن ماجه كتاب الصلوة بإب ماجاء في الوتر على الرجله -

۲: بخاری کتاب الایمان والنذور باب صاع المدینه و مدالنبی صلعم و برکته۔

۳: مندابن طنبل جلد ۵ص ۱۹۸\_

٧: ابوداؤد كتاب الجباد باب ما يقول الرجل اذار كب.

۵: منداین صبل جلد۵ص۳۵\_

www.ahlehad.ors

# محرمات شرعيه سے اجتناب

اكل حرام سے اجتناب

صحابہ کرام ﷺ اگرچہ تنگ دست اور فاقہ مست تھے لیکن حلال مسطیب کے سوااکل حرام ہے ان کے کام ود ہن بھی آلودہ نہیں ہوئے حضرت ابو بکر ﷺ کے غلام نے زمانہ جابلیت میں فریب آمیز طریقہ پر کہانت کی اور اس کے معاوضہ میں کچھ مال پایا اور حضرت ابو بكر ﷺ كودے ديا نھوں نے اس كووجہ معاش ميں صرف كر دياليكن بعد كوجب معلوم ہوا کہ بیہ ناجائزمال تھا تو منہ میں ہاتھ ڈالااور پیٹ میں جو کچھ تھاتے کرڈالا۔ ا

ا یک بار وہ حالت سفر میں بدوؤں کے ایک خیمہ میں اترے اتفاق ہے ان بندوؤں میں کسی کی بی بی حاملہ تھی اور اس سفر میں ایک اور بدو ساتھ تھا جس نے اس سے کہا کہ ''کیاتم اولاد نرینہ حاہتی ہواگر تم مجھے ایک بکری دو تو تمہارے اولاد نرینہ پیدا ہوں گی اس نے بکری دے دی اور اس نے کا ہنوں کی طرح کچھ مسجع فقرے پڑے پھر بکری ذبح کی اور حضرت ابو بکر ﷺ نے بھی گوشت کھایابعد کوجب معلوم ہوا کہ بیہ کسب حرام تھا تو فور اُاٹھے اس فعل ہے برات ظاہر کی اور جو کچھ کھایا تھاتے کر دیا۔ ع

اکل حرام کی سب سے بدترین قتم ہے ہے کہ مذہب فروشی کی جائے یہودیوں کے مذہب کواس نے برباد کر دیا تھا جیسا کہ قرآن مجید میں خود اللہ تعالی فرما تاہے۔

اشُتَرُوُا بِهِ ثَمَنًا قَلِيُلًا \_

یعنی بہودیوں نے اس کے عوض میں تھوڑے سے دام یعنی دنیوی فائدے حاصل کئے۔ لیکن سحابہ کرام کھ کے نزدیک مذہب سب سے زیادہ گرال قیمت چیز تھی اسلئے ان کے نزدیک دنیا کی کوئی چیز اس کی قیمت نہیں ہو سکتی تھی، مسلمانوں کو بیت المال سے سالانہ وظیفہ ملاکر تا تھاایک شخص نے حضرت ابوذر غفاری ﷺ سے بوچھاکہ اس کی نسبت آپ 鑑 کاکیا حکم ہے۔

فرمایا"اس وقت تولیتے رہولیکن جب وہ تمہارے دین کی قیمت بن جائے تو چھوڑ دو۔"<sup>ت</sup>

بخاری باب ایام الجالمیة -مندا بن خبل جلد ۳ صفحه ۵۱ -

مسلم كتاب الزكوة باب في الكائزين الاموال والتغليظ عليهم.

حضرت امير معاويه على الم حضرت عبدالله بن عمر على كوبهت يجه مال و جائيداد دے كريزيد كى بيعت پر آماده كرنا چاہاوراس غرض ہے ان كى خدمت ميں حضرت عمر و بن العاص على الم بيج اليكن انھول نے كہاكہ مير ہے پائل سے چلے جاؤاور پھر بھى نہ آؤمير ادين تمہارے دينارو در بم كے معاوضہ ميں بك نہيں سكتا مير كى صرف يہ خواہش ہے كہ دنيا سے جاؤاں تو مير اہا تہ ياك و مياف ہو۔

یہ صرف مختو اس محابہ ﷺ کا حال نہ تھا بلکہ تمام صحابہ ﷺ میں یہ فضیلت مشترک طور پر پائی جاتی تھی۔ چنانچہ بہت سے صحابہ ﷺ کی تولیت میں بہت سے بیتے جن کے تھے جن کے کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ مخلوط تھیں لیکن جب قر ان مجید کی یہ آیت نازل: و ئی۔ ا

ان الذين يا كاون اموال اليتمى ظلما انها يا كلون في بطونهم نارا۔ جوالو ك ظلما يہ الله على الل

ان صحابہ ﷺ کے ان چیز وں کواپنے کھانے بینے کی چیز وں سے الگ کر دیا یہاں تک کہ ان بیموں کی چیزیں بعض او قات فاضل نج کر خراب ہو جاتی تھیں لیکن صحابہ کرام ﷺ ان کوہا تھ نہیں لگاتے تھے۔ ۲

### ز کوۃ وصدقہ ہے اجتناب

ابل استطاعت پر صدقہ وزکوہ کامال حرام ہاس کئے صحابہ کرام بھی اس سے شدت کے ساتھ اجتناب کرتے تھے ایک بار حضرت عمر بھی کوایک محص نے دودھ پلایا جوان کو نہایت لذیذ معلوم : وادریافت کیا کہ بید دودھ کہاں سے لائے ، و ؟ اولا کہ میں ایک گھاٹ پر گیا اوگ صدقے کے او نول کو پانی پلار ہے تھے سب نے پانی پلا کر میرے لئے دودھ دوہا جس کو میں نے اپنی بلا کر میرے لئے دودھ دوہا جس کو میں نے اپنی بلا کر میرے نے فور امنہ میں ہاتھ میں نے اپنی بلاکر میر میں تھی ایک میں ایک میں ایک گھاٹ کے فار امنہ میں ہاتھ میں نے اپنی میں کو لیااور بید وہی دودھ ہے حضرت عمر بھی نے فور امنہ میں ہاتھ ڈالااور قے کردی۔ میں

ایک بار حضرت عبداللہ بن ارقم ﷺ نے حضرت ام سلم عدوی سے کہا کہ مجھے سواری کا ایک اونٹ ہے۔"
کا ایک اونٹ بتاؤیل اس کوامیر المومنین سے مانگوں گابولے" ہاں صدقہ کااونٹ ہے۔"
انہوں نے کہا" کیا تمہیں یہ پہند ہے کہ ایک موٹا تازہ آدمی گرمی کے دنوں میں اپنی

ا: طبقات ابن سعد تذكره حضرت عبدالله بن عمرٌ ـ

۲: روایت میں یہ آیت بھی ہے لا تفریوا مال البتیم الا بالتی هی احسن۔

س ابوداؤد كتاب الوصاياب مخلط اليتيم في الطعام

<sup>·</sup> موطاكتاب الزكوة باب ما جاء في الصدقات والتشديد فيهما ـ

شر مگاہ کو دھو کر دوھوں تمہیں پینے کو دے "۔وہ برہم ہوئے اور کہا" استغفر اللہ آپ ایسا کہتے بیں "۔ بولے توصد قد بھی آدمیوں کا میل ہے جس کو دہ دھو کر اپنے جسم سے الگ کر دیتے بیں "۔ ل

ایک بار حضرت سلمان فاری ﷺ نے غلام نے کہا کہ "مجھے مکاتب بنادیجے" بولے " تمہارے پاس کچھ مال ہے" اس نے کہا" نہیں ،لوگوں سے مانگ بدل کتابت ادا کر دوں گا، بولے تم مجھے لوگوں کادھوون کھلانا چاہتے ہو"۔ "

> نل مسلم سے اجتناب ملمانوں کا قتل حرام ہے، قر آن مجید میں ہے۔

ومن يقتل مومنا متعمد افحزاؤه جهنم خالد افيها\_

اورجو کسی مسلمان کو قصدامار ڈالے تواس کی سزاد وزخ ہے جس میں وہ بمیشہ رہے گا۔
اس بنا پر صحابہ کرام ﷺ مسلمانوں کی خونریزی سے سخت اعتراض کرتے تھے فتح مکہ کے بعد رسول اللہ ﷺ نے حضرت خالد ﷺ کو قبیلہ بنو حذیمہ کے پاس دعوت اسلام دی۔ کیلئے بھیجا، انھوں نے ان کو دعوت اسلام دی، توانہوں نے کہا صبانا، یعنی ہم صابی ہوئے چونکہ کفار مسلمانوں کو صابی کہتے تھے اس لئے انہوں نے اس لقط سے اسلام قبول کرنے کا

ا: موطالهام الك كتاب الجامع باب ما يكره من الصدقه

۲: طبقات ابن سعد تذکره حضرت سلمان فاری د

٣: طبقات ابن سعد تذكره حضرت عبدالله بن عمر "

۲: زرانی شرح موطاجلد ۴ ص ۱۳۶<sub>۱</sub>

اعلان کیالیکن حفرت خالد بن ولید کواس پر تسکین نہیں ہوئی اور انھوں نے ان کو قتل کرنااور گرفار کرناشر وغ کیا یہاں تک کہ ایک دن عام حکم دے دیا کہ ہر مخص اپنے اپنے قیدیوں کو قتل کرڈالے لیکن تمام صحابہ ﷺ نے اس حکم کی تقمیل سے انکار کردیااور جب آنخضرت ﷺ سے آکر واقعہ بیان کیا تو آپ ﷺ نے بھی ان کی تائید کی اور دوبارہ فرملیا کہ "خداوندا! میں خالد کے اس فعل سے بری ہو تا ہوں "۔ ا

حضرت ابو بکر ﷺ نے انعین زکوۃ ہے جہاد کرناچاہا، تو حضرت عمر ﷺ نے اول اول اختلاف کیا اور کہا کہ کلمہ گویوں ہے کیو نکر جہاد کیا جاسکتا ہے۔ ان پرایک عجمی غلام نے حملہ کیا تو انھوں نے حصر کیا تو انھوں نے حصر کیا تو انھوں نے حصر سے مدینہ کو کیا تو انھوں نے حصر بیا تو انھوں نے حصر بیات کی کہ "تم ہی لوگوں نے ان غلاموں سے مدینہ کو بھر دیا"۔ بولے" اگر تھم ہو توسب کو قتل کر دیں"۔ فرمایا یہ کیو نکر ہو سکتا ہے۔ وہ تمہاری زبان بولے ہیں، تمہار اجج اداکرتے ہیں۔ "

حفرت عبداللہ بن زبیر اور خوارج کے زمانہ میں جنگ ہوئی توایک شخص نے جفرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ "آپ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں! حالا نکہ یہ لوگ باہم ایک دوسرے کو قبل کرتے ہیں" بولے "جو حی علی الصلوۃ کیے گامیں اس کی دعوت قبول کرلوں گاہیکن جو شخص یہ کرلوں گاجو شخص حی علی الفلاح کیے گامیں اس کی دعوت قبول کرلوں گالیکن جو شخص یہ کیے گامیں اس کی دعوت قبول کرلوں گالیکن جو شخص یہ کیے گامیں اس کی دعوت قبول کرلوں گالیکن جو شخص یہ کیے گامیں اس کی دعوت قبول کرلوں گالیکن جو شخص یہ کیے گا" آؤائے بھائی مسلمانوں کو قبل کرو ،ان کامال کو ٹو قیمیں انکار کردوں گا"۔ "

سود خواری ہے اجتناب

اسلام نے سود خواری کی ممانعت ایسے سخت قیود کی پابندی کے ساتھ کی ہے کہ اگر ذرای غفلت یا ہے پروائی کی جائے تو معمولی معاملات داود ستد و بچے وشراء بھی سود کی صورت میں داخل ہو جائیں، سحابہ کرام ہے ان تمام قیود کالحاظ رکھتے تھے،اور ان سے نہایت احتیاط کے ساتھ بچتے تھے،ایک بار حضرت مالک بن اوس کے نے حضرت طلحہ بن عبیداللہ کے سامنے رکھ نیج صرف کرنی چاہی ( یعنی اشر فی کے بدلہ میں در ہم لینا چاہااور سواشر فیاں ان کے سامنے رکھ دیں انہوں نے ان کو اٹھالیا اور کہا کہ جنگل سے خزانجی آئے تو در ہم دلادیں حضرت عمر سن دے سے میں در ہم والدیں حضرت عمر سن دیں انہوں نے ان کو اٹھالیا اور کہا کہ جنگل سے خزانجی آئے تو در ہم دلادیں حضرت عمر سن دیے ہوئے ہر گزنہ جانا، رسول اللہ سے فرمایا ہے کہ سونے کے سونے کے بدلے میں چاندی اگر دست بدست نہ لی جائے توسود ہے "۔ ہ

ا: بخاری کتاب المغازی بعث خالد الی بی حذیمه مع فتح الباری د.
 ۲: بخاری کتاب الز کو قد

٣: بخارى كتاب المناقب باب قضيته البيعة والاتفاق على عثمان

۲۰ طبقات ابن سعد تذکره عبدالله بن عمرً ـ

۵: بخاری کتاب البوع باب تع الشعیر بالشعیر \_

ایک بار حضرت معمر بن عبداللہ نے اپنے غلام کوایک صاع گیہوں دیا کہ اس کو بی کر بازار سے جو لائے۔ اس نے بازار میں جاکر جو لیا توایک صاع سے بچھ زیادہ پایا، حضرت معمر کے اس کی خبر ہوئی تو بولے اس کو فور أجاکر واپس کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ کے ساہے کہ غلہ کو مثل بمثل خریدنا چاہیے، لوگوں نے کہا بازار میں صرف جو کار واج ہے گیہوں نہیں مل سکتا ہوئے کہ "مجھے خوف ہے کہ یہ سود کے مثابہ نہ ہوجائے۔ ا

صحابہ کرام ﷺ سودخواری ہے نہ صرف خود بچتے تھے، بلکہ اور لوگوں کو بھی بچنے کی،
نصیحت کرتے تھے ،ایک شخص حضرت عبداللہ بن سلام ﷺ کے پاس تعلیم حاصل کرنے
کیلئے آئے توانہوں نے ان کے ساتھ نہایت مہر بانی کا برتاؤ کیااور کہا کہ " آپ ایک کاروباری
ملک میں رہتے ہیں،اس لئے اگر آپ بر کسی کا قرض آتا ہو،اوروہ آپ کے یبال بھس کی ایک
گھڑی بھی مدینۂ جھیجے تواس کو قبول نہ تیجئے گاکیونکہ یہ سود ہے۔ "

شراب خواری سے اجتناب

شراب عرب کی تھٹی میں بڑی ہوئی تھی لیکن متعدد صحابہ ﷺ مثلاً حضرت ابو بکراور حضرت عثمان وغیرہ اپنی فطرت سلیمہ کی ہدایت سے زمانہ جابلیت ہی میں اس سے محترز رہے لیکن جو صحابہ ﷺ اس کے عادی تھے انھوں نے بھی شراب کی حرمت کے ساتھ ہی اس دیرینہ عادت کو اس طرح ترک کر دیا کہ گویا انھوں نے جام وساغر کو منہ ہی نہیں لگایا تھا شراب کی حرمت کا تاہم متعلق سب سے آخری آیت۔ کی حرمت کا تکم بتدر سی خازل ہوالیکن حرمت خمر کے متعلق سب سے آخری آیت۔

انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والمير ويصد كم عن ذكر الله وعن الصلوه فهل انتم منتهون.

شیطان توبس یمی جاہتاہے کہ شراب اور جوئے کی وجہ سے تمہارے در میان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تم کویاد الہی سے اور نماز سے بازر کھے تو تم باز نہیں آؤگ۔ نازل ہوئی تو حضرت عمر کھے ہے ساختہ پکارا کھے۔ نازل ہوئی تو حضرت عمر کھے اساختہ پکارا کھے۔ انتھینا ہے۔

ہم باز آئے۔

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں ابو عبیدہ، ابو طلحہ اور ابی بن کعب کوشر اب بلار ہا تھااسی حالت میں ایک شخص نے آکر خبر دی کہ شر اب حرام ہو گئی ابو طلحہ نے فور اُکہا کہ انس

۲: طبقات ابن سعد تذكره ابو برده بن ابي موى ـ

۳: ابوداؤد كتاب الاشريه باب في تحريم الخمر، روايت مين بورى آيت نبين ب، جم في اس كوبرهادياب\_

اٹھواور شراب کو گرادو، اور میں روایت میں ہے کہ "میں ابوطلحہ کے مکان میں لوگوں کو شراب پارہاتھا کہ ای حالت میں رسول اللہ ﷺ نے حرمت شراب کی منادی کروائی ابوطلحہ نے مجھ سے کہا کہ نکل کے دیکھویہ کیسی آواز ہے۔ "میں گھرسے نکا اور پلٹ کر کہا کہ ایک منادی اعلان کررہا ہے کہ شراب حرام ہوگئی ابوطلحہ نے مجھ سے کہا کہ تو شراب گرادواور اوگوں نے ای کٹرت سے شراب گراؤی کہ مدینہ کی گلیوں میں بنے گئی۔ '

### بدكاري سے اجتناب

زمانہ جاملیت میں اہل عرب سخت بد کاری میں مبتلا تھے لیکن اسلام نے ان میں عفت و عصمت کا ایبااحساس پیدا کر دیا کہ سخت سے سخت نازک موقعوں پر بھی ان کا دامن اس معطیت ہے آلودہ نہیں ہونے یا تاتھا۔

ججرت کے بعد مکہ میں جو گرفتار بلا مسلمان رہ گئے تھے مکہ سے مدینہ تک ان کا پہنچانا مر خدین ابی مرخد الخنوی حضر کے متعلق تھاوہ ایک رات ای غرض سے مکہ آئے وہاں ان کی آشنا ایک طوا نف تھی جس کا نام عماق تھاوہ نکلی توان کی پر چھائیں دیکھ کر پہچان لیااور نہایت تپاک سے ملی اور کہا کہ آج میرے گھر میں شب باشی کرولیکن انھوں نے معذرت کی کہ زنا اب حرام ، و گیااب اس نے شورو غل کیا ہے بھاگ کرا یک پہاڑے غارمیں جاچھے کفار نے وہاں تک تعاقب کیا لیک نفدانے ان کو بچائیا۔

ا یک صحابیہ رصی اللہ عنها کو جن کی اخلاقی حالت زمانہ جابلیت میں انچھی نہ تھی ایک شخص نے ایک طرف مائل کرنا چاہاتو بولیس ہواب جابلیت کاوہ زمانہ گیااور اسلام آیا۔ م

اسلام کی پاک بازانہ تعلیم اور صحابہ کرام کی گیاں پاک بازانہ زندگی کا یہ اثر تھا کہ اس زمانہ میں اونڈیاں تک بدکاری ہے اباء کرنے لگیں چنانچہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو راس المنافقین تھا بی اونڈیوں کوائ ناجائز طریقہ ہے روپیہ پیدا کرنے پر آمادہ کر تا تھا لیکن اس کی دواو نڈیوں نے اس تنگ وعار کو گوارا نہیں کیا اور رسول اللہ سی کی خدمت میں آکر شکایت کی کہ بمارا آقابم کو زناکرنے پر مجبور کر تا ہے اس پر یہ آیت بنازل ہوئی۔
و لا تکر هو افیتا تکم علی الغباء۔ النے ه

ا: خارى كتاب الإشريه بإب نزول تحريم الخر، دى من اليسر والتمر.

الفير تفير سوره ما كده باب ليس على الذين امنوا و عملوا لصالحات حناح فيما طعموا۔
 طعموا۔

۴۰: منداین منبل جلد ۴ صفحه ۸۷۰

٥: ابوداؤد كتاب الطلاق باب في تعظيم الزناومسلم كتاب النفير تفيير بذاالآبيه.

ا بی لونڈیوں کوزناکرنے پر مجبورنہ کرو۔

اس جرم کاار تکاب تو سحابہ کرام ﷺ سے بہت بعید تھاوہ لوگ کسی عورت پر نگاہ ڈالنا بھی پند نہیں کرتے تھے، رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک حسین صحابیہ رصی اللہ عنها شریک نماز ہوتی تھیں اسلئے بعض صحابہ ﷺ آگے کی صف میں جاکر کھڑے ہوتے تھے کہ ان پر آنکھ نہ پڑنے یائے۔ ا

اگر کسی صحابی نے ناجائز طریقہ ہے بھی اس کی جرات کی تو تمام صحابہ اس نے اس کو سخت قابل اعتراض خیال کیا۔ ایک بار حضرت محمد بن سلمہ کے نایک عورت ہے نکاح کرنا جاہااور نکاح سے پہلے چوری چھے اس کو دیکھنا جاہا یہاں تک کہ اس کے نخلتان میں اس کو دیکھ بھی کیا لیکن لوگوں نے ٹوکا کہ آپ رسول اللہ ﷺ کے صحابی ہو کرایا کرتے ہیں! بولے دیکھ بھی کیا بازت دی ہے۔

ایک بار حضرت مغیرہ بن شعبہ کے نکاح کرناچاہااور رسول اللہ کے سے مشورہ طلب کیا آپ نے فرمایا کہ پہلے عورت کو جاکر دیکھ لو دہ اس غرض ہے اس کے گھرگئے تو عورت نے پردہ سے کہااگر رسول اللہ کے کا حکم ہے تو خیر درنہ تمہیں خدا کی قشم ایسانہ کرنا۔ کسی عورت پر قصد اُنگاہ ڈالنا تو بڑی بات ہے حضرت ابو موی اشعری کے تو یبال تک فرماتے تھے کہ "مجھے یہ ببند ہے کہ میری ناک مر دارگی بد بوسے بھر جائے لیکن یہ ببند نہیں کہ اس میں کی عورت کی خوشبو آئے "۔ ع

راگ باجے سے اجتناب

سیابہ کرام ﷺ کے کانوں کو صرف تلاوت قرآن پاک کی آوازخوش آیند معلوم ہوتی تھی۔ اس لئے وہ عود و بربطہ اور چنگ ورباب کی آواز پر کان نہیں دھرتے تھے ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ ایسانی عبداللہ بن عمر ﷺ ایسانی کرتے تھے۔ ﷺ ایسانی کرتے تھے۔ ﷺ ایسانی کرتے تھے۔ ﷺ

ایک باراونٹ پر سوار جارہے تھے چرواہے کی بانسری کی آواز کان میں آئی تو فور اُکانوں میں انگلیاں دے لیں اور پبلا راستہ جھوڑ کر دوسر اراستہ اختیار کرلیااور بار بار اپنے غلام نافع سے پوچھتے جاتے تھے کہ آواز آتی ہے یا نہیں۔ "۔ جب انھوں نے کہا کہ" نہیں تو کانوں سے

ا: سنن ابن ماجه كتاب الصلوة باب الخشوع في الصلوة -

r: سنن ابن ماجه كتاب الزكاح باب العطر الى المراة اذ اار اد ان تيز وجباد .

٣: طبقات ابن سعد تذكره حضرت موى اشعري -

منن ابن ماجه كتاب النكاح باب الغناء والدف.

انگلیاں نکالیں اور کہاکہ رسول اللہ ﷺ نے اس قتم کے موقع پر ایسابی کیا تھا"۔ ا ایک بار بازار میں گزرے تو دیکھا کہ ایک جھو کری گار بی ہے فر مایا اگر شیطان کسی کے بہکانے سے بازر بتا تو اس کونہ بہکا تا۔ " ع

ایک بار عید کے دن چند لڑکیاں حضرت عائشہ رضی الله عنها کے پاس جنگ بعاث کے متعلق اشعار گار ہی تھیں، حضرت ابو بکر ﷺ آئے اور کہاکہ "رسول اللہ ﷺ کا گھراور مز امیر شیطان آپ ﷺ نے فرمایا ابو بکر ﷺ یہ ہماری عید کادن ہے۔ ع

ایک بارایک گھر میں تقریب تھی اور ایک شخص گار ہاتھا حضرت عائشہ رصی اللہ عنہا نے دیکھا کہ وہ گردن ہلا ہلا کے گار ہاہے ، تو کہا"اف یہ شیطان ہے اس کو نکالواس کو نکالو" ی<sup>ع</sup>

راگ باجاتو پھر بھی بڑی چیز ہے حضرت عائشہ کا یہ حال تھا کہ تھنٹی کی آواز سننا بھی پہند نہیں کرتی تھیں اگر سامنے سے تھنٹی کی آواز آتی توسار بان سے بہتیں کہ " تھہر جاؤتا کہ یہ آواز سننے میں نہ آئے۔"اوراگر سن لیتیں تو بہتیں کہ تیزی کے ساتھ لے چلوتا کہ میں اس آواز کو نہ سن سکوں۔ ف

## مشتبهات سے اجتناب

حلال و حرام دونوں بدیمی ہیں لیکن بہت ہی چیزیں ہیں جن کی حلت و حرمت دونوں مشتبہ ہے زہد و تورع تقویٰ و طہارت اور خزم واحتیاط کا اصلی محل یہی چیزیں ہیں اس بنا پر حدیث شریف میں ان چیز وں ہے بچنے کی تاکید آئی ہے۔

الحلال بين والحرام بين وما بينهما امورمشتبهة فمن ترك ماشبه عليه من الاثم كان لما استبان له اترك و من اجتراع على مايشك فيه من الاثم اوشك ان يواقع مااستبان والمعاصى حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك ان يواقع.

بو الله بھی واضح ہے اور حرام بھی اور ان کے در میان مشتبہ چیزیں ہیں پس جو شخص مشتبہ طال بھی واضح ہے اور حرام بھی اور ان کے در میان مشتبہ چیزیں ہیں پس جو شخص مشتبہ گناہوں کا حب نے گناہوں کا سب سے زیادہ چھوڑنے والا ہو گا اور جو شخص مشتبہ گناہوں کا مر تکب ہوگا بہت ممکن ہے کہ کھلے ہوئے گناہوں کا مر تکب ہو جائے گا گناہ خداکی چراگاہ ہیں اور جو شخص چراگاہ کے گر دچرائے گا ممکن ہے کہ اس کے ہوجائے گا گناہ خداکی چراگاہ ہیں اور جو شخص چراگاہ کے گر دچرائے گا ممکن ہے کہ اس کے

ا: طبقات ابن معد تذكره حضرت عبدالله بن عمرً -

٢ - اد ب المفرد باب الغناوللبوي

٢ .. او بالمفرد باب اللبو في خنان \_

۵: مندا بن حنبل جلد ۲ صفحه ۱۵۲ ـ

اندر داخل ہو جائے۔

ال لئے سحابہ کرام کھ ہمیشہ ان مشتبہ چیزوں سے احتراز فرماتے تھے۔

حالت احرام میں شکار کرنا جائز نہیں، ایک بار صحابہ کے سفر تج میں تھے سب نے احرام باندھ لیا تھا صرف ابو قیادہ انصاری کے غیر محرم تھے ایک جنگلی گدھا نظر آیا انھوں نے گھوڑے کو اس کے بیجھے ڈال دیا صحابہ کے سے کوڑااور نیزہ مانگایہ ایک مشتبہ فعل تھا اس لئے سب نے انکار کردیا بالآخر ان کوخود نیزہ اٹھانا پڑا گدھے کا شکار ہوچکا تو بعض صحابہ کے گوشت کھانے ہے جھی انکار کردیا۔

ایک بار حضرت ابوطلحہ ﷺ نے ایک آدمی کو تھم دیا کہ ان کے نیچے ہے ایک چادر نکال لے حضرت سہیل بن حنیف ﷺ پاس بیٹے ہوئے تھے بولے کیوں۔ فرمایا س میں تصویر بی ہوئی ہے اور تصویروں کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے جو فرمایا ہے وہ تم کو معلوم ہے۔ بولے لیکن آپ ﷺ نے جو فرمایا ہے وہ تم کو معلوم ہے۔ بولے لیکن آپ ﷺ نے کیڑے میں بی ہوئی تصویر کی ممانعت نہیں فرمائی، بولے ہال لیکن میرے دل کا اظمینان ای طرح ہوگا۔ ا

ایک بار حضرت مسور بن مخرمہ حضرت عبداللہ بن عباس کے عیادت کو آئے حضرت عبداللہ بن عباس کے عیادت کو آئے حضرت عبداللہ بن عباس کے استبرق کی چادراوڑھے ہوئے تھے حضرت مسور بن مخرمہ کے استبرق کی چادراوڑھے ہوئے تھے حضرت مسور بن مخرمہ کھی اور الحمداللہ کہ ہم مغرور نہیں ہیں انھوں نے کہا تو پھر چو لیے میں یہ تصویریں کہ بن بن بن ہوئی ہیں۔" بولے "دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان کو جلاڈالا ہے" لیکن یہ چیزیں مشتبهات میں داخل تھیں ،اس لئے جب وہ چلے گئے تو فرمایا کہ میرے بدن سے یہ چادر اتار لو اور ان تصویروں کا سرکاٹ ڈالو کسی نے کہا کہ اگر ان کو صحیح و سلامت بازار میں فروخت کرڈالتے تو فائدہ ہو تا، بولے نہیں۔"

نومسلم لوگ صحابہ کے پاس گوشت لے کے آتے تھے صحابہ کے رسول اللہ ہے ہے ہوئی نے رسول اللہ ہے ہے ہو چھاکہ یہ ابھی دور جاہلیت سے نکلے ہیں ہم کو معلوم نہیں کہ خداکانام لے کرذ کے کیا ہے یا نہیں کیا ہم اس گوشت کو کھا سکتے ہیں۔"فرمایا" بسم اللہ کہہ کر کھا سکتے ہو"۔" میں دخرت اساء رضی اللہ عنها کی مال کا فرہ تھیں اور حضرت ابو بکر ﷺ نے زمانہ جاہلیت

ابوداؤد كتاب المناسك باب لحم الصيد المحر مـ

r: ترندى كتاب اللباس باب ماجافي الصورة\_

٣: مندابن طنبل جلداصفحه ٣٢٠ـ

س: ابوداؤد كتاب الاضاحي باب ماجاء في اكل، للحم لا يد بى اذكر اسم الله عليه ام لا-

ہی میں ان کو طلاق دے دی تھی ایک بار وہ حضرت اساءر ضی اللہ عنہا کے پاس متعدد چیزیں بدیہ لے کر آئیں چونکہ ایک کافرہ عورت کامدیہ مشتبہ تھااس لئے حضرت اساءر ضی اللہ عنہا نے اس کو قبول کرنے ہے انکار کر دیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنھا کے ذریعہ سے رسول الله ﷺ ہدریافت کرایا۔ تو آپ ﷺ نے اس مدیہ کو قبول کرنے کی اجازت دی۔ ا عمال سلطنت کی آمدنی بعض حیثیتوں ہے مشتبہ ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ زمد پیشہ لوگ سلاطین وامر اء کے دربارے ہمیشہ اپناوا من بچاتے رہتے ہیں صحابہ کرام 🚓 کے زمانہ تک اگرچہ اعمال وامراء کی مذہبی اور اخلاقی حالت اس زمانہ سے بہت بہتر تھی تاہم جو صحابہ 🚓 نہایت مخاط تھے وہ اس قشم کی آمدنی ہے فائدہ اٹھانا پیند نہیں کرتے تھے حضرت ابوذر غفاری نے دنیاہے الگ ہو کر بادیہ تشینی اختیار کرلی تھی اس لئے انھوں نے تمام عمراسی زمدو تورع کے ساتھ بسر کی مرنے لگے تو بی بی نے روکر کہا کہ" میرے پاس تو تمہارے گفن کیلئے بھی کپڑا نہیں ہے۔ "بولے روؤمت میں ایک دن چندلو گوں کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر تھا آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں ہے ایک آدمی جنگل میں مرے گااور اس کے جنازے میں مسلمانوں کا ایک گروہ شریک ہو گااور لوگ جو اس جماعت میں شریک تھے وہ تو مسلمانوں کے در میان مر چکے صرف میں رہ گیا تھااور اب جنگل میں مر رہاہوں تم راہ دیکھواور ا تظار کرو، پی بی نے کہااب تو حاجیوں کی آمدور فٹ کاسلسلہ بھی منقطع ہو گیا ہولے خیر راستہ د تیھو حسن اتفاق سے دفعتا ایک قافلہ آگیا اس نے ان کی بی بی سے یو چھا" کیا حال ہے بولیس ا یک مسلمان کو کفناؤ اور ثواب لو"انھوں نے حضرت ابوذر غفاری کانام سنا تو تیزی کے ساتھ دوڑے اور کہا ہمارے ماں باپ ان پر قربان ماس آئے تو حضرت ابوذرنے کہا"تم ہی وہ لوگ ہو جن کی رسول اللہ ﷺ نے مجھ کو خبر دی تھی ،اگر میرے کیڑے کافی ہوتے توان ہی میں ہے میر اکفن نہو تالیکن اگرتم میں کوئی محض امیر ، عریف یا برید ہو تووہ مجھے کفن نہ دے لیکن ان میں ہر مخص ان خدمات کو انجام دے چکا تھا صرف ایک انصاری نوجوان تھا جس نے کہا میرے پاس دو کپڑے ہیں جن کو میری مال نے بناہے بولے بس شہی میرے رفیق ہو شہی مجھے گفن یہناؤ۔ ع

طبقات ابن سعد تذكره حضرت اسائيه

مندابن طلبل جلد ۵ صفحه ۱۶۲۔

# —جامع الابواب

### تلاوت قرآن

سیابہ کرام کے ہمیشہ تلاوت قر آن میں مصروف رہتے تھے اور تلاوت کاطریقہ یہ تھا کہ قر آن مجید کے متعدد نکڑے کر لئے تھے اور بلانا نہ اسکی تلاوت فرماتے تھے،ایک نووار د سیابی نے سیابہ کرام کے سیے پوچھا کہ ''ایک نکڑے میں کتنی سور تیں شامل تھیں''ابولے'' تین، پانچ سات،نو، گیارہ، تیر ہاور اخیر کی تمام چھوٹی چھوٹی سور تیں ایک نکڑے میں داخل تھیں۔ پانچ سات،نو، گیارہ، تیر ہاور اخیر کی تمام چھوٹی چوٹی سور تیں ایک نکڑے میں داخل تھیں۔ رسول اللہ بھے صحابہ کرام کے اس شوق و شغف کود یکھتے تو خوش ہوتے اور ان کی حوصلہ افزائی فرماتے ایک بار صحابہ کرام کے جن میں مجمی اور بدوی سبھی شامل تھے تلاوت کر رہے تھے آپ بھی کا شانہ نبوت بھے سے ہر آمد ہوئے تو فرمایا پڑھے جاؤ سب کا طرز اچھا ہے اس کے بعد ایک قوم پیدا ہوگی جو قرآن کو تیر کی طرح سیدھا کرلے گی لیکن اس کا مقصد ثواب آخر تنہ ہوگا بلکہ دنیا ہوگی۔''

ای طرح ایک روز صحابہ کرام ﷺ تلاوت کررہے تھے آپ ﷺ نے دیکھا تو فرمایا خدا کا شکر ہے خدا کی کتاب ایک ہے اور تم میں سرخ سیاہ سپید ہر قتم کے لوگ ہیں۔ ع

رمضان میں یہ شوق اور بھی ترقی کر جاتا تھا چنانچہ آپ ﷺ نے حطرت عبداللہ بن عمر میں میں اس شوق کود یکھا تو فرمایا کہ "پورے ایک مہینے میں قرآن ختم کیا کرو" بولے کہ "مجھ میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے "تھکم ہوا ہیں دن میں" گزارش کی کہ "میں اس سے بھی زیادہ طاقت ہے ارشاد ہوا طاقت ہارشاد ہوا کہ جھے میں اس سے بھی زیادہ طاقت ہارشاد ہوا کہ "دی دن میں "عرض کی کہ مجھے میں اس سے بھی زیادہ طاقت ہے فرمایا "کے سات دن میں اور اب اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ "

شخت سے سخت مصیبت میں بھی سحابہ کرام ﷺ کے اس شوق میں کوئی فرق نہیں آتا تھابلکہ اس جالت میں قرآن مجید ہی ان کیلئے مایہ تسکین ہو تاتھا جس وقت حضرت عثان ﷺ کی شہادت واقع ہوئی وہ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھے چنانچہ ان کے خون کے قطرے

ابوداؤد كتاب الصلوة ابواب شهر رمضان باب تخريب القرآن ـ

ايضاً ابواب أتفر ح استفتاح الصلوة باب ما يجز ي الاى والا عجمي من القرآة -

٣: ابوداؤد كتاب الصلوة ابواب شهر رمضان باب في كم يقر اءالقر أن-

قرآن مجید کیاس آیت پر گرے

فَسَيَكُ فِيُكَ لَهُمُ الله وَ هُوَا السَّمِيعُ الْعَلِيمِ \_ لَ

وہ حضرت عمر ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو فرماتے کہ "ہم کو خداکا شوق دلاؤوہ قرات شر دع کرتے اور حضرت عمر ﷺ نہایت محویت سے سنتے ایک بارای حالت میں کسی نے کہا کہ "نماز کاوقت آگیا۔"بولے کیایہ نماز نہیں ہے۔ وہ قر آن پڑھتے توازواج مطہر ات رصی الله عنهن نہایت شوق سے سنتیں ایک دن ان کو معلوم ہوا تو بولے کہ ،اگر مجھے خبر ہوتی تو تم لوگوں کواور بھی شوق دلا تا۔"

حضرت ابو موسیٰ اشعری ﷺ ہی کی خصوصیت نہیں بلکہ خوش الحانی ان کے تمام قبیلہ کا وصف امتیازی تھار سول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ رات کو جب قبیلہ اشعری کے لوگ آتے ہیں تومیں ان کی قر آن خوانی ہی ہے ان کے جائے قیام کو پیچان لیتا ہوں۔ <sup>6</sup>

حضرت عبدالرحمٰن بن سائب ﷺ بھی نہایت خوش الحان تھے خود ان کا بیان ہے کہ ایک دن میرے پاس حضرت سعد بن ابی و قاص ﷺ آئے اور کہا کہ "میں نے ساہے کہ تم

استيعاب تذكره عثان بن عفان۔

r: سنن ابن ماجه كتاب الصلوة باب في حسن الصوت بالقر آن-

۳: استعاب تذکره عبدالرحمٰن بن مل۔

۲۵ طبقات ابن سعد ذِ کره حضرت ابو مو ی اشعری د.

مسلم كتاب الفضائل باب من فضال الاشعر يبن -

قر آن نہایت خوش الحانی کے ساتھ پڑھتے ہو میں نے رسول اللہ ﷺ سے سناہے کہ قر آن غم کیلئے نازل ہواہے،اس لئے جب پڑھو توروؤاگر نہیں روتے تورونی صورت بناؤاور اس کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھو۔'

صحابہ کرام ﷺ تلاوت کی حالت میں قرآن مجید کے ادب واحترام کانہایت لحاظ رکھتے ہے، حضرت مصعب بن سعد بن ابی و قاص ﷺ کابیان ہے کہ "میں ہاتھ میں قرآن مجید لئے ہوئے تھااور حضرت سعد بن ابی و قاص ﷺ تلاوت فرمار ہے تھے میں نے بدن تھجالیا تو حضرت سعد ﷺ نے فرمایا شاید تم نے اپ شر مگاہ کامس کیا میں نے کہا ہاں بولے جاؤوضو کرکے آؤ۔ ت

حضرت عبدالله بن عمر تلاوت فرماتے تھے توجب تک فارغ نہ ہو جائیں کس سے بات چیت نہیں کرتے تھے۔ ع

حفظ قرآن

قرآن مجید کی متفرق سور تیں اگرچہ تقریباً تمام صحابہ کی کویاد تھیں لیکن ان میں مصرت عبداللہ بن مسعود کی ، حضرت ابوابوب کی ، حضرت ابوابد کی مصرت زید بن ثابت کی مصرت ابوابد کی نام کی نام

حفرت ابی بن کعب ﷺ کی نسبت حفرت عمر ﷺ فرمایاکرتے تھے ابی اقرانا ہم

ا: ابن ماجه كتاب الصلوة باب في حسن الصوت بالقرآن

٢: موطائ اممالالك كتاب الصلوة بإب الوضويين من الفرج.

r: بخارى كتاب النفير باب قوله نسائم حرث لكم\_

م: بخارى كتاب ابواب فضائل باب القر اا من اصحاب رسول الله صلعم مع فق البارى

۵: مختخ الباري جلد ٩ صغحه ٣٢ ـ

میں قرآن کے سب سے زیادہ قاری الی ہیں۔ اسی بناپر جب نماز تراو تے باجماعت قائم کی تو حضرت ابی ابن کعب کھی حضرت ابی ابن کعب کھی محضرت ابی ابن کعب کھی محضرت معاذ بن جبل کھی ، حضرت زید بن ابت اور حضرت ابوزید کھی پران کے قبیلہ خزرج کو برا ناز تھا۔ ایک بار قبیلہ اوس و خزرج میں مفاخرت ہوئی تو اوس نے کہا کہ "ہم میں خظلہ بن عامر کھی ہیں جن کو فر شتوں نے عسل دیا تھا ہم میں عاصم بن ثابت کھی ہیں جن کو بھر وں نے کفار کی دست بردسے محفوظ رکھا تھا، ہم میں سعد بن معاذ کھی ہیں جن کی موت پر عرش الہی بل گیا تھا، ہم میں خزیمہ بن ابت ہیں جن کی شہادت کورسول بیں جن کی موت پر عرش الہی بل گیا تھا، ہم میں خزیمہ بن ابت ہیں جن کی شہادت کورسول عبد نبوت میں قر آن یاد کر لیا تھا بھر ان بزرگوں کے نام لئے۔ ع

ان بزرگوں کے علاوہ اور بہت سے صحابہ ﷺ تھے جن کو قر آن مجید از بریاد تھاان میں حضرت مجمع بن جارہہ ﷺ معنوت علی ﷺ ، حضرت عثمان ﷺ ، حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص ﷺ کے نام بھم کو معلوم بیں قلیلی جن کے نام معلوم نبیس ان کی تعداد ان سے بھی زیادہ ہے جنگ میمامہ میں بکشرت حفاظ شر یک ہوئے تھے چنانچہ ان بی لوگوں کے شہید ہونے پر حضرت عمر ﷺ کو جن قرآن کا خیال پیدا ہوا اور انھوں نے حضرت ابو بکر منظم کو اس بر آمادہ کیا۔ آ

ان لو گوں کی نِسبت حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں۔

ان كثيرا ممن قتل في وقعة اليمامة كان قدحفظ القرآن.

جولوگ جنگ بمامد میں شہید ہوئے ان میں اکثروں نے قر آن کو حفظ کر لیا تھا۔

تسبيح وتهليل

تنبیخ و تبلیل پاک ند ہبی زندگی کی مخصوص علامت ہے اس لئے سحابہ کرام ﷺ اکثر تنبیخ و تبلیل کیا کر تنبیخ و تبلیل تنبیخ و تبلیل کیا کرتے تھے، جب جباد میں روانہ ہوتے تو تمام پباڑیاں ان کے غلغلہ تنبیخ و تبلیل سے گونج اٹھتی تھیں اس وقت اگر چہ عقیق و کبر ہاکی تنبیخ موجود نہ تھی تاہم شکریزے اور تھجور

ا مناري كتاب ابواب فضائل القرآن باب القرآن اصحاب رسول الله صلعميه

ا. بخار ی باب نصل من قمار مضان۔

۳. اسدالغابه تذکره حضرت ابوزیدٌ ـ

۲٪ اسدالغابه تذکر دحضرت مجمع بن جاریه ..

۵ - اسدالغابه تذکر دحضرت قیس بن <sup>سا</sup>ن ّه

٢٠ بخارى تراب نضائل القرآن، باب جمع القرآن ـ

کی تھلیوں کی کمی نہ تھی جن صحابہ ﷺ نے خاص طور پر شبیج و تہلیل کاالتزام کرلیا تھاان ہی ہے شبیج کاکام لیتے تھے ایک بار آپ ﷺ نے ایک صحابیہ رصی اللہ عنها کودیکھا کہ سامنے کنگری یا تھلی رکھ کر شبیج پڑھ رہی ہیں فرمایا میں اس ہے آسان تدبیر بتادیتا ہوں" اس کے بعد ایک دعا بتادی۔'

حضرت ابوہریں وہ ہے۔ ہمیشہ تشہیج و تہلیل میں مصروف رہتے تھے اس غرض ہے ایک مختص ہے ایک عظم سے ایک مسلم بنار کھی تھی جس میں کنگریاں یا کھلیاں ہمری رہتی تھیں جن پرویا تشہیج پڑھتے تھے جب تھیلی خالی ہو جاتی تووہ لونڈی کو حکم دیتے وہ پھر ہمردی۔ ا

ذ کرالہی

ذکرالی صحابہ کرام کے ای وصف کو نمایال کیا ہے والداکرین الله کثیرا والداکرات ایک دن کرام کی کے ای وصف کو نمایال کیا ہے والداکرین الله کثیرا والداکرات ایک دن حضرت امیر معاویہ کی مجد میں آئے تودیکھا کہ لوگول کا علقہ ذکر قائم ہے ہو لیے کیول بیٹے ہو ؟لوگول نے جواب دیا کہ "فر کر اللی کرتے ہیں" پھر فرمایا صرف اس لئے بیٹے ہو جواب ملاہال صرف اس لئے فرمایا ایک بارای طرح رول اللہ کی نے صحابہ کی کا علقہ ذکر دیکھا توای طرح سوال کیا" اور جواب ملنے پر فرمایا کہ میر کے ہاں جرائیل آئے اور خبر دی کہ اللہ تعالی تمہارے ذریعہ فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔

صحابہ کرام ﷺ جب نمازے فارغ ہوتے تو نہایت بلند آہنگی ہے ذکر الٰہی کرتے حضرت عبداللہ ابن عباس ﷺ فرماتے ہیں کہ جب میں یہ غلغلہ سنتاتو سمجھ جاتا کہ صحابہ ﷺ نماز بڑھ کرواپس آتے ہیں۔ ع

## خوف قيامت

صحابہ کرام ﷺ کے دلوں میں قیامت کاخوف اس قدر ساگیا تھا کہ اس کے ڈرسے ہر وقت کا بیتے رہتے تھے ایک بار دفعتاً اندھیرا ہو گیاا یک صاحب نے حضرت انس بن مالک ﷺ سے یو چھاکہ کیا عہد نبوت میں بھی ایسا ہو تا تھا۔"بولے معاذ اللّٰداگر ہوا بھی تیز ہو جاتی تھی تو

ا: ابوداؤدابواب تفريح شمرر مضان باب التسبيح ابلحصى

۲: ابوداؤد كتاب النكاح باب ما يكره الرجل ما يكون من اصابة لبله-

ترمذى ابواب الدعوات باب ماجاء في القوم يحبسون فيذكرون الله مالهم من الفضل و مسلم كتاب الذكر والدعا والتوبه والاستغفار باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن و علم الذك.

سم: مملم كتاب الصلوة باب الذكر بعد الصلوة -

ہم سب قیامت کے ڈریے مجد کی طرف بھاگ دوڑتے تھے۔ ا

یہ خوف قیامت ہی کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام ﷺ پرو قائع اخروی کے ذکر سے رفت طاری ہو جاتی تھی ہے ہوش ہو ہو جاتے تھے گر گر پڑتے تھے ایک بار دو صحابیوں میں وراشت کے متعلق نزاع پیدا ہوئی۔ گواہ کی کے پاس نہ تھادونوں صاحب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا میں ایک آدمی ہوں ممکن ہے کہ تم میں کوئی نہایت چرب زبان اور طرار ہواور میں اس کے موافق فیصلہ کردوں لیکن اگریہ اس کا حق نہیں ہے تو اس کو یقین کرنا چاہئے کہ میں نے اس کے گلے میں آگ کا ایک طوق لاکا دیا ہے دونوں بزرگ آخرت کے خوف سے رونے گلے اور ہر ایک نے اپنا حق دوسر ہے کودینا چاہا"۔ علی اس کے جب یہ آیت نازل ہوئی۔

یا ایها الناس اتقوار بکم ان زلزلة الساعة شئی عظیم \_ کو کوالیخ خداے ڈرو کیونکہ قیامت کازلزلہ ایک بڑی مصیبت ہوگی۔

تو آپ ﷺ نے سحابہ کی طرف خطاب کر کے فرملیا جانتے ہو یہ کون سادن ہے یہ وہدن ہے جب خدا آدم ہے گاکہ آگ کی فوج سمجودہ کہیں گے خداوند آگ کی فوج کون ہے کون ہے کہا گاکہ آگ کی فوج کون ہے خدا آدم ہے گے گاکہ آگ کی فوج کون ہے؟ خدا کیج گاہرار میں نوسو ننانوے جہنم میں جھونکے جائیں گے اور جنت میں صرف ایک" تمام صحابہ ﷺ یہ سن کر بےاختیار رویڑے "۔"

ایک بار شفیاالا صحی مدینه میں آئے دیکھا کہ ایک بزرگ کے سامنے بھیر گئی ہوئی ہو پوچھایہ کون بزرگ ہیں جلوگ ہٹ کہاابو ہر برہ کھی پاس آئے اور جب لوگ ہٹ گئے تو کہا کہ رسول اللہ ﷺ کی کوئی حدیث بیان فرمائے۔" فرملیا بیان کر تاہوں یہ کہہ کرچیخ اور بے ہو شہو گئے!!فاقہ ہوا تو کہاا کی صدیث بیان کر تاہوں جواس گھر میں آپ ﷺ نے مجھی سے بیان فرمائی تھی پھر چلائے اور غشی طاری ہو گئی ہوش آیا تو منہ پو چھااور پھر بھی الفاظ فرمائے پھر چلائے اور غشی طاری ہو گئی ہوش آیا تو فرمایا کہ " قیامت کے دن خدا جلائے اور زمین پر گرنے گئے شفیانے فور اُتھام لیا ہوش آیا تو فرمایا کہ " قیامت کے دن خدا بندوں کے فیصلے کیلئے اترے گا تو پہلے تین شخص طلب کئے جائیں گے ایک قاری ایک دولتمند ایک مجاہد خدا قاری سے پوچھے گا کیا ہم نے تچھ کو قر آن کی تعلیم نہیں دی؟ اس پر تونے کیا مکل کیا۔ وہ کہے گا کہ میں نے رات دن اس کی خلاوت کی خدا کہے گا جھوٹ بکتے ہو تم نے یہ عمل کیا۔ وہ کہے گا کہ میں نے رات دن اس کی خلاوت کی خدا کہے گا جھوٹ بکتے ہو تم نے یہ سوال ہوگا تو وہ کے گا

ا: ابوداؤد كتاب الصلوة عند الظلمه-

٢: ابو دائود كتاب القضيه باب في قصاء القاضي اذا احفار

٣: ترندى ابواب النفير القرآن، تفيير سوره مجي

کہ میں نے صلہ رحمی کی اور صدقہ دیااور خدا کہے گاہیہ جھوٹ ہے تم نے بیہ سب پچھاس لئے کیا کہ لوگ تم کو فیاض کہیں مجاہدے یو چھا جائے گا تو وہ کہے گا تو نے مجھے کو جہاد کا حکم دیامیں لڑااور شہید ہواخدافرمائے گایہ توغلط ہے تمہاراصرف یہ مقصد تھاکہ لوگ تم کو بہادر کہیں ،یہ بیان كر كے رسولِ اللہ ﷺ نے ميرے زانو پر ہاتھ مار ااور كہاكہ سب سے پہلے ان ہى پر جہنم كى آگ بھڑکے گی شفیانے مدینہ سے آکر حضرت امیر معاویہ ﷺ سے یہ حدیث بیان کی تووہ روتے روتے قریب بہلاکت ہوگئے۔ ک

صحابه کرام 🚓 کوہر قتم کی دنیوی تکلیفیں قبول تھیں دنیوی مال و متاع کا قربان کر دینا منظور تھالیکن عذاب اخروی گوارانہ تھاایک بار رسول اللہ ﷺ نے ایک صحابی کی عیادت کی دیکھاکہ سوکھ کے قاق ہوگئے ہیں فرملا کیاتم صحت کی دعا نہیں کرتے تھے" بولے میں یہ دعا کر تا تھاکہ اے خدااگر تو مجھے عذاب اخروی دینا جا ہتا ہے تودنیا ہی میں دے دے۔'

جب حضرت عمر ﷺ زخمی ہوئے تو حضرت ابن عباس ﷺ نے کہاکہ گھبرانے کی كوئى بات نہيں آپ ﷺ فرحول اللہ ﷺ كى حسن رفاقت كاحق اداكيااور وہ آپ ﷺ ے راضی ہو گئے، پھر ابو بکر ﷺ کی حسن رفاقت کاحق اداکیا،اور وہ آپ ﷺ ہےراضی كئ، پھر ان كے اصحاب كى حسن رفاقت كاحق اداكيا اور اگر آپ ر ان كوداغ جدائى دے كركئة تووه آپ الله على سےراضى رہيں گے، بولےرسول اللہ على اور ابو بكر اللہ كى حسن ر فاقت اور ان کی رضامندی توایک احسان الہی تھا، یہ تجھراہٹ صرف تمہارے اور تمہارے اصحاب کیلئے ہے، خدا کی قشم اگر زمین کی سطح پر سونا بھیر دیا جائے تو میں اس کو دے کر عذاب اللي سے بيخ كوتر جي دول گا، عشدت خوف قيامت سے ان كويمي غنيمت معلوم ہو تا تھاكہ وہ اگر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے تو کم از کم عذاب دوزخ سے تو پچ جائیں،ایک بارانھوں نے ایک صحابی سے کہا کہ حمہیں یہ پند ہے کہ ہم جو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اسلام لائے ، ہجرت کی ، جہاد کیااور بہت سے نیک کام کئے ان سب کا ثواب تو ہم کو مل جائے لیکن آپ ﷺ کے بعد ہم نے جو نیک کام کئے تواس کے بدلے میں صرف دوز خے نے جائیں اور عذاب وثواب برابر برابر موجائيں بولے خداكی فتم نہيں، ہم نے آپ ﷺ كے بعد بھی جہاد کیا،روزہ رکھا، نماز پڑھی بہت سے نیک کام کئے اور ہمارے ہاتھ پر بہت سے لوگ اسلام لائے، ہم کوان اعمال سے بوی بوی تو قعات ہیں ، حضرت عمر اللہ نے فرملی "اس ذات کی

ترندى ابواب الزيد باب ماجاء في الرياء والسمعة ـ ترندى ابواب الدعوات باب ماجاء في عقد الشبيح باليد ـ

بخارى كتاب المناقب فضائل عمرٌ۔

قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھے تو یہی غنیمت معلوم ہو تاہے کہ ہم ان کے بدلے عذاب سے پچ جائیں اور نیکی وبدی برابر سر ابر ہو جائے ''۔'

خوف عذاب قبر

قبر سفر آخرت کی پہلی منزل ہے، اس لئے صحابہ کرام کے اس منزل کو نہایت کھن سمجھتے تھے اور اسکے دشوار گذار اور پر خطر راستوں سے ہمیشہ لرزتے رہتے تھے، ایک بار رسول اللہ ﷺ نے قبر کی آزمائش اورامتحان پر خطبہ دیا توصحابہ کرام کی چنجا تھے۔ تحضرت عمرو ابن العاص کا انتقال ہونے لگا، تووصیت کی کہ "مجھ کود فن کرنا تو تھوڑی می خاک ڈالنا، پھر قبر کے پاس اتنی دیر تک کھڑے رہنا کہ اونٹ ذکح کردیے جائیں، اور ان کا گوشت تقسیم کردیا جائے تاکہ تمہارے ساتھ انس قائم رہے اور اتنی دیر میں خدا کے قاصدوں (منکر نکیر)کا جواب سوچ لوالے"۔"

گریه و بکا

الله تعالی نے صحابہ گرام کی کے دلوں کو موم کی طرح نرم و گذار کر دیا تھا، اس لیے جب، رسول الله ﷺ کے خطبات و مواعظ سنتے، قر آن مجید پڑھتے یا خشیت البی کا موقع آتا تو ان پر رفت طاری ہو جاتی اور آنکھوں ہے بے اختیار آنسو نکل پڑتے۔

ایک بار آپ ﷺ نے ایک خطبہ میں فرمایا کہ ''جو کچھ میں جانتا ہوں اگرتم جانتے تو ہنتے کم اور روتے بہت''تمام صحابہ ﷺ بے اختیار مِنہ ڈھانک کر رونے لگے۔''

ایک باررسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ آگر کسی کے دل میں رائی برابر بھی غرور ہوگا تو وہ مر نے کے بعد دوزخ میں داخل ہوگا" حضرت عبداللہ بن قیس انصاری ﷺ یہ سن کر رو پڑے، آپ ﷺ کاار شاد سن کر" فرمایا تمہیں خوش خبری ہوکہ تم جنتی ہو۔" فی

حضرت عبدالله بن عمر ﷺ جب قرآن مجيد كي بيرآيت: الم يان للذين امنو اان تخشع قلو بهم لذكر الله، "كياان او گول كيلئے جو ايمان اائے ابھى وہ وقت نہيں آيا كہ خدا كے ذكر پر ان كے دل

<sup>:</sup> بخارِی باب ایام اجابلیة۔

٢: نمائي كتاب البخائز باب التعوذ من عذاب القير -

٣: مسلم كتاب الإيمان باب كون الاسلام يهدم ما قبله وكذا مج والجر ة-

م: بخارى كتاب النفير باب لا تسااوا عن ايشاء ان تبد لكم تسؤكم

۵: اسدالغابه تذکره حضرت عبدالله ابن قیس انصاری ـ

گداز ہوں"۔

پڑھتے تھے تو ہے اختیار روپڑتے تھے اور دیر تک روتے رہتے تھے۔ ا ایک بارانہوں نے حضرت عمیر ﷺ کویہ آیت پڑھتے ہوئے سنا،

فكيف اذا جئن من كل امته بشهيد\_

اس دن ان لوگوں کا کیا خیال ہو گاجب ہم ہر امت ہے ایک گواہ لائیں گے۔ تواس قدر روئے کہ داڑھی اور گریبان دونوں تر ہو گئے۔ <sup>ع</sup>

حضرت سہیل بن عمرو ﷺ جب قرآن پڑھتے تھے توان پر گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ ع تمام صحابہ ﷺ میں حضرت ابو بکر ﷺ نہایت رقبق القلب تھے ،وہ قرآن مجید پڑھتے تھے توان پراس قدراثر پڑتا تھا کہ بے اختیار رونے لگتے تھے۔ ع

ایک بار حضرت عکرمہ ﷺ نے حضرت اساء رصی الله عنها سے پوچھاکہ صحابہ ﷺ پرخوف اللہ عنها سے بوچھاکہ صحابہ ﷺ پرخوف اللہی سے بھی طاری ہوتی تھی، بولیس نہیں وہ صرف روتے تھے۔ ھ الحب فی اللہ

اسلام ایک رشتہ اتحاد تھا جو صحابہ گرام کے کودور دور سے تھینج کرلا تا تھااور ایک دائمی محبت کے سلسلہ میں منسلک کردیتا تھا مہاجرین وانصار دونوں کا خاندان الگ تھا، سلسلہ نسب الگ تھا طرز معاشر ت الگ تھالیکن یہ صرف اسلام کا تعلق تھا جس نے دونوں کواس قدر متحد کردیا کہ دونوں بھائی بھائی ہوگئے اور مال میں جائیداد میں وراثت میں ایک دوسرے کے شریک ہو گئے اس کانام حب فی اللہ ہے اور صحابہ کرام کی کاہر فردای محبت نشہ میں چور تھا، ایک صحابی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میرے دو بھائی تھے اور میں ایک سے صرف خدااور سول کیلئے بعض رکھتا تھا۔ محسن محبت رکھتا ہوں انھوں نے کہا کہ جس ذات خداکیلئے تم مجھ سے محبت رکھتے ہو میں بھی ای محبت رکھتا ہوں انھوں نے کہا کہ جس ذات خداکیلئے تم مجھ سے محبت رکھتے ہو میں بھی ای محبت رکھتے ہو میں بھی ای

ان اسدالغابه تذکره حضرت عبدالله بن عمرً ۲۰۰۰ طبقات ابن سعد تذکره حضرت عبدالله بن عمرً بـ

۳: اسدالغابه تذکره حضرت سهیل بن عمروً .

٣: بخارى كتأب الصلوة بأب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس\_

٥: طبقات ابن سعد تذكره حفزت اسامًه

٢: اسدالغابه تذكره حفرت خالد الاحدب حارثى ـ

اد بالمفر د باب اذااحب الرجل اغاه فليعلمه ...

یہ حب فی اللہ بی کا نتیجہ تھا کہ جولوگ کوئی نیک کام کرتے تھے سے ابہ کرام کے اللہ بن عبداللہ بن عمر میں کے سامنے حضرت عبداللہ بن عمر میں کے سامنے حضرت عبداللہ بن مسعود میں کاذکر ہوا تو بولے تم نے ایسے مخص کاذکر کیا کہ جب سے رسول اللہ میں نے فرمایا کہ قر آن جار آدمیوں سے سیکھواور ان میں سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود کان کی ایاسی دن سے میں برابران کو محبوب رکھتا ہوں۔ ا

ایک بار قبیلہ بنو تمیم کاصد قد آیا تورسول اللہ ﷺ نے فرملیا کہ یہ میری قوم کاصد قد ہے اور یہ لوگ د جال کے مقابلہ میں سب سے قوی تربیں، حضرت ابوہر رو ﷺ کا بیان ہے کہ عرب کے قبائل میں کوئی قبیلہ مجھے اس قبیلہ سے زیادہ مبعوض نہ تھالیکن جب سے میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس کی نسبت یہ کلمات سے وہ مجھے محبوب ہو گیا۔ ع

البغض في الله

صحابہ کرام کی ہمہ تن محبت تھے،اس لئے ان کے نزدیک بغض سے زیادہ کوئی چیز مبغوض نہ تھی تاہم خدا کے عشق میں انھوں نے دوسروں کی محبت کو بھلادیا تھاوہ اگر محبت کرتے تھے توخداہی کیلئے۔

بیٹاہر شخص کو محبوب ہو تاہے لیکن اگر وہ خداہے محبت نہیں رکھتا تواس سے کوئی عاشق خدامحبت نہیں رکھ سکتا ، حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر کھی اسلام نہیں لاتے تھے اس لئے حضرت ابو بکر ﷺ نے قتم کھالی تھی کہ ان کووراثت نہ دوں گا۔

بی بی سب کو محبوب ہے کیکن خدااور رسول کی محبت نے صحابہ کے کیلئے ایسی محبوب چیز کو بھی مبغوض بنادیا تھا، ایک صحابی کی بی بی (ام ولد)رسول اللہ ﷺ کو برا بھلا کہا کرتی تھی وہ اس کو بار بار سختی کے ساتھ منع کرتے تھے، لیکن وہ اس حرکت سے باز نہیں آتی تھی اسکے ساتھ ان کے تعطان کوخودانھوں نے اس طرح بیان کیا ہے۔ ساتھ ان کے تعطان کوخودانھوں نے اس طرح بیان کیا ہے۔

لی منها ابنان معثل اللو لویتین و کانت بی رفیقته۔ اس سے میرے دو بچے موتی کی طرح تھے اور وہ میری ہمرم تھی۔

لیکن ایک بار رات کو وہ رسول اللہ ﷺ کو برا بھلا کہہ رہی تھی انھوں نے سن لیااور دفعتاً تمام تعلقات کو بھول گئے کلہاڑی اٹھائی اور اس کا پیٹ جاک کر دیا۔ ع

ا: مندابن حنبل جلد ۲صفحه ۱۹۱

۲: ایضاًصفحه ۹۰سر

سو: ابوداؤد كتاب الفرائض باب ننخ ميراث العظد ميراث الرحم.

٣: ابوداؤد كتاب الحدود باب الحكم فيمن سب النبي \_

حضرت ابن مکتوم ایک یمبودیہ کے مہمان ہوئے وہ اگر چہ ان کی خاطر مدادات کرتی تھی اسکین خدااور خدا کے رسول کو برابھلا کہتی تھی اس لئے انھوں نے اس کو قتل کرڈالا اعزہ احباب سے کس کو محبت نہیں ہوتی لیکن صحابہ کرام ﷺ نے خداکیلئے ان سب کی محبت کو خیر باد کہہ دیا تھا ،اسیر ان بدر گر فقار ہو کر آئے اور رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر ﷺ اور حضرت عمر ﷺ سے مشورہ لیا تو حضرت ابو بکر ﷺ نے فند یہ لے کر دہا کر نے کا مشورہ دیا لیکن حضرت عمر ﷺ نے کہا کہ ہم کو ان سب کی گردن مارنے کا اختیار عطافرہ ایک عقیل کی اور میں اپنے ایک عزیز کی گردن اڑادوں کیونکہ یہ لوگ ایمة الکفر ہیں۔ تا مقامات مقد سہ کی زیارت

خانہ کعبہ کی طرح صحابہ کرام ﷺ اور دوسرے مقامات مقدسہ کی زیارت سے بھی شرف اندوز ہوتے تھے۔

ایک بارایک خاتون بیار ہو کیں اور نذر مانی کہ اگر خدا شفادے گا تو بیت المقد س میں جاکر نماز پڑھوں گی صحت یاب ہو کیں تو سامان سفر کیار خصت ہونے کیلئے حضرت میمونہ رضی اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کیں انھوں نے کہا مسجد نبوی ہی میں نماز پڑھ لو۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میری مسجد کی ایک نماز خانہ کعبہ کی مسجد کے سواد وسری مساجد کی ہزاروں نمازوں سے بہتر ہے۔

حضرت ابوجمعتہ انصاری ﷺ بیت المقدس میں نماز اداکرنے کیلئے آئے نماز اداکر کے چھنے سے نماز اداکر کے چھنے گئے تو لے میں ایک حدیث چلنے گئے تو لیے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ ع

کوہ طور تجلی گاہ نور الہی تھا اس لئے حضرت ابوہریہ کے وہاں گئے اور اس پر نماز پڑھی، پلٹے تو حضرت ابوہوں نے کہاکہ اگر میں پہلے ملاہو تا پڑھی، پلٹے تو حضرت ابوبھرہ کے سے ملاقات ہو گئی، انھوں نے کہاکہ اگر میں پہلے ملاہو تا تو تم وہاں نہ جانے پاتے رسول اللہ ﷺ نے فرملیا ہے کہ معجد نبوی، معجد حرام اور معجد اقصی کے سواقصدر حال نہیں کیا جاسکتا۔

رسول الله ﷺ مرسنير كومعمولاً قبامي تشريف لے جاياكرتے تے حضرت عبدالله بن

<sup>:</sup> طبقات ابن سعد تذکره حضرت ابن مکتوم ؓ۔

٢: مسلم كتاب الجهاد باب الإمداد الملائكة ، في غزوه بدر داباحة انعام\_

٣: مسلم كتاب الحج باب فضل الصلوة في مسجد المدينه ومكه-

م: اصابه تذكره حضرت ابوجعه انصاري م

۵: مندابوداؤدوطیالی صفحه ۹۲، مندابوبقره غفاری د

عمر ﷺ نے بھی یہ التزام کر لیا تھا۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن قیس بن مخرمہ ﷺ مسجد قبا کے پاس سے خچر پر سوار ہو کر نکلے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ پاپیادہ جارہ ہیں خچر سے الرکز کہا کہ جچا جان اس پر سوار ہو لیجئے بولے اگر سواری در کار ہوتی تو مل سکتی تھی لیکن رسول اللہ ﷺ اس مسجد میں پاپیادہ آکر نماز پڑھا کرتے تھے اس لئے میں بھی پاپیادہ آنا پہند کرتا ہوں۔ '

ایک صحابیہ رصی اللہ عنها نے مسجد قباتک پاپیادہ جانے کی نذر مانی تھی ابھی نذر بوری کرنے بھی نہ پائی تھیں کہ انقال ہو گیا ،حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ نے فتوی دیا کہ ان کی صاحبزادی نذر پوری کریں۔

فرائض مذہبی کے اداکرنے میں جسمانی تکلیفیں اٹھانا

ہم کو ہر فتم کی آسانیاں حاصل ہیں تاہم نہ ہبی فرائض اعمال ادا نہیں کرتے لیکن صحابہ کرام پہلے ہر فتم کی تکیفیں برداشت کرتے تھے اور فرائض اسلام کو بخو شی اداکرتے تھے حضرت علی ﷺ کواکٹر ندی کے قطرے آجایا کرتے تھے اس لئے وہ عموماً نہاتے رہتے تھے جب بار بار کے نہانے سے ان کی پیٹے بھٹ بھٹ گئی توانھوں نے رسول اللہ ﷺ سے اس کا ذکر کیا آپ ﷺ نے فرمایاس کیلئے وضو کافی ہے۔ "

ر سول الله ﷺ ظہر کی نماز پڑھتے تھے تو دھوپ کی شدت سے زمین اس قدر گرم رہتی تھی کہ بعض سحابہ ﷺ مٹھی میں کنگریاں اٹھا کراس کو ٹھنڈا کرتے تھے پھر سامنے رکھ کراس یر سجدہ قلم کرتے تھے حضرت زید بن ثابت ﷺ فرماتے ہیں کہ

ر سول الله ﷺ تھیک دوپہر کے وقت ظہر پڑھتے تھے اور آپ ﷺ کی کوئی نماز صحابہ ﷺ برظہرے زیادہ شاق اور سخت نہ تھی۔

ایک بار سورج گہن لگا تورسول اللہ ﷺ نے نماز کسوف پڑھائی اور قیام و قعود اور رکوع و جود میں اس قدر دیر لگائی کہ بہت سے صحابہ ﷺ بے ہوش ہوگئے ان پر پانی کی

ا: مسلم كتاب الحج باب فضل مسجد قباـ

r: منداین خنبل جلد ۲صفحه ۱۱۹

٣: موطاامام محمر كتاب الإيمان والمنذور باب الرجل يحلف بالمشى الى بيت الله \_

٢٠ ابوداؤد كتأب الطباره باب في المذي

۵: الیناکتاب الصلوة باب فی وقت صلوة الظهر -

٢: اليناكتاب الصلوة ب؛ اب في وقت العصر -

مشکیں ڈالی گئیں۔<sup>ل</sup>

شوق حصول ثواب

صحابہ کرام ﷺ کے تمام اعمال کا محور صرف تواب آخرت تھااتی کیلئے وہ طرح کر تک نفس اٹھاتے تھے اور اسی پر انھوں نے اپنے تمام عیش و آرام کو قربان کر دیا تھاا یک صحابی کا گھر مہدسے بہت دور تھالیکن ان کی کوئی جماعت قضا نہیں ہوتی تھی ایک بسحابی نے ان سے کہا کہ کاش آپ ایک گدھا خرید لیتے جس پر دن کی دھوپ اور رات کی اندھیری میں سوار ہو کر شریک نماز ہوتے۔ انھوں نے جواب دیا کہ میں سرے سے یہی نہیں پند کرتا کہ میرا گھر مہد کے پہلومیں ہور سول اللہ ﷺ کے سامنے اس کا تذکرہ آیا تو آپ ﷺ نے وجہ پو چھی ہولے کہ میر امقصدیہ ہے کہ میری طویل آمدور فٹ داخل حسنات ہو آپ ﷺ نے یہ ن ب

آپ ﷺ نے فرمایاتھا کہ مسجد کی طرف جو قدم اٹھتا ہے اس پر ثواب ملتا ہے اس لئے سحابہ کرام ﷺ نماز کو آتے تھے تو قدم قریب قریب رکھتے تھے کہ تقش قدم کی تعداد بڑھ جائے اور اس پر ثواب ملے۔ ع

حضرت مالک بن عبداللہ ﷺ نے حضرت حبیب بن مسلمہ ﷺ کودیکھا کہ گھوڑا ساتھ ہے اور خود پاپیادہ جارہ ہیں۔ بولے جب خدانے سواری دی ہے تو سوار کیوں نہیں ہو لیتے۔"بولے رسول اللہ ﷺ نے فرمایاہ کہ خداکی راہ میں جس مخص کے پاؤں غبار آلود ہو جائیں خدااس کو آگ پر حرام کردیتا ہے۔ فیعنی پیدل اس کئے چلتا ہوں کہ پاؤں میں مٹی لگ جائے تاکہ اس بثارت سے مجھ کو بھی حصہ ملے۔"

ا: ابوداؤد كتاب الصلوة بإب الصلوة الكسوف.

٢: ابوداؤد كتاب الصلوّة بإب إلطوع وركعات السنته باب النعاس في الصلوّة -

m: ابوداؤد باب ماجاء في فضل المشي الي الصلوة -

م: نسائى كتاب الإمام باب المحافظ على الصلوة حيث نياوى بهن \_

۵: مند دار می فی فضل اخبار فی سبیل الله۔

ایک روز حفرت جابر ﷺ سخت دھوپ میں پاپیادہ اپنے نچر کوہا تکتے ہوئے جارے تھے راستہ میں فوج سے ملا قات ہوگئی تواس کے سپہ سالار نے کہا خدانے آپ کو سواری دی ہے پھر سوار کیوں نہیں ہو لیتے۔"بولے میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ جس مخص کے پاؤں خداکی راہ میں غبار آلود ہو جائیں اللہ تعالی اس کو آگ پر حرام کردیتا ہے یہ سن کرتمام فوج گھوڑے سے اتر گئی۔''

يابندى نذروقتم

ہم لوگ ہر وقت قسمیں کھلیا کرتے ہیں اور ہم کو محسوس نہیں ہوتا کہ یہ کس قدر ذمہ داری کاکام ہے لیکن صحابہ کرام ﷺ بہت کم قسم کھاتے تھے اور جس بات پر قسم کھالیتے تھے اس کو پورا کرتے تھے ایک بار حضرت عائشہ رصی اللہ عبها حضرت عبداللہ بن زبیر ﷺ سے ناراض ہو گئیں اور قسم کھالی کہ اب ان سے مجھی بات چیت نہ کریں گی لیکن جب حضرت عبداللہ بن زبیر سے معالی کہ اب ان سے مجھی بات چیت نہ کریں گی لیکن جب حضرت عبداللہ بن زبیر سے معابہ کی سفارش پہنچائی تورو کر کہنے لیس۔

انی نذرت والنذر شدید\_

میں نے نذرمان کی ہے اور نذر کا معاملہ نہایت سخت ہے۔ بالآ خراصر اروسفارش سے معاف کر دیااور کفارہ قشم میں ۴ سمفلام آزاد کئے۔ ع

حضرت عمر ﷺ خلافت کے کاروبار میں مشغول رہتے تھے اس لئے اپ دربان کو تھم دیا تھا کہ اگروہ کوئی فتم کھالیں اور مصروفیت کی وجہ ہے اس کو پورانہ کر عمیں تو وہ ان کی طرف سے کفارے میں دس فقیر کویانچ صاع گیہوں دے دے۔ تا یعنی ہر فقیر کو نصف صاع۔

سے تفارے ہیں ہوں کے دور سے میں وہاں کے دیا کہ درم کے دیا کہ اللہ کا کہ درم کے دیا کہ درم کے دور کا اللہ کا کہ دہاں کوئی بت تو نصب اللہ کا سے ایفاء کی اجازت ما کی تو آپ کے لئے نے فرملیا کہ دہاں کوئی بت تو نصب نہیں ہے ہولے نہیں اب آپ کے ایفاء کی اجازت دے دی انھوں نے بریاں جمع کیں اور ان کوذری کرنے گئے سوءاتفاق ہے ایک بری بھاگ گئی وہ اس کی جبتو میں نکلے تو یہ کہتے جاتے تھے کہ خداو ندامیری نذر پوری کر چنانچہ جب اس بری کو پکڑ کر ذری کر لیا تو ان کو تسکین ہوئی۔ ع

اسلام نے اگر چدر مبانیت کونا جائز قرار دیا تھا تاہم بعض صحابہ دوا قفیت کی وجہ سے

ا: مند ابوداؤد طیالی صفیه ۳۳ ۱۱ الا فراد عن جابر۔

<sup>:</sup> بخارى كتاب الادب بالبحرة

ا موطائ امام محركتاب الايمان والنذور داوني المحرك كفارة اليمين-

۲: طبقات ابن سعد ذکره حضرت میمونه بنت کرد م ﴿

نہایت تکلیف دہ نذریں مانتے تھے اور ان کو پورا کرتے تھے ایک بوڑھے صحابی نے پاپیادہ جج کرنے کی نذرمانی اوراس کو پورا کیا لیکن رسول اللہ ﷺ نے ان کو منع فرملیا ایک اور صحابیہ دصی اللہ عنها نے بھی اسی منتم کی نذرمانی لیکن رسول اللہ ﷺ نے اس کی اجازت نہیں دی۔

ایک بار رسول اللہ ﷺ نے ایک صحابی کو دیکھا کہ کھڑے ہوئے ہیں دریافت فرملیا تو معلوم ہوا کہ انھوں نے یہ نذرمانی ہے کہ نہ بیٹھیں گے نہ سائے میں کھڑے ہوں گے نہ کسی معلوم ہوا کہ انھوں نے یہ نذرمانی ہے کہ نہ بیٹھیں گے نہ سائے میں کھڑے ہوں گے نہ کسی سے بولیں گے اور روزہ رکھیں گے۔ آپ ﷺ نے فرملیا کہ ان سے کہہ دو کہ یہ سب چھوڑ دیں اور صرف روزے کو پوراکریں۔ یکھڑ

www.ahlehad.org

بخاري كتاب الحج باب من نذرالمشي الحالكعية \_

r: بخارى كتاب النذور باب الندونيمالايملك وفي معصية -

www.ahlehad.or8

# تنجيل الرسول

#### بركت اندوزي

صحابہ کرام ﷺ مختلف طریقوں سے رسول اللہ ﷺ کی ذات سے برکت اندوز ہوتے آپ رہے، مثلا ہے بیار پڑتے یا پیدا ہوتے تو ان کو آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر کرتے آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر کرتے آپ ﷺ کی خدمت میں اور اس کیلئے ﷺ کی دعافر ماتے۔ حضرت سائب بن یزید ﷺ کے جمیل کہ میں بیار پڑا تو میر کی خالہ مجھ کو آپ ﷺ کی خدمت میں لے گئیں۔ آپ ﷺ نے میرے سر پرہاتھ بھیر ااور دعائے برکت کی اس کے بعد آپ ﷺ نے وضو کیا تو میں نے آپ ﷺ کی خدمت میں لائے آپ ﷺ نے اس کے دضو کیا تو میں کہ اس کے دضو کا پانی بیا۔ حضرت کا نام رکھا ہے منہ میں محبور ڈال کے اس کے مضر میں ڈالی اور اس کو برکت کی دعاد ک۔ حضرت آئیں اور آپ ﷺ کی گود میں رکھ دیا ہوئے تو ان کی والدہ حضرت اساء رضی الله عنها ان کو لے کر آئیں اور آپ ﷺ کی گود میں رکھ دیا ، آپ ﷺ نے مجبور منگا کر چبائی اور اس کو ان کے منہ میں ڈال دیا پھر برکت کی دعائی آپ ﷺ بعض بچوں کے منہ میں گل کر دیتے بعض کے منہ میں ڈال دیا پھر برکت کی دعائی آپ ﷺ بعض بچوں کے منہ میں گل کر دیتے بعض کے منہ میں ڈال دیا پھر برکت کی دعائی آپ ﷺ بعض بچوں کے منہ میں گل کر دیتے بعض کے منہ میں دال دیا پھر برکت کی دعائی آپ ﷺ بعض بچوں کے منہ میں گل کر دیتے بعض کے منہ میں دال دیا پھر برکت کی دعائی آپ ﷺ بعض بچوں کے منہ میں گل کر دیتے بعض کے منہ میں لعاب د بن ڈال دیا پھر برکت کی دعائی آپ ﷺ بعض بچوں کے منہ میں گل کر دیتے بعض کے منہ میں لعاب د بن ڈال دیا پھر برکت کی دعائی آپ گھر بھر تے۔ ا

حضرت زبره ابن معبد ﷺ ایک سحابی تھے بچین ہی میں ان کی والده ان کو آپ ﷺ کی خدمت میں لا کیں اور کہا کہ "اس سے بیعت لیجئے آپ ﷺ نے فرمایا بھی بچہ ہے ہہ کر ان کے سر پرہاتھ پھیر ااور دعادی چنانچہ جب ان کو لے کر ان کے داد اغلہ خریدنے کیلئے بازار جاتے تھے اور حضرت عبد اللہ بن عمر ﷺ اور حضرت ابن زبیر ﷺ سے ملاقات ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ ہم کو بھی شریک کروکیونکہ رسول اللہ ﷺ نے تم کو برکت کی دعادی ہے نمافظ ابن حجراس صدیث کی شرح میں کھتے ہیں۔

و نوفردداعی الصحابة علی احضار او لادهم ان النبی ﷺ لالتماس برکته۔ یعنی اس مدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے برکت ماصل کرنے کیلئے

ا: بخارى تاب الدعوات باب الدعاء للصيبان بالبركة و مسيح رؤسهم و كتاب العقيقه باب تسميته المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه و تحنيكه.

ا: بخارى كتاب الشركة باالشركة في الطعام-

صحابہ کرام ﷺ کو آپ ﷺ کی خدمت میں اپنی اولاد کے حاضر کرنے کا بڑا شوق تھا۔ نماز فجر کے بعد صحابہ کرام ﷺ کے ملازم بر تنوں میں پانی لے کر حاضر ہوتے آپ ﷺ ان میں دست مبارک ڈال دیتے وہ متبرک ہوجا تا۔ ا

ایک دن آپ ﷺ نے وضو کیایانی نے گیا تو تمام صحابہ ﷺ نے اس کولے کر جسم پڑے مل لیاایک بار آپ ﷺ کو گھیر لیا۔ جام سر مونڈ تاجا تا تھا اور صحابہ ﷺ او پر بی او پر سے بالوں کوا چک لینا چاہے تھے۔ ف

ایک بار رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو مخدورہ ﷺ کی پیشانی پرہاتھ پھیر دیااس کے بعد انھوں نے عمر کھر دیااس کے بعد انھوں نے عمر کھر نہ سرک کے بال کٹوائے نہ مانگ نکالی۔ کی بلکہ اس کو بطور متبرک یاد گار کے قائم رکھا۔

آپ ﷺ جب صحابہ کرام ﷺ کے مکان پر تشریف لاتے تو وہ آپ ﷺ سے برکت حاصل کرنے کی درخواست کرتے ایک بار آپ ﷺ ایک صحابی کے گھر پر تشریف لائے انھوں نے دعوت کی جب چلنے لگے تو گھوڑے کی باگ پکڑ کرع ض کی کہ "میرے لئے دعافرہائے آپ ﷺ نے دعابر کت ودعائے مغفرت فرمائی۔" ﷺ نے دعابر کت ودعائے مغفرت فرمائی۔" ﷺ

ایک بار آپ ﷺ حضرت سعد ﷺ کے گھر تشریف لائے اور دروازے پر کھڑے
ہوکر سلام کیاانھوں نے آہتہ ہے جواب دیاان کے صاحبزادے نے کہاکہ رسول اللہ ﷺ کو
اذن نہیں دیتے۔"بولے چپ رہو مقصدیہ ہے کہ آپ ﷺ ہم پر بار بار سلام کریں آپ
نے دوبارہ سلام کیا پھرای قتم کاجواب ملا تیسری بار سلام کرے آپ ﷺ واپس چلے تو

ا: مسلم كتاب الفضائل باب في قرب النبي من الناس و تبر كهم به -

r: سنن ابن ماجه كتاب الأطعمه با اذا اتى بادل الثمرة، و ترمَد كى كتاب الدعوات باب ما يول اذاراى الها كورة من الثمر-

تسانى كتاب الطبارة باب التفاع بفضل الوضو۔

۵: مسلم كتاب الفضائل باب في قرب البني عليه السلام وتبركم به-

٢: ابوداؤد كتاب الصلوة باب كيف اا إذن \_

<sup>2:</sup> الصناكتاب الأشربيه في النفح في الشراب.

حفرت سعد ﷺ بیچھے بیچھے دوڑے ہوئے آئے اور کہاکہ میں آپ ﷺ کاسلام سنتاتھا لیکن جواب اس کئے آہتہ ہے دیتاتھا کہ آپ ﷺ ہم پر متعدد بار سلام کریں۔ اُلی کیا فظت یاد گار رسول ﷺ

صحابہ کرام ﷺ کے زمانے میں رسول اللہ ﷺ کی اکثریادگاریں محفوظ تھیں جن کودہ جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے اور ان سے برکت حاصل کرتے تھے حضرت علی بن حسین ﷺ کا بیان ہے کہ جب ہم اوگ حضرت امام حسین ﷺ کی شہادت کے زمانے میں بزید کے دربارسے پلٹ کرمدینہ میں آئے تو حضرت مسور بن محزمہ ﷺ ملے اور مجھ سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کی تکوار مجھے دے دوایسانہ ہو کہ یہ لوگ اس کو چھین لیں خدا کی قشم اگر تم نے مجھے یہ تکوار دی تو جب تک جسم میں جان باتی ہے کوئی شخص اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا سکتا۔ آ

حضرت عائشہ دصی اللہ عنہا کے پاس آپ ﷺ کاایک جبہ محفوظ تھاجب ان کاانقال ہوا تو حضرت اساء رصی اللہ عنہا نے اس کو لے لیااور محفوظ رکھا چنانچہ جب ان کے خاندان میں کوئی شخص بیار ہوتاتھا تو شفاء حاصل کرنے کیلئے دھو کراس کاپانی پلائی تھیں۔''

بہت سے صحابہ کے ان یادگاروں گوڑاد آخرت سیجھے تھے اور ان کو بعد مرگ بھی اپنے بیاس سے جدا کرنا پند نہیں کرتے تھے جب آپ کے حضرت انس کے کھر تشریف لاتے تھے تو ان کی والدہ آپ کے بیند کو ایک شیشی میں بھر کر اپنی خو شبو میں ملاد پی تھیں چنانچے جب حضرت انس کے نوط میں تقییں چنانچے جب حضرت انس کے نوط میں شامل کی جائے۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ آپ کے بال کو بھی شیشی میں بھر لیتی تھیں لیکن حافظ ابن حجر نے اس حدیث کی شرح میں پہلے تو ایک ہے جوڑ چز سمجھا ہے لیکن آپ کے بعد لکھا ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک اس سے وہ بال مراد ہیں جو گئی کرنے میں اس کے بعد لکھا ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک اس سے وہ بال مراد ہیں جو گئی کرنے میں رسول اللہ بھے نے جسر جاتے تھے پھر حضرت انس کے بعد لکھا ہے کہ بحض لوگوں کے نزدیک اس سے وہ بال مراد ہیں جو گئی کی ہے کہ رسول اللہ بھے نے بال مونڈوائے تو حضرت ابو طلحہ بھے نے آپ کھی کے بال لے لئے اور ان کو حضرت انس کے بال مونڈوائے تو حضرت ابو طلحہ بھے نے آپ کے بال لے لئے اور ان کو حضرت انس کے کہ جس خو شبو میں یہ بال شامل تھے ای میں وہ خوشہو میں شامل کر لیا اس سے یہ نتیجہ انکا ہے کہ جس خو شبو میں یہ بال شامل تھے ای میں وہ خوشبو میں شامل کر لیا اس سے یہ نتیجہ انکا ہے کہ جس خو شبو میں یہ بال شامل تھے ای میں وہ خوشبو میں شامل کر لیا اس سے یہ نتیجہ انکا ہے کہ جس خو شبو میں یہ بال شامل تھے ای میں وہ

الضاكتاب الاوب باب كم دة يسلم الرحل في الاستيذان.

r: ابوداؤد كتاب الزكاح باب ما يكره ال يجمع بينهن من النساء .

r: منداین حنبل ج۲ص۳۸ م

ليينے كو بھی شامل كرليتی تھيں۔ ا

غزوہ خیبر میں آپ ﷺ نے ایک صحابیہ رصی اللہ عنها کوخود دست مبارک سے ایک ہار پہنایا تھا دہ اس کی اس قدر کرتی تھیں کہ عمر بھر گلے سے جدا نہیں کیااور جب انقال کرنے لگیں تووصیت کی کہ ان کے ساتھ وہ بھی دفن کر دیاجائے۔ ع

حضرت امیر معاویہ ﷺ کی ایک قمیص ایک تببند ایک چادر اور چند موئے مبارک تھے انھوں نے وفات کے وقت وصیت کی کہ یہ کپڑے کفن میں لگائے جائیں اور موئے مبارک منہ اور ناک میں بھر دیے جائیں۔ ع

رسول الله ﷺ نے جن کیڑوں میں انتقال فرمایا تھا حضرت عائشہ رصی الله عنها نے ان کو محفوظ رکھا تھا چنا نے ہن کیٹروں میں انتقال فرمایا تھا۔ تعبید اور ایک کمبل دکھا کر کہا کہ خدا کی قشم آپ ﷺ نے ان بی کیڑوں میں انتقال فرمایا تھا۔ ع

ایک سخابی کو آپ ﷺ نے ساور پٹم کا ایک عمامہ عطا فرمایا تھا انھوں نے اس کو محفوظ رکھا تھا اور اس پر فخر کیا کرتے تھے چنانچہ ایک بار بخار امیں فچر پر سوار ہو کر نکلے تو عمامہ دکھا کر کہا کہ اس کور سول اللہ ﷺ نے مجھ کوعنایت فرمایا تھا۔ ف

آپ ﷺ کے چند بال حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہانے بطوریادگار کے محفوظ رکھے سے اور جب کوئی شخص بیار ہوتا تھا اور وہ اس میں بنے اور جب کوئی شخص بیار ہوتا تھا تو ایک برتن میں پانی بھر کر بھیج دیتا تھا اور وہ اس میں بالوں کو دھو کروا پس کردیتی تھیں جس کو وہ شفاحاصل کرنے کیلئے پی جاتا تھا یا اس سے عسل کرلیتا تھا۔ '

خلفاءان یادگاروں کی نہایت عزت کرتے تھے اور ان سے برکت اندوز ہوتے تھے ایک بار آپ ﷺ نے کسی مجمی بادشاہ کے نام خط لکھنا چاہا تولوگوں نے کہا کہ جب تک خط پر مہر نہ ہواہل مجم اس کو نہیں پڑجتے ،اس کئے آپ ﷺ نے ایک چاندی کی انگو تھی تیار کروائی جس کے تمیینہ پر محمد رسول اللہ کندہ تھا اس انگو تھی کو خلفائے ثلاثہ نے محفوظ رکھا تھا اخیر میں حضرت عثمان ﷺ کے ہاتھ سے کنویں میں گر پڑی انھوں نے تمام کنویں کایانی انجو اڈ الالیکن

ا: بخارى كتاب الإستيذان باب من زار قوما فقال عند جمـ

۲: منداحداین طبل ۲۶ ص ۲۰۸۰

انبة الابرار تذكره حضرت معاويةً...

د: ایضأباب ماجاه فی الخزید

۲: خارى كتاب اللباس باب مايذكر في الشيب مع فتح البارى ـ

يە گوہر ناياب نەمل سكا<sup>ل</sup>

حضرت کعب بن زبیر ﷺ کے قصیدے کے صلے میں رسول اللہ ﷺ نے خود اپنی چادر عنایت فرمائی تھی یہ چادر امیر معاویہ ﷺ نے ان کے صاحبزادے سے خریدلی،اور ان کے بعد تمام خلفا، عیدین میں وہی چادراوڑھ کر نکلتے تھے۔ ا

آب ﷺ جس بیالے میں پائی چتے تھے وہ حضرت انس بن مالک ﷺ کیاں محفوظ تھا، ایک باروہ ٹوٹ گیا توا نھوں نے اس کو چا ندی کے تارہ جڑوایا۔ اس میں ایک او ہے کا صلقہ بھی لگا ہوا تھا لیکن بعد کو حضرت انس ﷺ نے ہو کام کیا ہے اس تغیر نہیں کرناچا ہے آپ ﷺ حضرت طلحہ نے منع کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے جو کام کیا ہے اس تغیر نہیں کرناچا ہے آپ ﷺ کے دواور پیالے حضرت بہل ﷺ اور حضرت عبد الله بن سلام ﷺ کے پائی محفوظ تھے۔ یکی دواور پیالے حضرت بال ﷺ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کے مکان پر تشریف لائے گھر میں ایک مشکیزہ لائے دن آپ ﷺ نے اس کا دہانہ اپنے منہ سے لگایا اور پائی پیا حضرت ام سلیم رصی اللہ عنہا نے مشکیزہ لائے کی کے دہانے کو کائ کراہے یاس بطوریادگار کے رکھ لیا۔ یک

آپ ﷺ حضرت شفاء بنت عبداللہ کے یہاں جمعی تبھی قیلولہ فرماتے تھے اس غرض سے انھوں نے آپ ﷺ کیلئے ایک خاص بستر اور ایک خاص تبہند بنوالیا تھا جس کو بہن کر آپ ﷺ استر احت فرماتے تھے یہ یادگاریں ایک مدت تک ان کے پاس محفوظ رہیں اخیر میں مروان نے ان سے لیا۔ ف

ان یاد گاروں کے علاوہ صحابہ کرام ﷺ آپ ﷺ کی ہر چیز گویاد گار سمجھتے تھے اور او گوں کو اس کی زیارت کرواتے تھے حضرت نافع کا بیان ہے کہ مجھ کو حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ معتلف ہوتے تھے۔ لئے

## ادب رسول

صحابہ کرام ﷺ جس طرح رسول اللہ ﷺ ادب واحترام کرتے تھے اس کا اظہار سینکڑوں طریقہ سے ہوتاتھا آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو دربار نبوت کے ادب و

<sup>:</sup> ابوداؤداول كتاب الخاتم\_

۲: اصابه تذکره حفزت کعب بن زمیر-

٣ بخارى كتاب الاشرية باب المرب من قدح الني-

۲۰ طبقات ابن سعد تذکره حفرت ام سلیم "۔

۵: اسدالغابه تذکره حفرت شفاء بنت عبدالله.

٢: ابوداؤد كتاب الصيام بباان يكون الاعتكاف.

عظمت کے لحاظ سے خاص طور پر کپڑے زیب تن کر لیتے ایک صحابیہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ ،

جمعت علی ثبابی حین امسیت فاتیت رسول الله ﷺ ۔ ا شام ہوئی تومیں نے تمام کیڑے پہن لئے اور آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔

ابغیر طہارت کے آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونااور آپ ﷺ سے مصافحہ کرنا گوارانہ کرتے مدینہ کے کسی راستے میں آپ ﷺ سے حضرت ابوہر یرہ ﷺ کا سامناہو گیا ان کو نہانے کی ضرورت تھی گوارانہ کیا کہ اس حالت میں آپ ﷺ کے سامنے آئیں اس کئے آپ ﷺ کودیکھا تو کترا گئے اور عسل کرکے خدمت اقد س میں حاضر ہوئے آپ ﷺ کے پاس نے دیکھا تو فرمایا کہ "ابوہر یرہ کہاں تھے؟"بولے" میں پاک نہ تھااس لئے آپ ﷺ کے پاس میں مائید نہیں کر تا تھا۔ " ی

آپ ﷺ کے سامنے بیٹھتے تو فرط ادب سے تصویر بن جاتے احادیث میں ای حالت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینجا گیا ہے۔

کانما علی رؤسهم الطیر یعنی سحابہ ﷺ آپ ﷺ کے سامنے اس طرح میضتے تھے گویاان کے سروں پر چڑیا

مبیٹی ہو گی ہے۔ <sup>س</sup>ے

گرمیں بچ پیدا ہوتے توادب سے ان کانام محرنہ رکھتے ایک دفعہ ایک سحابی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو انھوں نے محمہ نام رکھالیکن ان کی قوم نے کہا ہم نہ بیانام رکھنے دیں گے نہ اس کنیت سے تم کو پکاریں گے تم اس کے متعلق خود رسول اللہ ﷺ سے مشورہ کرلووہ بچے کو لے کر آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ بیان کیا توار شاد ہوا کہ میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت نہ اختیار کرو۔ "

اگررائے میں کبھی ساتھ ہوجاتا توادب ہے آپ ﷺ کے سواری پر سوار ہونا پہندنہ کرتے ایک بار حضرت عقبہ بن عام ﷺ آپ ﷺ کا نجر ہانک رہے تھے آپ ﷺ نے کہا سوار کیوں نہیں ہو لیتے لیکن انھوں نے اس کو بڑی بات سمجھا کہ آپ ﷺ کے نجر پر سوار ہوں تاہم امتثالاً الام تھوڑی دور تک سوار ہوگئے۔ ف

ا: ابوداؤد كتاب الطلاق باب في عدة الحامل.

٢: ابوداؤد كتاب اطباره باب في الجب يصافح\_

۳: ابوداؤد اول كتاب الطب باب الرجل حيد اوى ـ

مسلم كتاب الأداب باب النهى عن النكنى بابى القاسم دبيان ما يستحب من السماء.

۵: نسانی کتاب الستعاد و صفحه ۸۰۳ ـ

فرطادب سے کی بات میں آپ ﷺ سے تقدم یا مسابقت گوارانہ کرتے آپ ﷺ مزوہ تبوک کے سفر میں قضائے حاجت کیلئے سحابہ ﷺ سے الگ ہو گئے نماز فجر کاوقت آگیا توسیابہ ﷺ نے آپ ﷺ کے آنے سے پیشتر ہی حضرت عبدالر حمٰن بن عوف ﷺ کی المت میں نماز شروع کردی آپ ﷺ بہنچ توایک رکعت نماز ہو چکی تھی اس لئے آپ ﷺ دوسری رکعت میں شریک ہوئے نماز ہو چکی تھی تو تمام صحابہ ﷺ نے اس کو بے ادبی بلکہ گناہ خیال کیا اور سب کے سب (بطور استغار) کے سجان اللہ سجان اللہ کہنے گئے آپ ﷺ نمازے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ تم نے اچھاکیا۔ ا

ایک بار آپ ﷺ کی بزاع چکانے کیلئے قبیلہ بنو عمروبن عوف میں گئے نماز کاوقت آگیا تو موذن حضرت ابو بکر ﷺ کی خدمت میں آیا کہ نماز پڑھاد ہجئے وہ نماز پڑھارے سے کہ آپ ﷺ آکر شریک جماعت ہوگئے لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کیں حضرت ابو بکر ﷺ اگرچہ نماز میں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے سے تاہم جب لوگوں نے مسلسل تالیاں بجائیں تو مؤکر دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ نے اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر قائم رہوانھوں نے پہلے تو خداکا شکر کیا کہ آپ ﷺ نے اس کی امامت کو پہند فرمایا۔ پھر پیچھے ہٹ آئے اور آپ ﷺ نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہوکر فرمایا کہ جب میں نے تھم دیا تو تم کیوں اپنی جگہ سے ہٹ آئے۔ بولے کہ ابن قافہ ﷺ کے کیوں اپنی جگہ سے ہٹ آئے۔ بولے کہ ابن قافہ ﷺ کا یہ مند نہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ کے کیوں اپنی جگہ سے ہٹ آئے۔ بولے کہ ابن قافہ ﷺ کے نماز پڑھائے۔ \*

ایک بار آپ ﷺ بیدل جارہے تھے کہ ای حالت میں ایک سحابی گدھے پر سوار آئے، آپ ﷺ کو پیدل دیکھا تو خود فرط ادب سے پیچھے ہٹ گئے اور آپ ﷺ کو آگے سوار کرناچاہا لیکن آپ ﷺ نے فرمایا تم آگے بیٹھنے کے زیادہ مستحق ہوالبتہ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں آگے بیٹھ سکتا ہوں۔ "

اگر مجھی آپ ﷺ کے ساتھ کھانا کھانے کا اتفاق ہوتا توجب تک آپ ﷺ کھانا شروع نہ کرتے تمام صحابہ ﷺ فرطاد بسے کھانے میں ہاتھ نہ ڈالتے۔ ع

ادب کے مارے آپ ﷺ ہے آگے چلنا پسند نہیں کرتے ایک سفر میں حضرت ابن عمر ﷺ ایک سر کش اونٹ پر سوار تھے جور سول اللہ سے آگے نکل نکل جاتا تھا حضرت عمر ﷺ

ا: باوداؤد كتاب الطهارة باب مسح على الحفين.

ايضاكاب الصلوة باب التصفيق في الصلواة -

۳: ابوداؤد كتاب الجهاد بابرب الاداتداحق بصد رها

ايضاكاب الاطعمه باب التسميته على الطعام.

نےان کوڈانٹاکہ کوئی آپ ﷺ سے آگےنہ برصنے پائے۔

کسی چیز میں آپ ﷺ کے مقابلہ کی جرات نہ کرتے ایک بار چند صحابہ ﷺ جو قبیلہ اسلم سے تعلق رکھتے تھے باہم تیر اندازی میں مقابلہ کررہ ہے تھے آپ ﷺ نے فرمایا اے بنو اسائیل تیر پھینکو، کیونکہ تمہارا باپ تیر انداز تھااور میں فلاں قبیلہ کے ساتھ ہوں دوسر بے گروہ کے لوگ فور آرک گئے آپ ﷺ نے پوچھا کہ تیر کیوں نہیں پھینکتے بولے اب کیونکر مقابلہ کریں جب کہ آپ ﷺ ان کے ساتھ ہیں فرمایا تیر پھینکو میں تم سب کے ساتھ مقابلہ کریں جب کہ آپ کے اگروہ ہوں۔ مقابلہ کریں جراس صدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ بیہ لوگ اس لئے رک گئے کہ آگروہ اپنے فرای پرغالب آگئے درانحالیکہ رسول اللہ ﷺ بھی ان کے ساتھ ہیں تو آپ ﷺ بھی مغلوب ہو جائیں گئے اس لئے انھوں نے ادب سے مقابلہ ہی کرنا چھوڑ دیا۔

اس ادب واحرام کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ ﷺ کی نسبت کسی قسم کی سوءاد بی گوارانہ کرتے آپ ﷺ جمرت کرکے مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابوابوب انصاری کے مکان میں قیام فرمایا اور آپ ﷺ جی شریف اور ان کے اہل عیال اوپر کے حصے میں رہنے گئے۔ ایک رات حضرت ابوابوب انصاری بیدار ہوئے تو کہا کہ "ہم اور رسول اللہ ﷺ کے اوپر چلیں پھریں اس خیال سے تمام اہل و عیال کوایک کونے میں کر دیاضیج کو آپ ﷺ کی خدمت میں گزارش کی کہ آپ ﷺ اوپر قیام فرما میں ارشاد ہوا کہ نیچے کا حصہ ہمارے گئے زیادہ موزوں ہے بولے کہ جس حجب کے نیج آپ ﷺ ہوں ہم اس پر نہیں چڑھ سکتے مجبورا آپ ﷺ کوبالا خانہ پر قیام کرنا پڑا۔ "

بعض صحابہ ﷺ آپ ﷺ ہے س میں بڑے تھے لیکن ان کو فرط ادب ہے یہ گوارانہ تھاکہ ان کو آپ ﷺ ہے بڑا کہا جائے ایک بار حضرت عثمان ﷺ نے ایک صحابی ہے بوچھا آپ ﷺ ہیں البتہ میں آپ ﷺ ہے بیلے پیدا ہوا تھا۔ " ہے پیدا ہوا تھا۔ " ہے پیدا ہوا تھا۔ "

بر نادانتگی میں بھی آپ ﷺ کی شان میں کوئی گتاخانہ کلمہ نکل جاتا تواس کی معافی علیہ نکل جاتا تواس کی معافی علیہ خاب ہے کا گزر ہوا علیہ سے ایک معافی کا گزر ہوا تو فرمایا" خداتے ڈرواور صبر کرو۔ "بولیس" تمہیں میری مصیبت کی کیا پرواہ ہے "۔ آپ ﷺ

ا: بخاری کتاب البهه باب من امدی لید مدیه و عبده جلسه ، فهواحق بهاـ

اليضاكتاب الاجهاد باب التحريض على الرمى -

٣ مسلم كتاب الاشرب باب اباخة اكل الثوم داند يبغي لمن اراد خطاب الكبائر توكدوكذا في مغاه

۲۰ ترندی ابواب المناقب عن رسول الله صلعم باب ماجاه فی میلاد النبی ـ

چلے گئے تولوگوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ تھے دوڑی ہوئی آئیں اور عرض کی کہ "میں نے حضور ﷺ کو نہیں ہے ا

اگر کسی دوسرے مخص کے متعلق آپ ﷺ کی نسبت گتاخی کاخیال ہو تا تو صحابہ کرام ﷺ متحت برہم ہوتے ایک بار حضرت ابو بکر ﷺ کاشانہ نبوت میں آئے دیکھا کہ حضرت عائشہ رصی اللہ عنها با آواز بلند بول رہی ہیں فور اُطمانچہ اٹھایا اور کہا کہ اب بھی آپ ﷺ کے سامنے آواز بلند نہ ہونے یائے۔ ع

آپ ﷺ پرایک شخص کا کچھ قرض آتا تھااس نے گستاخانہ طریقے سے تقاضا کیا تو تمام صحابہ ﷺ اس پر ٹوٹ پڑے بالآخر خود آپ ﷺ نے پیج بچاؤ کیا۔ ع

ایک بار آپ ﷺ سفر میں تھے ایک بدو آیااور وحشانہ لہجہ میں با آواز بلند پکارایا محمہ یا محمہ صحابہ کرام ﷺ نے کہا" ہیں، ہیں یہ کیا؟ یہ منع ہے"۔ ع

ایک بار آپ ﷺ نے فرمایا کہ انسار کے خاندانوں میں سب سے افضل بنو نجار ہیں پھر بنو عبدالا شہل پھر بنو حرف بن خزرج، پھر بنو ساعدہ ان کے علادہ انسار کے تمام خاندان اچھے ہیں حضرت سعد ﷺ بن عبادہ قبیلہ بنو ساعدہ سے تھے ان کو جب معلوم ہوا کہ آپ ﷺ نے ان کے قبیلہ کو چو تھے نمبر پرر کھا توان کو کئی قدرنا گوار ہوابو لے میر کے گدھے پرزین کسو میں خود رسول اللہ ﷺ سے اس کے متعلق گفتگو کروں گالیکن ان کے بھتیج حضرت سہل میں خود رسول اللہ ﷺ کی تردید کیلئے جاتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ ﷺ وجوہ فضیلت کے سب سے زیادہ عالم ہیں یہ کیا کم ہے کہ آپ کا چو تھا نمبر ہے۔

صلح حدیدیہ کے بعد کا فروں اور مسلمانوں میں اختلاط ہو گیا حضرت سلمہ ﷺ آئے اور ایک در خت کے نیچے لیٹ گئے چار مشرک بھی اس جگہ آئے اور رسول اللہ ﷺ کو برا بھلا کہنا شروع کیا ان کو گوارانہ ہو سکا اٹھ گئے دوسری جگہ چلے گئے اور چاروں مشرک بھی ہتھیار کو لاکا کر سورہ ، اس حالت میں شور ہوا کہ ابن زینم قبل کر دیا گیا حضرت سلمہ ﷺ نے موقع پاکر تلوار میان سے تھینچ کی اور چاروں پر حالت خواب میں حملہ کرکے ان کے تمام ہتھیاروں پر قضہ کر لیا اور کہا کہ اس ذات کی قتم جس نے محمد ﷺ کو عزت دی تم میں سے جوض سر اٹھائے قضہ کر لیا اور کہا کہ اس ذات کی قتم جس نے محمد ﷺ کو عزت دی تم میں سے جوض سر اٹھائے

ا: ابوداؤد كتاب البخائز باب الصرعند الصددمه

۲: ابوداؤد كتاب الادب باب ماجاء فى المزاحـ

٣: ابن ماجه ابواب الصدقات بالصاحب الحق سلطان...

سم: ترندي كتاب الدعوات باب ماجاء في فضل التوبه الاستغفار وماذ كر من رحمته الله العباده

۵: مسلم كتاب الا فضائل باب فى خير دور الا نصار ـ

گااس کاد ماغ پاش پاش کر دیا جائے گا۔ <sup>ا</sup>

ایک محفی کانام محمد تھا، حضرت عمر ﷺ نے دیکھا کہ ایک آدمی ان کو گالیاں دے رہا ہے باکر کہا کہ دیکھو تمہاری وجہ سے محمد کو گالی دی جارہی ہیں اب تادم مرگ تم اس نام سے پکارے نہیں جاسکتے، چنانچہ اسی وقت ان کانام عبدالرحمٰن رکھ دیا ،پھر بنو طلحہ کے پاس پیغام بھیجا کہ جولوگ سات آدمی بھیجا کہ جولوگ سات آدمی شخصا در ان کے سر دار کانام محمد تھالیکن انھوں نے کہاخو در سول اللہ ﷺ نے میر انام محمد رکھا ہے بولے اب میر ااس پر بچھ زور نہیں چل سکتا ہے۔

جھوٹے چھوٹے بچے بھی اگر آپ ﷺ کے ساتھ کسی قسم کی گتاخی کرتے تو صحابہ کرام ان کو ڈائٹ دیتے، حضرت ام خالد رصی الله عنها اپنے باپ کے ساتھ عاضر خدمت ہوئیں، اور بچین کی وجہ سے خاتم المنوہ ﷺ سے کھیلنے لگیں ان کے والد نے ڈائٹالیکن آپ ﷺ نے فرمایا کھیلنے دوئے۔

جو چیزیں شان نبوت کے خلاف ہو تیں صحابہ کرام ﷺ آپ ﷺ کے سامنے ان کے ذکر تک کو سوءاد ہی سمجھتے، آپ ﷺ نے برائلہ بن رواحہ ﷺ آپ ﷺ کے آگے اشعار پڑھتے چلے تھے حضرت عمر ﷺ نے ساتو فرمایار سول اللہ ﷺ کے سامنے اور حدود حرم کے اندر شعر پڑھتے ہو لیکن آپ ﷺ نے خود اس کو مستحسن خیال فرمایا۔ "

ایک دفعہ کچھ لوگوں نے جمعہ کے دن آپ ﷺ کے منبر کے سامنے شور و غل کرنا شروع کیا حضرت عمر ﷺ کے منبر کے سامنے آوازاو نجی نہ کرو۔ ہی سے تعظیم یہ ادب یہ عزت آپ ﷺ کی زندگی ہی کے ساتھ مخصوص نہ تھی بلکہ آپ ﷺ کی زندگی ہی کے ساتھ مخصوص نہ تھی بلکہ آپ ﷺ کے وصال کے بعد بھی صحابہ کرام ﷺ آپ ﷺ کاای طرح ادب کرتے تھے آپ ﷺ کے وصال کے بعد قبر کے متعلق اختلاف ہواکہ لحد کھودی جائے یاصندوق اس پرلوگوں نے شوروغل کرنا شروع کیا حضرت عمر نے فرمایا آپ ﷺ کے سامنے موت وحیات دونوں حالتوں میں شوروشغب نہ کرو۔ آ

ا: مسلم كتاب الجهاد باب غزوه ذي قرووغير باله تا مندابن حنبل جهم ١٢٥٠ـ

r: بخاري كتاب الجهاد باب من تكلم بالغار ستيه الرطانة -

۳: نسائی کتاب المناسک افشاوالشعر فی الحرم والمشی بینایدی الامام ترمذی میں ہے کہ اشعاد حضرت کعب بن مالک نے پڑھیے تھے اور یہی صحیح بھی ہے۔

٥: مسلم كتاب الأمارة فضل الشهادة في سبيل الله تعالى \_

٢: سنن ابن ماجه كتاب الجنائز باب ماجاء في الشق

صحابہ کرام ﷺ کے ادب واحر ام کا منظر صلح حدیبیہ میں عروہ کو نظر آیا تو وہ سخت متاثر ہوااس نے صلح کے متعلق آپ ﷺ سے گفتگو کی تو عرب کے طریقے کے مطابق ریش مبارک کی طرف ہتھ بڑھانا چاہالیکن جبہاتھ بڑھا تا تھا حضرت مغیرہ بن شعبہ ﷺ تلوار کے ذریعہ سے روک دیتے تھے اس واقعہ سے عروہ کو اس طرف توجہ ہو گئی اور اس نے صحابہ کے ذریعہ سے روک دیتے تھے اس واقعہ سے عروہ کو اس طرف توجہ ہو گئی اور اس نے صحابہ قیصر و کسری اور نجا تی کے دربار دیکھے ہیں لیکن محمد ﷺ کے اصحاب جس قدر محمد ﷺ کی تعظیم کرتے ہیں اس قدر کسی بادشاہ کے رفقاء نہیں کرتے اگر وہ تھو کتے ہیں تو ان لوگوں کے ہاتھ میں ان کا تھوک گرتا ہے اور وہ اپنے جسم و چبرہ پر اس کو مل لیتے ہیں آگر وہ کوئی محتم دیتے ہیں تو وہ لوگ بچے کھی پائی کیلئے باہم ہیں تو ہر شخص مسابقت کرنا چاہتا ہے آگر وہ وضو کرتے ہیں تو وہ لوگ بچے کھی پائی کیلئے باہم ہیں تو ہر شخص مسابقت کرنا چاہتا ہے آگر وہ وضو کرتے ہیں تو وہ لوگ بچے کھی پائی کیلئے باہم ہی تو ان کی آوازیں بست ہو جاتی ہیں اور ان کی طرف آئی کھر کر نہیں و کھتے ہیں۔

### جان نثار ی

سلح حدیبیہ میں جب عروہ نے رسول اللہ ﷺ کو جیوں کر بھاگ جائیں گے سامنے
ایسے چبرے اور مخلوط آدمی دیکھتا ہوں جو آپ ﷺ کو جیوں کر بھاگ جائیں گے تو حضرت
ابو بکر ﷺ کے دل پراس طنز آمیز فقرہ نے نشتر کاکام دیااور انھوں نے بر ہم ہو کے کہا" ہم
اور آپ ﷺ کو جیوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ یہ ایک قول تھا جس کی تائید ہر موقع پر سحابہ
کرام ﷺ نے اینے عمل سے کی۔

ابتدائے اسلام میں ایک بار آپ ﷺ نماز پڑھ رہے تھے عقبہ بن ابی معیط آیا اور آپ ﷺ کا گایا گھونٹنا چاہا حضرت ابو بکر ﷺ نے اس کوڈ ھکیل دیا اور کہا کہ "ایک آدی کو صرف اس لئے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میر اخدا اللہ ہے حالا نکہ وہ تمہارے خدا کی جانب سے دلائل لے کر آیا ہے۔ "

ہجرت کے بعد آپ ﷺ اور بھی خطرات میں مبتلا ہوگئے تھے کفار کے علاوہ اب منافقین اور یہود نئے دشمن پیدا ہو گئے تھے جن کارات دن ڈرلگار ہتا تھااس لئے آپ ﷺ کو اکثر پاسبانی کی ضرورت ہوتی تھی اور صحابہ کرام ﷺ آپ ﷺ کی حفاظت کیلئے اپنے آپ کو ان تمام خطرات میں ڈال دیتے تھے، چنانچہ ابتدائے بجرت میں آپ ﷺ ایک شب بیدار

ا: بخارى الشروط باب الشروط فى الجهاد والمصالحة مع ابل العرب.

۲: الضأر

۳: بخاری کتاب المناقب فضائل ابی بکر"۔

ہوئے تو فرمایا 'کاش آج کی رات کوئی صالح بندہ میری حفاظت کرتا تھوڑی دیر کے بعد ہتھیار کی حجنجنا ہٹ کی آواز آئی آپ ﷺ نے آواز سن کر فرمایا کون جواب ملامیں سعد بن ابی و قاص حظم فرمایا کیوں آئے بولے میرے دل میں آپ ﷺ کی نسبت خوف پیدا ہوااس لئے حفاظت کیلئے عاضر ہوا۔

ان خطرات کی وجہ ہے اگر آپ ﷺ تھوڑی دیر کیلئے بھی آنکھ ہے او جمل ہو جاتے تھے تو جان ناروں کے دل دھڑ کئے گئے تھے آپ ﷺ ایک دن صحابہ کرام ﷺ کے حلقہ میں رونق افروز تھے کسی ضرورت ہے اٹھے تو بلٹنے میں دیر ہو گئی صحابہ کرام ﷺ ای پینانی خدانخواستہ دشمنوں کی طرف ہے کوئی چٹم زخم تو نہیں پہنچا حضرت ابوہریوہ ﷺ ای پینانی کی حالت میں گھر اکر آپ ﷺ کی جبتی میں انصار کے ایک باغ میں پہنچے دروازہ ڈھونڈا تو کی جانبی ملاد اوار میں پانی کی ایک نالی نظر آئی اس میں گھس کر آپ ﷺ تک پہنچے اور صحابہ ﷺ کی پریشانوں کی بریشانوں کی داستان سائی۔ ا

غزوات میں بیہ خطرات اور بھی بڑھ جاتے تھے اس لئے صحابہ کرام رہے گی جان نثاری میں اور بھی ترقی ہو جاتی تھی۔

غزوہ غزوات الرفاع میں ایک صحابی نے ایک مشرک کی بی بی کو گرفتار کیا۔ اس نے انتقام لینے کیلئے قتم کھالی کہ جب تک اصحاب محمد ﷺ میں کسی صحابی کے خون سے زمین کور نگین نہ کر اوں گا چین نہ لوں گا اس لئے جب آپ ﷺ واپس ہو کے تواس نے تعاقب کیا آپ ﷺ منزل پر فرو کش ہوئے تو دریافت فرمایا کہ کون میری حراست کی ذمہ داری اپنسر لے گا۔ مہاجرین وانصار دونوں میں سے ایک ایک بہادر اس شرف کے حاصل کرنے کیلئے اٹھے آپ ﷺ نے حکم دیا کہ گھائی کے دہانے پر جاکر متمکن ہو جائیں کہ وہی کفار کا کمین گاہ ہو سکتا تھا دونوں بزرگ وہاں بہنچ تو مہاجر بزرگ سوگئے اور انصاری نے نماز پڑھنا شروع کردی مشرک آیا اور فوراً تاڑ گیا کہ یہ محافظ اور نگہبان ہیں تین تیر مارے اور تینوں کے تینوں ان کے مشرک آیا دونوں کے تینوں ان کے جسم میں ترازو جو گئے لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہے۔

آپ ﷺ غزوہ حنین کیلئے نکلے توایک صحابی نے شام کے وقت خبر دی کہ میں نے آگے جاکر بہاڑ کے اوپر سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ قبیلہ ہوازن کے زن ومر د چار پایوں اور مویشیوں کو لئے کر امنڈ آئے ہیں آپ ﷺ مسکرائے اور فرمایا کہ آج میری پاسبانی کون کرے گا؟

ا: ترندى كتاب الفضائل مناقب سعد بن ابي وقاص

٢: مسلم كتاب الإيمان بأب ما نقى الله من الإيمان وموغير مثاك فيه دخل الجنته وحرم على النار\_

٣: ابوداؤد كتاب الطهارة، باب الوضومن الدم-

حضرت انس بن ابی مر فد غنوی ﷺ نے کہا" میں یار سول اللہ ﷺ ارشاد ہوا کہ سوار ہو جاؤ دہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوکر آئے تو فرمایا کہ اس گھائی کے اوپر چڑھ جاؤ ، آپ ﷺ نماز فرمایا کہ جمہیں اپ شہ سوار کی بھی خبر ہے۔ "صحابہ ﷺ نے عرض کیا ہمیں تو کچھ خبر نہیں جماعت قائم ہوئی تو آپ ﷺ نماز پڑھاتے جاتے تھا اور مرمز کے گھائی کی طرف دیکھتے جاتے تھے نماز اداکر چکے تو فرمایا لو مبارک تمہارا شہ سوار آگیا۔ سحابہ ﷺ نے گھائی کے در ختوں کے در میان سے دیکھا تو وہ آپنچے اور خدمت مبارک میں حاضر ہوکر سلام کیا اور کہا کہ میں گھائی کے بلند ترین جھے پر جہاں آپ ﷺ نے مامور فرمایا تھا چڑھ گیا ہے کو دونوں گھاٹیاں بھی دیکھیں توایک متنفس بھی نظرنہ آیا آپ ﷺ نے فرمایا کبھی یہ بھی اترے تھے۔ بولے صرف نماز اور قضائے حاجت کیلئے ارشاد ہواتم کو جنت مل چی اس کے بعد آگر کوئی عمل نہ کرو تو کوئی حرج نہیں " ا

ایک غزوہ میں سحابہ کرام کے ایک ٹیلے پر قیام فرمایااس شدت سے سر دی پڑی کہ بعض لوگوں نے زمین میں گڑھا کھودااور اس کے اندر کھس کراو پر سے ڈھال ڈال لی۔ آپ کے نے یہ حالت دیکھی تو فرمایا کہ "آج کی شب میری حفاظت کون کرے گا؟ میں اس کود عا دوں گا"۔ایک انساری نے کہا کہ "میں یار سول اللہ کے !"آپ کے نے قریب بلاکر ان کا نام پو چھااور دیر تک دعادیے رہے حضرت ابور یحانہ کے نے یہ دعائی تو کہا کہ میں دوسر انگربان بنوں گا۔ آپ کے نے قریب بلاکر نام پو چھااور ان کو بھی دعادی۔ "

غزدہ بدر میں جب آپ ﷺ نے کفار کے مقابلہ کیلئے صحابہ کرام ﷺ کوطلب کیا تو مصرت مقداد ﷺ بولے ہم وہ نہیں ہیں جو موئ الطفی کی قوم کی طرح کہہ دیں۔

فَاذُهَبُ آنُتَ رَبُّكَ فَقَاتِلًا

تم اور تمهار اخداد ونول جاؤاور لڑو

بلکہ ہم آپ ﷺ کے دائیں سے بائیں سے آگے سے بیچھے سے لڑیں گے آپ ﷺ نے یہ جان نثارانہ فقرے سنے تو چبرہ مبارک فرط مسرت سے جبک اٹھا۔ <sup>ع</sup>

سی ابہ کرام ﷺ کے جان نارانہ جذبات کا ظہور سب سے زیادہ غزوہ احد میں ہوا چنانچہ اس غزوہ میں کسی مقام پر رسول اللہ ﷺ کے ساتھ صرف نوصحابہ ﷺ جن میں سات انصاری اور دو قریشی تھے (یعنی حضرت طلحہ ﷺ اور حضرت سعلہ ﷺ )رہ گے،اس حالت

ابوداؤد کتاب الجباد باب فی فضل احرس فی سبیل الله عزوجل ـ

r: مندابن حنبل جلد ۴ صفحه ۱۳۴۸

۳: بخاری کتاب المغازی باب غزوه بدر.

میں کفار آپ ﷺ پرد فعتۂ ٹوٹ پڑے تو آپ ﷺ نے ان جان نثاروں کی طرف خطاب کرے فرمایا کہ ان اشقیا کو کون میرے پاس سے بٹا سکتا ہے ایک انصاری فوراً آگے بڑھے اور لڑ کر آپ ﷺ پر قملہ کرتے جاتے اور آپ گئے بار بار پار کے جاتے اور آپ ﷺ پر حملہ کرتے جاتے اور آپ ﷺ پر اپنی جان قربان کرتا جاتا تھا یہاں تک کہ ساتوں بزرگ شہید ہو گئے۔ '

حضرت طلحہ ﷺ اور حضرت سعد ﷺ کی جان ناری کاوقت آیا تو حضرت سعد ﷺ کے سامنے آپ ﷺ نے خود اپناتر کش بھیر دیااور فرمایا کہ تیر پھینکو میرے مال باپ تم پر قربان حضرت ابوطلحہ ﷺ بیر لے کر آپ ﷺ کے سامنے کھڑے ہوگئے اور تیر چلانے لگے اور آس شدت سے تیر اندازی کی کہ دو تین کمانیں ٹوٹ گئیں اگر آپ ﷺ گردن اٹھا کر کفار کی طرف دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے میر ہاں باپ آپ ﷺ پر قربان ہول گردن اٹھا کر نہ دیکھتے میر نہ لگ جائے میر اسینہ آپ ﷺ کے سینہ کے سامنے ہے۔ آپ

اس غزوہ میں حضرت شاس بن عثان نے کی جان ناری کا حال یہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ دائیں بائیں جس طرف نگاہ اٹھا کردیکھتے تھے ان کی تلوار چمکتی ہوئی نظر آتی تھی آپ ﷺ دائیں جائیں بائیں جس طرف نگاہ اٹھا کردیکھتے تھے ان کی تلوار چمکتی ہوئی نظر آتی تھی آپ ﷺ کی سپر بنالیا یہاں تک کہ ای حالت میں شہید ہوئے۔ "

اس غزوہ میں آپ ﷺ نے ایک صحابی کو حضرت سعد بن رہے انصاری کی تلاش میں روانہ فرمایاوہ لاشوں کے در میان ان کوڈھونڈ نے گئے ، تو حضرت سعد بن رہیج ﷺ خود بول اٹھے کیاکام ہے؟ جواب دیا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے تمباراہی پیتہ لگانے کیلئے بھیجا ہے بولے جاؤ آپ ﷺ کی خدمت میں میر اسلام عرض کر دواور کہو کہ مجھے نیزے کے بارہ زخم لگے بیں اور اپنے قبیلہ میں اعلان کر دو کہ اگر رسول اللہ ﷺ شہید ہوگئے اور ان میں ایک متنفس بھی زندہ رہاتو خدا کے نزدیک ان کا وئی عذر قابل ساعت نہ ہوگا۔

نہ صرف مرد بلکہ عور تیں بھی آپ ﷺ کی جان نثاری کی آرزور کھتی تھیں حضرت طلیب بن عمیر ﷺ اسلام لائے اورا پی مال اروی بنت عبدالمطلب کواس کی خبر دی تو بولیس کہ تم نے جس شخص کی مدد کی وہ اس کاسب سے زیادہ مستحق تھااگر مردول کی طرح ہم بھی استطاعت رکھتے تو آپ ﷺ کی حفاظت کرتے اور آپ کی طرف سے لڑتے۔ 
ھ

ا: مستميح مسلم باب غزو ؤاحد بي المناسب عزو وأحد بي المناسب عزو وأحد بي المناسب عزو وأحد بي المناسب المناسب المناسب عزو وأحد بي المناسب المناسب

٣: طبقات ابن سعد تذكره حضر شاسٌ بن عثان - ١٧: موطاله م مالك كتاب الجهاد باب الترغيب في الجهاد -

۵ استیعاب تذکره حضرت طیب بن عمیراً ۔

## خدمت رسول ﷺ

صحابہ کرام کے متعدد بزرگوں نے اپ آپ کو آپ کے کہ خدمت کواپناسب سے بڑا شرف خیال کرتے تھے اس لئے متعدد بزرگوں نے اپ آپ کو آپ کے کی خدمت کیلئے وقف کردیا تھا حضرت بلال کے متعدد بزرگوں نے ابخت ہی ہے آپ کے خانہ داری کے تمام کاروبار کا انتظام اپ ذمے لیال کے نابتدائے بعث ہی خانہ داری کے تمام کاروبار کا انتظام اپ فرے لیے لیاتھا اور اس کیلئے طرح طرح کی ذلتیں اور تکلیفیں برداشت کرتے تھے لیکن آپ کے شرف خدمت کا چھوڑنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے آپ کے کامعمول تھا کہ جب کوئی غریب مسلمان خدمت مبارک میں حاضر ہو تا اور اس کے بدن پر کپڑے نہ ہوتے تو آپ کے حضرت بلال کے کوئی غریب مسلمان خدمت مبارک میں حاضر ہو تا اور اس کے بدن پر کپڑے نہ ہوتے تو آپ کے حضرت بلال کے معلوم ہے کہ اب مہینے میں کتنے دن رہ گئے ہیں۔ صرف چار دن اس عرف جوار دن اس عرف وصول کرلوں گاور نہ جس طرح تو پہلے بکریاں چرایا کرتا تھا اس طرح تو پہلے بکریاں چرایا کرتا تھا اس طرح بحریاں چروا کرتا تھا اس طرح بحریاں چروا عشاء کے بعد آپ کے کہیاں چروا کہا کہ مشرک نے جمعے بیہ بچھے کہا ہے آپ کے پاس اور نیز میرے خدمت میں آئے اور کہا کہ مشرک نے جمعے بیہ بچھے کہا ہے آپ کے پاس اور نیز میرے یاس قرض کے اداکر نے کاکوئی سامان نہیں۔

اور وہ مجھے ذلیل کررہاہے فرمائیے توجب تک قرض ندادا ہوجائے مسلمان قبائل میں ہواگ کر پناہ لوں گھرواپس آئے تو بھا گئے کا تمام سامان بھی کر لیالیکن رزاق عالم نے صبح تک خور قرض کے اداکرنے کا سامان کردیا۔ ل

حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ کویہ شرف صاصل تھا کہ جب آپ ﷺ کہیں جاتے تو وہ پہلے آپ ﷺ کہیں جاتے تو وہ پہلے آپ ﷺ کوجو تیاں پہناتے پھر آگ آگ عصالے کر چلتے۔ آپ ﷺ کہل میں بیٹھنا چاہتے تو آپ ﷺ کے پاؤں سے جو تیاں نکالتے پھر آپ ﷺ کو عصادیے آپ ﷺ المحت تو پھر اس طرح جو تیاں پہناتے آگ آگ عصہ لے کر چلتے اور ججرہ مبارک تک پہنچا جاتے آپ ﷺ سفر میں جاتے آپ ﷺ سفر میں جاتے آپ ﷺ کا بچھونا، مسواک، جو تااور وضو کا پانی ان کے ساتھ ہو تااس لئے وہ صاحب سوادر سول اللہ ﷺ کعنی آپ ﷺ کے میر سامان کے جاتے تھے۔ ا

حضرت ربیعه اللمی ﷺ بھی شب وروز آپ ﷺ کی خدمت میں مصروف رہتے جب

ابوداؤد كتاب الخراج باب في الامام نقيل هدايا المشكرين

۲: طبقات ابن سعد تذکره حضرت عبدالله بن مسعودً".

آپ ﷺ عشاء کی نمازے فارغ ہو کر کاشانہ نبوت میں تشریف لے جاتے تووہ دروازہ پر بیٹھ جاتے کہ مبادہ آپ ﷺ کو کوئی ضرورت پیش آ جائے ایک بارانھوں نے آپ ﷺ کو تاہل اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہولے یہ تعلق آپ ﷺ کی خدمت گزاری میں خلل انداز ہوگا جس کو میں بند نہیں کر تالیکن آپ ﷺ کے باربار کے اصرارے شادی کرنے پر مجبور ہوگئے۔ کومیں بند نہیں کر تالیکن آپ ﷺ کے مشقل خدمت گزار تھان کا کام یہ تھا کہ سفر میں آپ ﷺ کے مشقل خدمت گزار تھان کا کام یہ تھا کہ سفر میں آپ ﷺ کی او نمنی کو ہا تکتے ہوئے چلتے تھے۔ ا

حضرت انس بن مالک ﷺ کو بجین بی سے ان کی والدہ نے آپ ﷺ کی خدمت کیلئے وقف کر دیا تھا۔

حفرت سلمی رصی الله عنها ایک صحابیه رصی الله عنها تھیں جنہوں نے اس استقلال کے ساتھ آپ ﷺ کی خدمت کی کہ ان کو خادمہ رسول الله کالقب حاصل ہولہ عنصرت سفینہ رضی الله عنها حضرت سلمی رضی الله عنها کی والدہ کے غلام تھے انھوں نے ان کواس شرط پر آزاد کرنا چاہا کہ وہ اپنی عمر آپ ﷺ کی خدمت گزاری میں صرف کردیں انھوں نے کہا کہ اگر آپ یہ شرط نہ بھی کرتیں تب بھی میں تانفس واپیس آپ ﷺ کی خدمت سے علیحدہ نہ ہوتا۔

ان بزرگوں کے علاوہ جو صحابہ ﷺ اکثر آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر رہتے تھے ان کو بھی عموما شرف خدمت حاصل ہو تارہتا تھا ایک بار آپ ﷺ رفع حاجت کیلئے بیٹے تو حضرت عمر ﷺ آپ ﷺ کے پیچھے پانی کا کوزہ لے کر کھڑے رہے آپ ﷺ نے پوچھا کہ "عمر کیاہے؟" بولے کہ "وضو کا پانی "، فرمایا کہ "ہر وقت اس کی ضرورت نہیں "۔ ف حاصل حضرت ابوہریوہ کو جو ہمیشہ خدمت مبارک میں حاضر رہتے تھے اکثر یہ شرف حاصل ہوتا کہ جب آپ ﷺ رفع ضرورت کیلئے تشریف لے جاتے تو وہ کسی طشت یا کوزہ میں پانی اتر یہ وضو کرتے۔ ت

ایک بار حضرت حسین الله نے آپ ﷺ کی گود میں پیٹاب کردیا حضرت لبابہ الله

۵: ابوداؤد كتاب الطب باب الحجامة -

ا: ابوداؤد كتاب الاعقت بأب العنق على الشرط

اليضاكتاب الطبارة باب في الاستبراء.

٢: ايضاكتاب الطبارة باب الرجل يد مالك يد والارض اذ ااستنجى له

نے کہاکہ آپ ﷺ دوسر اکپڑا بہن لیں اور ابناتہ بند مجھے عنایت فرمائیں کہ میں دھولاؤں ار شاد ہواکہ بچے کے بیثاب پر صرف پانی حجڑک دیناکا فی ہے۔

حضرت ابوا مجھ کھی ہمیشہ آپ ﷺ کی خدمت میں مصروف رہتے تھے چنانچہ جب آپ ﷺ عنسل فرماتے تو وہ پیٹے بھیر کر کھڑے ہوجاتے اور آپ ﷺ ان کی آڑ میں نہالیت ایک بار امام حسن ﷺ کے سینے پر بیٹاب کردیا نھوں نے سینہ مبارک کودھونا چاہالیکن آپ ﷺ نے فرمایا کہ لڑے کے بیٹاب پر صرف پانی چھڑک دینا جائے۔ ا

جب آپ ﷺ نے جمتہ الوداع میں رمی جمرہ کرناچاہی تو خدام بارگاہ میں حضرت اسامہ اور حضرت بلال ﷺ ساتھ ساتھ سے ایک کے ہاتھ میں ناقہ کی تکمیل تھی اور دوسرے بزرگ آپ ﷺ کے سرپر اپنا کپڑا تانے ہوئے چلتے تھے کہ آفاب کی شعاعیں چہرہ مبارک کوگرم نگا ہوں سے نہ دیکھنے ائیں۔ '

# محبت رسول ﷺ

حدیث شریف میں ہے۔

لایومن احد کم حتی اکون احب الیه من والده و ولده و الناس احمعین۔ یعنی رسول اللہ ﷺ نے فرملیا کہ جب تک میں تم کو تمہارے باپ لڑکے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تم لوگ مومن نہیں کے جاسکتے۔

اور صحابہ کرام ﷺ کوایمان کا یہی درجہ کمال حاصل تھا چنانچہ حضرت جابر ﷺ کے والد جب غزوہ احد کی شرکت کیلئے روانہ ہونے گئے تو بیٹے سے کہا کہ میں ضرور شہید ہوں گا اور رسول اللہ ﷺ کے سوامجھ کوتم سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے تم میرا قرض اداکر نااور اپنے ہوائیوں کے ساتھ سلوک کرنا۔ آس کے علاوہ صحابہ کرام ﷺ اور بھی مختلف طریقوں سے بھائیوں کے ساتھ سلوک کرنا۔ آس کے علاوہ صحابہ کرام ﷺ کی محبت کا ظہار کرتے تھے۔

ایک بارایک صحابی آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے جوش محبت میں آپ ﷺ کی قدمت میں حاضر ہوئے جوش محبت میں آپ ﷺ کی قبیص الث دی اسکے اندر تھس گئے آپ ﷺ کوچو مااور آپ ﷺ سے لیٹ گئے۔ علی منداق کی باتبی مضرت اسید بن حفیر ﷺ ایک شگفته مزاج صحابی تھے ایک روز وہ ہنمی مذاق کی باتبی

ا: ابوداؤدو كتاب الطبارة باب بول الصمى يصيب الثوب\_

r: ابوداؤد كتاب المناسكه باب في انحر م يظلل \_

اسدالغابه تذکره حضرت عبدالله بن عمرة بن حرام۔

ابوداؤد كتاب الزكوة باب ما لا يحوز منعه.

کررہے تھے کہ آپ ﷺ نےان کے پہلومیں ایک چھڑی ہے کونچ دیاانھوں نےاس کاانقام لیناحاباآپ ﷺ اس پرراضی ہو گئے لیکن انھوں نے کہاکہ آپ ﷺ کے بدن پر قمیص ہے حالانکہ میں برہنہ تھا آپ ﷺ نے قمیص بھی اٹھادی قمیص کا اٹھانا تھا کہ وہ آپ ﷺ سے لیٹ گئے بہلوچو ہے اور کہایار سول اللہ ﷺ بہی مقصود تھا۔

جب آب ﷺ کی خدمت میں وفد عبدالقیس حاضر ہوا توسواری سے اترنے کیا تھ ہی سب کے سب دوڑے اور آپ ﷺ کے ہاتھ اور یاؤں کو بوسہ دیا۔ احضرت کروم ﷺ نے جت الوداعين آپ ﷺ كىزيارتكى توآپ ﷺ كے قدم لئے اور آپ ﷺ كىرسالت کا قرار کیااور آپ ﷺ کی ہاتیں سنتے رہے۔ عضرت زاہر ﷺ ایک بدوی صحابی تھے جو ر سول الله ﷺ ے نہایت محبت رکھتے تھے اور آپ ﷺ کی خدمت میں ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ آپ ﷺ بھی ان سے محبت رکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ "زاہر ہمارے بدوی ہیں اور ہم انکے شہری ہیں''۔ ایک دن وہ اپنا سود افروخت کررہے تھے آپ ﷺ نے پیچھے ہے آکر ائکو گود میں لے لیا، انھوں نے کہا کون ہے؟ حجوڑ دولیکن مزکر دیکھااور معلوم ہوا کہ آپ ﷺ ہیں تواپی پشت کو بار بار آپ ﷺ کے سینہ سے چمٹاتے تھے اور تسکین نہیں ہوتی تھی۔ عرب میں یہ خیال تھا کہ اگر کسی کے پاؤں سوجائیں اور وہ اپنے محبوب کو یاد کرے تو پیہ کیفیت زائل ہو جاتی ہے ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کے پاؤں سو گئے تو کسی نے کہا اینے محبوب کویاد کرلو بو لے یامحمر ﷺ ۔ ع

حضرت ام عطیه رضی الله عنها ایک صحابی رضی الله عنها تھیں وہ جب آپ علی کا ذ کر کر تیں تو فرط مسرت ہے کہتیں"بابا ، یعنی میرےباپ آپ ﷺ پر قربان". عزت اور محبت کی وجہ سے صحابہ کرام اللہ آپ ﷺ کے آرام اور آسائش کا نہایت خیال رکھتے تخے اور آپ ﷺ کی کسی قتم کی تکلیف گوار انہیں کرتے تھے۔

آپ ﷺ ایک سفر میں تھے جس میں ایک سحابی نہایت اہتمام کے ساتھ آپ ﷺ کیلئے یائی ٹھنڈا کرتے تھے۔ ک

ابوداؤد كتاب الادب باب فى اقبله الجد

الصاكتاب الزكاح باب في تزويج لم يولد-

يُاكُلِ رِيْدَى باب ماجاء في صفة فراح رسول الله صلعم\_

ادب المفر دياب مايقول الرجل اذا خدرت رجله -نساني كتاب الحيض بإيشهو دالخض إلعيدين دعوة المسلم

كتاب الزيدباب حديث جابرالطومل.

ایک عورت تھی جو ہمیشہ مسجد نبوی ﷺ میں جھاڑو دیا کرتی تھی اس کا انقال ہو گیا تو سے بہ کرام ﷺ نے اس کو دفن کر دیا اور آپ ﷺ کو اطلاع نہ دی آپ ﷺ کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں خبر کی۔ بولے حضور ﷺ روزے سے تھے اور قبلولہ فرمار ہے تھے، ہم نے آکلیف دینا گوار اونہ کیا۔ ای طرح ایک اور صحابی کا انقال ہو گیا تو صحابہ ﷺ نے آپ ﷺ کو خبر نہ کی اور کہا کہ اند چیری رات تھی حضور ﷺ کو زحمت ہوتی۔ ا

آپ ﷺ کوجو چیز محبوب ہوتی وہ آپ ﷺ کی محبت کی وجہ سے سحابہ کرام ﷺ کی محبت کی وجہ سے سحابہ کرام ﷺ بن ہمی محبوب ہوجاتی کدو آپ ﷺ کو نہایت مر غوب تھا۔ اس لئے حضرت انس ﷺ بن مالک بھی اس کو نہایت پیند فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک روز کدو کھار ہے تھے توخود بخود بول اللے اے در خت اس بنا پر کہ رسول اللہ ﷺ کو تھے سے محبت تھی تو مجھے کس قدر محبوب ہے۔ آپ ﷺ کی محبت نے سحابہ کرام ﷺ کے بزدیک آپ ﷺ کی ہم چیز کو محبوب بنادیا تھا آپ ﷺ کا معمول تھا کہ ہم کام کی ابتدادائے جانب سے فرماتے ایک بار حضرت میمونہ رسی اللہ عنها کے گھر میں حصرت عبداللہ بن عباس ﷺ آپ ﷺ کے دائیں اور حضرت میمونہ دورھ لائیں تو آپ ﷺ نے پی کر حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ میں جانب بیٹھے ہوئے تھے حضرت میمونہ دورھ لائیں تو آپ ﷺ نے پی کر حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ کے جموناکی کو نہیں دے سکتا ہے۔ یکن اگر ایٹار کرو تو خالد کود سے سکتے ہو ہو لے کہ میں آپ ﷺ کا مجموناکی کو نہیں دے سکتا ہے۔

ایک مرتبہ آپ ﷺ نے پانی یادودھ پی کر حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کو عنایت فرمایا بولیں میں اگر چہ روزے سے ہوں کیکن آپ ﷺ کا جھوٹاوا پس کرنا پسند نہیں کرتی۔ ع

ایک بارایک صحابی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے آپ ﷺ کھانا کھارہے تھے ان کو بھی شریک کرنا جاہاوہ روزے سے تھے اس لئے ان کوافسوس ہوا کہ ہائے رسول اللہ ﷺ کا کھانانہ کھایا۔ ہ

محبت کی وجہ سے آپ ﷺ کورنج ہو تا تو تمام صحابہ ﷺ کو بھی رنج ہو تا آپ ﷺ کو خوشی ہوتی تو تمام صحابہ ﷺ نے ایک مہینے کیلئے ازواج مطہرات رضی الله عنهن سے علیحد گی اختیار کرلی تو تمام صحابہ ﷺ نے مسجد میں آکر گربیہ

ا: منن ابن ماجه باب كتاب الجنائز باب مناجاء في الصلوة على التبر-

الدباء ترفدي كتاب الطعمه باب ما جاء في اكل الدباء -

٣: ترفرى الواب الدعوات باب ما يول ادا اكل طعاماً

۴: - منداین صبل جلد ۲ صفحه ۳۴۳ به

۵: مستمن ابن ماجه كتاب الاطعمه باب تو ض لطعام.

وزاری شروع کردی۔ ک

آپ ﷺ نے جب مرض الموت میں حضرت ابو بکر ﷺ کوامام بنانا جا ہاتو حضر عائشًا نے کہاکہ وہ رقیق القلب آدمی ہیں جب آپ ﷺ کونہ دیکھیں گے توخودرو کیں گے اور تمام صحابہ اللہ جھی۔ عصرت عمر بن الجموع ایک فیاض صحابی تصان کو آپ ﷺ سے اس قدر محبت تھی کہ جب آپ ﷺ نکاح کرتے تووہ آپ ﷺ کی جانب سے دعوت ولیمہ کرتے۔ آب ﷺ جب عنوه میں تشریف لے جاتے تو صحابیات رضی الله عنهن فرط محبت آپ ﷺ کی داپسی اور سلامتی کیلئے نذریں مانتی تھیں۔ ایک بار آپ ﷺ کی بخرود ایس آئے توایک صحابیہ رضی الله عنها (اجارینة سورہ)نے کہا کہ یار سول اللہ ﷺ میں نذر مانی تھی کہ اگر خدا آپ ﷺ کو صحیح و سالم واپس لائیگا تو آپ ﷺ کے سامنے دف بجا بجا کے گاؤں گی۔ ع آپ ﷺ عموما فقرو فاقد کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے صحابہ کرام 🔈 سامنے آپ ﷺ کی خانگی زندگی کایہ منظر آ جا تا تو فرط محبت ہے آبدیدہ ہو جاتے ایک بار حضرت عمر ﷺ کاشانہ نبوت میں تشریف لے گئے تودیکھاکہ آپ ﷺ چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں جس پر کوئی بستر نہیں ہے جسم مبارک پر تہبند کے سوا کچھ نہیں پہلومیں بدھیاں پڑگئی ہیں توشہ خانہ میں مٹھی بھر جو کے سوااور کچھ نہیں آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل آئے ارشاد ہوا کہ عمر ﷺ کیوں روتے ہو؟ کیوں نہ رؤوں؟ آپ ﷺ کی پیر حالت ہے اور قیصر و کسری دنیا کے مزے اڑارہے ہیں فرملیا کیا حمہیں یہ پہند نہیں کہ ہمارے لئے آخرے اوران کیلئے دنیا ہو۔ آپ ﷺ کے وصال کے بعد سحابہ کرام کھ کوجب آپ ﷺ کی پہ حالت یاد آتی تھی تو آ تکھوں ہے آنسو نکل پڑتے تھے ایک بار حضرت ابوہر برہ کے سامنے چپاتیاں آئیں تو د کی کرروپڑے کہ آپ ﷺ نے اپنی آنکھوں سے چیاتی نہیں دیکھی۔ ا

ایک دن حفرعبدالرحمٰن بن عوف نے اپنے دو ستوں کو گوشت روٹی کھلایا تو روپڑے اور کہا کہ دستوں کو گوشت روٹی کھلایا تو روپڑے اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ کاوصال بھی ہو گیااور آپ ﷺ نے پیٹ بھر جو کی روٹی بھی نہیں کھائی۔ گاگر آپ ﷺ کی چیز ہے متمتع نہ ہو سکتے تو صحابہ کرام ﷺ اس ہے متمتع ہونا پہند نہ کرتے آپ ﷺ کاوصال ہوا تو آپ ﷺ کے کفن کیلئے ایک حلہ خریدا گیا لیکن بعد کو آپ

ا: مسلم كتاب الرضاع باب في الإيلااور اعتز ال النساء\_

٢: سنن ابن ماجه كتاب الصلوة باب ماجاء في صلوة الرسول صلعم في مرضه -

۳: اصابه جلد ۲۹۶۳ تذکره حضرت عمروظ بن انجموح.

سم: ترندي كتاب الهنا قب منا قب الي الحفص عمر بن الخطاب.

۵: مسلم كتاب الرضاع باب في الايلااوراعتز ال النساءو مختر مين \_

٢: سنن ابن ماجه كتاب الاطعمه باب الرقاق - عن ترندى باب ماجاء في عيش النبي صلعم -

ورس کیڑوں میں گفنائے گئے اور بہ حلہ حضرت عبداللہ بن ابی بکرنے اس خیال سے کے لیا کہ اسکوا پنے گفن کیلئے محفوظ رکھیں گے لیکن پھر کہا کہ جب خدا کی مرضی نہ ہوئی کہ وہ رسول اللہ ﷺ کا گفن ہوتو میر اکیوں ہو بہ کہ کراسکو فروخت کر کے اسکی قیمت صدقہ کردی۔ فردہ تبوک سخت گرمیوں کے زمانہ میں واقع ہوا تھا حضرت ابو خثیمہ ﷺ ایک صحابی سے

جواس غزوہ میں شریک نہ ہوسکے تھے ایک دن وہ گھر میں آئے تودیکھا کہ بیویوں نے ان کی آسائش کیلئے نہایت سامان کیا ہے بالا خانے پر چھڑ کاؤکیا ہے پانی سرد کیا ہے عمدہ کھانا تیار کیا ہے لیکن وہ یہ تمام سامان عیش دیکھ کر بولے رسول اللہ ﷺ اس لواور گرمی میں کھلے ہوئے میدان میں ہوں اور ابو خشمہ سامیہ سر دیانی عمدہ غذا اور خوبصورت عور توں کے ساتھ لطف اٹھائے خداکی قسم یہ انصاف نہیں ہے میں ہر گز بالاخانہ پرنہ آؤں گا چنانچہ اسی وقت زادر اہ لیا اور تبوک کی طرف روانہ ہوگئے۔ یہ

وصال کے بعد آپ کے یاد آتے تو صحابہ کے باتندار دوپڑتے ایک دن حفرت عبداللہ ابن عباس کے خوالی جعرات کادن اور جعرات کادن کس قدر سخت تھااس کے بعداس قدر روئے کہ زمین کی کنگریاں آنووں سے تر ہو گئیں حفرت سعید بن جبیر کے نے پوچھا جعرات کادن کیا۔ بولے اس دن آپ کے مر ض الموت میں اشتداد ہواتھا۔ آپ کے مر ض الموت میں اشتداد ہواتھا۔ آب کے کی مبارک صحبتوں کی یاد آتی تو صحابہ کرام کی آنکھوں سے باختیار آن وجادی ہو جاتے ایک بار حضرت ابو بکر کے اور حضرت عباس کے انصار کی ایک مجلس آن تو وی کے تود یکھا کہ سب لوگ رور ہے ہیں سب بوچھا تو بولے کہ ہم کو آپ کے کی مجلس کے نود یکھا کہ سب لوگ رور ہے ہیں سب بوچھا تو بولے کہ ہم کو آپ کے کی بیاری کے دامانہ کا ہے جس میں انصار کو یہ خوف بیدا ہوا کہ اگر اس مرض میں آپ کے کاوصال ہوا تو پھر آپ کے کی مجلس میں روپڑے۔

ا: مسلم كتاب لجنائز باب في كفن الميت.

۲: اسدالغابه جلد ۴ صفحه ۲۹ تذکره مالک بن قیس۔

س: مملم كتاب الوصية باب ترك الوصيته لمن ليس نوشي يوصى فيه

٧٠: بغاري كتاب المناقب باب قول النبي صلعم اقبلوا من محسنهم و تحاوزوا عن مستهم

طبقات ابن سعد تذکره حضرت عبدالله بن عمرً -

اہل بیت اور رسول اللہ ﷺ کے اعزہ واقارب کی عزت و محبت رسول اللہ ﷺ کے تعلق سے صحابہ کرام ﷺ اہل بیت کی بھی نہایت عزت و محبت کرتے تھے ایک بارامام باقر حضرت جابر بن عبداللہ کی خدمت میں جمتہ الوداع کی کیفیت پوچھنے کی غرض سے حاضر ہوئے۔ اس وقت اگر چہ وہ طالب العلمانہ اور نیاز مندانہ حیثیت سے آئے تھے تاہم حضرت جابر بن عبداللہ کھی نے نہایت تپاک سے ان کاخیر مقدم کیا پہلے ان کے سرکی طرف ہاتھ جابر بن عبداللہ کھی کے تکمے کھولئے سینے پر ہاتھ رکھااور مرحبا کہا پھر اصل مسکلہ پر مافعاً کرنے کی اجازت دی۔ ا

ایک بارایک عراقی نے حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ سے پوچھاکہ مجھر کاخون جو کپڑے پرلگ جاتا ہے اس کا کیا تھکم ہے بولے ان کود کیھور سول اللہ ﷺ کے نواسے کو تو شہید کرڈالا اور مجھر کے خون کاسوال کرتے ہیں۔ ع

رسول الله ﷺ کانقال کے چندروز بعد ایک دن حضرت ابو بکر ﷺ ایک رائے سے گزرے دیکھا کہ حضرت حسن ﷺ کھیل رہے ہیں اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ لیااور بیہ شعر پڑھا۔

و ابابسی شبید النبسی لیس شبیسها بالعلی میراباپ تم پر قربان که رسول الله علی کے ہم شکل ہو علی دیا کے مثابہ نہیں حضرت علی رہے جسی ساتھ تھے وہ بنس پڑے۔

ایک دن حضرت ابو ہریرہ ﷺ امام حسن ﷺ سے ملے اور کہا کہ ذرابیٹ کھولئے جہاں رسول اللہ ﷺ نے بوسہ دیا تھاو ہیں میں بھی بوسہ دوں گا چنانچہ انھوں نے پیٹ کھولا اور انھوں نے وہیں بوسہ دیا۔ "

ایک بار بہت ہے لوگ معجد نبوی ﷺ میں بیٹے ہوئے تنے اتفاق سے حضرت امام حسین ﷺ ایک بار بہت ہے لوگ معجد نبوی ﷺ میں بیٹے ہوئے تنے اتفاق سے حضرت اللہ حسین ﷺ آگئے اور سلام کیاسب نے سلام کاجواب دیالیکن حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ﷺ خاموش رہے جب سب چپ ہوئے تو با آواز بلند کہاالسلام وعلیم ورحمتہ اللہ برکاتہ یہ کہہ کرسب کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ زمین کے رہنے والوں برکاتہ یہ کہہ کرسب کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ زمین کے رہنے والوں

ابوداؤد كتاب المناسك باب صفه حجة النبي صلعم.

المناقب مناقب الحن والحسينُ \*

۳: منداین صبل جلداصفحه ۸\_

۴: منداین صبل جلد ۲صفحه ۲۴۲۵

میں آسان والوں کو سب سے محبوب شخص کون ہے یہی جو جارہاہے جنگ صفین کے بعد سے انھوں نے مجھ سے بات چیت نہیں کی اگر وہ مجھ سے راضی ہو جائیں تو یہ مجھے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ ا

حضرت ابوالطفیل حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بہت بڑے حامی تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے انقال کے بعد ایک بار حضرت امیر معاویہ نے ان سے بو چھا کہ تمہارے دوست ابوالحن کے غم میں جوحال ان کی ماں کا تھا۔ علی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها نے جب حضرت ابو بکر کھی سے رسول اللہ کے کی وراثت کا مطالبہ کیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے رسول اللہ کے کی قرابت کے حقوق جمائے تو حضرت ابو بکر کھی نے اس موقع پرجو تقریر کی اس میں خاص طور پر اہل بیت کی مجت کا ظہار فرمایا اور کہا کہ اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے رسول اللہ کے کی قرابت کے حقوق کی قرابت کے حقوق کی قرابت کے حقوق کی قرابت کے حقوق کے کی قرابت سے زیادہ ہے اور لوگوں کو بھی ان کے حقوق کے کی قرابت سے زیادہ ہے اور لوگوں کو بھی ان کے حقوق کے کی قرابت کے حقوق کے کی خاط رکھنے کا حکم دیا۔ ع

ایک بار حضرت عباس کے بچاآپ کے کیاں معاملہ میں حضرت عمر کے سے اصرار کیااور کہا کہ یاامیر المومنین اگر موئی کے بچاآپ کے کیاں مسلمان ہوکر آتے تو آپ کے کیا کرتے۔ بولے ان کے ماتھ سلوک کرتا حضرت عباس کے نہا تو پھر میں رسول اللہ کے کا بچاہوں بولے اے ابوالفضل آپ کی کیارائے ہے خدا کی مشم آپ کے باپ مجھے اپنے باپ سے زیادہ محبوب ہیں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ رسول اللہ کے کومیر کے باپ سے زیادہ محبوب سے اور میں رسول اللہ کے کی محبت کوانی محبت پرترجے دیتاہوں۔"

حضرت عباس ﷺ کاانقال ہوا تو بنوہا شم نے الگ اور حضرت عثان ﷺ نے الگ اوستار کی تمام آباد ہوں میں اس کا اعلان کروایالوگ اس کثرت سے جمع ہوئے کہ کوئی شخص تابوت کے پاس نہیں جاسکتا تھا خود بنوہا شم کولوگوں نے اس طرح گیر لیا کہ حضرت عثان میں نہیں کے ذریعہ سے ان کو ہٹایا۔ عموب میں جب قحط پڑتا تھا تو حضرت عمر کے ان کے وسیلہ سے بارش کی دعا مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ خداو نداہم پہلے اپنے پیغیر کو وسیلہ بناتے تھے اور توپانی برساتا تھا اور اب پیغیر کے چھاکووسیلہ بناتے ہیں ہمارے لئے پانی برسا۔ فی بناتے تھے اور توپانی برسا۔ فی ایک بار حضرت عمر کے تھاء بنت عبداللہ العدویہ کو بلا بھیجاوہ آئیں تو دیکھا کہ ایک بار حضرت عمر کے تھاء بنت عبداللہ العدویہ کو بلا بھیجاوہ آئیں تو دیکھا کہ

ا: اسدالغابه تذكره حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص ١٠ استيعاب تذكره ابوالطفيل\_

٣ بخارى كتأب المناقب مناقب قرلبة رسول الله صلقم

۳: طبقات ابن سعد تذکره حضرت عبال « ۵: مناری کتاب المناقب ذکر عباس بن عبد المطلب «

عاتکہ بنت اسید رضی اللہ عنها پہلے سے موجود ہیں کچھ دیر کے بعد حضرت عمر کھے نہا کہ "میں دونوں کوایک ایک چادر دی لیکن شفاء کی چادر کم درجہ کی تھی،اس لئے انھوں نے کہا کہ "میں عاتکہ سے زیادہ قدیم الاسلام اور آپ کی چچازاد بہن ہوں، آپ نے مجھے خاص اس غرض کیلئے بایا تھا اور عاتکہ تو یوں آگئی تھیں۔ "بولے میں نے یہ چادر تمہارے ہی دیے کیلئے رکھی تھی لیکن جب عاتکہ آگئیں تو مجھے رسول اللہ علیہ کی قرابت کا لحاظ کرنا پڑا۔ ا

حضرت ہند بن ابی حالہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے تھے صرف اتنے تعلق سے کہ رسول اللہ ﷺ خان کی پرورش فرمائی تھی جب ان کے بیٹے کابھرے میں بمرض طاعون انتقال ہوا تو پہلے ان کا جنازہ نہایت سمیری کی حالت میں اٹھایا گیالیکن اس حالت کو دکھے کر ایک عورت نے پکاراواھند بن ھنداہ وابن ربیب رسول اللہ بیہ سنناتھا کہ لوگ اپنے مردوں کی تجہیز و تکفین جھوڑ کران کے جنازہ میں شریک ہوگئے۔ ا

# ر سول الله ﷺ کے دوستوں کی عزب اور محبت

رسول الله ﷺ جن لوگوں ہے محبت رکھے تھے سحابہ کرام کے جین ان کی نہایت تو قیر وعزت کرتے تھے حفرت اسامہ کی کاعطیہ ساڑھے بین ہزار اور اپنے بیٹے حفرت عبداللہ بن عمر کے کا بین ہزار مقرر فرمایا تو انھوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے اسامہ کے کو مجھ پر کیوں ترجیح دیوہ تو کسی جنگ میں مجھ ہے آگے نہیں ہے بولے زید تمہارے باپ سے زیادہ رسول اللہ کے کو محبوب تھاور آپ کے اسامہ کی محبت تم سے زیادہ کرتے تھے اسلئے میں نے اپنے محبوب پر رسول اللہ کے محبوب کو ترجیح دی۔ عمر اللہ بار حضرت عبداللہ بن عمر کے آدمی نے کہا آپ ان کو خیم بن اسلمہ کے جھکالی اور زمین پہاتھ اسلمہ کے بی حضرت عبداللہ بن عمر کے آدمی نے کہا آپ ان کو خیم کی اور زمین پہاتھ اسلمہ کے جھکالی اور زمین پہاتھ اسلمہ کے بی حضرت عبداللہ بن عمر کے ایک آدمی نے کہا آپ ان کو خیم کی کہا تھا کہ ایک و خیم کی اسلمہ کے جھکالی اور زمین پہاتھ اسلمہ کے ان کو کہا آپ ان کو دیکھتے تو ان کی محبت کرتے ہے

ا: اصابه تذكره عاتكه بنت اسيد ت استيعاب تذكره مند بن الى خاله

r: بخارى شريف كتاب المناقب باب مناقب قريش ـ

٣: ترندى كتاب المناقب مناقب زيد بن حارثيد

۵: بخاری کتاب المناقب ذکر اسامه بن زید .

صحابہ کرام للے نہ صرف آپ ﷺ کے دوستوں کی عزت کرتے تھے بلکہ آپ ﷺ نے جن غلاموں کو آزاد کر کے اپنامولی بنالیا تھاان کے ساتھ بھی نہایت لطف ومدارات کے ساتھ پیش آتے تھے،ایک بار آپ ﷺ نے فرملیاکہ جن غلاموں کے ناک کان کاف لئے گئے ہیں یاان کو جلادیا گیاہے وہ آزاد ہیں اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے مولی ہیں ،لوگ میہ س کرایک خواجہ سر اکولائے جس کانام سندر تھا آپ نے اس کو آزاد کر دیا آپ کی و فات کے بعد وہ حضرت ابو بکر ﷺ اور حضرت عمر ﷺ کے زمانہ خلافت میں آتا تو دونوں بزرگ اس کے ساتھ عمدہ سلوک کرتے اس نے ایک بار مصر جانا جا ہاتو حضرت عمر ﷺ نے حضرت عمروبن العاص ﷺ كوخط لكھ دياكه رسول الله ﷺ كى وصيت كے موافق اس كے ساتھ عمده سلوک کرنا<sup>ل</sup>

## شوق زيار ت رسول ﷺ

صحابہ کرام ﷺ کے دلرسول اللہ ﷺ کے شوق زیارت سے لبریز تھاس لئے جب زیارت کاوقت قریب آتا تو پیر جذبه اور تھی انجر جاتااور اس کااظہار مقدس نغمہ سنجیوں کی صورت میں ہو تا۔

حضرت ابو موی اشعری ﷺ جب اینے رفقاء کے ساتھ مدینہ کے قریب پہنچے توسب حضرت ابوموں اسمرں صحبہ بہت ہے۔ کے سب ہم آ ہنگ ہو کر زبان شوق سے بیر رجز پڑھنے لگے۔ الاحب

ہم کل اینے دوستوں یعنی محمہ ﷺ اور ان کے گروہ سے ملیں گے۔ ک

مصافحہ کی رسم سب سے پہلے ان ہی لوگوں نے ایجاد کی جواظہار شوق و محبت کا ایک لطیف

دربار نبو ﷺ کی غیر حاضری صابہ ﷺ کے نزدیک براجرم تھاایک دن حذیفہ ﷺ کی والدہ نے یو چھاکہ تم نے کہ رسول اللہ ﷺ کی زیارت نہیں گی، بولے اتنے دنوں سے اس پر انھوں نے ان کو برا بھلا کہا تو بولے کہ مجھے آپ ﷺ کی خدمت میں جانے دو تاکہ

مند ابن حنبل جلد ۳ صغے ۲۲۵ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر اس کی اور اس کے اہل و عیال کی بیت المیال ہے کفالت کرتے تھے ارو حضرت عُمرٌ نے گور زَ مِصر کو لکھاتھا کہ اس کو پچھے زمین دے دی جائے لیکن اس روایت میں اس کے نام کی تصر سے خمین ہے ممکن ہیہ ہے کہ بید دوسر اغلام ہو۔

مندابن حنبل جلد ۳صغحه ۲۲۳.

آپ ﷺ کے ساتھ مغرب پڑھوں اور اپناور تمہارے لئے استغفار کی درخواست کروں۔ اُ آپ ﷺ کے وصال کے بعد یہی شوق تھاجو صحابہ کرام ﷺ کو آپ ﷺ کے مزار کی طرف محینج لا تاتھا ایک بار حضرت ابوایوب انصاری ﷺ آئے اور مزار پاک پراپنے دخسار رکھ دیے مروان نے دیکھا تو کہا کچھ خبر ہے یہ کیا کرتے ہو؟ بولے میں اینٹ پھر کے پاس نہیں آیا ہوں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ع

# شوق ديدار رسول ﷺ

رسول الله ﷺ کادیدار از دیاد ایمان کا باعث ہوتا تھا اس بنا پر صحابہ کرام ﷺ اس کے نہایت مشاق رہتے تھے جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو تشکان دیدار میں جن لوگوں نے آپ ﷺ کو نہیں دیکھا تھا وہ آپ ﷺ کو پہچان نہ سکے لیکن جب دھوپ آئی اور حضرت ابو بکر ﷺ نے آپ کے اوپر اپنی چادر کا سایہ کیا تو سب نے اس سایہ میں آفاب نبوت کے دیدار سے اپناایمان تازہ کیا۔

ججتہ الوداع میں مشاقان دیدارنے آفتاب نبوت کوہالے کی طرح اپنے طقے میں لے لیا۔ بدو آ آگر شربت دیدارہے سیر اب ہوتے تھے اور کہتے تھے یہ مبارک چبرہ ہے۔ ع

آپ ﷺ نے مرض الموت کے زمانہ میں جب پردہ اٹھاکر جھانکا اور صحابہ کرام کی نماز کی حالت ملاحظہ فرماکر مسکرائے تواس آخری دیدار سے صحابہ کرام ﷺ پرمسرت کی وہ کیفیت طاری ہوئی کہ خشوع نماز میں خلل پڑنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں۔ کان وجهه و رقة مصحف ماراینا منظر اکان اعجب الینا من وجهه النبی

عن وراه الماء في الم

آپ کا چہرہ قرآن کے ورق کی طرح صاف تھاہم نے کوئی ایساخوش گوار منظر نہیں دیکھا جیسااس وقت نظر آیاجب آپ کا چہرہ مبارک نمایاں ہوا۔

بعض صحابہ کو آنکھیں صرف اسلئے عزیز تھیں کہ ان کے ذریعے رسول اللہ ﷺ کادیدار ہوتا تھا، لیکن جب خدانے ان کواس شرف سے محروم کر دیا تووہ آنکھوں سے بھی بے نیاز ہوگئے۔

ا: ترندى كتاب المناقب فضائل الحن والحسين "م

۲: مندابر خبل جلد ۵ صفحه ۲۲۳\_

m: بخارى باب ججرة النبي واصحابه إلى المدينه

سم: ابوداؤد كتاب المناسك باب المواقيت.

عنارى كتاب الصلوة باب ابل العلم والفضل (حق بالامامة) ...

ایک صحابی کی آنگھیں جاتی رہیں لوگ عیادت کو آئے توانھوں نے کہا کہ ،ان سے مقصود تو صرف رسول اللہ ﷺ کادیدار تھا ،لیکن جب آپ ﷺ کاوصال ہو گیا تواگر میرے عوض تبالہ کی ہر نیاں اندھی ہو جائیں اور میری بینائی لوٹ آئے تب بھی مجھے پسند نہیں۔

شوق صحبت رسول ﷺ

رسول الله على كافيض صحبت ايك اليى دولت جاود انى تھاجس پر صحابه كرام رفتہ برقتم كر دنيوى مال و متاع كو قربان كردية تھے ايك بار آپ نے حضرت عمرو بن العاص رفت عروایا كردية تھے ایك بار آپ نے حضرت عمرو بن العاص رفت عروایا كردية تھے ایك بار آپ نے حضرت مروایا كومتعدبہ حصہ دول گاہوں كر آپ كا فيض دول گاہوں كر آپ كا فيض دول گاہوں كر آپ كا فيض سحبت حاصل ہو"۔ ا

جو صحابہ علی دنیوی تعاقات سے آزاد ہو جاتے تھے وہ صرف آستانہ نبوت سے وابستگی ہیدا کر کے آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوتے تھے حضرت قیلہ رصی الله عنوا ہیود ہو گئیں تو بچوں کوائے چچانے لے لیااب وہ تمام دنیوی جھٹڑوں سے آزاد ہو کرایک سحابی کیسا تھے خدمت مبارک میں حاضر ہو ئیں اور آپ کی تعلیمات و تلقینات سے عمر بھر فائد دا ٹھاتی رہیں۔

حضرت عمر ﷺ مدینہ سے کسی قدر دور مقام عالیہ عمل رہتے تھے اس لئے روزانہ آپ کے فیض صحبت سے معتع نہیں ہو سکتے تھے تاہم یہ معمول کر لیاتھا کہ ایک روز خود آتے تھے اور دوسرے روزاپنے اسلامی بھائی حضرت عتبان بن مالک کو بھیجتے تھے کہ آپ کی تعلیمات ارشادات سے محروم نہ رہنے یائیں۔ "

دنیامیں آپ کے فیض صحبت سے سیری نہ ہوئی تو بعض صحابہ نے خواہش کی کہ آخرت میں بھی بید دولت جاود انی نصیب ہو حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی ﷺ آپ کے خلام تھے اور بمیشہ سفر حضر میں آپ کے ساتھ رہتے تھے ایک بار آپ نے ان سے کہا کہ کچھ مانگو ہو لے کہ جنت میں آپ کی رفاقت ارشاد ہوا کچھ اور ہولے صرف یہی ایک چیز فرمایاخوب نماز پڑھو تو یہ دولت نصیب ہوگی۔ ھ

ا: ادب المفرد باب العيادة من الرمد، ت اليناً باب المال المسلال لحلم ، العسائح.

٣ طبقات ابن سعد تذكره حفرت قبلة .

سم: بخارى كتاب العلم باب التنادب في العلم، ليكن روايت من حضرت عتبان بن ملاك كانام بتفريخ فد كور نبيل-

۵: ابوداؤد کتاب الصلوة باب وقت قیام النبی صلعم من اللیل، صاحب استیعاب نے ان کے حال میں لکھا
 ۲ کان بلزم رسول الله فی السفر و الحضر۔

## ر سول الله ﷺ کی صحبت کااثر

صحابہ کرام جو نکہ نہایت خلوص وصفائے قلب کے ساتھ آپ کے ارشاد وہدایت سے فیض یاب ہونے کیلئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اس لئے ان پر آپ کی صحبت کا شدت کے ساتھ اثر پڑتا تھاا یک بار حضرت ابوہر رہ ہو تے تھے اس لئے ان پر آپ کی اللہ علیہ یہ کیا شدت کے ساتھ اثر پڑتا تھاا یک بار حضرت ابوہر رہ ہو تھا نے فرمایا کہ یار سول اللہ علیہ یہ کہ جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہمارے دل نرم ہوجاتے ہیں زہد و آخرت کا خیال غالب ہوجاتا ہے پھر جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں اہل و عیال سے ملتے جلتے خیال غالب ہو جاتا ہے پھر جب آپ کے پاس سے جلے جاتے ہیں اہل و عیال سے ملتے جلتے ہیں اور بچوں کو سو تھے ہیں تو وہ بات باقی نہیں رہتی۔ ارشاد ہوا کہ اگر یہی حالت قائم رہتی تو فرشتے خود تمہارے گھروں میں تمہاری زیارت کو آتے۔

ایک بار حفرت خطلہ اسیدی کے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ہوتے ہیں اور آپ جنت و دوزخ کاف کر فراتے ہیں تو ہمارے سامنے ان کی تصویر کھنچ جاتی ہے پھر گھر میں آگر اہل و عیال دوزخ کاف کر فرماتے ہیں تو ہمارے سامنے ان کی تصویر کھنچ جاتی ہے پھر گھر میں آگر اہل و عیال سے ملتے ہیں اور کھیتی باڑی کے کام میں مصروف ہوجاتے ہیں تواس حالت کو بھول جاتے ہیں انھوں نے کہا کہ ہمارا بھی میری حال ہو تاہے چلوخود آپ کے پاس چلیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرلما گر وہ حالت قائم رہتی تو فرشتے تمہاری مجلسوں میں تمہارے بستروں براور تمہارے راستوں میں آگر تم سے مصافحہ کرتے اس حالت کا ہمیشہ قائم رہناضروری نہیں۔ "

#### استقبال رسول ﷺ

رسول الله ﷺ نے ہجرت کی تو آپ کے ساتھ طبل و علم لاؤلشکر خیمہ وُخرگاہ کچھ نہ تھا صرف سواری کی دواو نٹنیاں تھیں اور ساتھ میں ایک جان نثار رفیق سفر تھالیکن یہ بے سرو سامان قافلہ جس دن مدینہ میں پہنچا مدینہ مسرت کدہ بن گیا عور توں بچوں اور لونڈیوں کی زبان پریہ فقرہ تھار سول اللہ آئے رسول اللہ آئے، ہجرت کی خبر پہلے سے مدینہ میں پہنچ گئی تھی اس لئے تمام مسلمان صبح کے نڑکے گھرسے نکل کر مدینہ کے باہر استقبال کیلئے جمع ہوتے دو پہر تک انظار کر کے واپس چلے جاتے ایک دن حسب معمول سب لوگ انتظار کر کے چلے موجی تو ایک جا ہوا آواز بلند پکارا کہ اہل عرب لو تمہار اشاہر مقصود آپہنچا۔ ممام صحابہ بھی دفعتہ اہل پڑے اور ہتھیار سج سج کر گھروں سے نکل آئے آپ قباء میں تمام صحابہ بھی دفعتہ اہل پڑے اور ہتھیار سے بچ کر گھروں سے نکل آئے آپ قباء میں

ا: ترمذى ابواب صفة الحنة باب ما جاء في صفة الحنة و نتيمها، صفحة ١٥٥٨.

۲: ترندی ابواب الزمد ص ۱۳۳۰

تشریف لائے اور خاندان بنو عمرو بن عوف کے یہاں اترے تو تمام خاندان نے اللہ اکبر کا نعرہ مار النصار ہر طرف ہے آتے اور جوش عقیدت کے ساتھ سلام عرض کرتے انصار میں جن لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کواب تک نہیں دیکھا تھاوہ شوق دیدار میں بے تاب تھے لیکن آپ کو پہچان نہیں سکتے تھے حضرت ابو بکر ﷺ نے دھوپ ہے بچانے کیلئے آپ کے سر پر چادر تانی توسب کواس کے سامیہ میں آفتاب نبوت نظر آیا۔

آپ قباہے مدینہ کی خاص آبادی کی طرف چلے توجان نثاروں کا جھر مٹ ساتھ تھا ایک مقام پر آپ تھہر گئے اور انصار کو طلب فرمایاسب لوگ حاضر ہوئے اسلام عرض کیااور کہا کہ سوار ہو جائے کوئی خطرہ نہیں ہم لوگ فرماں برداری کیلئے حاضر ہیں آپ انصار کی تلوار کے سایہ میں روانہ ہوئے۔

قباہے مدینہ تک دورویہ جان ناروں کی صفیں تھیں راہ میں انصار کے خاندان آتے تو ہر قبیلہ سامنے آکر عرض کرتا کہ حضور یہ گھرہے یہ مال ہے یہ طاقت ہے کو کہ منبوت شہر کے متصل پہنچا توایک عام غل پڑگیالوگ بالا خانے سے جھانک جھانک کردیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ آئے رسول اللہ ﷺ آئے۔ میں دونشین خاتو نیں جوش مسرت میں یہ ترانہ گاتی تھیں۔

طلع البدر علینا من ثنیات الو داع و جب الشکر علینا مادعی لله داعی۔ کوہ وداع کی گھاٹیوں کے برج سے بدر کامل طلوع ہوا ہے،جب تک دعا کرنے والے دعا کریں ہم پر شکر واجب ہے۔

جب آپ کی او نمنی حضرت ابوایوب انصاری ﷺ کے دروازہ پر بیٹھ گئی تو قبیلہ ہو نجار کی چھو کریاں دف بجا بجاکر یہ شعر گانے لگیں۔

نحن جوارمن بنی النجار یاحیذا محمد امن جار۔ م ہم خاندان نجار کی لڑکیاں ہیں محد کیے اچھے ہمایہ ہیں

ضافت رسول ﷺ

اگر خوش قتمتی ہے بھی صحابہ کرام کورسول اللہ ﷺ کی ضیافت و میز بانی کا شرف عاصل ہو جا تا تھا تو وہ نہایت عزت محبت اور ادب واحترام کے ساتھ اس فرض کو بجالاتے تھے کی بار ایک انصاری نے خدمت مبارک میں گزارش کی کہ میں نہایت کیم و شیم آدمی ہوں

طبقات جلد سير ةالنبي صفحة ١٥٨٨\_

ا: بخاری باب ججر ةالنبی وطبقت جلد سیر ة نبوی ذکر ججرت ـ

r: وفاءالو فاجلداصفحه ج اصفحه ۱۸۷\_

آپ ﷺ ساتھ نماز میں شریک نہیں ہو سکتا۔ آپ ﷺ میرے مکان پرشریف لا کرنماز ادا فرمایے تاکہ میں ای طرح نماز پڑھا کروں۔انھوں نے پہلے سے کھانا بھی تیار کرار کھا تھا چنانچہ آپ ﷺ تشریف لائے اور دور کعت نماز ادا فرمائی۔ ا

ا يك بار آب على ام حرام رضى الله عنها ك مكان ير تشريف لي كفا الحول في كمانا کھلایااور بیٹھ کر آپ ﷺ کے سر سے جو کیں نکالیں۔ ع

ایک روز آپ ﷺ حفرت عمر ﷺ اور حفرت ابو بکر ﷺ کے ساتھ حفرت ابوا بہتیم بن العبیان الانصاری ﷺ کے مکان پر تشریف لے گئے وہ باہر گئے ہوئے تھے آئے اق آپ ﷺ ہے لیٹ گئے اور قربان ہونے لگے، پھر سب کو باغ میں لے گئے، فرش بھیایااور تھجوریں آؤڑ کر آپ ﷺ کے سامنے رکھ دیں کہ خود دست مبارک سے چن چن کر تناول فرمانیں اس کے بعد اٹھے اور ایک بکری ذبح کی اور سب نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ <sup>ع</sup>

ایک روز آپ ﷺ نے حضرت جابر ﷺ کے مکان پر تشریف لے جانے کاوعدہ کیا، انھوں نے نبایت اہتمام کے ساتھ آپ ﷺ کی دعوت کا سامان کیااور بی بی سے کہادیکھو ر سول الله ﷺ آنے والے بیل تہاری صورت نظرنہ آئے۔ آپ ﷺ کو کوئی تکلیف نہ دینا آپ ﷺ ے بات چیت نہ کرنا۔ آپ ﷺ تشریف لائے توبستر بچھایا تکیہ لگایا آپ ﷺ مه وف خواب اسرّ احت ہوئے تو غلام کہا آپ ﷺ کے جاگئے سے پیشتر بکری نے اس یے کوذ بچ کر کے پکاو،ایبانہ ہو کہ آپ ﷺ منہ ہاتھ دھونے کیباتھ ہی روانہ ہو جائیں۔ آپ 學 بدار ہو کرمنہ ہاتھ دھونے سے فارغ ہوئے تو فوراد ستر خوان سامنے آیا، آپ ﷺ کھا، کھاتے تھے اور فنبلہ بنو سلمہ کے تمام لوگ دور بی دورے آپ ﷺ کے دیدارے مشرف ءوتے تھے کہ قریب آتے توشایر آپ ﷺ کو تکلیف ہوتی۔ آپ ﷺ کھانے سے فارر أ او كرروانه او ي اتوان كى بى بى فى برده سے كما" يار سول الله ﷺ الجم يراور مير سے شوہرى درود سبیجة جائے، آپ ﷺ نے فرمایا"خداتم پراور تمہار کشوہر پررحمت نازل فرمائے"۔ ؟ ایک بار آپ ﷺ حضرت مد الله کے مکان پر تشریف لے گئے انھوں نے آپ عنسل کرایا نہانے کے بعد زعفرانی رنگ کی حادر اڑھائی پھر کھانا کھلایا آپ ﷺ رخصت ہوئے توسواری عاضر کی اور اپنے بیٹے کو ساتھ کر دیا کہ گھر تک پہنچا آئیں۔

ابوداؤد كتاب الصلوة باب الصلوة على الحصير - ٢: اليناكتاب الحيد اباب في ركوع البحر في الغزو

۳: ترمذ کاابواب الزید صفحه ،۳۹ س ۴: منداین حتبل جلد ۳صفحه ۲۹۸ پ

ابوداؤوكتاب الإوب بإب كم مرة يسلم الرجل في الاستبدال.

مجھی مجھی آپ ﷺ خود کسی چیز کی خواہش ظاہر فرماتے اور صحابہ کرام ﷺ اس کو تیار كركے پیش كرتے ایك بار آپ نے فرملياكاش ميرے پاس گيہوں كى سفيد رونى تھى اور دودھ میں چیڑی ہوئی ہوتی ،ایک صحائی فور اُاٹھے اور تیار کراکر لائے۔<sup>ل</sup>

بعض صحابیات خود کوئی نئی چیز یکا کر آپ ﷺ کی خدمت میں پیش کرتی تھیں ایک بار حضرت ام ایمن رضی الله عنها نے آٹا چھانااوراس کی چیاتیاں تیار کرے آپ کی خدمت میں پیش کیں۔ آپ ﷺ نے فرمایایہ کیاہے؟ بولیں ہمارے ملک میں اس کارواج ہمیں نے جاہا کہ آپ ﷺ کیلئے بھی ای قشم کی چیاتیاں تیار کروں، لیکن آپ ﷺ نے کمال زہدو تقشف ے فرمایا کہ آئے میں چو کر ملالو پھر گو ندھو۔ <sup>ع</sup>

# نعت رسول ﷺ

قرآن مجید کے مواعظ اور رسول اللہ ﷺ کے کلمات طیبہ نے اگرچہ عہد صحابہ میں شاعری کے دفتر پریانی پھیر دیا تھا تاہم بلبلان باغ قدس آپ کی مدح میں بھی بھی زمز مہ خوان ہو جاتے تھے اور چونکہ بیاشعار سے دل سے نکلتے تھے اور سچی تعریف پر مشتمل ہوتے تھے اس کے دلوں براٹر ڈالتے تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ ﷺ حضرت کعب بن زہیر ﷺ اور حضرت حمان بن ثابت ﷺ کایہ خاص مشغلہ تھا حضرت عبدالله بن رواحہ ﷺ کے چند مدحیه اشعار بخاری میں ند کور ہیں۔

الله انشق معروف ہم میں خداکا پینمبرہے جب صبح نمودار ہوتی ہے توخداکی کتاب کی تلاوت کر تاہے۔ العمى ماقال گمراہی کے بعد اس نے ہم کو راہ راست د کھائی اس لئے ہمارے دلوں کو یقین ہے کہ جو کچھاس نے کہاوہ ضرور ہو کررہے گا۔

بالمشركين ستثقلت وہ را توں کوشب بیداری کرتاہے حالا نکہ اس وقت مشر کین گہری نیند میں سوتے تھے۔

ايضاكتاب الاطعمه باب في الجمع بين اكونين من الطعام\_

سنن ابن ماجه كتاب الاطعمه باب الحواري. بخارى ابواب االوتر باب فضل من تعار من الليل فصلي \_

حضرت کعب بن زہیر ﷺ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنامشہور قصیدہ بانت سعاد آپ کے سامنے پڑھاتو آپ نے اس کو سن کر صحابہ ﷺ سے فرمایا کہ اسکو سنو۔ ایک صحابیہ کی شادی میں چھو کریاں دف بجا بجا کر واقعات بدر کے متعلق اشعار گانے لیس ان میں سے ایک نے یہ مصرع گایا۔

وفینا نبی یعلم مافی غ ہم میں ایک پنجمبر ہے جو کل کی بات جانتا ہے تو آپ نے روک دیااور کہا کہ "وہی گاؤجو پہلے گار ہی تھیں"

حضرت ابو حمامہ سلیم ﷺ شاعر تھے انھوں نے ایک بار عرض کیا کہ یار سول اللہ ﷺ! میں نے آپ ﷺ کی اور خداکی مدح و ثنا لکھی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ خداکی تعریف میں جو کچھ لکھا ہے سناؤ اور میری مدح کو چھوڑ دو۔

#### رضامندى دعول ﷺ

صحابہ کرام کے رسول اللہ ﷺ کی نارا ضکی سے سخت گھبر اتے تھے اور اس سے پناہ مانگتے تھے ایک بارکسی نے حضرت عباس کے آباء واجداد میں سے کسی کو برا بھلا کہا، آپ کے آباء واجداد میں عباس کے موں ہمارے کی خرب ہوئی تو فرمایا کہ عباس کے جمدے ہیں اور میں عباس کے ہوں ہمارے ندوں کے دل د کھیں یہ سن کر صحابہ کے کہا کہ نام آپ کی ناراضی سے پناہ مانگتے ہیں ہمارے لئے استغفار کیجے۔

ایک بارکسی نے آپ ﷺ ہے آپ ﷺ کے روزے کے متعلق سوال کیاجس پر آپ ﷺ کوغصہ آگیا حضرت عمر ﷺ نے یہ حالت دیکھی تو کہا۔

رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا بمحمد نبينا نعوذ بالله من غضب الله و غضب رسوله\_

ہم نے خداکواپنا پروردگار،اسلام کواپنادین اور محمد ﷺ کواپنا پیغیبر بنایا ہے اور خدااور خدا کے رسول کے غصہ سے پناہ مانگتے ہیں۔

ای فقرے کوباربارد ہراتے رہے یہاں تک کہ آپ ﷺ کاغصہ اتر گیا۔ ہ

اسدالغابه تذکره حضرت کعب بن زمیر به

٢: بخارى كتاب النكاح بأب ضرب الدف في النكاح والوليمه -

۳: اسدالغابه تذكره حضرت ابن اني حمامةً اسلمي-

سم: نسائى كتأب الديات باب القود من الاطمعة -

۵: ابوداؤدو كتاب الصيام باب في صوم الد هر تطوعا۔

اس لئے اگر آپ کے کوراضی کرنا چاہے تھے آپ نے ازواج مطہرات رصی اللہ عنه سے ایلاء کیا تو تمام صحابہ کی برمصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا حضرت عمر کے آپ کے کوراضی کرنا چاہاور در دولت پر تشریف لئے عنها کی خوالفائی کی تو سمجھے کہ شاید آپ کے کوراضی کرنا چاہاور در دولت پر تشریف لے گئے دربان نے بالتفائی کی تو سمجھے کہ شاید آپ کے کوراضی یہ خیال ہے کہ لڑکی هصه رضی اللہ عنها کی فاطر آئے ہیں۔اس لئے دربان سے کہا کہ اگر آپ کے کامیہ خیال ہے تو کہہ دو کہ خداکی قسم آپ کے تقم دیں تو حضمہ رضی اللہ عنها کی گردن اڑادول۔ حضرت ابو بحر کے نامول اللہ کے کہا کہ اگر بنت فار جہ (حضرت ابو بحر کے نامول اللہ کے بنسانے کیلئے کہا کہ اگر بنت فار جہ (حضرت ابو بحر کے نامول اللہ کے بنسانے کیلئے کہا کہ اگر بنت فار جہ (حضرت ابو بحر کے فرمایا یہ لوگ ابو بحر کے نامول اللہ کے بنسانے کیلئے کہا کہ اگر بنت فار جہ (حضرت اللہ عنها ور آپ کے بنسانے کیلئے کہا کہ اگر بنت فار جہ (حضرت عائشہ رضی اللہ عنها اور مطہرات رضی اللہ عنها ور مصرت مائشہ رضی اللہ عنها ور مصرت دفیقہ بی تو مائگ ربی ہیں۔ دونوں بزرگ المجے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنها ور جھرت حضمہ رضی اللہ عنها کی گردن توڑنی چابی اور کہا کہ رسول اللہ کے سے وہ چیز مائکی ہو جو آپ کے کہاں نہیں ہے۔

خطرت کعب بن مالک ﷺ ہے جب آپ نے ناراض ہوکر قطع کلام کرلیااور تمام سے بہ کو بھی یہ علم دیا توان کو سب سے زیادہ آپ کی رضامندی کی فکر تھی آپ نماز کے بعد مسجد میں تھوڑی دیر تک بیشا کرتے تھے اس حالت میں وہ آتے اور سلام کرتے اور دل میں کہتے کہ لبہائے مبارک کو سلام کے جواب میں حرکت ہوئی یا نہیں۔ پھر آپ ﷺ ہی کے متصل نمازیڑھتے اور محکصےوں ہے آپ ﷺ کی طرف دیکھتے جاتے۔ ع

آپ ﷺ جنہ الوداع كيلئے تشريف لے گئے تو تمام يويال ساتھ تھيں، سوءِاتفاق سے راستہ ميں حضرت صفيہ رضى الله عنها كالونٹ تھك كر بيٹھ گياوه رونے لگيں آپ كو خبر ہوئى تو خود تشريف لائے اور دست مبارك سے ان كے آنسو يو جھے آپ جس قدر ان كو رونے سے منع فرماتے تھے اى قدر وہ اور زيادہ روتى تھيں جب كى طرح چپ نہ ہوئيں تو آپ نے ان كوسر زنش فرمائى اور تمام لوگوں كو منزل كرنے كا حكم ديااور خود بھى اپنا خيمہ نصب كروليا حضرت صفيہ رضى الله عنها كو خيال ہواكہ آپ ﷺ ناراض ہو گئے۔ اس لئے آپ كروليا حضرت عائشہ رضى الله عنها كے گئے گي رضامندى كى تدبيريں اختيار كيں۔ اس غرض سے حضرت عائشہ رضى الله عنها كے گھے كى رضامندى كى تدبيريں اختيار كيں۔ اس غرض سے حضرت عائشہ رضى الله عنها كے گئے گار ضامندى كى تدبيريں اختيار كيں۔ اس غرض سے حضرت عائشہ رضى الله عنها كے

<sup>:</sup> مسلم كتاب الرضاع باب بيان ان تخيزامرته لا يكون طلاقاً الا بالنته و با في الايلا واعتزال الناء و تحيير هيس و قوله تعالى وان تظاهرا عليه.

ا: بخاری کتاب المغازی ذکر غزوهٔ تبوک.

پاس گئیں اور کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنی باری کادن کسی چیز کے معاوضہ میں نہیں دے سمی الیکن اگر آپ رسول اللہ ﷺ کو مجھ سے راضی کر دیں تو میں اپنی باری آپ ﷺ کو دیتی ہوں حضرت عائشہ رصی اللہ عنها نے آمادگی ظاہر کی اور ایک دو پٹہ اوڑھا جو زعفر انی رنگ میں رنگ ہوں تھا ہوں کے بعد بن سنور کر آپ کے رنگ میں اور خیمہ کا پر دہ اٹھایا تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ سے تمہار ادن نہیں ہے بولیں۔

پاس گئیں اور خیمہ کا پر دہ اٹھایا تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ سے تمہار ادن نہیں ہے بولیں۔

ذلک فضل اللہ ہو تیہ من یشاء۔

یہ خداکا فضل ہے جس کو جاہتاہے دیتا ہے۔

آپ ﷺ اکٹراپی ناراضی کااظہار اعلانیہ طور پنہیں فرماتے تھے لیکن جب صحابہ ﷺ کورانی کرتے تھے۔ایک بار
آپ ﷺ کے چٹم ابر و سے اسکااحساس ہو جاتا تھا تو فورا آپ ﷺ کورانی کرتے تھے۔ایک بار
آپ ﷺ ایک راستہ سے گزرے راہ میں ایک بلند خیر نظر سے گزرا تو فرمایا یک کا ہے؟ لوگوں
نے ایک انصاری کانام بتایا، آپ ﷺ کویہ شان و شوکت ناگوار ہوئی مگراس کااظہار نہیں فرمایا،
کھ دیر کے بعد انصاری بزرگ آئے اور سلام کیالیکن آپ ﷺ نے ناراضی سے منہ پھیر
لیا۔ بار باریہی واقعہ پیش آیا توانھوں نے دوسر سے صحابہ ﷺ کی ناراضی کی
شکایت کی ناراضی کا سبب معلوم ہوا توانھوں نے خیمہ کوگراکرز مین کے برابر کردیا۔
ناراضی کے بعد اگر رسول اللہ علیہ خوش ہو جائے تو گو اصحالے کی ام جھی کورو دوسر سے اور ا

ناداضی کے بعداگر رسول اللہ ﷺ خوش ہوجاتے توگویا صحابہ کرام ﷺ کودولت جاوید مل جاتی۔ ایک بار آپ ﷺ سفر میں تھے حضرت ابورہم عفاری ﷺ کی او نخی آپ ﷺ کے ناقہ کے پہلو یہ پہلو جاری تھی۔ حضرت ابورہم ﷺ کی ساق جوتے تھے، او ننٹیوں میں مزاحمت ہوئی تو ان کے جوتے کی نوک ہے آپ ﷺ کی ساق مبارک میں خراش آگی اور آپ ﷺ نے ان کے پاؤں میں کوڑا مارکر کہاتم نے مجھے دکھ دیا پاؤں ہٹاؤ۔ وہ سخت گھر اے کہ کہیں میرے بارے میں کوئی آیت نازل نہ ہوجائے، مقام جر انہ میں کپنچے توگوان کی اونٹ چرانے کی باری نہ تھی۔ تاہم اس خوف ہے کہ کہیں رسول اللہ کو کا قاصد میرے بلانے کیلئے نہ آجائے صحر امیں اونٹ چرانے کیلئے نکل گئے۔ شام کو پلٹے تو معلوم ہواکہ آپ ﷺ نے طلب فرمایا تھا مضطر بانہ حاضر خد مت ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا محموم ہواکہ آپ ﷺ نے طلب فرمایا تھا مضطر بانہ حاضر خد مت ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا عوض میں یہ بکریاں لو، ان کا بیان ہے کہ آپ ﷺ کی یہ رضامندی میرے لئے دنیاو مافیہا عوض میں یہ بکریاں لو، ان کا بیان ہے کہ آپ ﷺ کی یہ رضامندی میرے لئے دنیاو مافیہا ہے۔ زیادہ محبوب تھی۔ ت

ا: مندابن حنبل جلد ٢ صفحة ٣٣٨ ـ ٢: ابود اؤد كتاب الادب باب ماجاء في النباء ـ

۳: طبقات ابن سعد تذکره حضرت ابور جممٌ غفاری\_

ماتم رسول ﷺ

ويا ابتاه اجارب رباده يا ابتاه من جنته الفردوس ماواه يلا تباه الى

لوگ آپ ﷺ کود فن کرکے آئے توانھوں نے حضرت انس ﷺ کود فن کرکے آئے توانھوں نے حضرت انس ﷺ انگیز کیجے میں یو چھاکیوں انس ﷺ یکار سول اللہ ﷺ پرخاک ڈالناتم کو گواراتھا؟

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد مجھے کسی کامر ض الموت نہیں کھلتا۔

یہ تواہل بیت کی حالت تھی اہل بیت کے علاوہ اور تمام صحابہ کا حلقہ ماتم مسجد نبوی ﷺ میں قائم تھا اور حضرت عمر ﷺ لوگوں کو یقین دلارے تھے کہ ابھی آپ ﷺ کا وصال ہی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر ﷺ نے آکر یہ حالت دیکھی تو سی ہے بات چیت نہیں گ۔ سیدھے آپ ﷺ کی لاش مبارک تک چلے گئے منہ کھول کر آپ ﷺ کی موت کا یقین آیا۔ ایک شخص صحابہ ﷺ کی موت کا یقین آیا۔ ایک شخص صحابہ ﷺ کی موت کا یقین آیا۔ ایک شخص صحابہ ﷺ کے قال واضطراب کا یہ عالم دیکھ کرمدینہ سے عمان آیا تولوگوں کو آپ ﷺ کی حول آیا ہوں ایک شخص صحابہ گئے کے دوسال کی خبر دی اور کہا کہ میں مدینہ کے لوگوں کو ایسے حال میں جھوڑ آیا ہوں کہ ان کے سینے دیکھی کی طرح ابال کھارہے ہیں۔ عصرت عبد اللہ بن ابی لیلے انصاری ﷺ کے وصال کی خبر دی اور کہا کہ میں مدینہ کے لوگوں کوا سے حال میں جھوڑ آیا ہوں کہ ان کے سینے دیگھی کی طرح ابال کھارہے ہیں۔ عصرت عبد اللہ بن ابی لیلے انصاری کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے وصال کے وقت میں بچہ تھالوگ اپنے سرول اور کپڑوں پر

<sup>:</sup> بخاری کتاب المغازی باب مرض النبیّ

r: اصابه تذکره خمیصه به

خاک ڈال رہے تھے اور میں کے گریہ وبکا کو دیکھ کررو تاتھا۔ <sup>ک</sup>

مدینہ کے باہر جب بیہ وحشت ناک خبر نمپنجی توقبیلہ بابلہ کے لوگوں نے اس ماتم میں اپنے خیمے گراد ئے اور متصل سات دن تک ان کو کھڑا نہیں کیا۔ ع

تفويض الى الرسول

صحابہ کرام ﷺ نے حوالے کردیا تھا حضرت فاطمہ بنت قیس رصی اللہ عنها ایک صحابیہ کورسول اللہ ﷺ کے حوالے کردیا تھا حضرت فاطمہ بنت قیس رصی اللہ عنها ایک صحابیہ تصین ان سے ایک طرف تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف جو نہایت دولتمند صحابی تھے ذکاح کرنا چاہتے تھے دوسری طرف آپ ﷺ نے حضرت اسامہ بن زید ﷺ کے متعلق ان سے گفتگو کی تھی جن کی فضیلت یہ تھی کہ آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ جو مجھے دوست رکھتا ہے چاہئے کہ اسامہ کو بھی دوست رکھے لیکن حضرت فاطمہ رصی اللہ عنها نے آپ ﷺ کواپنی قسمت کامالک بنادیا اور کہا کہ میر امعاملہ آپ ﷺ کے ہاتھ میں ہے۔
جس سے چاہیے نکاح کرد ہے ہے۔

حفرت ابوامامہ اسعد بن زرادہ کے انصاری اپنی تین لڑکوں کے نکاح کے تعلق آپ کو وصیت کر گئے تھے جن میں آپ نے حفر فراید رضی اللہ عنها کا نکاح نبیط بن جابرے کردیا۔ انصار کا یہ معمول تھا کہ آنحضرت کے کی رضا مندی جانے بغیر اپنی بیواوک کی شادی نہیں کرتے تھے ایک دن آپ نے ایک انصاری سے فرمایا تم اپنی لڑکی کا نکاح مجھ سے کردووہ تو منتظر ہی تھے باغ باغ ہوگئے لیکن آپ کے نے فرمایا کہ میں اپنے لئے نہیں بلکہ حبیب کیلئے منتظر ہی تھے باغ باغ ہوگئے لیکن آپ کے انطح صحابی تھے جو عور توں کے ساتھ ظر افت اور مذاق کی بینام دیتا ہوں۔ حبیب ایک ظر بیف الطبع صحابی تھے جو عور توں کے ساتھ ظر افت اور مذاق کی بینام یا تیں کیا کرتے تھے۔ اس لئے صحابہ کی ان کو عمواً نا پہند کرتے تھے انھوں نے حبیب کانام ساتو انکار کیا لیکن لڑکی نے کہا سول اللہ کے کیا تا منظور نہیں کی جاسکتی مجھے آپ کے حوالہ کردو آپ کے مجھے ضائع نہ کریں گے۔ گ

اسدالغابه تذكره حضرت عبدالله بن ابي ليليَّ۔

t: اصابه تذكره جم بن كلده بابل.

٣: نماني كتاب الزكاح الخطب في الزكاح-

۳: اسدالغابه تذكره فربعه بنت الي مامه-

۵: مند جلد ۴ صفحه ۴۲۲\_

# ہیت رسول ﷺ

رسول الله ﷺ کے وقار وعظمت کی بنا پر صحابہ کرام ﷺ آپ ﷺ کے سامنے اس قدر مرعوب ہوجاتے تھے کہ جسم میں رعشہ پڑجا تا تھا ایک بار ایک صحابی نے آپ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی لیکن دو صحف جو مسجد کے ایک گوشہ میں تھے شریک نماز نہیں ہوئے آپ ﷺ نے ان کو باز پرس کیلئے طلب فرمایا تو وہ اس قدر مرعوب ہوئے کہ جسم میں لرزہ پڑگیا۔ آپ ﷺ سے بات چیت کی لیکن ایک سحابی نے آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ ﷺ سے بات چیت کی لیکن ان پراس قدر جلال نبوت طاری ہواکہ جسم میں رعشہ پڑگیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا گھبر او نہیں میں تو اس عورت کالڑکا ہوں جو گوشت کے سور کھے گڑے کھایا کرتی تھی۔ یہ میں تو اس عورت کالڑکا ہوں جو گوشت کے سور کھے گڑے کھایا کرتی تھی۔ یہ میں تو اس عورت کالڑکا ہوں جو گوشت کے سور کھے گڑے کھایا کرتی تھی۔ یہ میں تو اس عورت کالڑکا ہوں جو گوشت کے سور کھے گڑے کھایا کرتی تھی۔ یہ میں تو اس عورت کالڑکا ہوں جو گوشت کے سور کھے گڑے کھایا کرتی تھی۔ یہ میں تو اس عورت کالڑکا ہوں جو گوشت کے سور کھے گڑے کھایا کرتی تھی۔ یہ میں تو اس عورت کالڑکا ہوں جو گوشت کے سور کھے گڑے کھایا کرتی تھی۔ یہ میں تو اس عورت کالڑکا ہوں جو گوشت کے سور کھے گڑے کھایا کرتی تھی۔ یہ میں تو اس عورت کالڑکا ہوں جو گوشت کے سور کھے گڑے کھایا کرتی تھی۔ یہ میں تو اس عورت کالڑکا ہوں جو گوشت کے سور کھے گڑے کھایا کرتی تھی۔ یہ میں تو اس عورت کالڑکا ہوں جو گوشت کے سور کھے گڑے کھایا کرتی تھی۔ یہ میں تو اس عورت کالڑکا ہوں جو گوشت کے سور کھے گڑے کھایا گرتی تھی۔ یہ میں تو اس عورت کالڑکا ہوں جو گوشت کے سور کھی سے سور کی کرتی ہے تھی کے سور کی کیا کہ کرتی تو سورت کالڑکا ہوں جو گو سے سور کھی کرتے گیا۔ آپ کی کرتی ہی کرتے گؤٹر کی کھی کرتے ہوں کرتے گڑکی کرتے گڑتے کے سور کے گئر کرتے گوئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گڑتے کی کرتے گڑتے گڑتے کے سور کے گڑتے کی کرتے گڑتے کی سورت کی کرتے گڑتے کی کرتے گڑتے کی کرتے گئی کے سور کی کرتے گڑتے کرتے گڑتے کی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گڑتے کی کرتے گڑتے کی کرتے گڑتے کی کرتے گئی کرتے گڑتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گڑتے کرتے گئی کرت

ایک بارایک صحابیہ نے آپ کو مسجد میں اکڑوں بیٹھے ہوئے دیکھاان پر آپ کے اس خصوع و خشوع کی حالت کا پیراٹریڑا کہ کانپ اٹھیں۔ <sup>ع</sup>

اس رعب وداب کار اثر تھا کہ صحابہ کرام کے آپ کے کو کسی بات پر ٹوک نہیں سکتے سے ایک بار آپ پر عصر یا ظہر کی نماز میں نسیان طاری ہو گیا، اور صرف دورر کعتیں ادا فرمائیں بہت سے صحابہ کھی مسجد سے یہ کہتے ہوئے نکل آئے کہ رکعات نماز میں کی کردی گئی جماعت میں حضر سابو بکر کے ، حضرت عمر کی جسی شریک سے لیکن آپ کے کی جماعت میں حضر سابو بکر کے ، حضرت زوالیدین کی نے آپ کے بیبت سے کچھ پوچھ نہیں سکتے تھے۔ بالا آخر حضرت زوالیدین کی نے آپ کے دریافت فرمایا کہ آپ کے بھول کے یانماز میں کی ہوگئی، تمام صحابہ کی نائیدی۔ کی لیکن زبان نہ بال سکی بلکہ اشاروں میں حضرت ذوالیدین کے تائیدی۔ کی تائیدی۔ کی تائیدی۔ کے لیکن زبان نہ بال سکی بلکہ اشاروں میں حضرت ذوالیدین کے تائیدی۔

حفرت عمروبن العاص الله فاتح مصر بڑے پاید کے صحابی تھے، تیکن ان کابیان ہے کہ میں آپ کے سی آپ کا بیان ہے کہ میں آپ کا کا علیہ نہیں بیان کر سکتا، کیونکہ میں نے آپ کی کو بھی آنکھ بھر کردیکھنے کی جرات نہیں گی۔ ہ

آپ ﷺ جمتہ الوداع میں ناقہ پر سوار ہو کر نکلے تو آپ ﷺ کے ہاتھ میں درہ تھا، لوگوں پراس قدر ہیب طاری تھی کہ کہتے تھے،طبطبیہ طبطبیہ، یعنی اس کوڑ ہے بچے رہو۔ ا

ابوداؤد كتاب الصلوة بإب فيمن صلى في منزله ثم ادرك الحماعة يصلى معهم

r: سنن ابن ماجه كتاب الاطعمه باب القديرية

۳ شائل ترندى باب ماجاء فى حبسة رسول الله يـ

ابود اؤد كتاب الصلوة باب السهونى السجد تين \_

۵: مسلم كتاب الا يمن بأب كون الاسلام يبدم ما قبله وكذا الحج والبحر قد

٢: ابوداؤد كتاب النكاح باب تزويج من لم يولد أ

صحابہ کرام ﷺ کے بچوں تک کے رگ دریشہ میں آپ ﷺ کار عبوادب سرایت کر گیاتھا،ایک بار حضرت ایاز ﷺ بچپن میں باپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں گئے، آپ کا دیرار ہوا توان کے باپ نے بچ چھاکہ جانے ہو کہ کون ہیں؟بولے نہیں، کہاکہ رسول اللہ ﷺ ہیں۔ یہ سنتے کے ساتھ ہی ان کے بدن کے رو نگٹے کھڑے ہوگئے؟ان کا خیال تھاکہ آپ کی شکل وصورت آدمیوں ہے مختلف ہوگی، لیکن ان کو نظر آیا کہ آپ ﷺ بھی آدمی ہی، اور آپ ﷺ بھی آدمی ہیں،

#### اطاعت رسول ﷺ

صحابہ کرام ﷺ جس طوع ورضاء کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کرتے تھے اس کے متعلق احادیث میں نہایت کثرت سے واقعات نمہ کور ہیں، ذیل کے چند واقعات سے ان کا اندازہ ہو سکے گا۔

ایک بار حضرت زینب رصی الله عنها اپنے کیڑے رنگوار ہی تھیں، آپ گھر میں آئے تو اللہ پاؤں واپس گئے۔ آپ بھر من نے آگر چہ منہ سے کچھ نہیں فرمایا تھا، تاہم حضرت زینب رصی الله عنها آپ ﷺ کی نگاہ عماب تار گئیں اور تمام کیڑوں کے رنگ کود هو ڈالا۔

آپ ﷺ نے ایک سحابی کو ایک رنگین چادر اوڑھے ہوئے دیکھا تو فرملاء یہ کیا ہے؟ وہ سمجھ گئے کہ آپ ﷺ نے ایک سحابی فوراً گھر میں آگاوراس کو چو لہے میں ڈال دیا۔ حضر خربم اسدی رصی اللہ عنها ایک سحابی تھے جو نیجی تہ بند باند ہتے تھے، اور لمے بال رکھتے تھے، ایک روز آپ ﷺ نے فرملا، خربم اسدی کتنا اچھا آدمی تھا، اگر لمے بال نہ رکھتا اور نیجی تہبند نہ باند ہتا، ان کو معلوم ہوا تو فوراً فینجی منگوائی، اس سے بال کتر سے اور تہبند او نجی کرلی۔ سے بی بی سب کو عزیز ہے، لیکن جب آپ ﷺ تخلف غزوہ تبوک کی بنا پر تمام مسلمانوں کو حضرت کعب بن مالک ﷺ تخلف غزوہ تبوک کی بنا پر تمام مسلمانوں کو حضرت کعب بن مالک ﷺ سے قطع تعلق کر لینے کا حکم دیااور اخیر میں ان کو بی بی سے علیحد گ

صرف علیحدگی مقصود ہے، چنانچہ انہوں نے فور اُبی بی کو میکے میں بھیجے دیا۔ میں مقصود ہے، چنانچہ انہوں نے فور اُبی بی کو میکے میں بھیجے دیا۔ شادی بیاہ کہ ایک نہایت معاملات میں غورو فکر کرنے ہے بیاز کر دیا تھا، حضرت ربیعہ اسلمی ﷺ ایک نہایت

ا: مندابن حنبل جلد ۲صفحه ۲۲۶ـ

r: ابوداؤد كتاب اللباس باب في الحمرة .

r: ايضاباب ماجاء في اسبال لازار

مفلس صحابی تھے۔ ایک بار آپ ﷺ نے ان کو نکاح کرنے کا مشورہ دیا، اور کہا کہ ، جاؤانسار کے فلال قبیلہ میں نکاح کرلو، وہ آئے اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے تمہارے یہاں فلال لڑکی سے نکاح کرنے کیلئے بھیجا ہے، سب نے ان کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ کا قاصد، ناکامیاب نہیں جاسکتا، چنانچہ فور اُانہوں نے اس کی تعمیل کی "۔ اُ

يابندى احكام رسول د

رسول الله ﷺ کے جواحکام و قتی ہوتے تھے، صحابہ کرام ﷺ فور اُان کی تعمیل کرتے تھے، اور جو دائمی ہوتے ہمیشہ ان کے پابند رہتے تھے، اور اس کے حلاف بھی ان سے کوئی حرکت صادر نہیں ہوتی تھی۔

آپ ﷺ کے زمانہ میں عور تیں بھی شریک جماعت ہوتی تھیں، اس حالت میں اقتضائے کمال عفت وعصمت یہ تھا کہ ان کیلئے متجد کاایک دروازہ مخصوص کر دیا جائے اس بناء پر آپ ﷺ نے ایک روزار شاد فرمایا۔

لوتركنا هذا الباب للنساء\_

كاش بم يه داروازه صرف عور تول كيلئے جھوڑ ديتے۔

حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے اس شدت کے حاتھ اس کی پابندی کی کہ تادم مرگ اس در وازہ سے مسجد میں داخل نہیں ہوئے۔ ت

رسول الله ﷺ نے حکم دیاتھا:

من زار قو مافلایومھم ولیومھم رجل منھم۔ جو شخص کی قوم کے یہاں جائے،وہان کی امامت نہ کرے بلکہ خودای قوم کا کوئی شخص ان کی امامت کرے۔

ایک بار حضرت مالک بن حویرث کی ایک قوم کی متجد میں آئے، اوگوں نے امامت کی درخواست کی توانہوں نے انکار کردیا کہ رسول اللہ کی نے اس سے منع فرمایا ہے، تک کی درخواست کی توانہوں نے انکار کردیا کہ رسول اللہ کی نے اس سے منع فرمایا ہے، ایک بار حضرت ابوسعید خدری کی نماز پڑھ رہے تھے، ایک قریش نوجوان سامنے سے گزراانہوں نے ایک کوڈ ھکیل دیاوہ بازنہ آیا، پھرڈ ھکیلا، وہ نہ رکا، تیسری بار پھرڈ ھکیلا، نماز پڑھ کی او فرمایا کہ رسول اللہ کی نے فرمایا ہے کہ نماز کواگر چہ کوئی چیز توڑ نہیں سکتی، تاہم اگر کوئی چیز سامنے آجائے توجہاں تک ممکن ہواس کو دفع کرو، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ ع

ا: مندابن طنبل ج ٢٠ ص ٥٨ ـ ٢: ابوداؤد كتاب الصلوة باب التشديد في ذالك ـ
 ٣: ابوداؤد كتاب الصلوة باب المدة الزائر ـ ٢٠: ابوداؤد وكتبالصلوة باب من قال لا يقطع الصلوة شي ـ

ایک بار آپنے فرمایا کہ جس شخص نے عسل جنابت میں ایک بال کو بھی خشک، چھوڑ دیا ،اس پر دوزخ میں یہ عذاب ہوگا، حضرت علی کرم اللّٰہ وجہہ نے اس پر جس شدت سے عمل کیا اس کوخودانہوں نے بیان کیاہے۔

فمن ثم عادیت راسی فمن ثم عادیت راسی۔ ک

یعنی ای دن سے میں نے اپنے سر سے دہنی کرلی، دہنی کرلی، ایعنی برابربال تر شواتے رہے)۔
رسول اللہ ﷺ نے شوہر کے علاوہ اور اعزہ کے ماتم کیلئے صرف تین دن مقرر فرمائے سے، صحابیات رصی اللہ عنہ نے اس کی شدت کے ساتھ پابندی کی کہ جب حضرت زینب بنت حبش رصی اللہ عنہا کے بھائی کا انقال ہو گیا، تو (غالبًا چوتھے دن) انہوں نے خوشبو لگائی، اور کہا کہ مجھ کو خوشبو کی کوئی ضرورت نہ تھی، لیکن میں نے آپ ﷺ سے منبر پر سنا ہے کہ کسی مسلمان عورت کو شوہر سے سواتین دن سے زیادہ کسی کاماتم کرنا جائز نہیں اس لئے بیاتی علم کی تقبیل تھی۔

جب حضرت ام حبیب رضی الله عنها کے والد نے انتقال کیا تو انہوں نے تمین روز کے بعد اپنے رخساروں پر خوشبو ملی اور کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہ تھی، صرف اس حکم کی تعمیل مقصود تھی۔ <sup>ع</sup>

پہلے یہ دستور تھا کہ جب سحابہ کرام ﷺ سفر جہاد میں منزل پر قیام فرماتے تھے، تواد هر ادھر پہلی جاتے ہے، ایک بار آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ تفرق و تشتت شیطان کاکام ہے۔ اسکے بعد سحابہ کرام ﷺ نے اسکی اس شدت کے ساتھ پابندی کی کہ جب منزل پراترے تھے تو اس قدر سمٹ جاتے تھے کہ اگر ایک جیادر تان لی جاتی توسب کے سب اسکے نیچ آ جاتے۔ یہ اس قدر سمٹ جاتے تھے کہ اگر ایک جیادر تان لی جاتی توسب کے سب اسکے نیچ آ جاتے۔ یہ تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے تجارت کے متعلق جواد کام جاری فرمائے تھے ان میں ایک یہ تھا۔

لايبيع حاضر لباد\_

شہری آ دمی بدوؤں کامال نہ بگوائے (یعنی اس کاولال نہ ہے)۔

ایک بارایک بدو کچھ مال لے کر آیا تو حضرت طلحہ بن عبیداللہ ﷺ کے یہاں اترائیکن انہوں نے کہا میں خود تو تمہارا سودا نہیں بکواسکتا، البتہ بازار میں جاؤ، بائع کی تلاش کرو میں صرف مشورہ دے دول گا۔

ا: ابوداؤد كتاب الطهارة باب في عسل من الجنابة حديث ميس بكريد فقره انبون في تين مرتبه فرمايا-

۲: ابو دائود كتاب الطلاق باب احد اد المتوفى عنها زوجهاـ

ایضا کتاب الجهاد باب ما یو مر من انضمام العسکم.

<sup>،</sup> ايضا كتاب البيوع باب في النهى ان يبيع حاضر لبادر

حضرت حذیفہ کے سامنے مداین کے ایک رئیس نے جاندی کے برتن میں پائی پیش کیا، انہوں نے اس کو اٹھا کر بھینک دیااور فرمایا کہ میں نے اس کو منع تھا، یہ بازنہ آیا، رسول اللہ ﷺ نے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ ل

رسول الله ﷺ نے پہلے یمن کی گورنری پر حضرت ابو موی اشعری کے کوراونہ فرمایا
ان کے بعد حضرت معاذبن جبل کے کو بھیجا حضرت معاذبن جبل کے آئے تو حضرت
ابو موی اشعری کے سامنے ایک مجرم کو دیکھا حضرت ابو موی اشعری کے سامنے ایک مجرم کو دیکھا حضرت ابو موی اشعری کے سواری سے اترنے کیلئے کہالیکن انھوں نے مجرم کی طرف اشارہ کرکے بوچھا یہ کون ہے؟
بولے یہودی تھا اسلام لاکر مرتد ہو گیا ہے فرمایا جب تک خدا اور رسول کے حکم کے مطابق قتل نہ کر دیا جائے گامیں نہ بیٹھوں گا۔ انھوں نے بیٹھنے پراصر ادکیالیکن ان کا یہی جو اب تھا چنا نے جب وہ قتل ہو چکا توسواری سے اترے۔ ا

ایک بار حضرت ابو نجر ﷺ ایک مجلس میں آئے ایک شخص نے اٹھ کران کیلئے اپنی جگہ خالی کر دی تو انھوں نے اس کی جگہ بیٹھنے سے انکار کیااور کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ <sup>ع</sup>

ایک بار حضرت عائشہ رصی اللہ عنها کے پاس ایک سائل آیاانھوں نے اس کوروٹی کا ایک مکڑادے دیا پھر اس کے بعد ایک خوش لباس مخص آیا توانھوں نے اس کو بٹھا کر کھانا کھلایا لوگوں نے اس کو بٹھا کر کھانا کھلایا لوگوں نے اس تفریق پراعتراض کیا تو بولیس رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے۔ انزلوا الناس منازلھم ۔

ہر تھخص ہے اس کے درجہ کے مطابق ہر تاؤ کرو۔

ایک بار آپ ﷺ متجد سے نکل رہے تھے دیکھا کہ راستے میں مر داور عور تیں مل جل کے چل رہے ہیں عور توں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا پیچھے رہو تم وسط راہ سے نہیں گزر سکتیں اس کے بعدیہ حال ہو گیا کہ عور تیں اس قدر گلی کے کنارے سے چلتی تھیں کہ ان کے کپڑے دیواروں سے الجھ جاتے تھے۔ ہ

الضاكتاب الاشرب باب الثرب في آنية الذهب والفضة.

۲: ابوداؤد کتاب الحدود باب الحکم فی من ارتد، لیکن اس کے بعد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو موکیٰ اشعریؓ نے اس کو تقریباً ۲ دن تک سمجھایا، پھر حضرت معادؓ کو سمجھایا، لیکن جب وہ راہ راست پرنہ آیا تو قتل کر دیا۔

m: الصِناكتاب الأدب بافى النخلق.

م: ابوداؤد كتاب الادب باب في تنريل الناس منازلهم

ابوداؤد كتاب لادبباب في مسنني لنساء في الطريق.

حضرت محمد بن اسلم ﷺ نہایت کبیر السن صحابی تھے لیکن جب بازار سے پائے کر گھر آتے اور چادرا تار نے کے بعد یاد آتا کہ انھوں نے مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھی تو کہتے کہ خدا کی قتم میں نے مسجد رسول اللہ میں نماز نہیں پڑھی، حالا نکہ آپ نے ہم سے فرمایا تھا کہ جو شخص مدینہ میں آئے توجب تک اس مسجد میں دور کعت نماز پڑھ لے گھر کو واپس نہ جائے یہ کہہ کر چادرا ٹھاتے اور مسجد نبوی میں دور کعت نماز پڑھ کر گھر واپس آتے۔ کے اس مسجد نبوی میں دور کعت نماز پڑھ کر گھر واپس آتے۔ کے اس مسجد نبوی میں دور کعت نماز پڑھ کر گھر واپس آتے۔ کے اس مسجد نبوی میں دور کعت نماز پڑھ کر گھر واپس آتے۔ کے اس مسجد نبوی میں دور کعت نماز پڑھ کر گھر واپس آتے۔ کے اس مسجد نبوی میں دور کعت نماز پڑھ کر گھر واپس آتے۔ کے اس مسجد نبوی میں دور کعت نماز پڑھ کر گھر واپس آتے۔ کے اس مسجد نبوی میں دور کعت نماز پڑھ کر گھر واپس آتے۔ کے اس مسجد نبوی میں دور کعت نماز پڑھ کر گھر واپس آتے۔ کے اس مسجد نبوی میں دور کعت نماز پڑھ کر گھر واپس آتے۔ کے اس مسجد نبوی میں دور کعت نماز پڑھ کر گھر واپس آتے۔ کے اس مسجد نبوی میں دور کعت نماز پڑھ کر کے درا ٹھاتے اور مسجد نبوی میں دور کعت نماز پڑھ کر کے درا ٹھاتے اور مسجد نبوی میں دور کعت نماز پڑھ کر کے درا ٹھاتے درا ٹھاتے درا ٹھاتے اور مسجد نبوی میں دور کعت نماز پڑھ کر کے درا ٹھاتے درا ٹھاتے درا ٹھاتے درا ٹھاتے درا ٹھاتے کے درا ٹھاتے درا ٹھاتے

غزوہ احزاب میں آپ نے حضرت حدیفہ کو حکم دیا کہ کفار کی خبر لائیں لیکن ان سے چھٹر چھاڑنہ کریں وہ آئے تودیکھا کہ ابوسفیان آگ تاپ رہے ہیں کمان میں تیر جوڑلیااور نشانہ لگانا جاہالیکن رسول اللہ ﷺ کا حکم یاد آگیااور رک گئے۔ ع

جو صحابہ رافع بن ابی الحقیق یہودی کے قتل کرنے کیلئے گئے تھے ان کور سول اللہ ﷺ نے عکم دیا تھا کہ اس کے بچوں اور عور توں کونہ قتل کریں ان لوگوں نے اس شدت کے ساتھ اس حکم کی بابندی کی کہ ابن ابی الحقیق کی عورت نے باوجود یکہ اس قدر شور کیا کہ قریب تھا کہ ان کاراز فاش ہو جاتا لیکن ان لوگوں نے صرف آپ ﷺ کے حکم کی بنا پر اس پر ہاتھ اٹھانا پہندنہ کیا۔ ''

ادب حرم نبوی ﷺ

رسول الله ﷺ کے تعلق سے صحابہ کرام ﷺ ازواج مطہرات رضی الله عنهن کااس قدرادب کرتے تھے کہ جب آپ ﷺ کی ایک حرم محترم نے انقال کیا تو حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ کی ایک حرم محترم نے انقال کیا تو حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ کی ایک حرم محترم نے کہا آپ اس وقت سجدہ کرتے ہیں۔ بولے رسول الله ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب قیامت کی کوئی نشانی دیکھو تو سجدہ کرلیا کروپھر ازواج مطہرات رضی الله عنهن کی موت سے بڑھ کر قیامت کی کون سی نشانی ہوگی۔ ع

مقام سرف میں حضرت میمونه رضی الله عنها کا جنازه اٹھایا گیا تو حضرت عبدالله بن عبال هی معلق عبدالله عنها میں الله عنها میں الله عنها میں ان کا جنازه اٹھاؤ تو مطلق حرکت و جنبش نه دو۔ ه

بعض صحابہ ﷺ عزت و محبت کی وجہ سے ازواج مطہرات رضی الله عنهن پراپنی

اسدالغابه تذكرهٔ حضرت محمد بن اسلم۔

r: مملم كتاب الجهاد باب غزوة الاحزاب.

٣٠ مؤطاً الممالك كتاب الجهاد باب النهى عن قتل النساء والولدان في الغزد.

م: الوداؤد كتاب الصلوة باب السحود عند الآيات.

نسائى كتاب النكاح ذكر امر رسول الله فى النكاح وازواجه دما اباح الله عزوجل النبية.

جائیدادیں وقف کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے ازواج مطہرات رصی الله عنهن کوایک جائیداد دی تھی،جو چالیس ہزار پر فروخت کی گئیاور ایک باغ بھی وقف کیاتھا جو چار لا کھ پر فروخت کیا گیا۔ '

خلفاء ازواج مطہرات رصی اللہ عنہ کے ادب واحترام کااس قدر لحاظ رکھتے تھے کہ حضرت عمر کھٹے منے اللہ عنہ کی تعداد کے لحاظ حضرت عمر کھٹے نے اپنے زمانہ خلافت میں ازواج مطہرات رصی اللہ عنہ کی تعداد کے لحاظ سے نوبیالے تیار کرائے تھے جب ان کے پاس میوہ یااور کوئی عمرہ چیز آتی توان پیالوں میں رکھ کے تمام ازواج مطہرات رصی اللہ عنہ کی خدمت میں جھیجتے تھے۔

سام میں جب حضرت عمر کے کیا توازواج مطہرات رصی اللہ عنہ کو بھی نہایت ادبواحران کے ساتھ ہمراہ لے گئے حضرت عثمان کے اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کو بھی کو سواریوں کے ساتھ کر دیا تھااور یہ لوگ آگے پیچھے چلتے تھے اور کسی کو سواریوں کے قریب نہیں آئے دیتے تھے ازواج مطہرات رصی اللہ عنہ منزل پراترتی تھیں توخود حضرت عمل منزل پراترتی تھیں توخود مضرت عمل منزل پراترتی تھیں حضرت عمل منزل براترتی تھیں عمل منزل براترتی تھیں حضرت عمل منزل براترتی تھیں حضرت عمل منزل براتر منزل براتر من بن منزل براترتی تھیں حضرت عمل اور حضرت عمل اور حضرت عمل منزل براتر منزل براترتی تھیں حضرت عمل اور حضرت نواز منزل براتر منزل براتر منزل براتر منزل برن برن منزل براتر براتر منزل براتر منزل براتر منزل براتر منزل براتر براتر

NNN

ا: ترندى كتاب المناقب مناقب حضرت عبد الرحمن بن عوف الله

٢: موطائ الممالك كتاب الزكوة باب جزيه اهل الكتاب والمحوس.

٣: طبقات ابن سعد تذكر وُحفرت عيد الرحمُن بن عوفٌّ-

www.ahlehad.org

# فضائل اخلاق

مشكين نوازى

حضرت حارثہ بن النعمان ﷺ اندھے ہوگئے تھے اس لئے اپنے مصلی سے دروازے تک ایک دھاگاباندھ رکھاتھاجب کوئی مسکین آتا توٹوکری سے پچھ کھجوریں لے لیتے اور دھاگے کے سہارے سے دروازہ تک آکراس کو دے دیتے گھر کے لوگوں نے کہاہم آپ کایہ کام کر سکتے ہیں بولے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ مسکین کو دینابری جگہ پر گرنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی الله عنها روزے سے تھیں اور گھر میں ایک روٹی کے سوا پچھ نہ تھااسی حالت میں ایک مسکین نے سوال کیا توانھوں نے لونڈی سے کہا کہ وہ روٹی اس کو دے نہ تھااسی حالت میں ایک مسکین نے سوال کیا توانھوں نے لونڈی سے کہا کہ وہ روٹی اس کو دے

ا: بخارى كتاب الاطعمه باب المومن ياكل في معى واحد...

۲: طبقات ابن سعد تذکره حضرت عبدالله بن عمرً -

r: اصابه تذكره حارثه بن النعمالي -

دواس نے کہاافطار کس چیز سے سیجئے گا۔ بولیس دے تو دوشام ہوئی تو کسی نے بکری کا گوشت مجھوادیالونڈی کوبلاکر کہا۔ تھا یہ تیر ن وٹ سے بہتر ہے۔ ا

#### استعفاف

صحابہ کرام اگرچہ مفلس اور نادار تھے لیکن کسی کے سامنے دست سوال نہیں پھیلاتے تھے ایک بار چند صحابہ ﷺ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کی شر الط بیعت میں ایک شرط یہ بھی تھی۔

> لاتالوا الناس شینا۔ لوگوں سے کسی چیز کاسوال نہ کرنا۔

ان میں بعض لو گوں نے اس شدت کے ساتھ اس کی پابندی کی کہ اگر راہ میں کوڑا بھی گر جاتا تھا تو کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ اٹھا کر دے دو۔ ع

حضرت ابو برصدیق کے او نمنی پر سوار ہوتے تھے اور ہاتھ سے لگام گر جاتی تھی تواو نمنی کہا ہم کو بٹھا کر خود اپنے ہاتھ سے اسکواٹھاتے تھے لوگ کہتے کہ آپ نے ہم سے کیوں نہیں کہا ہم اٹھادیتے، فرماتے میرے حبیب رسول اللہ کے اللہ نے فرمایا ہے کہ "کسی سے کچھ نہ مانگ "۔"
ایک بار آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ ضائت کرے کہ کسی سے سوال نہ کرے گا میں اس کیلئے جنت کی ضائت کر تاہوں چنانچہ اس کے بعدوہ کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے۔ "

ا: مؤطاامام مالك كتاب الجامع بإب الترغيب في الصدقه ..

ابوداؤد كتاب الزكوة بار، كراهية المسئلته.
 ابوداؤد كتاب الزكوة بار، كراهية المسئلته.

ابوداؤدوكتاب الزكواه باب كراهية المسئلته.

نے فرملیا کہ مسلمانو! گواہر ہنامیں حکیم کوان کاحق دیتاہوں اور وہ قبول نہیں کرتے۔

حفرت مالک بن سنان ﷺ سوال کواس قدر موجب ننگ وعاسمجھتے تھے کہ ایک بارتین دن تک بھوے کے ایک بارتین دن تک بھو کے رہے لیکن کسی ہے کچھ نہ مانگار سول اللہ ﷺ کو خبر ہوئی تو فرملیا کہ جس شخص کو عفیف المسالہ شخص کادیکھنا منظور ہو وہ مالک بن سنان ﷺ کودیکھے لے۔ ع

اصحاب صفه اگرچہ ناداری کی وجہ سے بالکل دوسروں کے دست گریتھے تاہم الحاج ولحاجت کے ساتھ سوال کرناان کی شان سے بالکل بعید تھا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ان کے ساتھ صوص وصف امتیازی کو خاص طور پر سراہا ہے۔

يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيمهم لايسئلون الناس الـحافـا\_

جو شخص ان کی حالت سے ناوا قف ہے وہ ان کی خود داری سے ان کو دولت مند سمجھتا ہے تم صرف ان کے بشرے سے ان کو دولتمند سمجھتا ہے تم صرف ان کے بشر سے ان کو پہچان سکتے ہو کسی سے گز گڑا کر کچھ نہیں مانگتے۔

لوگوں کے سامنے غیر وں ہے مانگناتو ہوئی بات ہے صحابہ کرام کی غیر تاس کو بھی گافیر میں اللہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ ماں باپ سے سب کے سامنے سوال کیا جائے حضرت فاطمہ رصی اللہ عنها گھر کے کام کاج سے تنگ آگئ تھیں ،رسول اللہ کے پاس کچھ لونڈی غلام آئے حاضر خدمت ہوئیں کہ آپ سے ایک غلام مانگیں دیکھا کہ آپ کے گھ لوگ باتیں کررہے ہیں شرم کے مارے واپس آئیں۔

اگر بھی سوال کا موقع بھی آتا تو صحابہ کرام کے شرح ابوہریرہ کے اصحاب صفہ میں تھے جس تھے، بلکہ صرف حسن طلب سے کام لیتے تھے حضرت ابوہریرہ کے اصحاب صفہ میں تھے جس کا تمغہ امتیاز صرف فقر و فاقہ تھا ان کی حالت بیہ تھی کہ بھوک کے مارے زمین پر پیٹ کے بل پڑے رہتے تھے بیٹ پر پھر باندھ لیتے تھے لیکن کس سے علانیہ کچھ نہیں مانگتے تھے ایک روز شاہر اہ عام پر بیٹھ گئے حضرت ابو بکر کے کا گزر ہوا تو ان سے ایک آیت پو چھی وہ گزر گئے اور گھے تو جہ نہیں واقعہ بیش آیالیکن اس حسن طلب سے ان کامقصد صرف یہ تھا کہ کوئی صاحب متوجہ ہوں اور اپنے ساتھ لے جاکر کھانا کھلا کیں۔ سے

ا: ترندى ابواب الزمدو بخارى كتاب الزكوة باب الاستعفاف عن المسئله -

اسدالغابه تذكره حفرت ماليك بن سنان "۔

m: ابوداؤدو كتاب الادب في التسبيح عندالنسوم\_

٣: ترمذى ابواب الزيد صفحه ٨٠٧م

ايثار

فیاضی ایک اخلاقی وصف ہے لیکن ایٹار فیاضی کی اعلی ترین قتم ہے اور وہ صحابہ کرام ﷺ میں اس قدریائی جاتی تھی کہ رسول اللہ ﷺ حضرت عمر ﷺ کو تحطیہ دیتے تھے لیکن وہ یہ کہہ کرانکار کر دیتے تھے کہ بیراس کود بجئے جو مجھ سے زیادہ مختاج ہو۔ ا

ایک بارایک فاقہ زدہ مخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا سواتفاق ہے آپ کے گھر میں پانی کے سوا بچھ نہ تھااس لئے آپ نے فرمایا آج کی شب کون اس مہمان کا حق ضیافت اداکرے گا۔ ایک انصاری یعنی ابوطلحہ ﷺ نے کہا میں یار سول اللہ ﷺ چنانچہ اس کو ساتھ لئے گر گھر آئے بی بی سے بوچھا بچھ ہے بولیس صرف بچوں کا کھانا ہے۔ بولے بچوں کو تو کسی طرح بہلاؤ جب میں مہمان کو گھر لئے آؤں تو چراغ بچھا دواور میں اس پریہ ظاہر کروں گاکہ ہم بھی ساتھ کھارہ جین چنانچہ انھوں نے ایسانی کیا صبح کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو فرمایا کہ رات خدا تمہارے اس حسن سلوک سے بہت خوش ہوااور یہ آیت نازل فرمائی۔ فرمایا کہ رات خدا تمہارے اس حسن سلوک سے بہت خوش ہوااور یہ آیت نازل فرمائی۔

ويو فرول على الفسهم وتو كان بهم محصاصة \_

حضرت عائشہ رصی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکر کے پہلومیں اپنی قبر کی لیے میں اپنی قبر کیے کے خصوص جگہ کرر کھی تھی لیکن جب حضرت عمر ﷺ نے ان سے در خواست کی توانھوں نے یہ تختہ جنت ان کودے دیااور فرمایا۔

کنت اریدہ لنفسی و لاوٹرن به الیوم علیٰ نفسی میں نے خودا پے لئے اس کو محفوظ رکھا تھا لیکن آج اپناوپر آپ کو ترجیح دیتی ہوں۔
ایک غزوہ میں حضرت عکر مہ کھا تھا لیکن آج اپنام میں ہے ، حضرت سہیل بن عمرو کھا تھا کر نمین پر گرے اور اس حالت میں حضرت عکر مہ کھا کہ زمین پر گرے اور اس حالت میں حضرت عکر مہ کھا کہ خضرت سہیل ان کو پلا آؤ تو انھوں نے دیکھا کہ حضرت میں بولے پہلے ان کو پلا آؤ حضرت سہیل کی طرف دیکھ رہے ہیں بولے پہلے ان کو پلا آؤ خضرت سہیل کی اور اس میں بانی آیا تو انھوں نے دیکھا کہ حضرت حارث بن ہشام کھی کی فرق بھی بانی کی طرف ہمی بانی کی طرف ہمی بانی کی طرف ہمی بانی کی اس بانی کی اور سب نے تشنہ کامی کی حالت میں جان دی۔

ا: بخارى كتاب الزكوة باب من اعطاه الله شيئا من غير مسئله والاشراف نفس و في اموالهم حق
 للسائل والمحروم -

٢: مسلم كتأب الاشربه بإب اكرام ضيف وفضل ايثاره

ا بخارى كتاب المناقب باب قصية البيعه من التيعاب تذكره حضرت عكرمه بن الي جهل -

فياضي

اگرچہ صحابہ کرام ﷺ کے تمام اخلاقی محاس نے اسلام کو تقویت دی کیکن سب سے زیادہ اسلام کو صحابہ ﷺ کی فیاضی سے رسوخ و ثبات حاصل ہوا مدینہ رسول اللہ ﷺ کیلئے غربت کدہ تھا کیکن انصار کی فیاضی نے آپ ﷺ کواپی آنکھوں میں جگہ دی مہاجرین کواپے گھروں میں مظہر ایااور بعض شر انط کے ساتھ اپنی نخلتان کی پیداوار میں ان کوشر یک کرلیا۔ ل

حضرت سعد بن الربیع ﷺ نے جائیداد کے ساتھ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ کواپنی ایک بی بھی دیاجا ہی لیکن انھوں نے شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا۔ ع

ر سول الله ﷺ کی شان استغنائے اگر چه انصار سے خدا کے گھر کیلئے بھی زمین مانگی تو قیمت دینا جاہی لیکن انصار کی فیاضی نے اس کا معاوضہ صرف خدا سے لینا چاہاور نہایت فراخ حوصلگی کے ساتھ کہا۔

> لانطلب ثمنه الا الى الله <del>ع</del> بم اس كى قيمت صرف خدا سے مانگتے ہيں۔

اوپر سے ایک آدمی پکار تاکہ جس کو گوشت اور چربی کی خواہش ہو وہ یہاں آئے رسول اللہ ﷺ مدینہ میں آئے توزیادہ تروہی کھانا تیار کروا کے جیجتے تھے اصحاب صفہ کی معاش کازیادہ تر دارومدار ان ہی کی فیاضی پر تھا چنانچہ جب شام ہوتی تو اور صحابہ ﷺ ان میں سے ایک یادو کو لے جاتے لیکن وہ ای (۸۰)ای (۸۰) آدمیوں کو لے جاکر کھانا کھلاتے۔ <sup>6</sup>

حضرت جعفر بن ابی طالب ﷺ بھی اصحاب صفہ کے ساتھ لطف ومدارات کے ساتھ پیش آتے تھے کیونکہ وہ مسکینوں کے ساتھ محبت رکھتے تھے ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے اور ان سے باتیں کرتے تھے حضرت ابو ہر رہ ﷺ بھی مساکین صفہ میں داخل تھے اس لئے ان کوان

ا: بخارى كتاب المزارعه باب اذا قال اكفني مونة التحل وغير هه

٢: الصاكتاب المناقب باب كف آخى النبي بين اصحابه-

س: ابود اؤد كتاب الصلوه باب في بناء المسجد

٣: مملم كتاب الفرائض باب العمرى

د: اصابه تذكره حضرت سعد بن عبادة.

کی فیاضی کا خاص تجربہ تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ ﷺ سے قر آن مجید کی وہ آیتیں پوچھاکر تا تھاجو مجھے ان سے زیادہ معلوم تھیں اور اس کا مقصد صرف یہ تھاکہ کوئی کھانا کھلائے چنانچہ جب حضرت جعفر بن ابی طالب ﷺ ہو چھے کا اتفاق ہو تا تو وہ پہلے گھر لے جاکر کھانا کھلاتے تھے اور پھر جواب دیتے تھے بخاری کی روایت میں ہے کہ ہم لوگوں کو گھر میں لے جاکر سب کچھ کھلادیتے یہاں تک کہ تھی کا خالی کیے بھاڑ ڈالتے اور ہم لوگ اس کو چائے لیتے تھے۔ ا

مباجرین میں حضرت ابو بکر میں آپ کے ساتھ ہجرت کی تواپناکل مال جس کی مقدار پانچیاچھ ہزار تھی نیک کاموں میں صرف کرنے کیلئے ساتھ لیتے گئے ان کے والد ابو قحافہ گھر میں آئے تو کہاتم لوگوں کو مصیبت میں مبتلا کر کے چلا گیا حضرت اساء رضی الله عنها نے ان کی تسکین کیلئے بہت می کنگریاں جمع کر کے طاق میں رکھیں اور ان کوایک کیڑے سے ڈھانگ کر کہا کہ ہاتھ سے ٹنول لیجئے (وہ اندھے تھے)سب کچھ چھوڑ گئے ہیں۔ ع

مہاجرین میں حضرت عثان کے جس طرح بہت بڑے دولتمند تھے بہت بڑے فیاض بھی تھے عہد نبوت کے میں جب مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو آپ کے مید کو وسیع کرنا چاہا، مسجد کے متصل ایک قطعہ زمین تھا جس کی نسبت آپ نے فرملیا کون اس کو خرید کر ضدا کے حوالہ کرتا ہے۔ حضرت عثان کے نیاس کو جیس ہزار درہم پر خرید کر مسجد پر وقف کردیا مسلمانوں کو پانی کی آکلیف تھی ہیر رومہ کو خرید کروقف عام فرمادیا، غزوہ تبوک میں ایک متمدن سلطنت کا مقابلہ تھا اور صحابہ کرام کی کے پان سامان جہاد بہت کم تھا انھوں نے تنہا نہایت فیاضی کے ساتھ تمام سامان مہیا کیا۔

غزوہ ہوک کے زمانہ میں آپ ﷺ کی خدمت میں ہر قل کا قاصد آیا چونکہ آپ ﷺ کی خدمت میں ہر قل کا قاصد آیا چونکہ آپ ﷺ نے مغذرت میں قاصدوں سے لطف و مراعات کے ساتھ بیش آتے تھے اس لئے آپ ﷺ نے مغذرت عثان ﷺ کی کہ ہم اوگ اس وقت سفر میں ہیں اگر ممکن ہوا تو ہم تمہیں صلہ دیں گے حضرت عثان ﷺ نے سنا تو پکارے کہ میں صلہ دول گا چنا نچہ اپنے توشہ دان سے ایک حلی صفوریہ نکال کراسکودیا پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ کون اسکواپنا مہمان بنائے گا! ایک انصاری نے کہا میں اس کیلئے حاضرہوں۔ آپ ﷺ کی فیاضوں کا دریا عمواً بہتار ہتا تقویت اسلام کے علاوہ ذاتی طور پر بھی صحابہ کرام ﷺ کی فیاضوں کا دریا عمواً بہتار ہتا تھا۔ حضرت مقدام ﷺ ایک صحابی تھے وہ چندر فقاء کے ساتھ حضرت امیر معاویہ ﷺ کے تھا۔ حضرت امیر معاویہ ﷺ

بخاری و ترندی کتاب المناقب جعفر بن الی طالب ً۔

۲: مندابن طبل جلد ۲ صفحه ۳۵۰ س

r: نسائی کتاب الجهاد فضل من جز غازیه به

۱۶ - مند بن صبل جلد ۳ سفحه ۴۴۲ \_

اور تھجورے بھر دو۔

دربار میں عاضر ہوئے اور انھوں نے صرف ان کومالی عطیہ دیالیکن انھوں نے اپنے تمام رفقاء پر برابر برابر تقسیم کردیا حضرت امیر معاویہ بھٹ نے کہا کہ مقدام ایک فیاض شخص ہیں۔ حضرت قیس بن سعد بھٹ نہایت فیاض اور بہادر صحابی تھے غزوات میں انصار کاعلم ان بی کے ہاتھ میں رہتا تھااور وہ اس عزت کوانی فیاضی ہے قائم رکھتے تھے ایک غزوہ میں وہ قرض کے کر فوج کو کھانا کھلاتے تھے۔ حضرت ابو بکر بھٹ اور حضرت عمر بھٹ بھی اس فوج میں شریک تھے دونوں بزرگوں نے مشورہ کیا کہ اگر ان کوائی حال پر چھوڑ دیا گیا تواپ باپ کا تمام سرمایہ برباد کردیں گے۔ اس لئے ان کورو کناچاہا حضرت سعد بھٹ کو معلوم ہوا تورسول اللہ میرے بیٹے کویہ بخیل بنانا جا ہے ہیں۔ ان کی فیاضی بہیں تک محدود نہ تھی بلکہ ان کے پاس میرے بیٹے کویہ بخیل بنانا جا ہے ہیں۔ ان کی فیاضی بہیں تک محدود نہ تھی بلکہ ان کے پاس میرے بیٹے کویہ بخیل بنانا جا ہے ہیں۔ ان کی فیاضی بہیں تک محدود نہ تھی بلکہ ان کے پاس جاتا تھاکہ ھلمول الی للحم و الٹرید لیخی آؤاور گوشت اور مالیدہ کھاؤہ ایک بارا یک بڑھیا نے جاتا تھاکہ میرے کہا کہ میرے فیل بڑھیا نے نہیں رہتے ہولے کیا خوب کنایہ جات کا گھرروئی گوشت ان کیا خوب کنایہ جات کا گھرروئی گوشت ان کیا تا تھاکہ میرے کہا کہ میرے فیل بڑھی جے نہیں رہتے ہولے کیا خوب کنایہ جاتا کے اس کا گھرروئی گوشت

حضرت عدى حاتم طائى كے بیٹے تھے ایک باران سے ایک شخص نے سودر ہم مانگے تو ہولے حاتم كے بیٹے سے صرف سودر ہم مانگتا ہے خداكی قتم نددوں گا۔ ؟

حضرت عائشہ رضی الله عنها اس فدر فیاض تھیں کہ جو پھھاتھ میں آ جاتا،اس کوصد قہ کردیتی تھیں حضرت عبداللہ بن زبیر می ہے ان کورو کناچاہا تواس فدر برہم ہو میں کہ ان سے بات چیت نہ کرنے کی قتم کھالی۔ اس حضرت اساء رضی الله عنها مجمی اسی درجہ کی فیاض تھیں لیکن دونوں بہنوں کے طرز عمل میں اختلاف تھا حضرت عائشہ رضی الله عنها کامعمول یہ تھاکہ جمع کرتی جاتی تھیں لیکن یہ تھاکہ جمع کرتی جاتی تھیں لیکن حضرت اساء رضی الله عنها کل کیلئے کچھ نہ رکھ چھوڑتی تھیں،جو کچھ ملتا تھاروز کاروز صرف کردیا کرتی تھیں۔ ا

ا يك بار حضرت منكدر بن عبدالله حضرت عائشه رضى الله عنها كي خدمت مين حاضر

ابوداؤد كتاب اللباس باب في جلود والنمور ...

r: انسدالغابه جلد ۴ ص صفحه ۱۵ تذکره < طرث قبیل بن سعدً . ۳۰: حسن الحاضره جلد اول ص ۹۵ \_

مسلم کتاب الایمان باب نذر من حلف مینا فرای غیرها خیر امتها آن یاتی الذی هو خیر
 مسلم کتاب الایمان باب نذر من حلف مینا فرای غیرها خیر امتها آن یاتی الذی هو خیر

۵: بخاری کتاب المناقب باب مناقب قریش .
 ۲: ادب المفرد باب السخاوی ...

جوئے بولیں کہ تمہارا کوئی لڑکا ہے۔ انھوں نے کہا نہیں۔ فرملیا گر میرے پاس دس ہزار در ہم ہوتے تو میں تم کو دے دی حسن اتفاق سے شام ہی کو حضرت امیر معاویہ نے ان کے پاس روپے بھیجے بولیس کس قدر جلدی میری آزمائش ہوئی فور ان کے پاس دس ہزار در ہم بھجوادیے انھوں نے اس رقم ہے ایک لونڈی خرید لی اور اس سے ان کے متعدد بچے بیدا ہوئے۔

حفرت سعید بن عاص ﷺ کی فیاضی کابیه حال تھا کہ اگران ہے کوئی سائل سوال کر تااور ان کے پاس کچھ نہ ہو تا تواس کو دستاویز لکھ دیتے کہ جب ہوگا تو دیا جائے گا۔ ہر جمعہ کواپنے بھائی بند کو جمع کرتے ان کو کھانا کھلاتے خلعت پہناتے اور ان کے گھروں پر صلے بھیجتے ،ہر جمعرات کو کوفہ (وہ کوفہ کے گور نر تھے) کی مسجد میں غلام کے ہاتھ اشر فیوں کے توڑے بھیجتے کہ نمازیوں کے آگے رکھ آئے اس بنا پر اس دن مسجد میں نمازیوں کااز دھام ہو جاتا مرتے وقت ان پر اس ہزار اشر فیوں کا قرض تھا بیٹے نے پوچھا بیہ قرض کیوں کر ہوا ہولے کسی شریف کی ھاجت روائی کی سیادار آدمی کواس کے سوال کرنے سے پہلے دے دیا اس میں بیہ قرض ہول

حضرت عبداللہ بن عمر حظہ کی فیاضی کانیہ حال تھا کہ ایک باران کے پاس ہیں ہزار در ہم سے زیادہ آئے انھوں نے آئی مجل میں بیٹے بیٹے لوگوں کودے دیا یہاں تک کہ جب کل خرچ ہو چکا توایک شخص کوانہی میں سے قرض لے کردے دیادہ اکثر روزے سے رہتے تھے لیکن جب کوئی مہمان آ جا تا تھا تو وہ روزہ توڑد ہے تھے کہ فیاضی کی دجہ سے کھانا کھلاناان کو بہت پند تھا۔ ان کے دستر خوان پر اس کٹرت سے لوگ جمع ہو جاتے تھے کہ بعض لوگوں کو کھڑے کھڑے کھانا کھانے کا تفاق ہو تا تھا ایک باران کی خواہش سے مجھلی پکائی گئی سامنے آئی توایک سائل آیا نھوں نے اس کو اٹھا کر دے دی۔ ایک باران کی خواہش سے مجھلی پکائی گئی سامنے آئی توایک سائل آیا نھوں نے اس کو اٹھا کر دے دی۔ ایک بارین کو دیا جا ساکھ ورے دیں گے مگر نے بارائی گئی سامنے اس کودے دیں گے مگر سامنے سے سائل گزرا مائھوں نے اس کو دینا جا ہالوگوں نے کہا کہ ہم اس کودے دیں گے مگر سامنے سائل گزرا مائوں کو دے کر بعد کو اس سے پھر خرید لیا۔ \*\*

كف لسان

حدیث شریف میں آیاہے

من وقاه الله شراثنين و الج الجنه مابين لحيه و مامبين رجليه\_

رموطاتے امام مالك) جس شخص كو خدانے دو چيز وں كى برائى ہے محفوظ ركھا تووہ جنت ميں داخل ہواليعنى زبان اور شر مگاہ۔

اسدالغابه تذکره حفرت سعید بن العاص الـ

اس لئے صحابہ کرام ﷺ غیبت، بدگوئی، نکتہ چینی ،فحاشی سب و متم اور لا یعنی باتوں سے نہایت احتراز کرتے تھے۔

حضرت حادث بن ہشام ﷺ نہایت کم سخن تھے ایک بار انھوں نے رسول اللہ ﷺ سے بوچھاکہ کوئی ایسا عمل بتائے جس کامیں التزام کرلوں آپ نے زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کو قابو میں رکھووہ پہلے ہی ہے کم سخن تھے انھوں نے کہا کہ یہ تو نہایت آسان کام ہے لیکن ان کابیان ہے کہ جب میں نے اس پر عمل کرنا چاہا تو وہ نہایت د شوار معلوم ہوا۔

ایک بار حضرت عبدالرحمٰن بن حارث ﷺ نے حضرت عائشہ رصی الله عنها وحضرت ام سلمہ رصی الله عنها کی سندہ مروان کے سامنے ایک حدیث بیان کی اس سے پہلے حضرت ابوہر رہو ﷺ اس کے مخالف روایت کر چکے تھے مروان نے اس کو قسم دلائی کہ ردوقدح کے ذریعہ سے ابوہر رہو ﷺ کو جاکردق کرولیکن انھوں نے اس کونا پسند کیا۔

ایک روزاتفاق ہے حضرت ابوہریرہ ﷺ مل گئے انھوں نے نہایت نرمی ہے کہا میں تم ہے ایک بات کہتا ہوں اور اگر مروان نے قسم نہ دلائی ہوتی تونہ کہتا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی الله عنها اورام سلمہ رضی الله عنها کی روایت بیان کی۔ ا

ایک بارر سول اُللہ ﷺ نے حضرت جابر بن علیم ﷺ کو چند تصیحتیں کیب جن میں ایک یہ تھی کہ کسی کو چند تصیحتیں کیب جن میں ایک یہ تھی کہ کسی کو برا بھلانہ کہووہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے انسان تو انسان اونٹ اور بحری کی نسبت بھی ناملائم الفاظ استعمال نہیں کئے۔ ع

ایک بار حضرت شداد بن اوس رفی سفر میں تھے منزل پر اترے تو غلام ہے کہا کہ چھری لاؤاس ہے کہا کہ جھری لاؤاس ہے کھیلیں چو نکہ یہ فعل عبث تھالو گوں نے اس پر نکتہ چینی کی بولے کہ جب ہیں اسلام لایا بجز اس کلمہ کے جو بات کہتا تھااس کو لگام اور مہار دونوں لگالیتا تھاسوتم لوگ میری اس بات کونہ یاد کرو۔ ع

اگر صحابہ کرام کے کی زبان سے کوئی سخت لفظ نکل جاتا تھا تواس پران کو سخت ندامت ہوتی تھی ایک بار حضرت ابو بکر کھی نے حضرت ربیعہ اسلمی کھی کوایک سخت کلمہ کہہ دیا جس پران کو سخت ندامت ہوئی اور حضرت ربیعہ کھی سے کہا کہ تم بھی مجھ کوایابی کلمہ کہو تاکہ بدلہ ہوجائے انھوں نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا ہولے تو پھر رسول اللہ کھی کی خدمت

استیعاب تذکره حضرت حارث بن مشامٌ بن مغیره۔

r: بخارى كتاب الصوم باب الصائم الصيح حيناء

٣ التيعاب تذكره حضرت جابر بن سليم -

۴: مندابن طبل جهم صفحه ۱۲۳

میں شکایت کروں گاانھوں نے اب بھی انکار کیا معاملہ آپ تک پہنچاتو آپ نے حضرت رہیمہ شکھ سے کہا کہ تم نے بہت احچھا کیائیکن ابو بکر ﷺ کیلئے استغفار کروانھوں نے ان کیلئے دعا مغفر ت مانگی تووہ روتے ہوئے واپس آئے۔ ا

ایک بار حضرت عمر کے اور حضرت ابو بکر کے میں سخت کلامی ہوگئی بعد کو حضرت ابو بکر کے کو ندامت ہوئی اور حضرت عمر کے سے معافی ما تکی انھوں نے معافی سے انکار کیا تو گھبر ائے ہوئے رسول اللہ کے کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے نین بار فرمایا خدا تمہاری مغفرت کرے۔اب حضرت عمر کے کو بھی پشیمانی ہوئی دوڑے ہوئے حضرت ابو بکر کے گھر آئے ان سے ملا قات نہ ہوئی تورسول اللہ کے کہ مت میں حاضر ہوئے دیکھا کہ آپ کا چبرہ متغیر ہے۔ اس حالت میں دیکھ کرخود حضرت ابو بکر کے دورانو بیٹھ کر ہواکہ مبادہ حضرت عمر کے خلاف کوئی ناگوار بات نہ بیش آ جائے۔اس لئے دورانو بیٹھ کر کہایار سول اللہ کے میں نے بڑا ظلم کیا۔ کے کہایار سول اللہ کے میں نے بڑا ظلم کیا۔ کے کہایار سول اللہ کے دورانو بیٹھ کر کہایار سول اللہ کے میں نے بڑا ظلم کیا۔ کے خلاف کوئی ناگوار بات نہ بیش آ جائے۔اس لئے دورانو بیٹھ کر کہایار سول اللہ کے میں نے بڑا ظلم کیا۔ کے خلاف کوئی ناگوار بات نہ بیش آ جائے۔اس لئے دورانو بیٹھ کر کہایار سول اللہ کے میں نے بڑا ظلم کیا۔ کے خلاف کوئی ناگوار بات نہ بیش آ جائے۔اس لئے دورانو بیٹھ کر کہایار سول اللہ کے میں نے بڑا ظلم کیا۔ کے خلاف کوئی ناگوار بات نہ بیش آ جائے۔اس لئے دورانو بیٹھ کر کہایار سول اللہ کیا میں نے بڑا ظلم کیا۔ کے خلاف کوئی ناگوار بات نہ بیش آ جائے۔ اس کے دورانو بیٹھ کر کہایار سول اللہ کیاں کوئی برا ظلم کیا۔ کیاں کوئی ناگوار بات نہ بیش آ جائے۔

حضرت ابو بکر ﷺ کواپی زبان پر قابونہ تھااس کئے وہ بمیشہ اس پر نادم رہے تھے اور اس کی اصلاح کرتے تھے۔ ایک بار حضرت عمر ﷺ نے دیکھا کہ وہ اپنی زبان تھینچ رہے ہیں بولے خدا آپ کی مغفرت کرے اس فعل سے باز آئے بولے اس نے تو مجھے تباہ کیا ہے۔ ع

عيب بوشي

ایک شخص ایک گناہ کام تکب ہوتا ہے ہم لوگ اس کوافسانہ برم والمجمن بنالیتے ہیں لیکن سحابہ کرام ﷺ لوگوں کی برائیوں کوچھپاتے تھے اور نیکیوں کو نمایاں کرتے تھے بہی وجہ ہے کہ ان کے عہد میں دنیا کے سیاہ چبرے پر عیب بوشی کی نورانی چادر پڑی ہوئی تھی ایک دن حضرت عقبہ بن عامر ﷺ سے ان کے میر منشی نے کہا کہ میرے پڑوسی شراب پیتے ہیں میں نے ان کو منع کیاباز نہ آئے اب میں پولیس کو بلاتا ہوں انھوں نے کہا جانے دواس نے دوسری بار پھر یہی گزارش کی بولے جانے بھی دومیں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے۔

من رای عورہ فستر ہا کان کمن احیی مودہ ۔ ج جس نے عیوب پر پردہڈالاوہاس شخص کے مثل ہے جس نے زندہ در گورلڑ کی کو جلالیا۔ حضرت ابو بکر ﷺ کے پاس ایک آدمی آیااور زناکاا قرار کیا بولے اور کسی سے کہاہے؟ کہا

<sup>:</sup> مندابن حنبل جلد ۴ صفحه ۵۸ ـ ۵۹ ـ

r: بخاری کتاب المناقب فضائل ابی بکرٌ۔

٣: موطاءامام مالك كتاب الجامع باب ما جاء فيما يخاف من اللسان ـ

م: ابوداؤد كتاب الادب باب الستر على المسلمِّه.

نہیں فرمایا، خدا کی بارگاہ میں تو بہ کرواور اس پر خدا کا پر دہ ڈال لو، کیونکہ خدا بندوں کی تو بہ قبول کر تا ہے، لیکن اس کو تسکین نہ ہو ئی اور حضرت عمر ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، انھوں نے بھی یہی جواب دیا۔ ل

حضرت ابو بکر ﷺ فرماتے تھے کہ اگر میں چور بکڑتا تو میری سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی کہ خدااس کے جرم پر پر دہ ڈال دے۔ ع

انقام نهلينا

اگردشمن کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو ہمارے لئے انقام لینے کا،اس سے بہتر کوئی موقع نہیں مل سکتا،لیکن صحابہ کرام ﷺ کے دل میں خدااور رسول کی محبت نے بغض وانقام کی جگہ کب جچوڑی تھی؟

حضرت عائشہ رضی الله عنها اور حضرت زینب رضی الله عنها میں باہم نوک جھونک رہتی تھی، لیکن جب حضرت عائشہ رضی الله عنها پراتہام لگایا گیا اور رسول الله ﷺ نے حضرت زینب رضی الله عنها سے ان کی اخلاقی حالت دریافت فرمائی تو بجائے اس کے کہ وہ انقام لیتیں ، بولیں کہ میں اپنے کان اور آئکھ کی پور کی حفاظت کرتی ہوں، مجھے انکی نسبت بھلائی کے سوا کچھ معلوم نہیں ہے، حضرت عائشہ رضی الله عنها کو خود اعتراف ہے کہ :-

· وہاگر چہ میری حریف مقابل تھیں، نیکن خدانے تورع کی وجہ ہے ان کو بچالیا۔

انقام توبرای چیز ہے عابہ کرام کے اپند شمنوں کے فض رکھنا بھی پہند نہیں کرتے تھے۔
حضرت معاویہ بن خدت کی کے اپند مشنوں کے فض رکھنا بھی پہند نہیں کرتے تھے۔
حضرت معاویہ بن خدت کی کے اوہ کی فوج کے سپہ سالار تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے ایک شخص سے پوچھا کہ اس غزوہ میں معایہ کاسلوک کیسار ہا۔ اس نے کہاان میں کوئی عیب نہ تھا،
ایک شخص سے پوچھا کہ اس غزوہ میں معایہ کاسلوک کیسار ہا۔ اس نے کہاان میں کوئی عیب نہ تھا،
سب لوگ ان کے مداح رہے، اگر کوئی اونٹ ضائع ہو جاتا تھا تو دہ اس کی جگہ دوسر ااونٹ دے دیتے تھے، اگر کوئی قور امر جاتا تھا تو دہ اس کی جگہ دوسر اگھوڑ اور سے دیتے تھے، اگر کوئی غلام بھاگ جاتا تھا، تو دہ اس ایک جگہ دوسر انسان میں دیتے تھے، اگر کوئی غلام بھاگ جاتا تھا، تو دہ اس ایک جگہ دوسر اغلام دے دیتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے یہ ن کر جاتا تھا اور دہ اس بنا پرد شمنی رکھوں کہ انہوں نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے۔
کہا، استغفر اللہ ،اگر میں ان سے اس بنا پرد شمنی رکھوں کہ انہوں نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے۔
میں نے خود رسول اللہ بھے کو یہ دعاما نگتے ہوئے سنا ہے، کہ خداوند جو شخص میر می امت کے میں نے خود رسول اللہ بھی کو یہ دعاما نگتے ہوئے سنا ہے، کہ خداوند جو شخص میر می امت کے میں نے خود رسول اللہ بھی کو یہ دعاما نگتے ہوئے سنا ہے، کہ خداوند جو شخص میر می امت کے میں نے خود رسول اللہ بھی کو یہ دعاما نگتے ہوئے سنا ہے، کہ خداوند جو شخص میر می امت کے میں بیں دیا ہا نہوں کے خود رسول اللہ بھی کو یہ دعاما نگتے ہوئے سنا ہے، کہ خداوند جو شخص میر می امت کے میں بیا

ا: مؤطاامام محمد ابواب الحددونی الزناار باب الا قرار بالزنا۔

r طبقات ابن سعد تذكره زبيد بن الصلعد

۲: بخاری کتاب الشهادات با ب تعدیل النساء بعضهن لعبضا ـ

ساتھ نرمی کرے تو بھی اس کے ساتھ نرمی کراور جوان پر سختی کرے تو بھی اس پر سختی کر<sup>ل</sup> ا

'فیض تربیت نبوی ﷺ نے سحابہ کرام ﷺ کو نہایت نرم خو ، حلیم اور برد بار بنادیا تھا، ایک بارا یک شخص نے حضرت ابو بکر ﷺ کو برا بھلا کہا،وہ خاموش رہے اس نے دوسری بار پھر کلمات ناشائستہ کے،وہ چپ رہے، تیسری بار پھر انکااعادہ، کیا تب اس کا جواب دیا، لیکن رسول اللہ ﷺ نے اسکو بھی پسندنہ کیا۔'

حضرت سلمان فاری کھی بداین کے گور نرتھے، لیکن علم و بردباری کا یہ حال تھا کہ ایک باررائے میں جارہ بھے، ایک مخص بانس کا بوجھ لیے جارہا تھا۔ اس سے ان کا بدن جھل گیااس کے پاس پھر کے آئے اور اس کا شانہ ہلا کر کہا کہ ، جب تک نوجوانوں کی حکومت کا زمانہ نہ دکھے او، تہہیں موت نہ آئے جوہ عباور جا تکھیا پہن کر نکلتے تھے تولوگ ان کو دیکھ کر کہتے وکرک آمد کو کہ تھے کہ یہ کیا کہتے ہیں ؟ لوگ کہتے کہ آپ کو ایک کھلونے سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن وہ یہ سن کر صرف اس فقد کہتے کہ ان کا کوئی جرم نہیں نیکی آج کے دن کے بعد ہے۔ اس فتم کی وضع کی وجہ سے راستہ میں بچے ان کو گھیر لیتے تو بعض لوگ کہتے کہ امیر کے باس سے ہٹ نہیں جاتی، فرماتے، ان کو جانے دو، برائی بھلائی آج کے بعد ہے۔

ایک بار وہ کسی فوج کے سپہ سالار تھے، چند نوجوان سیابیوں کے سامنے سے گزرے تووہ سبب ان کودیکھ کر ہنس پڑے،اور تمسخر آمیز لہجے میں کہا کہ یہی تمہارے سپہ سالار ہیں،ایک شخص نے کہا کہ دیکھئے توبیہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ بولے، جانے بھی دو۔ یہ

## مهمان نوازی

مہمان نوازی اہل عرب کے محاس اخلاق کا نہایت نمایاں جزو تھی، اسلام نے اس کواور بھی نمایاں کردیا تھا ،اس لیے صحابہ کرام ﷺ کی زندگی میں مہمان نوازی کی بکثرت مثالیں ملتی بیں، رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ایک باروفد بنومنتفق حاضر ہوا، سواتفاق ہے آپ گھر میں موجود نہ تھے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے فوراً خزیرہ (عرب کا ایک کھانا تھا) تیار کرنے کا حکم دیا، اور مہمانوں کے سامنے ایک طبق میں تھجوریں رکھوادیں، آپ ﷺ تشریف

اسدالغابه تذكره حضرت معاويه بن خد يجـ

r: ابوداودو كتاب الادب باب في الانتصار .

r یعنی دہ میری طرح اسکے متحمل نہ ہوں گے۔

٢٠ طبقات ابن سعد تذكره حضرت سلمان فارسي -

لائے تو حسب معمول سب سے پہلے دریافت فرملیا کہ کچھ ضیافت کا سامان ہوایا نہیں۔ان لوگوں نے کہا، یہ توہوچکا۔

ایک بارایک مخص حضرت ابوذر ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا،انہوں نے باصرار کھانا، منگولیا،اور کہاکہ کھاؤمیں روزہ سے ہوں۔

ایک بار حضرت ابوالدرواء ﷺ کی خدمت میں ایک شخص آیا ،انھوں نے کہا کہ اگر آپ قیام کریں توہم آپ کے ناقہ کوچرنے کیلئے چھوڑ دیں اوراگر جاناچا ہیں تواس کوچارہ کھلادیں ،وہ بولا کہ میں جاناچا ہتا ہوں، فرملیا ،تو میں آپ کوایک زادراہ دیتا ہوں۔اگر اس سے بہتر کوئی زادراہ ہو تا تومیں اس کو تمہارے ساتھ کردیتا ہے کہہ کرایک حدیث بیان کی۔ ع

آنخضرت کے خدمت میں وفد عبدالقیس حاضر ہوا تو آپ کے ناصار کی طرف مخاطب ہو کر فرملیا، اپنے بھائیوں کی خاطر مدارت کرو، کیونکہ شکل میں صورت میں، وضع میں اور اسلام میں وہ تم ہے بہت کچھ مشابہ ہیں اور بلا جبر وکراہ اسلام لائے ہیں" انصار نے ان کوہاتھوں ہاتھ لے لیا، صبح کے وقت وہ لوگ حاضر ہوئے تو آپ کے نے فرملیا، تمہارے بھائیوں نے تمہاری خاطر مدارت کیسی کی؟ بولے بڑے اچھے لوگ ہیں، ہمارے لئے نرم بھائیوں نے تمہاری خاطر مدارت کیسی کی؟ بولے بڑے اچھے لوگ ہیں، ہمارے لئے نرم بھائیوں نے تمہاری خاطر مدارت کیسی کی؟ بولے بڑے اچھے لوگ ہیں، ہمارے لئے نرم بھائیوں نے تمہاری خاطر مدارت کیسی کی جو بھواتھا، اس کو سانت کی تعلیم دیتے رہے۔" آپ نہایت خوش ہوئے اور ہرا کیک نے جو بچھ پڑھاتھا، اس کو سانیا،" ایک شخص مدینہ میں حضرت ابو ہر رہ کے مہمان ہوئے اور انھوں نے جس طریقہ سے ان کی مہمان داری کی وہ اس کاذ کر ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

فلم رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اشد تشميراولا اقوم على ضعيف منه\_ه

میں نے صحابہ ﷺ میں ہے کسی کوان ہے زیادہ مستعدانہ طریقہ پر مہمانی کرنے والااور مہمان کی خبر رکھنے والا نہیں پایا۔

حضرت ام شریک رصی الله عنها نهایت دولتمند اور فیاض صحابیه تھیں، انھول نے اپنے مکان کو مہمان خانہ بنادیاتھا ،رسول الله ﷺ کی خدمت میں جو باہر سے مہمان آتے تھے، وہ اکثران بی کہ مکان پر کھرتے تھے۔ لئے

ا: ابوداود كتاب الطبارية باب في الاهنشار

ادب المفروباب من قدم الى ضيقه طعاما فقام يصلى -

٣: مندابن صنبل ج٥ص ١٩١٦ ١٠ ١٠ مندابن صنبل جلد ٣ صفحه ٢٣٠٦\_

ابوداؤد كتاب الكاحباب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من اصابته اهله.

نائى كتاب النكاح باب الخطب فى النكاح ـ

#### تحفظ عزت

حضرت محمد بن مسلمہ ﷺ جب کعب بن اشر ف ﷺ کے قبل کو گئے، اور اس سے قرض لینے کا بہانہ کیا تو اس نے اپنی دنارت طبعی ہے ان کی آل واولاد کو گرو کروانا چاہالیکن وہ بولے، سجان اللہ لوگ ہماری اولاد کو طعنہ دیں گے کہ دود سق غلہ پر گرو تھے۔ ا

حضرت عبداللہ بن زبیر ﷺ جس روز شہید ہوئے ،اس روز اپنی والدہ حضرت اسماء رسی اللہ عنها کے پاس تشریف لیے گئے، انھوں نے ان کودیکھا تو بولیں بیٹا قتل کے خوف سے ہر گز کوئی ایسی شرطنہ قبول کرلینا جس میں تم کوذلت برداشت کرنا پڑے، خدا کی قسم عزت کے ساتھ ، تلوار کھا کر مرجانا اس سے بہتر ہے کہ ذلت کے ساتھ کوڑے کی مار برداشت کرلی جائے، شاعروں کی حوصلہ افزائی آگرچہ صحابہ کرام ﷺ کے تقدس کیخلاف تھی تاہم تحفظ عزت کیلئے وہ اس فرقہ کو بھی محروم نہیں تھے،ایک بار حضرت عمران بن حصین کی خدمت میں ایک شاعر آیا جس کو انہوں نے صلہ دیا،لوگوں نے کہا، آپ شاعر کو انعام دیتے ہیں، بولے، اپنی ایک عزت کو قائم رکھتا ہوں گ

## صبر وثبات

مر دوں پر نوحہ وبکا کرنا، بال نو چنا، کپڑے پھاڑ ڈالنا، ید توں مرشہ خوانی کرنا عرب کا قومی شعار تھا، لیکن فیض تربیت نبوی نے صحابہ کرام کھی کو صبر و ثبات کااس قدر خوگر بنادیا تھا کہ حضر تا ابوطلحہ کھی انصاری کالڑ کا بیار ہوااور وہ صبح کے وقت اس کو بیار چھوڑ کر باہر چلے گئے اور ان کی عدم موجودگی میں لڑ کا جان بحق تسلیم ہو گیاان کی بی بی نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ ابوطلحہ کھی عدم موجودگی میں لڑ کا جان بحق تسلیم ہو گیاان کی بی بی نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ ابوطلحہ کھی عدم معمول سے زیادہ سکون کی حالت میں ہے، یہ کہ کر سامنے کھانالا کیس اور انہوں کھانا کھایا، اس کے بعد معمول سے زیادہ بن مصن کے سامنے آئیں اور ان کے ساتھ ہم بستر ہو گیں، صبح ہوئی تو استعاربۃ کہا کہ اگر ایک قوم کسی کو کوئی چیز عاربیۃ دے اور پھر اس کا مطالبہ کرلے تو کیااس کے روک رکھنے کا حق حاصل ہے۔ بولے نہیں، بولیس تو پھر اپنے بیٹے کو صبر کرو۔ ع

ابوداؤد كتاب الجهادبا ب في العدويو تي على غرة وتيشبه بهمـ

r: اسدالغابه تذكره حضرت عبدالله بن زبيرٌ ..

٣: ادب المفروباب اعطاءالثاعر اذاخاف شره .

م، مملم كتاب الآداب باب استحبات تحينك المولو و عند ولاوته وحمله الى صالح يحنكه و حوار تسمية يوم ولادة واستحاب الستمية بعيد الله و ابراهيم وسائر اسمالانبياء عليهم السلام وكتاب الفضائل باب من ابي طلحته الانصاري.

رسول الله ﷺ غزوہ احدے واپس ہوئے تو تمام صحابیات اینے اعزہ وا قارب کا حال پوچینے آئیں انہی میں حضرت حمنہ بنت جش رصی الله علیا بھی تھیں، وہ آئیں تو آپ نے فرمایا کہ حمنہ اپنے بھائی عبداللہ بن جش کو صبر کرو، انہوں نے انا للہ پڑھا اور ان کیلئے و عائے مغفرت کی پھر فرمایا کہ اپنے ماموں حمزہ بن عبدالمطلب ﷺ کو بھی صبر کرو، انہوں نے اس پر بھی ناللہ پڑھا اور دعائے مغفرت کر کے خاموش ہور ہیں۔ ا

حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کے صاحبزادے واقد نے انتقال کیا تو انہوں نے تجہیز و تکفین، کے بعد بدووں کو بلایااور ان میں دوڑ کروائی۔اس پر حضرت نافع ﷺ نے کہا کہ انجی آپ واقد کود فن کر کے آئے اور ابھی بدؤوں میں دوڑ کروارہے ہیں۔ فرمایااے نافع جب مشیت ایز دی ایناکام کر چکی، تواس کے نتائج کو کسی نہ کسی طرح بھلاہی دیناچا ہے۔ '

حضرت عبداللہ بن زبیر کھ جب جائے ہے معرکہ آراہوئے توان کی والدہ حضرت اساء میں اللہ عنها بیار تھیں، ووان کے پاس آئے اور مزاج پری کے بعد بولے کہ مرنے میں آرام ہ، بولیس، شاید تم کو میرے مرف کی آرزو ہے لیکن جب تک دو باتوں میں ہے ایک نہ ہو جائے میں مرنا پندنہ کروں گی، یاتم شہید ہو جاواور میں تم کو صبر کرلوں یا فتح وظفر حاصل کرو کہ میری آئکھیں مطندی ہوں، چنانچہ جب وہ شہید ہو جگے تو تجائے نان کو سولی پر لئکا کہ میری آئکھیں مطندی ہوں، چنانچہ جب وہ شہید ہو جگے تو تجائے نے ان کو سولی پر لئکا دیا، حضرت اساء رصی اللہ عنها باوجود پیرانہ سالی کے عبرت کا بد منظ و کھنے آئیں، اور بجائے اس کے کہ روتی پنیٹیس، جاج کی طرف مخاطب ہو کر کہا، کیااس سوار کیلئے ابھی تک و قت نہیں آیاکہ اینے گھوڑے ہے نیچاتر آئے۔

حضرت عبدالله بن عباس ﷺ ایک سفر میں تھے،اس حالت میں اپنے بھائی حضرت قشم بن عباس ﷺ کے انقال کی خبر سنی، پہلے انالله پڑھا، پھر رائے سے بٹ کر دور کعت نماز ادا کی، نمازے فارغ ہو کراونٹ پر سوار اور یہ آیت پڑھی۔

و استعینو ابالصبر و الصلو ته و انها لکبیر ته الا علی احاشعین۔ (مصیبت میں)صبر اور نماز کاسہارا پکڑو نماز بجز خسوع و خضوع کرنے والوں کے سب پر گرال ہے۔

ای صبر و ثبات کاید بتیجہ تھا کہ جب کفار نے حضرت خبیب ﷺ کو شہید کرنا چاہا توانہوں نے دور کعت نماز پڑھی اور کہا کہ اگرتم کو بیہ خیال نہ ہو تا کہ میں مرنے سے ڈرتا ہوں توان رکعات کواور طویل کر تاراس کے بعدیہ اشعار پڑھے۔

<sup>:</sup> طبقات ابن سعد تذکرة حضرت حمنهٔ بن قبش - ۲: طبقات ابن سعد تذکره واقد بن عبد الله - ۲: طبقات ابن سعد تذکره واقد بن عبد الله - ۲: اسد الغابه تذکره حضرت قثم بن عبال ً- ۲: اسد الغابه تذکره حضرت قثم بن عبال ً-

علی ای شق کان لله مصرعی تواسکی کیا پرواکه میرادهر کس بل گرے گا یبارك علی اوصال شلو ممزع توان كئے ہو جوڑوں پر بركت نازل كرسكتا ہے

ولست ابالی حین اقتل مسلما جب میں مسلمان ہوکر مرتا ہوں وذلك فی ذات الا له وان یشاء بیہ مرنا تو خدا کیلئے ہے اگر وہ چاہے جرات وشحاعت

جراًت و شجاعت کااظہار مجھی عقائد کے اظہار میں ہو تاہے مجھی میدان جنگ میں اور مجھی ظالم بادشاہوں کے سامنے، صحابہ کرام ﷺ میں بیہ اخلاقی جوہر موجود تھا،اس لیئے اس کا ظہور ان تمام موقعوں پر ہو تاتھا۔

حضرت ابوذر غفاری ﷺ نہایت قدیم الاسلام صحابی ہیں، وہ مکہ میں آگرایمان لائے تو رسول اللہ ﷺ نے ان کو ہدایت کی کہ اس وقت اپنے وطن کو واپس جاؤاور اپنی قوم کو میری بعثت کی خبر کرولیکن انھوں نے نہایت پر جوش لہجے میں کہا کہ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں کفار مکہ کے سامنے ہی کلمہ تو حید کا اعلان کروں گا حالت یہ تھی کہ وہ غیر میں میری جان ہے میں کوئی ان کا حامی وہدوگانہ تھا، لیکن باایں ہمہ وہ معجد حرام میں آئے اور باواز بلند کہا، اشھد ان لا الله الا الله و اشھدان صحمد رسول الله، اس آواز کاسناتھا کہ کفار فوٹ پڑے اور سخت زدو کوب کیا، لیکن انھوں نے دوسرے دن پھر ای جوش کے ساتھ خانہ کعبہ میں اس کلے کا اعلان کیااور کفار نے پھر ای طرح یورش کی

حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ جھٹے مسلمان بیں ان میں سے پہلے کوئی مسلمان مکہ میں املانیہ تلاوت قر آن کی جرات نہیں کر سکتا تھا، لیکن دہ اسلام لائے توایک روز تمام صحابہ ﷺ نے جمع ہو کر کہا کہ اب تک قرایش نے قر آن مجید کو کسی کی زبان سے علانیہ نہیں سنا، اس کی جرات کون کر سکتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے کہا میں صحابہ کرام ﷺ نے کہا کہ بم کو تہباری نسبت خوف ہے ہم ایسا آدمی چاہتے ہیں، جس کا قبیلہ ہو تاکہ کفار حملہ کریں تواس کی طرف سے مدافعت کر سکتے، ہولے مجھے جانے دو خدا میری حفاظت کرے گا، اٹھے اور ٹھیک دو بہر میں آئے خانہ کعبہ میں قرایش انجمن آراتھے مقام ابراہیم کے پاس پہنچ کر بآواز بلند کہابسہ دو بہر میں آئے خانہ کعبہ میں قرایش انجمن آراتھے مقام ابراہیم کے پاس پہنچ کر بآواز بلند کہابسہ اللہ الرحمن الرحین الرحین علم القران کفار نے ساتو کہا کہ ابن عم عبید کیا کہتا ہے۔ غور کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی آئیتیں ہیں، و فعتہ تمام کفار ٹوٹ پڑے اور زدو کوب کرنے گے دو خور کے نشان دیکھ کر صحابہ ﷺ نے کہا کہ ہم کواس کا تو ڈر

بخارى كتاب الجهاد باب قتل الاسر - ٢: بخارى كتاب المناقب باب اسلام الى ذرّ

تھا، بولے،خدا کے دستمن آج سے زیادہ مجھے بھی کمزور نظر نہیں آئے،اگر کہو تو کل بھی اس طرحان کواعلانیہ قر آن سنا آؤں۔ ا

حضرت عمر میں اسلام لائے تو پہلے اپنے ماموں کے گھر آئے اور دروازہ کھنکھٹایا انہوں نے دروازہ کھولا تو کہا، تمہیں معلوم ہے کہ میں صابی ہو گیا، وہاں سے ایک سر دار قریش کے پاس آئے اور وہاں بھی بہی گفتگو ہوئی وہاں سے نکلے تو ایک آدمی نے کہا کہ، تم اپنے اسلام کا اعلان کرنا چاہتے ہو؟ بولے ،ہاں، اس نے کہا، تو اس کی صورت یہ ہے کہ جب کفار خانہ کعبہ میں جمرا سود کے پاس جمع ہوں تو تم وہاں جاؤان میں ایک آدمی جو افشائے راز میں بدنام ہے اس کے کان میں کہا تو وہ آواز میں یہ راز کہہ دووہ اعلان کردے گا، نھوں نے خانہ کعبہ میں جاکر اس کے کان میں کہا تو وہ آواز بند پکاراعمر بن خطاب صابی ہو گیا یہ سنا تھا کہ کفار د فعتۂ ٹوٹ پڑے اور باہم زدو کوب ہونے بند پکاراعمر بن خطاب صابی ہو گیا یہ سنا تھا کہ کفار د فعتۂ ٹوٹ پڑے اور باہم زدو کوب ہونے بیا خران کے ماموں نے اپنی آسٹین سے اشارہ کیا کہ میں اپنے بھا نجے کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں اب کفار رک گئے گ

غزوات میں سحابہ کرام کے جہادرانہ کارنا ہے۔ کارنا ہے اس طرح داد شجاعت دی سحابیات کے بہادرانہ کارنا ہے اس سے بھی زیادہ جیرت آگیز میں غزوہ حنین میں کفار نے اس زور و شور سے حملہ کیا تھا، کہ میدان جنگ لرزاٹھا ،لیکن حضرت ام سلیم دسی اللہ عنها کی شجاعت کابیہ حال تھا کہ ہاتھ میں خبخر لئے ہوئے منتظر تھیں کہ کوئی کافر سامنے آئے تواس کاکام تمام کردیں، چنانچہ حضرت ابوطلحہ کے ہوئے منتظر تھیں کہ کوئی کافر سامنے آئے تواس کاکام تمام کردیں، چنانچہ حضرت ابوطلحہ کا ہے ؟ بولیں "چاہتی ہوں کہ کوئی کافر قریب آئے تو بیٹ میں بھونک دوں "۔"

غزوہ خندق میں رسول اللہ ﷺ نے تمام بیبیوں کوایک قلعہ میں کردیا تھاایک بہودی آیا اور قلعہ کے گرد چکر لگانے لگا، حضرت صفیہ نے دیکھا تو حضرت حیان ﷺ سے کہا کہ ممکن ہے کہ یہ بلٹ کر بہودی سے ہماری جاسوسی کرلے جاؤاور اس کو قتل کرو، بولے، تمہیں تو یہ معلوم ہے کہ "میں اس میدان کامر دنہیں، اب حضرت صفیہ رضی الله عنها خوداتریں اور خیمہ کے ایک ستون سے اس کواییا ماراکہ وہیں ٹھنڈ اہو گیا۔

تمام عرب حجاج کے ظلم وستم سے کانتیا تھا، لیکن جب اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کھیا نہوں کے اللہ عنہا کو بلوا بھیجا، توانہوں نے آنے سے انکار کیادوسری بار آدمی بھیجا کہ اگر اب کی نہ آئیں تو بال پکڑ کر گھٹوابلاؤں گا۔ انہوں نے پھر

اسدالغابه تذكره حضرت عبدالله بن مسعودً ت: اسدالغابه تذكره حضرت عمرً -

س: ابوداؤدوكماب الجهادباب في السلب يعطلي القاتل-

۲۰ اسدالغابه تذکره حفرت صفیه بنت عبدالمطلب.

انکار کیااور کہ اکہ ان لوگول کو بھیج دوجو بال پکڑ کر مجھے گھیدٹ لے جائیں۔ مجبور آجائ خود آیااور کہاکہ دیکھامی نے خدا کے دشمن کے ساتھ کیا گیا؟ بولیس ہال دیکھاتم نے اس کی دنیا خراب کی، اس نے تمہاری آخرت کو برباد کیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ تم اس کو ابن ذوالطاقین کہتے تھے (دو پُکول والی عورت کالڑکا)۔ خدا کی قتم ذوالطاقین میں ہی ہول، ایک پینکے میں میں نے ہجرت کے وقت رسول اللہ پیلے اور حضرت ابو بکر پہلے کازاد راہ باندھا تھااور دوسر اپٹکا عورت کا محمد ولی پڑکا ہے جہ کہ وقت رسول اللہ بھی اور حضرت ابو بکر پہلے کازاد راہ باندھا تھااور دوسر اپٹکا عورت کا ایک بیل اور جو ہے جائے اٹھ کھڑ ابوااور میں بیل کو بید ابو گاکذاب مسلیمہ لولو ہم دیکھ چکے میر اخیال ہے کہ ہلاکو تو ہے جائے اٹھ کھڑ ابوااور پیر بھر واب نہ دیا۔ ا

## اعتراف گناه

آگرچہ صحابہ کرام ﷺ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی بڑا سمجھتے تھےاوراس سے اجتناب کرتے تھے چنانچہ حضرت انس بن مالک ﷺ فرماتے ہیں۔'

انكم لتعلمون اعمالاهي ادق في اعينكم من الشعران كنا لنعدها على عهد النبي على من الموبقات. أ

تم اوگ بہت ہے کام کرتے ہوجو شہیں بال سے بھی زیادہ باریک یعنی حقیر نظر آتے ہیں لیکن ہم اوگ عہد نبوت ﷺ میں ان کومبلک ترین گناہ میں شار کرتے تھے۔

ہم مقتضائے بشریت ان ہے تبھی بعض گناہ سرزد ہو جایا کرتے تھے لیکن ہم میں اور ان میں فرق سے ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں تو طرح طرح کے ریاکار اند طریقوں ہے اس کو چھپاتے ہیں نوطرح کے ریاکار اند طریقوں ہے اس کو چھپاتے ہیں نیکن صحابہ کرام ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی نیاہوں کا اعتراف کرتے تھے اور طالب مغفرت ہوتے تھے۔

ایک بار ماہ رمضان میں حضرت سلمہ بن صحر ﷺ نے اپنی بی بی سے ظہار کیا لیکن ایک روز بی بی رات کو مصروف خدمت تھیں ان سے مقاربت کرلی چونکہ اس حالت میں مقاربت ناجائز تھی۔ پہلے اپنی قوم کواس واقعہ کی خبر کی اور کہا کہ مجھے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لے چلو۔ او گوں نے انکار کیا، توخود گئے اور آپ کو واقعہ سے اطلاع دی، آپ ﷺ نے فرمایا تم اور ایسا کام! بولیا یار سول اللہ ﷺ میں خدا کے حکم پر صابر رہوں گا۔ جو فیصلہ ہو صادر فرمائے۔ کام! بولیا بار روزے کے دن حضرت ممر ﷺ نے اپنی بی بی کی اور سے لیار سول اللہ ﷺ کی

السمسلم كتاب الفضائل باب ذكر كذاب أقيف وغير بالـ

۲ بخاری کتاب الر قاق باب ما تقی من محقر ات الذنوب.

٣: ابوداؤر كتاب الطلاق باب في الظهار

خدمت میں آئے اور کہا کہ میں نے بڑا قصور کیاہے آپ ﷺ نے فرمایااگر تم روزے کی حالت میں کلی کرلو تواس کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے۔ بولے اس میں تو کوئی حرج نہیں ارشاد ہوا کہ اس طرح اس کو بھی جانے دو۔ ا

ایک بار رمضان کے دن میں رسول اللہ ﷺ مسجد میں تشریف فرماتھ ایک سحابی نے آکر کہایار سول اللہ ﷺ نے پوچھاکیا حال ہے؟ بولے بی بی سے مقاربت کرلی۔

#### صداقت

حضرت عائشہ رصی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ جھوٹ سے زیادہ کوئی خلق اصحاب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں جھوٹ بول دیتا تو آپ ﷺ کی خدمت میں جھوٹ بول دیتا تو آپ ﷺ کی خدمت میں جھوٹ بول دیتا تو آپ ﷺ کے دل میں اس وقت تک اس کی کھٹک باقی رہتی جب تک وہ تو بہ نہ کرلیتا۔ علی مکہ فتح ہوا تورسول اللہ ﷺ نے تمام مال غنیمت قریش کو دے دیا انصار کو خبر ہوئی تو بولے یا لعجب ہماری تکواروں سے جنگاخون فیک رہا ہے ہمارامال غنیمت انہیں کو دیا جارہ ہے آپ ﷺ کو علوم ہوا تو تمام انصار کو جمع کر کے بوچھاکہ یہ کیابات ہے ؟ صحابہ کراً ﷺ آپ ﷺ کے خوف وادب سے کا نیتے رہتے تھے۔ اسلئے آپ ﷺ کے سامنے اس گتا تی کا قرار ان کیلئے نہایت مشکل تھا تاہم تمام انصار نے صاف کہہ دیا کہ جو کچھ آپ ﷺ کو معلوم ہوا واقعہ وہی ہے اس مشکل تھا تاہم تمام انصار نے صاف کہہ دیا کہ جو کچھ آپ ﷺ کو معلوم ہوا واقعہ وہی ہے اس حدیث کے راوی حضر انس بن مالک ﷺ اس واقعہ کے بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔ حدیث کے راوی حضر انس بن مالک ﷺ اس واقعہ کے بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

یہ اقراراس بنایر تھا کہ سحابہ ﷺ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔

غزوہ ہوک کی عدم شرکت پر رسول اللہ ﷺ نے باز پرس فرمائی تو منافقین نے جھوٹی چی معذرت کردی اور آپ نے اس کو قبول کرلیا لیکن حضرت کعب بن مالک ﷺ نے چی چی کہہ دیا کہ اگر میں کسی د نیاد ار آدمی کے پاس ہو تا تو چرب زبانی ہے اس کی ناراضی ہے نی جاتا لیکن اگر میں کوئی جھوٹاعذر کرکے آپ کی ناراضی ہے نی جاؤں تو ممکن ہے کہ خدا آپ ﷺ کو مجھ پر ناراض کردے ( یعنی بذریعہ وحی اصل حقیقت سے خبر کردے ) لیکن اگر سے بولوں تو گو آپ ﷺ و مجھ پر ناراض کردے ( یعنی بذریعہ وحی اصل حقیقت سے خبر کردے ) لیکن اگر سے بولوں تو گو شم میں بالکل معذور نہ تھا خدا کی فتم میں اس زمانہ سے زیادہ بھی متمول اور جیاتی و چست نہ تھا فتم میں بالکل معذور نہ تھا خدا کی فتم میں اس زمانہ سے زیادہ بھی متمول اور جیاتی و چست نہ تھا

ا: ابوداؤد كتاب الصيام بإب القبلية للصائم.

r: ایضاباب کفاره من آتی مله فی ر مضان -

r: مندابن حنبل جلد صفحه ۱۵۲ـ

آپ ﷺ نے فرمایاس نے سچ کہا بالآخر آپ ﷺ نے ان پر سخت ناراضی کااظہار کیالیکن جب خدانے ان کی توبہ قبول کرلی توان کوخوداس صدافت پر ناز ہوا چنانچہ خود فرماتے ہیں۔ اما انعم الله على من نعمته قط بعدان هداني للاسلام اعظم في نفسي من صدقي لرسول الله ان لااكون كذبته فاهلك كما ملك الذين كذبوا اسلام لانے کے بعد خدانے مجھ پر کوئی ایسااحسان نہیں کیا جسکی عزت میرے ول میں اس سچائی سے زیادہ ہو جس کا ظہار میں نے آپ ﷺ کے سامنے کیااگر میں جھوٹ بولتا تو ای طرح ہلاک ہو جاتا جسطرت وہ لوگ ہلاک ہوئے جو جھوٹ بولتے تھے یعنی منافقین۔ ابلُ عرب خاندانی عصبیت اور شر افت کابهت زیاده لحاظ رکھتے تھے لیکن ایک موقع پررسول اللہ ﷺ نے فرملیا کہ انصار کے خاندانوں میں سہتے بہتر بنو نجار ہیں پھر بنو عبدالا ہمل پھر بنو حارث بن خزرج، پھر بنوساعدہ، قبیلہ، بنوساعدہ کے بعض سر پر آور ذہ بزرگوں کو بیہ ناگوار گزرا کہ آپ ﷺ نے انکو چوتھے نمبر پرر کھالیکن اسی قبیلہ کے ایک بزرگ حضرت ابواسید ﷺ نے جب بدروایت کی تو فرملیا کہ اگر میں جھوٹ بولتا توسب سے پہلے اپنے قبیلہ بنو ساعدہ کانام لیتیا۔ <sup>ع</sup> صحابہ کرام اللہ جموف کوایے دامن کااس قدر بدنماداغ سمجھتے تھے کہ اگران پر بھی كذب و دروغ كا تقام لگ جاتا توان كے گھر میں صف ماتم بچھے جاتی ایک سفر میں عبداللہ بن ابی سلول نے اپنے رفقاء سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جو بدو ہیں ان کو پچھے نہ دویہاں تک کہ وہ بھاگ جائیں،اب ہم اگر مدینہ کولوٹ کر جائیں گے تووہاں سے معزز لوگ ذکیل لوگوں کو نکال دیں گے، حضرت زید بن ارقم ﷺ نے س لیااور اپنے چھاہے اس کاذکر کیاانھوں نے تو اس واقعہ کورسول اللہ ﷺ تک پہنچایا آپ نے عبداللہ بن ابی کوبلا بھیجا تواس نے حلف اٹھایا کہ میں نے ایسا نہیں کیا، آپ ﷺ نے اس کے قول کا عتبار کر لیااور حضرت زید بن ارقم ﷺ کی تکذیب کی اس کاان کواس قدر صدمه ہوا که عمر بھر تبھی نه ہواتھا یہاں تک که وہاس صدمه میں خانہ نشین ہو گئے اور فرط غم ہے گردن جھک گئی اس کے بعد جب سورہ منافقون نازل ہوئی تو آپ ﷺ نےان کو طلب فرمایااور کہا کہ خدانے تمہاری تصدیق کی۔ 🕊 ديانت

ایک بار حضرت ابی بن کعب ﷺ نے سواشر فیوں کا توڑاپلیااور کمال دیانت کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ان کا تذکرہ کیا۔ آپ ﷺ نے فرملیا کہ ایک سال تک مالک کی

<sup>:</sup> بخاری کتاب المغازی باب غزوه تبوک

٢: مسلم كتاب الفيهائل بأب في خير دورالانصار .

r: ترندى ابواب تفسير القرآن - تفسير سوره المنافقون -

جبتو میں منادی کرتے رہوا نھوں نے تعمیل ارشاد کی دوسرے سال پھر حاضر خدمت ہوئے آپ نے بھریمی منادی کرتے رہوا نھوں نے تعمیل ارشاد کی دوسرے سال آپ آئے آپ کے نے پھریمی ارشاد فرمایا جب اب کی بھی مالک نہیں ملاتو آپ کے نے فرمایا کہ بحفاظت رکھ لواگر مالک مل گیا تو خیر ورنہ خود خرچ کرڈ الو۔ ا

ایک بار حضرت مقداد ﷺ بضر ورت بقیع خجبہ میں گئے دیکھا کہ چوہا بل سے اشر فیاں نکال کرڈھیر کررہاہے انھوں نے گنا تواٹھارہ نکلیں اٹھالائے اور آپ کی خدمت میں پیش کر کے کہا کہ اس کاصدقہ لے لیجئے فرملیا خود تو بل سے نہیں نکالا تھا۔ بولے نہیں ارشاد ہوا خدا تمہیں برکت دے۔ ت

ایک بار حضرت سفیان ﷺ بن عبداللہ تفقی نے کی کا توشہ دان پایا تو حضرت عمر ﷺ کے پاس لائے انھوں نے فرملیا کہ ایک سال تک اعلان کرواگر مالک کا پنة نہ چلے تو وہ تمہارا ہے سال بحر تک مالک کا پنة نہ چلا تو وہ بھر آئے حضرت عمر ﷺ نے فرملیا تو وہ اب تمہارا ہے بولے محصے ضرورت نہیں۔ آخر کار حضرت عمر ﷺ نے اس کو بیت المال میں داخل کردیا۔ ع

ایک بار حضرت جریر ﷺ کاچرواباگایوں کوچراکرلایا توساتھ ساتھ کسی دوسرے کی ایک گائے بھی آگئی بولے یہ کس کی ہے؟ چرواہے نے کہا خبر نہیں گلے کے ساتھ آکر مل گئی فرملا اس کو نکال دور سول اللہ ﷺ نے فرملاہے کہ بھولے بھٹکے جانور کو صرف گمر اہ پناہ دیتا ہے۔ ع

ایک صحابی کی او نٹنی کم ہوگئی اور انھوں نے دوسر ہے صحابی ہے کہ دیا کہ ملے تو پکڑلیناان کو مجھوڑی کہ مالک کہیں چلا گیا نھوں نے او نٹنی مل گئی لیکن اس کامالک کہیں چلا گیا نھوں نے او نٹنی اپنی کی گرڈالو فقر و فاقہ کی بیہ حالت تھی آئے تو حوالہ کر دیں اسی اثنا میں او نٹنی بیار پڑی بی بی نے کہاؤن کو کرڈالو فقر و فاقہ کی بیہ حالت تھی کہ مر دار کھانے پر مجبور تھے چنانچہ او نئی مر گئی تورسول اللہ پھلا نے ان کواس کا گوشت کھانے کی اجازت بھی دے دی لیکن کمال دیانت سے ذرج کرنے پر راضی نہ ہوئے مالک آیا تو انھوں نے تمام سر گزشت کہہ سائی اس نے کہاؤن کیوں نہیں کرڈالا۔ بولے تم سے شرم آتی تھی۔ ہو تھا تو کھتا تو کھتے حضر ت ذہر کے گئی کی دمانت کا یہ حال تھا کہ جب کوئی شخص ان کے ہاس لمانت رکھتا تو کھتے

حضرت زبیر ﷺ کی دیانت کایہ حال تھا کہ جب کوئی شخص ان کے پاس المانت رکھا تو کہتے کہ مبادہ کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے اس لئے ہم پر یہ قرض رہی اس طرح ان پر کئی لاکھ کا قرض

ا: ابوداؤد كتاب اللقطه ..

r: آية كتاب ألخز ماج والاماراباب ماجاء في الركاز\_

r: مندداري كتاب البيوع باب اللقطه-

٧: ابوداؤد كتاب اللقطه

ن ابوداؤو كتاب الاطعمه باب في المضطر الى المتيته.

ہو گیا۔ کم متعدد صحابہ ﷺ نےان کی حفاظت میں اپنامال دے دیا تھااور وہ اس دیانت ہے اس کی نگہداشت کرتے تھے کہ خود اپنے مال سے ان کے اہل وعیال کے نان و نفقہ کا انتظام کرتے تھے مگر ان کامال صرف نہیں کرتے تھے۔ ع

ایک صحابی کے پاس کسی کی دراشت کا مال محفوظ تھا انھوں نے رسول اللہ ﷺ سے کہا کہ میر نے پاس قبیلہ از و کے ایک شخص کی دراشت کا مال محفوظ ہے میں کسی از دی کو تنہیں پاتا کہ اس کے حوالہ کروں ارشاد ہوا کہ جاؤا یک سال تک تلاش کروا یک سال کے بعد آئے اور کہا کہ نہیں ماتا فرمایا کہ پہلے جس خزاعی کو نہیں ماتا فرمایا کہ پہلے جس خزاعی کو یاؤاس کو سونی دو۔

صحابہ کرام کے بہت بڑے فدروال جھی متدین نہ تھے بلکہ متدین لوگوں کے بہت بڑے فدروال بھی تھے ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر کھی مدینہ کے اطراف میں ہے نکاے ایک خداتر س چرواہا بکریاں چرارہا تھاا نھوں نے اس کو کھانے پر بلایا لیکن اس نے عذر کیا کہ میں روز ہے ہوں،اب انھوں نے اس کے درع و تقوی کے امتحان لینے کو کہاان بکریوں میں ہے ایک بکری فرو خت کر دوہم تمہیں قیمت بھی دیں گے اور افطار کرنے کیلئے گوشت بھی لیکن اس نے کہا کہ بکریاں میری نہیں ہیں میرے آقائی ہیں انھوں نے کہا کہ تمہارا آقاکیا کرے گا؟اب چرواہے بکریاں میری نہیں ہیں میرے آقائی ہیں انھوں نے کہا کہ تمہارا آقاکیا کرے گا؟اب چرواہے نے پیٹھ بھیرلی اور آسان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا تو خدا کہاں چلا جائے گا؟ حضرت عبداللہ عمر کے بیٹھ سے بھیرلی اور آسان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا تو خدا کہاں چلا جائے گا؟ حضرت عبداللہ عمر بھی میں بیٹ کر آئے تو اسکواسکے آتے تو اسکواسکے آتا ہے مع بکریوں کے خرید کر آزاد کر دیا اور بکریاں اس پر ہبہ کر دیں۔

ا: بنارى كتاب الجهاد بإب في بركبة الغازى في ماله حياوميتاً ٢: اصابه تذكره حضرت زبير بن العوام\_

٣ ابوداؤد وكتاب الفرائض باب في ميراث ذوى الاحام - ١٠٠٠ اسد الغاب تذكره فاطمه بنت شيب

د: عارى كتاب المناقب

اسدااغابه تذکره حضرت عبدالله بن عمرً -

خاکساری

اگرچہ و نیا صحابہ کرام کے خاک پاکو آنکھ کاسر مہ بناتی تھی لیکن باایں ہمہ و نہایت فروتن، متواضح اور خاک سار تھے۔ایک محمد بن حفیہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھاکہ رسول اللہ ﷺ کے بعد کون شخص افضل الناس ہے؟ بولے ابو بکر ﷺ پھر پوچھاکہ ان کے بعد بولے عمر ﷺ اس کے بعد وہ خود کہہ اٹھے کہ ان کے بعد آپ فرمایا میں تو مسلمانوں کا ایک معمولی فرد ہوں۔ ا

حضرت سلمان فاری ﷺ مداین کے گور نرتھے لیکن طرز معاشر ت اس قدر سادہ رکھا تھا کہ کوئی بہچان نہیں سکتا تھا ایک بارکسی شخص نے گھاس خریدی اوران کو بریگار پکڑ کر گھیاسر پر ااد دی، وہ چلے تولوگوں نے کہا یہ امیر ہیں صاحب رسول اللہ ﷺ ہیں اس نے کہا معاف فرمائے میں نے آپ کو بہچانا نہیں بوجھ سر سے رکھ دیجئے، بولے نہیں اب تو تمہارے گھر پہنچا کراتاروں گا۔

حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نہایت خاکسارانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ایک باران کے پاکستی نے ہردی کپڑے ہدیۓ انھوں نے واپس کردیااور کہا کہ ہم غرور کے خوف سے اس کو نہیں پہن سکتے،اگر کسی مجلس میں جاتے اور کوئی ان کی تعظیم کواٹھتا تو وہاں نہ بیٹھے۔ تا محضرت امیر معاویہ ﷺ کو جاہ پہند کہا جاتا ہے لیکن ایک بارابن عامر ان کی تعظیم کیلئے اٹھے توانھوں نے منع کیا۔ ع

عفوودر گزر

صحابه كرام هي كازندگاس آيت كي حقيقي تفيير ب و الكاظمين الغيظ و العافين عن النّاس.

غصے کے صبط کرنے والے اور او گوں ہے در گزر کرنے والے ہیں

ایک بار حضرت صفوان کے مسجد میں کمبل بچھاکر سور ہے تھے ایک شخص آیااوراس کو چرا کر چلتا ہوائیکن اوگ اس کو پکڑ کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لائے اور آپ نے اس کے ہاتھ کا شخے کا حکم دیا، حضرت صفوان کے کو خبر ہوئی تو حاضر خدمت ہو کر عرض کیا گیا تا در ہم (چادر کی یہی قیمت تھی) کیلئے آپ ﷺ اسکاہا تھ کا شنے ہیں میں یہ کمبل اسکےہا تھ فروخت

ابوداؤد كتاب الاعتصام بالسنة باب فى النفصيل.

۲: طبقات ابن سعد تذکره حضرت سلمان فارئ ۔

r: طبقات ابن سعد تذکره حضرت عبدالله بن عمرٌ به

١٠ طحاوي في قيام الناس بعضا بعض و ادب المفرد باب قيام الرحل المرحل تعظيماً.

کردیتاہوں قیمت بعد کواداکردے گافر ملیامیر ہے پاس لانے سے پہلے ہی کیوں نہ معاف کردیا۔

ایک بار رسول اللہ ﷺ نے صدقہ فطر کی حفاظت حضرت ابوہر میرہ ﷺ کے متعلق کی
رات کو تین بارایک چور آیااور غلہ چراکر لے چلا حضرت ابوہر میرہ ﷺ نے اس کوہر بار بکڑا

لیکن اس نے منت ساجت کی تو چھوڑ دیاا خیر میں معلوم ہوا کہ وہ شیطان تھا۔

"کیکن اس نے منت ساجت کی تو چھوڑ دیاا خیر میں معلوم ہوا کہ وہ شیطان تھا۔

حضرت عروہ بن مسعود کے جب رسول اللہ کے کی خدمت مبارک سے مشرف باسلام ہو کرا ہے وطن طائف میں واپس آگرانی قوم کود عوت اسلام دی تو وہ لوگ و سمن ہوگئے اور ان کے قتل کا تہیہ کرلیا چنانچہ صبح کے وقت انھوں نے اذان دی تو قبیلہ بنو مالک کے ایک شخص نے تیر مار ااور و ہی زخم منجر الی الشہادہ ہو گیاان کے خاندان والوں کو خبر ہوئی تو ہتھیار سج سج کے آئے اور کہا ہم ایک ایک کرکے مرجائیں گے لیکن جب تک ان کے عوض میں بنو مالک کے آئے اور کہا ہم ایک ایک کرکے مرجائیں گے لیکن جب تک ان کے عوض میں بنو مالک کے دس سر دارنہ قتل کرلیں ہم کو چین نہ آئے گالیکن حضرت عروہ کے نے فرمایا کہ میرے بارے میں جنگ وجول نہ کرومیں نے باہمی اصلاح کیلئے اپنے خون کو معاف کردیا "

حضرت عمر ﷺ اگرچہ ند ہمی معاملات میں نہایت شخت تھے لیکن ایک بار طائف کے دو شخصوں نے مسجد نبوی ﷺ میں شور و غل کیا توانھوں نے ان کو طلب کیااور کہا کہ مسجد نبوی ﷺ میں شور کرتے ہواگر شہر کے رہے والے ہوتے تومیں تم کو مزادیتا۔ ع

عصبيت أور قومى حميت

اسلام نے آگر چہ تمام صحابہ ﴿ کو بھائی بھائی بنادیا تھا تا ہم ان میں عصبیت اور قومی حمیت باقی تھی اور جب موقع آ جاتا تھا۔ تو د فعتہ یہ چنگاری سلگ اٹھتی تھی حضرت محلم بن جثامتہ اللیثی ﷺ نے قبیلہ الشجع کے ایک شخص کو قبل کرڈالا، حضرت عتبیہ بن حصن قبیلہ الشجع کے سر دار تھے۔ اس لیے انھوں نے مقتول کی حمایت کی، حضرت اقرع بن حابس کا تعلق قبیلہ بنولیث سے تھا، اس لئے وہ قاتل کی حمایت میں اٹھے۔ باہم سخت شور و غل ہوا، بلاآ خرر سول اللہ بنولیث نے فرمایا، عین سمجھتے تھے، لیکن اس موقع پر عینیہ نے کہا، خدا کی قتم جس طرح اس نے ہماری عور توں کو موگ میں سمجھتے تھے، لیکن اس موقع پر عینیہ نے کہا، خدا کی قتم جس طرح اس نے ہماری عور توں کو سوگوار کر کے چھوڑوں گا سوگ میں بتلا کیا ہے۔ اس طرح میں اس کے قبیلہ کی عور توں کو سوگوار کر کے چھوڑوں گا ، پھر باہم سخت شکاش ہوئی، آپ ﷺ نے حضرت عینیہ کو پھر دیت لینے پر آمادہ کرنا چاہا لیکن ، پھر باہم سخت شکاش ہوئی، آپ ﷺ نے حضرت عینیہ کو پھر دیت لینے پر آمادہ کرنا چاہا لیکن ، پھر باہم سخت شکاش ہوئی، آپ ﷺ نے حضرت عینیہ کو پھر دیت لینے پر آمادہ کرنا چاہا لیکن ، پھر باہم سخت سے تھا۔

ابوداؤد كتاب الحدود بأب من سرق من حرزهـ

۲: بخاری کتاب الو کاباب اذ او کل رجاا فترک الو کیل هیئا۔

۲ طبقات ابن سعد تذکره حضرت عروه بن مسعود ".

بخارى كتاب الصلؤه باب رفع الصوت فى المسجد ـ

انھوں نے پھروہی پہلاجواب دیا، بلآخر آپ ﷺ نے خود دیت دلادی۔ ا

واقعہ افک کے متعلق جب آپ نے فرمایامن یعدرنی من رجل بلغنی اذاہ فی اهلی تو حضرت سعد بن معاذا محے، اور فرمایا، خداکی قشم اگر وہ ہمارے قبیلہ اوس کا ہوگا تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے اور اگر قبیلہ خزرج کا ہوگا تو آپ جو حکم دیں تعمیل ارشاد کریں گے، حضرت سعد بن عبادہ قبیلہ خزرج کے سر دار تھے، ان کی حمیت قومی نے جو شمار ااور بولے جھوٹ بکتے ہو ، خدا کی قشم تم اس کے قبل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، حضرت اسید بن حضیر اوسی کھی کو بھی جوش آگیا ہولے تم جھوٹ بکتے ہو ہم خدا کی قشم اس کو ضرور قبل کرڈالیں گے بات اس قدر بڑھی کہ اگر آپ نہ دوکتے تو دونوں قبیلوں میں مٹ بھیٹر ہوجاتی۔ تقدر الہی

ایک شخص کا بیٹا مر جاتا ہے دولت لٹ جاتی ہے جائیداد تباہ ہو جاتی ہے تو وہ ابتدا بیل بدحواس ہو جاتا ہے لیکن ہایو ہی مجبور آصر کاخوگر بنادی ہی ہے کہ الیاس احدی الراختین لیکن جب خدا ایک اولد شخص کو بیٹادی ہا ہے ایک مفلس کو دولت مل جاتی ہے ایک ذلیل شخص معزز ہو جاتا ہے تو و فعتہ اس قدر معزور اور خود پہند ہو جاتا ہے کہ اس حالت بیس اس کو خدایاد نہیں آتا۔ اس کے بعض صوفیہ کا قول ہے کہ صبر آسمان اور شکر مشکل ہے لیکن اسلام کے تمام دور صحابہ کرام مند اور متمول ہوگئے تھے وہ بھی جس بیل وہ حزت مفلس اور محان تھے اور وہ بھی جس بیل وہ دولت مند اور متمول ہوگئے تھے پہلے دور میں انھوں نے صبر کیا تھا اور دوسر مے دور میں خداکا شکر اوا کرتے تھے ایک دفعہ حضرت ابوہر یوہ خفی نے فرملا کہ میں نے بیمی کی حالت میں نشو و نماپائی مسکنی کی حالت میں نشو و نماپائی خداکا شکر ہے کہ اب ند ہب نے قوت حاصل کرلی ہو اور ابو ہر یوہ خفی امام بن گیا ہے۔ تو ان کی حدی خوائی کرتا تھا لیکن خداکا شکر ہے کہ اب ند ہب نے تو تو تصاصل کرلی ہو اور ابو ہر یوہ کے تو ان کی حدی خوائی کرتا تھا لیکن خداکا شکر ہے کہ اب ند ہب نے تو کہ کیا کہ جو کہ کہ حواؤ گھر سب کے سامند کر گیگئیں تو دھر ساابو ہر یوہ خفیہ نے تو نیوں کے تیل اور نمک کیا تو بھی دیں وہ سب کے سامند کر گیگئیں تو دھر ساابو ہر یوہ خوائی دیاں دیا ہی تھور اور پائی کہ اس نے پہلے ہاری غذا کہ جور اور پائی کے سوا کہ می تو تو تھی۔ جس نے رو ٹی ہے ہمارا پیٹ بھراحالا نکہ اس سے پہلے ہاری غذا کی جور اور پائی کے سوا کہ می تھی۔ جس نے رو ٹی ہے ہمارا پیٹ بھراحالا نکہ اس سے پہلے ہاری غذا کی جور اور پائی کے سوا کہونہ تھی۔ جس نے رو ٹی ہے ہمارا پیٹ کے موائی کے سوا کہونہ تھی۔ حس نے رو ٹی ہو ہو کہ تو تو کی کے سوا کہونہ تھی۔ حس نے رو ٹی ہے ہمارا پور کی کے سوائی کی کی سوائی کی کو کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کی کی ک

<sup>:</sup> ابوداؤد كتاب الديات باب الامام يامر باالعفو بالدم

٢ جناري كتاب الشهادات باب تعديل النساء بعضهن بعض

٣ سنن ابن ماجه ابواب الرجول باب اجاره الاجير على طعام بطند-

٢٠ مؤطالهام الك كتاب الجامع باب جامع ماجاء في الطعام والشراب

حضرت سلمان فاری ﷺ کھانا کھاتے تھے تو کہتے تھے کہ اس خداکا شکر ہے جو ہمارا کفیل ہوااور ہمارے رزق میں وسعت دی۔ ل

ایک بار حضرت عمر ﷺ نے نیا کپڑا پہنا تو فرمایا کہ میں اس خداکا شکر کر تاہوں جس نے مجھ کو کپڑا پہنایا جس سے میں اپنی شر مرگاہ کو چھپا تاہوں اور زندگی میں زینت حاصل کر تاہوں۔ ع استغناء

کیمیااگر خاک کو سونا بنادی ہے تواستغناءاور بے نیازی سونے کے ڈلے کو تو دہ خاک بنادیے ہیں سے ابد کرام ﷺ کو اس کیمیاکا نسخہ ہاتھ آگیا تھااس لئے وہ ہوس پر ست کیمیاگروں کی طرح سونے کی حرص میں خاک نہیں چھانتے بلکہ ان کے سامنے تعل و گہر بھی آ جاتے تھے توان کو بیروائی کے ساتھ سنگریزوں کی طرح ٹھکرادیتے تھے۔

مال خمس میں سے ایک حصہ اہل بہت کو ماتا تھا جس کی تقسیم کا انظام رسول اللہ ﷺ نے حضہ اہل بہت کو ماتا تھا جس کی تقسیم کا انظام رسول اللہ ﷺ نے متعلق کر دیا تھا شیخین کے زمانہ میں بھی وہ ای خدمت پر مامور تھے ایک مرتب عمول مرتب عمر کا میں سے بہت سامال آیا اور انھوں نے حسب معمول حضرت علی کرم اللہ وجہ کو دینا چاہا تو ہو گے اس سال ہم تو اس سے بے نیاز ہیں البتہ مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے انہیں کو دے دیجئے چنا نچہ حضرت عمر ﷺ نے اس کو بیت المال میں داخل کر دیا۔ "

ایک بار عبدالعزیز بن مروان نے حضرت عبداللہ بن عمر کے کو لکھاکہ میرے دربار میں اپنی ضرور تیں پیش کیجئے انھوں نے جواب میں لکھاکہ رسول اللہ ﷺ نے فرملیا ہے کہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے پہلے اس شخص کو دوجس کے تم کفیل ہونہ میں تم سے پچھ مانگا اور نہ اس رزق کو واپس کر تاجو خدا مجھ کو تمہارے ذریعہ سے دیتا ہے۔

ایک بار حضرت واکل بن حجر ﷺ حضرت امیر معاویه ﷺ کے پاس آئے انھوں نے نہا نہایت تیاک ہے ان کاخیر مقدم کیااور ان کوعطیہ دینااور وظیفہ مقرر کرناچاہالیکن انھوں نے کہا کہ ہم اس ہے بیاز ہیں جواس کے ہم سے زیادہ مستحق ہیں وہ اس کو قبول کریں گے۔ ہم اس سے بیاز ہیں جواس کے ہم سے زیادہ مستحق ہیں وہ اس کو قبول کریں گے۔ ہم ایک بار حضرت عثمان ﷺ نے حضرت عبداللہ بن ارقم ﷺ کو تمیں ہزار درہم دینا

ا: طبقات ابن سعد تذکره حضرت سلمان فارئ ۔

۲: ترغیب وتربیب حبلد ۲ صفحه ۵۸ ـ

۳: ابوداؤد و کتاب الخراج والاماره باب فی بیان مواضع قتم الخمس و سهم ذی القربی ـ

۴. منداین صبل جلد ۲ صفحه ۴.

۵ استیعاب تذکره دائل بن حجربه

عاہے مگرانھوں نے انکار کر دیا۔ <sup>کا</sup> شرم و ح**یا** حدیث شریف میں آیا ہے۔

الحياء شعبته من الايمان \_ (بحارى كتاب الابمان) حياء شعبته من الايمان كي شاخ ي!

صحابہ کرام ﷺ کے کشت دل میں ایمان کی بیشان اس قدر سر سبز وشاداب تھی کہ بہت سے صحابہ ﷺ کو بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونے میں بھی شرم آتی تھی اور قضائے حاجت کی حالت میں بھی حیادا من گیر ہوتی تھی چنانچہ لیہ آیت انہیں لوگوں کی شان میں نازل ہوئی حالت میں بھی حیادا من گیر ہوتی تھی چنانچہ لیہ آیت انہیں لوگوں کی شان میں نازل ہوئی

الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه

حضرت عنان ﷺ کی شرم وحیاکا یہ حال تھا کہ گھر کادروازہ بند ہو تا تھالیکن کپڑاا تارکر نہیں نہاتے تھے کہ نہانے کے بعدان کی بیوی کی لونڈی کپڑے پہنے کیلئے لاتی تھی تو کہہ دیتے تھے کہ میری طرف نہ ویکھنا کیونگ تمہارے لئے یہ جائز نہیں۔ یع خودر سول اللہ ﷺ ان کی شرم وحیاکا لحاظ رکھتے تھے ایک بار آپ ﷺ کی خدمت میں حضرت ابو بکر ﷺ اور حضرت عمر ﷺ آئے اس وقت آپ گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ ﷺ کی ران کھلی ہوئی تھی لیکن جب حضرت عنان ﷺ آئے ہوئے تھے اور آپ ﷺ کی ران کھلی ہوئی تھی لیکن جب حضرت عنان ﷺ آئے ہوئے تھے اور آپ ﷺ ناس کو ڈھائک لیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنها فی اس کی وجہ بوچھی تو فرمایا کہ عنان ﷺ شرمیلے آدمی ہیں آگر میں اس حالت میں رہتا تو وہ اپنی حاجت نہ پیش کرتے۔ ﷺ

حضرت ابو موک اشعری ﷺ اندھرے گھر میں نہاتے تھے تاہم شرم کے مارے سیدھے کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ سکڑتے رہتے تھے ایک دفعہ چندلوگوں کودیکھا کہ پانی میں بغیر تہبند باندھے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں بولے مجھے یہ پہندہ کہ مرکز زندہ ہوں پھر مروں پھر وں پھر زندہ ہوں لیکن یہ بے حیائی پہند نہیں،ان کوستر عورت کا اس قدر خیال تھا کہ سونے کی حالت میں خاص کپڑے پہن لیتے تھے کہ مبادہ حالت خواب میں کشف عورت ہوجائے۔ آ

ا: اینهٔ تذکره عبدالله بنُّارِ قم۔ ۲: بخاری شریف کتاب النفیر تفییر سوره بود باب تفییر بذه الآید-

٣. مندابن طنبل جلداصفي ٣٤، مندعثان - ٣٠ طبقات ابن سعد تذكره حضرت عثان -

د: مسلم كتاب المناقب فضائل عثانً .

ف عورت کے ان اعضا کے میں جن کوانسان شرم کی وجہ سے چھیا تاہے۔

ق: ليعني رات كوننگے نه ہو جائيں۔

ایک بار حفرت عبداللہ بن عمر کے جمام میں گئے دیکھا کہ پچھ لوگ برہنہ نہارہ تھے

آنکھ بند کر کے فور اوالی آئے، جمامی کو معلوم ہوا تواس نے سب کو زکال کراور جمام کو خوب

یاک وصاف کر کے ان کو بلولیا اور کہا کہ اب جمام میں کوئی نہیں۔ اندرداخل ہوئے توپانی نہازیت

گرم تھا بولے کتنا برا گھر ہے جس سے حیا زکال دی گئی ہے اور کتنا اچھا گھر ہے جس سے آدمی

چاہ تو عبرت حاصل کر سکتا ہے یعنی دوزخ کویاد کر سکتا ہے ایک دن ان سے کی نے کہا کہ

آب جمام کیوں نہیں کرتے۔ بولے میں پند نہیں کرتا کہ میری شرمگاہ پرکی کی زگاہ پڑے اس

نے کہا تو تبیند باندھ لیجئے بولے میں کی دوسر سے کی شرمگاہ کودیکھنا بھی پند نہیں کرتا "

حضرت عبداللہ بن عامر کے ایک روز عسل کر رہے تھے ان کے والد حضرت عامر

حضرت عبداللہ بن عامر کے تھے دہ بھی تھے دہ کہا تو کہا کہ ایک دوسر سے کی شرمگاہ کودیکھ بدن پرپانی ڈال رہے تھے حضرت عامر کے تھے دہ بھی ساتھ نہارہا تھا اور دونوں ایک دوسر سے کی شرمگاہ کودیکھ سبحت تھے اور کہتے تھے کہ یہ لوگ عبد اسلام میں

بدن پرپانی ڈال رہے تھے حضرت عامر کے تھے تھے اور کہتے تھے کہ یہ لوگ عبد اسلام میں

بدن پرپانی ڈال رہے تھے حضرت عامر نہیں بیدا ہوئے لیکن خدا کی قشم تم لوگ بڑے ناخلف ہو۔ آ

صحابہ کرام ﷺ نہایت طہارت و نظافت کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے اہل عرب عموماً قضائے حاجت کے بعد پانی ہے آبدست نہیں لیتے تھے لیکن صحابہ کرام ﷺ میں اہل قبا یانی ہے آبدست نہیں لیتے تھے لیک ایک عظیم الثان فضیلت کے لحاظ سے یہ ایک ایسی عظیم الثان فضیلت تھی کہ اس کے متعلق قرآن پاک میں ایک خاص آیت نازل ہوئی۔ فیہ رجال یحبون ان یتطهر و او الله یحب المتطهرین۔

فیہ رحال یحبون ان یتطهر و او الله یحب المتطهر بن ۔ معجد قبامیں ایسے لوگ رہتے ہیں۔ جو طہارت کو پسند کرتے ہیں اور خدا بھی طہارت

كرنے والوں كو محبوب ركھتاہے۔

ان کے علاوہ اور صحابہ ﷺ تبھی طہارت کا نہایت خیال رکھتے تھے۔

حضرت ابوموی اشعری رفظته کوطہارت کااس قدر خیال تھاکہ شیشے میں پیشاب کرتے سے اور کہتے تھے کہ "بنواسر ائیل کے جسم پراگر پیشاب کی چھیفیں پڑجاتی تھیں تواس کو قینچی ہے کتر دیتے تھے "۔ "

٢: مؤطاامام محمد الواب السير باب الرجل ينظر الى عوره الرجل-

۳: ابوداؤد كتاب الطبارة باب الاستنجاء بالاحديث من اس آيت كا آخرى مكر انبيس عبم في برهاديا -

٢٠ مسلم كتاب الطهارة باب المسح على الخفين.

حضرت عثمان ﷺ کوطہارت کااس قدر خیال تھا کہ جب سے اسلام لائے معمولاً ایک بار روزانہ عنسل کرتے تھے۔'

حضرت صرمه بن انس ﷺ کی طہارت پسندی کابیہ حال تھا کہ جس گھر میں کوئی بنب مرد یاجا نصبہ عورت ہوتی تھی اس کے اندر نہیں جاتے تھے۔ ع

۔ صحابہ کرام ﷺ اگرچہ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے تاہم عسل و طہارت کیلئے حضرت انس ﷺ کے گھر میں ایک حمام موجود تھا۔ ع

نجاست کی حالت میں رہنا صحابہ کرام ﷺ کواس قدر گراں تھا کہ جب یہ حالت زائل ہو جاتی تھی تو گویاان کے سر کابار اتر جاتا تھا۔

حضرت ابوذر رفظه مقام ربذه میں اونٹ اور بکریاں چراتے تھے چونکہ میدان میں پانی میسر نہیں آتا تھا اور ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ حالت جنابت میں بھی تیم کیا جاسکتا ہے اس لئے جب ان کو عنسل کی حاجت ہوئی تھی تو پانچ چھے چھے روز تک ناپاک رہ جاتے تھے لیکن ان پر نجاست کا یہ زمانہ اس قبار شاق گزر تا تھا کہ جب ان کور سول اللہ ﷺ نے اس غلطی پر تنبیہ کی اور پانی منگواکر نہلولیا تو ان کو محسوس ہواکہ

فكاني القليت عنى حبلا\_

گویا مجھ پرایک بہاڑلدا ہواتھاجس کواب میں نے اپناو پرے بھینک دیا۔

یخت سے سخت خوہ فراموشانہ مصیبت میں بھی صحابہ کرام کی کو طہارت و نظافت کا خیال رہتا تھا۔ کفار جب حضرت خبیب ﷺ کوگر فقار کر کے لے گئے اور قبل کرنا چاہا توانھوں نے اس آخری وقت میں سب سے پہلے استر ہ طلب کیا۔ ف

حفرت ابوسعید خدری کے نزع کاوقت آیا تو نئے کپڑے منگا کر پہنے اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو شخص جس کپڑے میں مرے گاای میں اس کاحشر ہوگا۔ آ اگرچہ صحابہ کرام کی کوزیب وزینت کی پروانہ تھی تاہم وہ طہارت و نظافت کی وجہ سے بالکل راہبانہ زندگی بھی بسر کرنا پہند نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو قیادہ انصاری کے بال رکھ جھوڑے تھے۔ رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ میں بالوں میں تنگھی کروں فرمایا ہال تکھی کرواہ دراس کو گردو غبارے بیاؤاس کے بعد یہ حالت ہوگئی کہ وہ بسااہ قات دن میں دوباران میں کرواہ راس کو گردو غبارے بیاؤاس کے بعد یہ حالت ہوگئی کہ وہ بسااہ قات دن میں دوباران میں

ا: مندابن طنبل جلداصفحه ٦٤ ـ مندعثان - ۲: اصابه تذكره حضرت صرمه بن انس مندابن طنباره بالبحب تيم ـ ۳: ابوداؤد كتاب الطباره بالبحب تيم ـ ۳: ابوداؤد كتاب الطباره بالبحب تيم ـ

٥: ابوداؤد كتاب الجنائز باب المريض يوخذ من اظفاره وعافيه

٢: ابوداؤه كتاب الجنائزباب تطبير شاب الميت.

تیل لگاتے تھے۔ حضرت عمر رہے مشک کا ستعال کرتے تھے۔ ت زندہ دلی

اسلام نے صحابہ کرام ﷺ کے جذبات کو ترو تازہ اور شگفتہ کردیا تھا اس لئے ان میں زندہ دلیائی جاتی تھی، اور وہ مختلف طریقوں ہے اس کا ظہار کرتے تھے، تمام صحابہ ﷺ عید کے دن خوشیاں مناتے تھے دعو تیں کرتے تھے اور بمسابوں کو کھانا کھلاتے تھے قربانی نماز کے بعد کی جاتی ہے۔ تیکن ایک صحابی نے نماز ہے پہلے ہی قربانی کردی اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ کھانے بینے کادن تھا اس لئے میں نے جلدی کی خود کھایا بچوں اور ہمسابوں کو کھلایا۔ ت

عید کے دن معمولاً چھو کرے اور چھو کریاں رسول اللہ ﷺ کے پاس جمع ہو کر باہے بجاتے تھے اور مسرت کے ترانے گاتے تھے۔ ع

اخیر زمانہ میں جب اس کاروائی جاتارہاتو حضرت قیس بن سعد کے اور کا آپ کے عہد کی کل چیز یں جھ کو نظر آتی ہیں بجزاسکے کہ میں عید کے دن بچوں کو گاتے بجاتے نہیں ، کجا حضرت عیاض اشعر کی گئی جہا کہ انبار میں تھے عید کادن آیا تو تعجب سے بو چھا کہ جس طرح آپ کے عہد میں بچے گاتے بجائے تھے اسی طرح تم لوگ کیوں نہیں گاتے بجائے۔ فی خود رسول اللہ بھے کے سامنے صحابہ کرام کی زمانہ جاہلیت کے واقعات کاذکر کرتے تھے اشعار پڑھتے تھے اور آپ بھی ان تذکروں کے کوئی کر بھی بھی مسکرادیتے تھے۔ حضرت ریاح کی ایک سے جو عرب کی ایک لے کے بڑے ماہر تھے ،وہ ایک سفر عبد الرحمٰن بن عوف کی گئی کے ساتھ تھے انھوں نے الدینا شروع کیا تو حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کی گئی ہے جو کو ب کی ایک لے کے بڑے ماہر تھے ،وہ ایک سفر عبد الرحمٰن بن عوف کی نے کہا ہے کیا؟ بولے کوئی ہرج نہیں اس سے دل بہلاتے ہیں اور راستہ کی کلفت دور کرتے ہیں۔ گ

ایک بار حضرت عمر ﷺ سفر حج میں تھے قافلہ کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ﷺ اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ بھی تھے،لوگوں نے حضرت خوات ﷺ سے کہا کہ ضرار بن خطاب کے اشعار گاؤ، حضرت عمر ﷺ بولے کہ ان کوایے ہی نتیجہ افکار سنانے

ا: مؤطاامام مالك كتاب الجامع باب اصلاح الشعراء.

٢: مؤطاامام محد ابواب السير باب الطيب للرجل-

٣: ابوداؤد كتاب الاضاحي باب ما يجوز من السن في الضحليا-

٣: بخارى كتاب العيدين باب سنة العيدين الل الاسلام-

۵: سنين ابن ماجه كتاب الصلوة باب ماجاء في التقليس يوم العيد بحارى -

٢: شائل ترندى باب ماجاء في صفحة كلام رسول الله الشعر ـ

اسدالغایه جلد ۲ صفحه ۱۲۱ تذکره ریاح بن المعترف.

دو چنانچہ وہ صبح تک متصل گاتے رہے صبح ہوئی تو حضرت عمر ﷺ نے فرمایااب بس کرو۔ ا کبھی کبھی بیرزندہ دلی سنجیدہ ظرافت کی صورت اختیار کرلیتی تھی۔

ایکبار حفرت صہیب ﷺ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے سامنے روئی اور محجور رکھی ہوئی تھی آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے سامنے روئی اور محجور رکھی ہوئی تھی آپ ﷺ نے پاس بلاکر ان کو شریک کرلیا وہ محجور کھانے گئے محجور آشوب ہے بولے آشوب جہ بولے یار سول اللہ ﷺ آنکھ کے اس گوشہ سے کھاتا ہوں جس میں آشوب نہیں آپ ﷺ مسکراد ہے۔ ا

غزوہ تبوک کے زمانے میں آپ ﷺ ایک چڑے کے خیمے میں مقیم تھے، ایک صحابی آئے سلام کیا۔ آپ ﷺ نے جواب سلام کے بعد فرملیااندر آجاؤ بولے، اپ پورے جسم کیساتھ یار سول اللہ ﷺ بیعنی اس میں میہ ظریفانہ تعریض تھی کہ خیمہ اس قدر تنگ ہے کہ پوراجسم بمشکل اس کے اندر آسکتا ہے۔

کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا،ایک غزوہ میں وہ فخر یہ لیجے میں باربار کہہ رہے تھے کیا کوئی مدید تک کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا،ایک غزوہ میں وہ فخر یہ لیجے میں باربار کہہ رہے تھے کیا کوئی مدید تک دوڑ میں میر امقابلہ کرے گا۔ کیا کوئی مقابلہ کرنے والا ہے؟ حضرت سلمہ بن اکوع کھی کے کان میں یہ آواز پینچی، تو ہولے تم کسی معزز فخص کی عزت نہیں کرتے؟ کسی شریف آدی سے نہیں ڈرتے ؟ جواب دیا کہ رسول اللہ ﷺ کے سواکس سے نہیں، بالآخر حضرت سلمہ بن اکوع کھی نے آپ سامہ بن اکوع کھی ہے نے آپ سے اجازت لے کردوڑ میں ان کامقابلہ کیااور بازی جیت لی۔

مجھی بھی سیر وشکار بھی کر لیتے تھے، حضرت ابو قیادہ ﷺ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سفر فج میں تھے، لیکن احرام نہیں باندھا تھا، راہ میں ایک جنگلی گدھا نظر آیا، گھوڑے پر سوار ہوئے، ہاتھ میں برجھالیاادر گدھے کو جاکراہیا برچھاماراکہ وہ ڈھیر ہو کررہ گیا۔ ف

عضرت صفوان بن محمد ﷺ نے ایک بار دوخر گوشوں کا شکار کیااور ان کو پھر سے ذکے کیا، آپ ﷺ سے دریافت فرملیا تو آپ ﷺ نے ان کو حلال قرار دیا۔ ت

<sup>:</sup> اصابه تذكره حضرت خوات بن جبيراً-

r مندابن طبل جلد م صفحه ۲۱\_

r: مسلم كتاب الجهاد باب غزوة ذي قروو غير با

٣: ابوداودوكتاب المناسك باب لحم الصيد للمحرم

د كتاب الاضاحي باب في الذيجية بالمروة -

۲: ابوداود کتاب الاضاحی باب فی الصید۔

صحابہ کرام کے میں حضرت عدی بن حاتم کے اور حضرت ابو تعلیم دی تھی مشہور شکاری تھے،اس غرض ہے بازاور کتے پال رکھے تھے اور ان کواس فن کی تعلیم دی تھی، تیر و کمان ہے بھی شکار کرتے تھے اور تین تین دن تک شکار کے پیچھے دوڑتے رہتے تھے، لیکن یہ زندہ دلی اس وقت تک تھی جب تک کوئی نہ ہمی کام پیش نہ آتا، لیکن جب کوئی نہ ہمی کام پیش گرانبادی ہے۔ آجاتا تو یہ تمام چیزیں خواب فراموش ہو جاتیں اور صحابہ کرام کی ذمہ داریوں کی گرانبادی ہے بدحواس ہو جاتے،ادب المفرومیں ہے۔

لم يكن اصحاب رسول الله على متخرقين ولا متمارتين وكانواتينا شدون الشعر في محالسهم ويذكرون امرجا هليتهم فاذا اريد احدمنهم من شي من امرالله دارت حما ليق عينيه كانه محنون،

اصحاب رسول الله مر دہ دل اور خشک مزاج نہ تھے اپنی صحبتوں اشعار پڑھتے اور جاہلیت کے واقعات کا تذکرہ کرتے تھے لیکن ،جب کوئی نہ ہبی کام آپڑتا تو ان کی آٹکھیں اس طرح الٹ جائیں گویادہ پاگل ہیں۔ '

پابند ی عهد

معاہدہ ایک نازک رشتہ ہے جس کو صرف اخلاقی طاقت ہی مضبوط بنا سکتی ہے، صحابہ کرام میں یہ اخلاقی طاقت موجود تھی، اس لئے وہ نہایت مضبوطی کے ساتھ اس رشتہ کو قائم رکھتے تھے ایک دفعہ امیر معاویہ رہے نے رومیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، ابھی مدت معاہدہ گذرنے بھی نہ پائی تھی کہ حملہ کی تیاریاں کردیں کہ مدت گذرنے کے ساتھ ہی حملہ شروع کر دیا جائے، فوج روانہ ہوئی تو حضرت عمرو بن عنبسہ کھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور فرمایا اللہ اکبروفاکرنی جائے ہے وفائی اور بدعہدی سز اوار نہیں۔ ت

امیہ بن خلف اسلام کے الد الا عدامیں تھااس میں اور حضرت عبد الرحمان بن عوف رہے ہیں اس تحریری معاہدہ ہوا تھا کہ وہ مکہ میں ان کی جان ومال کی حفاظت کرے گا،اور وہ لہ بنہ میں اس کی جان ومال کی حفاظت کریں گے ، غزوہ بدر پیش آیا،اور لوگ سوگئے تو وہ اس کی حفاظت کو نکلے حضرت بلال رہے ہے امیہ کو دیکھ لیا،اور انصار کی ایک مجلس میں آکے کہا کہ اگر امیہ نج کے منکل گیا تو میری جان کی خیر نہیں ،انصار کے بچھ لوگ ان کے ساتھ ہو گئے، اب حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رہے گھر ائے کہ کہیں وہ لوگ ان کے ساتھ ہو گئے، اب حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رہے گھر ائے کہ کہیں وہ لوگ ہمار سے پاس نہ پہنچ جائیں، مجبور اامیہ کے عبد الرحمٰن بن عوف رہے گئے وہ لوگ اس کے قبل میں الجھے رہیں،انصار نے اسکو قبل کر کے ان

ا: اوبالمفروباب الكبرر

ابوداؤد كتاب الجهاوباب في الا مام يكون بينه وبين العدد العهد فيسير واليه.

اوگوں کا پیچھاکیا، امیہ نہایت فربہ آدمی تھا، جب وہ لوگ پاس آگئے تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف عوف کے اوپرڈال دیا، لیکن صحابہ کوف کھی نے اس سے کہا کہ بیٹے جاؤ، وہ بیٹے گیا تواپنے آپ کواس کے اوپرڈال دیا، لیکن صحابہ نے ان کو بچاکر ادھر ادھر سے تکواریں لگائیں یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا، اور خودان کے یاؤں میں زخم آئے۔ ا

معاہدہ توایک بڑی چیز ہے صحابہ کرام کے معمولی سے معمولی وعدے کو بھی لازمی طور پر پوراکرتے تھے ایک مرتبہ حضرت ابو موک اشعری کے مناس کے حضرت انس کے ہماکہ میں فلال دن سفر کرنے والا ہول، میر ہے سفر کا سامان کر دو، انہوں نے سامان کرنا شروع کیا ، جب روائلی کا وقت آیا تو بولے کہ ذرائ کسر رہ گئی ہے، اگر آپ تھہر جاتے تو میں اس کو پورا کردیتا، بولے میں گھر کے لوگوں سے کہہ چکاہوں کہ میں فلال دن سفر کروں گا، اب اگران سے جھوٹ بولیس کے، ان سے خیات کرتا ہوں تو وہ بھی مجھ سے وعدہ خلافی کریں گے، چنانچہ وہ خیات کریں گے، ان سے وعدہ خلافی، کرتا ہوں تو وہ بھی مجھ سے وعدہ خلافی کریں گے، چنانچہ وہ روانہ ہوگئے اور اس کی کچھ پرواہ نہ کی کہ سامان سفر مکمل ہے۔ ا

#### رازداري

ایک دن آپ کی خدمت میں تمام ازواج مطہرات رصی الله عنهن جمع تھیں ، حضرت فاطمہ رصی الله عنهن جمع تھیں ، حضرت فاطمہ رصی الله عنها بھی اسی حالت میں آگئیں آپ کے ان کو مرحبا کہا،اور اپنے بہلومیں بٹھالیااور آہتہ ہے ان کے کان میں ایک بات کہی،وہ چیخ مار کرروپڑیں، پھر آہتہ سے ایک بات کہی جس سے وہ بنس پڑیں آپ کے گئے تو حضرت عائشہ رصی الله عنها سے ایک بات کہی جس سے وہ بنس پڑیں آپ کے گئے تو حضرت عائشہ رصی الله عنها

ا: بخارى كتاب الوكالية باب اذا و كل المسلم حربيا في دارا لحرب وفي دار الاسلام حاز

۲: طبقات ابن سعد تذکره حضرت ابو موی اشعری د.

۳: مندابن حنبل جلد ۳صفحه ۲۵۳ـ

نے اس کی وجہ یو جھی بولیں، آپ ﷺ کی زندگی میں میں آپ ﷺ کاراز فاش نہیں کر علق 🕊 حضر حفصه رضى الله عنها بيوه مو تين تو حضرت عمر رفي في في حضرت عثمان سي الكي منكني کرنی جاہے لیکن انھوں نے کہامیں اس سے معذور ہوں اب انھوں نے حضرت ابو بکر ﷺ ے درخواست کی وہ خاموش ہورہے حضرت عمر ﷺ کو پہلی ناکامی کے بعد دوسری ناکامی کا بہت رنج بوااس کے چندروز کے بعدر سول اللہ ﷺ نے خود نکاح کا پیغام بھیجانکاح ہو گیا تو منرت عمر وفی نے حضرت ابو بکر دیات سے اپنے رنج کاذکر کیا توانھوں نے کہا کہ اس کی وجه صرف بیہ تھی کہ رسول اللہ ﷺ نے حفصہ رضی اللہ عنها. کاذ کر مخفی طور پر کیا تھا لیکن میں آ کے کاراز فاش کرنا پسند نہیں کر تاتھا،اگر آپ ﷺ نکائے نہ کرتے تومیں ضرور نکاح کر لیتا۔ ر سول الله ﷺ نے تمام صحابہ ﷺ میں منافقین کے نام صرف حضرت حذیفہ ﷺ کو تائے تھے۔ اسلے وہ صاحب سر رسول اللہ ﷺ کے لقب سے متاز تھے۔ عضرت حذیفہ ﷺ نے اس دار کو عمر بھر فاش نہیں کیاا یک بار حضرت عمر ﷺ نے اِن سے یو جھا کہ میرے ممال میں کوئی منافق بھی ہے ہو لے ایک مخص ہے لیکن نام نہ بتاؤں گا۔ ایک بارانھوں نے کہا کہ اب صرف حار منافق رہ گئے ہیں ایک بدونے کہا آپ لوگ اصحاب رسول اللہ ﷺ ہیں ہم کو ان کی کچھ خبر تہیں ہے۔ آپ ہم کوان کے نام بتائے آخر کون لوگ ہیں جو ہمارے گھروں میں نقب اگاتے ہیں اور اسباب چرالے جاتے ہیں؟ بولے یہ تو بد کارلوگ ہیں منافق صرف جارہیں جن میں ایک اس قدر بوڑھا ہو گیاہے کہ اگر مھنڈ ایانی بھی ہے جب بھی اس کواس کی ٹھنڈ ک کا احبال نه ہو۔ ھ

جانورول يرشفقت

سحابہ کرام ﷺ جس طرح انسانوں کے در دد کھ کو نہیں دیکھ سکتے تھے ای طرح ان کو جانوروں کی ان کو جانوروں کے در دد کھ کو نہیں دیکھ سکتے تھے ای طرح ان کو جانوروں کی اذبت ہے منزل براترتے تھے تو پہلے او نوں کا کجاوہ کھول لیتے تھے پھر نماز پڑھتے تھے۔ ک

ا یک دفعہ خطرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے دیکھا کہ ایک چرواہا ایک جگہ اپنی بکریاں چرارہا ہے۔ان کو دوسری جگہ اس سے بہتر نظر آئی تو اس سے کہا کہ وہاں لے جاؤ کیونکہ میں نے

مسلم كتاب افضائل مناقب في المريز الم التي المعالم التي المعاد تذكره حضرت حفصة "

r بخارى كتاب الاستيذان باب من التي له وساده.

۳: اسدالغايه تذكره حفزت حذاينه .

۵: بخاری کتاب انتفیر نفسیر سوره برانه نفسیر و فائلو انمته الکفر۔

٦: ابوداؤد كتاب الجهاد باب مايوم به من القيام على الدواب والبهائم.

ر سول الله ﷺ سے سنا ہے کہ قیامت کے دن ہر راعی سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ا

ایک دن آپ ہے ایک صحابی نے کہایار سول اللہ ﷺ مجھے بکری ذیح کرنے پر رحم آتا ہے فرمایا اگراس پر رحم کروگے تو خداتم پر بھی رحم کرے گا۔ ع

ایک دن کچھ لوگ حضرت عبیداللہ ﷺ اور حضرت عبداللہ بن بشر ﷺ کی خدمت میں آئے اور پوچھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہو تاہے اور اس کو کوڑامار تاہے اس کے متعلق آپ نے رسول اللہ ﷺ سے کوئی روایت سی ہے بولے نہیں اندر سے ایک خاتون بولیس خدا خود کہتا ہے۔

و ما من دابة فی الارض و لا طائر بطیر بهنا حیه الا امم امتالکم۔ زمین کے جانوراور ہواکی چڑیاں بھی تمہاری ہی طرح ایک امت ہیں۔ یعنی وہ بھی قابل رحم ہیں۔ دونوں نے کہا یہ ہماری بوی بہن ہیں۔

غيرت

سی ابد کرام کی اگرچہ فخر وغرورے سخت نفور سے تاہم انھوں نے نہایت غیور طبیعت پائی تھی ایک باررسول اللہ کی حضرت عائشہ رضی الله عنها کے حجرے میں جلوہ افروز تھے حضرت زینب رضی الله عنها نے آپ کی کیا ایک بیالے میں کھانا بھیجا حضرت عائشہ رضی الله عنها نے آپ کی کیا ایک بیالے میں کھانا بھیجا حضرت عائشہ رضی الله عنها نے آپ کی کیا اس پر آپ نے فرمایا۔

غارت امڪم\_ تمہاري مال کوغيرت آگئی۔

حضرت عمر ﷺ اس قدر غيور تھے كہ ايك بار آپ ﷺ نے فرمایا كہ مجھے خواب ميں جنت نظر آئی جس ميں ايك محل كے گوشے ميں ايك عورت وضو كرر ہى تھى ميں نے پوچھا كہ يہ محل كس كا ہے۔ جواب ملا كہ عمر ﷺ كاميں نے اس ميں داخل ہونا جاہاليكن عمر ﷺ كى بيوى حضرت عاتكہ رضى الله عنها نماز غيرت كے خيال سے واپس آياء ، حضرت عمر ﷺ كى بيوى حضرت عاتكہ رضى الله عنها نماز فجر اور نماز عشاجماعت كے ساتھ مسجد ميں اداكرتى تھيں اور حضرت عمر ﷺ كويہ سخت نا گوار

<sup>:</sup> ادب المفرد باب من اشار على احيه وان لم يستشر \_

r: مندابن طبل جلد ۵ صفحه ۳۳\_

اصابه تذكره حضرت عبيدالله بن بشر المازنی ـ

۲: بخاری کتاب النکاح باب اللغیرة ۔

تھا تاہم چو نکہ رسول اللہ ﷺ نے عور توں کو مسجد میں جانے کی اجازت دے دی تھی۔ اس لئے منع بھی نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت اساء رصی اللہ عبھا کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر حضرت زہیر ﷺ کے گھر کا تمام کام خود کرتی تھی چنانچہ ایک باروہ بڑی دور سے سر پر کھجوروں کی تشکی لار ہی تھیں راستہ میں رسول اللہ ﷺ سے ملاقات ہو گئی اور آپ ﷺ نے مجھ کو اپنے پیچھے سوار کرلینا چاہائین میں حضرت زبیر ﷺ کی غیر ت کے خیال سے سوار نہیں ہوئی۔ علی حب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی۔

والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين حلدة ولاتقبلو الهم شهادة ابدا\_

جولوگ پاک دامن بیبیوں پر تہمت لگائیں اور جار گواہ نہ لا سکیں ان کواسی کوڑے مار واور آئندہ ان کی شہادت بھی نہ قبول کرو۔

تو حضرت سعد بن عبادہ ﷺ نے کہایار سول اللہ ای طرح یہ آیت نازل ہوئی ہے آپ نے انصار سے کہاد کھو تمہارے سر دار کیا کہتے ہیں انصار نے کہایار سول اللہ ان کو ملامت نہ سیجئے وہ شخت غیور آدمی ہیں باکرہ عورت کے سواکسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیااور جب کسی عورت کو طلاق دی توان کی غیرت کے خیال سے ہم میں کسی نے اس سے نکاح کرنے کی جرات نہیں کی۔ حضر ت سعد بن عبادہ ﷺ بولے یار سول اللہ بخد المجھے یقین ہے کہ یہ آیت حق ہے امر نہیں کی۔ حضر ت سعد بن عبادہ کی جمال کے تعجب اس پر ہوا کہ میں ایک عورت کود کھوں کہ اسے ایک شخص اپنی ران پر بٹھائے ہے اور اس کو میں اس وقت تک کھانہ کہہ سکوں جب تک جار گواہ نہ جمع کر لوں۔ "

الصِناً كتاب الجمعه باب بل على بن لم يشهد الجمعه عنسل من النساء والصبيان وغير جم\_

الملم كتاب السلام باب حواز ارداف المراه الاجنبية اذاعبت في الطريق.

٣٠ مندابوداؤدالطيالي صفحه ٢٧٣٠

# حسن معاشرت

صلدرحم

ترن کی ابتداء در حقیقت صله رحی ہے ہوتی ہے اگر باپ بیٹے کو بیٹا باپ کو بھائی بھائی کو چھوڑ دے تو نوع انسان جانوروں کا ایک ریوڑ بن جائے اس بناپر قر آن و صدیث دونوں میں صله رحمی کی نہایت فضیلت بمو ما پائی جاتوں سے اور صحابہ کرام کے میں یہ فضیلت عمو ما پائی جاتی ہے۔ حضرت مسطح کے خوابت دار تھے اس لئے وہ ان کی کفالت کرتے تھے۔ مضرت مصطح کے خوابت دار تھے اس لئے وہ ان کی کفالت کرتے تھے۔ مضرت مصلح کے میں اللہ عنها نے اپنا گھر حضرت زید بن عطاب کھی کی میٹی کو عمر کی کی کو کر کھر کیائے دے دیا تھائے۔

ایک صحابی تھے جواپے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور احسان کرتے تھے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی اور احسان کرتے تھے اور ان کے ساتھ علم و بردباری کے ساتھ پیش آتے تھے۔ گر او ھرسے تمام چیزوں کا جواب الٹاملتا تھا انھوں نے رسول اللہ ﷺ سے اس کی شکایت کی تو فرملیا کہ جب تک تم اس حالت کو قائم رکھو گے خدا کی جانب سے ان کے مقابل میں تمہار الیک مددگار دے گا۔

حضرت زینب رصی الله عنها اپناعزہ وا قارب کے ساتھ نہایت سلوک کرتی تھیں حضرت عائشہ رصی الله عنها فرماتی ہیں۔

ولم ارامراه قط حيرافي الدين من زينب واتقى الله واصدق حديثا واوصل للرحم \_

میں نے زینب رصی اللہ عنها سے زیادہ دین دار زیادہ پر ہیز گار زیادہ تچی اور زیادہ صلہ رحمی کرنے والی عورت نہیں دیکھی۔

ایک بار حضرت عمر ﷺ نے ان کی خدمت میں ان کاسالانہ و ظیفہ جس کی مقدار بارہ ہزار در ہم تھی بھیجاتوانھوں نے بیرر قم اپنے اعزہ کو تقسیم کردی۔ ف

ا: بخارى كتاب الشهادات باب تعديل النساء بعضهن بعضار

٢ - مؤطاامام الك كتاب الاقضيه باب ٤ - في القصائي العمري

٣ ادب المفرد بالبيض صله الرحم.

م ملم كتاب الفضائل باب فضل عائشةً-

۵: اسدالغایه تذکره حضرت زین بن جش ـ

جھنرت عثمان ﷺ نے اپن زمانہ خلافت میں اپناء واقارب کے ساتھ جو فیاضیاں کیس ان کا محرک یہی صلہ رحمی تھی جس کا اظہار انھوں نے عام طور پر کردیا تھا۔

حضرت اساء رصی اللہ عنها نے ایک جائید ادھنر عائشہ رصی اللہ عنها سے ورافیۃ پائی تھی جس کو حضرت امیر معاویہ ﷺ نے ایک لاکھ پر خرید لیالیکن انھوں نے اس و آم کو حضرت قاسم بن محمد ﷺ اور حضرت ابن الی عتبیق ﷺ پر بہہ کردیا۔ طافظ ابن حجر نے اس صدیث کی شرح میں لکھاہے کہ جو نکہ قاسم کو حضرت عائشہ رصی اللہ عنها کی ورافت سے حصہ نہیں ملاتھا اسلئے حضرت اساء رصی اللہ عنها نے ان کی دل شکنی کے خیال سے بیر قم ان کودے دی۔ معاہد کرام ﷺ کوصلہ رحمی کا سقدر خیال تھا کہ حضرت عمر کھی صبح کے وقت اپنے بچوں سے کہتے تھے کہ الگ الگ کھیاو مل جل کر رہو گے تو تم میں جھاڑ افساد ہو گااور قطعہ رحم کرو گے۔

علی کہتے تھے کہ الگ الگ کھیاو مل جل کر رہو گے تو تم میں جھاڑ افساد ہو گااور قطعہ رحم کرو گے۔

یے حسن سلوک صرف مسلمان اعزہ کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ سحابہ کرام ﷺ اپنے ان اعزہ وا قارب کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ سحابہ کرام ﷺ ان اعزہ وا قارب کے ساتھ بھی جو کا فریتھا ہی قشم کا فیاضانہ بر تاؤ کرتے تھے ایک بار رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمر ﷺ کوایک ریشمی چوڑادیا تو انھوں نے اس کواپنے ایک مشرک بھائی کے یاس بھیج دیا جو کفرزار مکہ میں اقامت گزیں تھا۔ ﷺ

حضرت اساء رصی الله عنها ججرت کر کے مدینہ گئیں توان کی والدہ جو کا فرہ تھیں ان کے پاس آئیں اور مالی مدد مانگی، حضرت اساء رضی الله عنها نے رسول الله ﷺ سے دریافت کیا کہ کیاوہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہیں آپ ﷺ نے فرمایا ہاں۔ ﴿

## ماں باپ کے ساتھ سلوک

صحابہ کرام کی والدین کی خدمت اطاعت اعانت اور ادب واحترام کا نہایت لحاظ کرتے تھے ایک صحابی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میرے پاس دولت ہے اور میر اباپ اس کا مختاج ہے ارشاد ہوا کہ تم اور تمہاری دولت دونوں تمہارے باپ کے ہیں۔ علی ایک دوسرے صحابی نے ایک باغ کو عمر بھر کیلئے اپنی مال پر وقف کر دیا۔ ف

<sup>:</sup> مندابن طنبل جلداصفحه ۱۲ ، بخاری کتاب البهه باب پرته الواحد الجماعة .

٣ ادب المفرد باب المفرقة بين إلا حداث ٢٠ ١٠ ابوداؤدو كتاب الصلوة باب اللبس للجمعد ١٠

٥: صحيح مسلم كتأب الزكوة باب فضل النفقه والصدقه على الا قرابين \_

٢: مندداري كتاب الوصاياباب الوصيعة لا بل الذمته-

ابوداؤدوكتاب البيوع في الرجل ياكل من مال ولداهـ ٨: الصاباب من قال فيه ولعقهـ

ایک بار کفار نے رسول اللہ ﷺ کی گردن میں اونٹ کی او جھ ڈال دی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها دوڑ کے آئیں اس کو آپ ﷺ کے اوپر سے اتار کر پھینک دیااور کفار کو برا بھلا کہا۔

ایک صحابی نے خانہ کعبہ تک پاپیادہ چلنے کی نذر مانی تھی لیکن بردھا ہے کی وجہ ہے بغیر سہارے کے نہیں چل سکتے تھے اسلئے ان کے دونوں لڑکے ان کو ٹیک کر لائے اور جج کر لیار سول اللہ ﷺ نے دیکھا تو فرملیا کہ سوار ہو جاؤ خداکو تمہاری اور تمہاری نذرکی ضرورت نہیں۔

ایکباررسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ایک عورت آئی اور کہا کہ میر اشوہر میرے لڑکے کو چھین لینا چاہتا ہے حالا نکہ وہ مجھے فائدہ پہنچا تا تھا اور میرے لئے کنویں سے پانی بحر لا تا تھا۔
آپ ﷺ نے حکم دیا کہ قرعہ اندازی کرلوباپ نے کہا کہ میرے لڑکے میں کون دعوی دار ہوسکتا ہے۔ آپ ﷺ نے لڑکے کی طرف مخاطب ہو کر فرملیا یہ تمہار اباپ ہواور یہ تمہاری ماں ہے جس کا ہاتھ چار لوگڑ کے نے مال کا ہاتھ پکڑلیا۔

خضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ﷺ اگرچہ جنگ صفین میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے خلاف حصہ لینا پہند نہیں کراتے تھے تاہم جب ان کے والد نے اصرار کیا تو اطاعت کے خلاف مجور آشریک ہو گئے۔ خیال سے مجور آشریک ہو گئے۔

ایک بار حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو بولے مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرملیا تھا کہ روزہ رکھو نماز پڑھو سوواور اپنے باپ کی اطاعت کرو توصفین کی شرکت کیلئے میں بہر باپ نے مجبور کیا اسلئے میں شریک ہوالیکن نہ توارا تھائی نہ نیز ہارا نہ تیر چلایا۔ شرکت کیلئے میں جبور کیا اسلئے میں تھجور کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی لیکن ایک بار حضرت اسامہ بن زید کھی نے مجور کے ایک در خت میں شگاف کیا اور اس سے جمار نکالا کو گوں نے کہااییا کیوں کرتے ہو مجبور کا در خت تو بہت بیش قیمت ہو گیا ہے بولے میری مال نے مجھ سے اسکی فرمائش کی تھی اور جہاں تک ہو سکتا ہے ان کی فرمائشوں کی تھیل کر تاہوں۔ فی مروان اکثر حضرت ابو ہر ریوہ کھی کو اپنا خلیفہ مقرر کیا کر تا تھا اس تعلق سے وہا یک بار ذی مروان اکثر حضرت ابو ہر ریوہ کھی کو اپنا خلیفہ مقرر کیا کر تا تھا اس تعلق سے وہا یک بار ذی الکیفہ میں مقیم سے اور ان کی والدہ الگ دوسر سے گھر میں تھیں جب وہ اپنے گھر سے نکلتے تو ان کے گھر کے درواز ہے پر کھڑے اسلام و علیم یا متاہوں حمتہ اللہ و ہرکاۃ وہر وہ فرما تیں وعلیک یا بی ور حمتہ اللہ و ہرکاۃ وہروہ فرماتے خدائم کو اس طرح تم کرے جس طرح تم نے بچپن میں مجھ یا بی ور حمتہ اللہ و ہرکاۃ وہروہ فرماتے خدائم کو اس طرح تم کرے جس طرح تم نے بچپن میں مجھ یا بی ور حمتہ اللہ و ہرکاۃ بھروہ فرماتے خدائم کو اس طرح تم کرے جس طرح تم نے بچپن میں مجھ

ا: بخارى كتاب الصلوة باب المراه تطرح عن المصلى شيامن الاذى ـ

٢: مملم كياب النذرباب من نذران يمشى الحالكعبة -

٣: ابوداوُدوكتاب الطلاق باب من احق بالولد

٣: اسدالغابه تذكره حضرت عبدالله بن عربن العاص - ٥: ابن سعد تذكره حضرت اسامه بن زير -

کوپالا دہ جواب دیتیں کہ خداتم پر بھی اسی طرح رحم کرے جس طرح تم نے بڑے ہو کر میرے ساتھ سلوک کیاجب گھر میں داخل ہوتے تب بھی اسی طرح آ داب بجالاتے۔ اس کی والدہ جب تک زندہ رہیں انھوں نے ان کو چھوڑ کر جج کرنا پہند نہیں کیا۔ علی باپ کے دوست واحباب بھی قابل تعظیم و مستحق خدمت ہو جاتے ہیں اس کئے حدیث شریف میں آیا ہے۔

ابرالبران يصل الرجل و دابيه\_

سب نیادہ حس سلوک ہے کہ آدمی اپنج باپ کے دوست سے بھی سلوک کر ہے۔
صحابہ کرام ﷺ اس حدیث پر اس شدت سے عمل کرتے تھے کہ ایک بار حضرت
عبداللہ بن عمر ﷺ سفر میں تھے راہ میں ایک بدوملاا نھوں نے اس کو اپنا عمامہ عنایت فرملیااور
اس کو اپنے گدھے پر سوار کرلیالو گوں نے کہا یہ تو بدو ہیں ذرای چیز میں راضی ہو جاتے ہیں
بولے اس کا باپ ابن خطاب کا دوست تھا اور حدیث میں ہے کہ باپ کے دوست کی اولاد کے
ساتھ سلوک کرنا بڑی نیکی کا کام ہے۔ ''

حضرت ابوالدرداء مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام سفر کر کے ان کی عیادت کو گئے انھوں نے بوچھا کہ اس شہر میں کیوں آئے۔ بولے صرف اس لئے کہ آپ میں اور میرے والد میں دوستانہ تعلقات تھے۔ یہ

بھائی سے محبت

صحابہ کرام ﷺ بھائیوں سے نہایت محبت رکھتے تھے حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر ﷺ کامقام حبثی میں انتقال ہوااور لاش مکہ میں دفن ہوئی توحضرت عائشہ رضی الله عنها فرط محبت سے ان کی قبر کی زیادت کو آئیں اور ایک مشہور مر میے کے بیدا شعار پڑھے۔

و کنا کندمانی حذیمة حقبة من الدهر حتی قبل لن یتصدعا اور ہم دونوں ایک مدت تک جذیرہ کے دونوں ہم نشینوں کی طرح ساتھ رہے یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ ان میں مجھی جدائی نہوگی۔

فلما تفرقنا كانى و مالكا

ا: اد بالمفر د باب جزاءالوالدين ـ

r: مسلم كتاب الايمان باب ثواب العبدد اجرد اذانصح سيده واحن عبادة الله.

٣ مسلم كتاب البرد والصله ولآ داب باب فصل اصد قاءالاب والام ونحو : ما ـ

ρ: مندابن طبل جلد ۲ صفحه ۵۰ ۲۰۰۰

لطول احتماع لے تبت لیلة معا لین جب جدائی ہوئی توالی کہ گویا ہم نے اور مالک نے باوجود طویل ملا قات کے ایک رات بھی ساتھ بسر نہیں کی تھی۔

حضرت عمر ﷺ کواپنے بھائی زید ہے اس قدر محبت تھی کہ وہ غزوہ بمامہ میں شہید :وئے توعمر بھران کاداغ دل ہے نہ مٹ سکافر ملیا کرتے تھے کہ جب پرواہوا چلتی ہے تواس سے مجھے زید کی خو شبو آتی ہے۔ ''

حضرت حمزہ ﷺ غزوہ احد میں شہید ہوئے اور ان کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ عنها ان کا حال معلوم کرنے آئیں تو حضرت علی ﷺ اور حضرت زبیر ﷺ سے ملاقات ہوئی لیکن ان او گوں نے یہ ظاہر کیا کہ ہم کو ان کی نسبت کچھ معلوم نہیں۔ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں تو آپ ﷺ کو خوف بیدا ہوا کہ اس واقعہ سے کہیں ان کی عقل نہ جاتی رہے۔ اسلئے ان کے سینہ پرہاتھ رکھااور ان کیلئے دعاکی انھوں نے اناللہ پڑھے اور رونے لگیں۔ "

#### محبت اولاد

اولاداللہ تعالی کی بڑی نعمت ہے۔ اس کئے سحابہ کرام ﷺ اولاد سے نہایت محبت رکھتے تھے۔ ایک بار ایک سحابی نے بی کو طلاق دی اور پچے اس سے لینا چاہوہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور کہا کہ میر اپیٹ اس کا ظرف میری چھاتی اس کا مشکیزہ اور میری گوداس کا گھرو ندا تھا اور اب اس کے باپ نے مجھے طلاق دی اور اس کو مجھ سے چھینا چاہتا ہے آپ نے فرمایا جب تک نکاح نہ کرلو تم بچے کی سب سے زیادہ مستحق ہو۔ ع

ایک بار حضرت عائشہ رصی الله عنها کے پاس ایک عورت آئی انھوں نے اس کو تمن کھجوریں دیں اس نے ایک ایک بچوں کودے دی اور ایک اپنے لئے رکھ جھوڑی بچے کھجور کھا چکے سخے مال کی طرف دیکھنے لگے اس نے اپنے حصے میں سے بھی دو قاشیں کیس اور ایک ایک بچوں کو دے دی۔ دی۔ حضرت عائشہ رصی الله عنها نے آپ پھٹ سے بید واقعہ بیان کیا تو فرملیا تمہیں تعجب کیا ہے اس کے رحم کے بدلے جواس نے اپنے بچوں پر کیا خدا نے اس پر بھی رحم کیا۔ فی ایک بار حضرت عائشہ رصی الله عنها بخار میں مبتلا ہو کمیں، حضرت ابو بکر کھٹ ان کے ایک بار حضرت عائشہ رصی الله عنها بخار میں مبتلا ہو کمیں، حضرت ابو بکر کھٹ ان کے یاس آئے حال ہو چھا اور منہ جوم لیا۔ فی

ا: ترندى كتاب البخائز بإب ماجاه في الزيار وللقور للنساء

٢: اسدالغابه جلد ٢صفيه ٢٢٩ تذكره زيد بن خطاب ١٠ عبقات ابن سعد تذكره حفزت حزقًد

٧: ابوداؤدوكتاب الطلاق باب من اخف بالوور ٥: ادب المفردوبار اوالدات رحيمات

٢: ابوداؤد كتاب الادب باب في قبلية الخذ

ایک صحابی کا بچہ جاتار ہاان کو سخت صدمہ ہواانھوں نے حضرت ابوہریرہ کے ہاکہ کو گیا ہے کہاکہ کو گیا ہے کہاکہ کو گیا ہے جنت کے کوئی ایسی بات بتاؤ جس سے یہ غلط ہو جائے بولے آپ ﷺ نے فرملیا ہے کہ "بچے جنت کے کیڑے ہیں"۔ اُ

ایک صحابی آپ کی خدمت میں اپنے بچے کولے کر حاضر ہوئے اور اس کو چمٹانے گئے آپ نے فرملیاتم کو اس سے محبت ہے! بولے ہاں فرملیاس سے زیادہ تم سے ارحم الرحمین کو محبت ہے۔ خرملیات سے زیادہ تم سے ارحم الرحمین کو محبت ہے۔ خطرت عثمان کے گئی کا عام قاعدہ یہ تھا کہ جب ان کے کوئی لڑکا پیدا ہو تا تو اس کو منگلتے اور فرط محت سے سو تگھتے۔ ع

حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کواپنے بیٹے سالم کے ساتھ اس قدر محبت تھی کہ لوگ ان کواس شیفتگی پر ملامت کرتے لیکن وہ ان ملامتوں کو سن کر فرماتے۔

یلومونسی فی سالم و الومهم و السومهم و در السومهم و السومهم و السومهم و السومهم و السومهم و السومهم و السوم و

ای محبت کی بناپر صحابہ کرام ﷺ کو نیچے کے پیدا ہونے کی بڑی تمنار ہتی تھی۔ حضرت سہبل بن خظلیہ ﷺ ایک صحابی تھے۔ جو ترک دنیا کر کے بالکل عزلت گزیں ہوگئے تھے۔ تاہم اولاد کی اس قدر خواہش تھی کہ فرماتے تھے کہ اگر میرے ایک ادھورا بچہ بھی بیدا ہو جاتا تو مجھے دنیا ومافیہا ہے زیادہ محبوب ہوتا۔ ف

اگر کوئی مخص آپی اولاد سے محبت کا اظہاد نہ کرتا تو صحابہ کرام ہے اس کو نہایت برا سجھے۔ ایک بار حضرت عمر ہے نہایں نے کہا میرے متعدد لڑکے ہیں مگر میں نے کسی کو نہیں چو مابو لے خداصرف محبت کیش آدمیوں پر دحم کرتا ہے۔ لڑکے ہیں مگر میں نے کسی کو نہیں چو مابو کے خداصرف محبت کیش آدمیوں پر دحم کرتا ہے۔ یہ محبت صرف اپنی بچوں کے ساتھ مخصوص نہ تھی بلکہ صحابہ کرام ہے عمواً بچوں سے نہایت محبت رکھتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر ہے ایک راستے سے گزرے تودیکھا کہ حبثی لڑکے کھیل رہے ہیں ان کودودر ہم دیے۔ کے

انھوں نے ایک لونڈی کو جس ہے ان کو بڑی محبت تھی آزاد کر دیا تھالیکن جب اس کے بچہ پیدا ہوا تواس کو گود میں لے کرچو مااور کہا کہ واہ واہ اس سے اس لونڈی کی خو شبو آتی ہے۔ 2

<sup>:</sup> اد بالمفرد باب من جات له الولد ٢: اد بالمفرد باب رحمة العيال ..

<sup>:</sup> طبقات ابن سعد تذكره < هزت عثانً - ۴۰: طبقات ابن سعد تذكره ساكم بن عبدالله ـ

۵ استیعاب تذکره حضرت سهل بن حظله "- ۲: اوب المفرد باب من لا برحم لم برحم-

ایضاباب لعب الصبان بالجوز ۸: طبقات ابن معد تذکره حضرت عبدالله بن عمر الله بن

بچوں کی پرورش

صحابہ کرام کی بچوں کی پرورش میں اپنے عیش و آرام کو بھی فراموش کردیتے تھے حضرت جابر بن عبداللہ کے والد نے متعدد صغیر الس لڑکیوں کو چھوڑ کر انتقال کیا تو حضرت جابر کے نے نے ان کی پرورش کی غرض سے ایک ثبیہ عورت سے شادی کی۔ رسول اللہ کے خاب نے فرمایا کنواری لڑکی سے کیوں نہیں شادی کی وہ تم سے کھیلتی تم اس سے کھیلتے تو ہولے باپ شہید ہوااور صغیر الس لڑکیاں چھوڑیں آگر ان ہی کی تک کمن عورت سے شادی کر تا تو وہ نہ ان کو اس سے مادی کر تا ہوان کو اکٹھا دب سکھاتی۔ نہ ان کی خبر گیری کی کرتی اس لئے ایسی عورت سے نکاح کرنا پہند کیا جو ان کو اکٹھا رکھے ان کے بالوں میں تکھی کرے ان کے سرسے جو میں نکالے ان کے کبڑے بھٹ جائیں تو ان کو سی دے اور ان کی اصلاح و گر انی کر ۔ \*

حضرت ام سلیم رضی الله عنها بیوه ہوئیں تو حضرت انس بن مالک ﷺ بچے تھے اس کے انھوں نے یہ عزم بالجزم کرلیا کہ جب تک ان کی نشوہ نماکامل طور پر نہ ہو جائے گی۔ وہ دوسر انکاح نہ کریں گی۔ چنانچہ انھوں نے اس ارادہ کو پورا کیا حضرت انس ﷺ خود سپاس گزارا نہ کہجے میں اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تعالی میری مال کو جزائے خیر دے کہ اس نے میری ولایت کا حق اداکیا۔

یہ وصف اگرچہ تمام صحابیات رضی الله عنهن میں عمومایلیا جاتا تھالیکن اس میں قریثی عور تیں ماس میں قریثی عور تیں متاز تھیں اس لئے رسول الله ﷺ نے قریبی عور توں کی اس فضیلت کو خاص طور پر بیان فرمایا۔

حير انساء ركبن الابل نساء قريش احناهن على ولدفي صغره وارعاه على الزوج

عرب کی عور توں میں قریش کی عور تیں سب سے انچھی ہیں کہ بچوں سے ان کے بچپن میں نہایت محبت رکھتی ہیں اور شوہروں کے مال واسباب کی نگہداشت کرتی ہیں۔ صحابہ کرام ﷺ نہ صرف اپنی اولاد کی بلکہ اپنے اعزہ اپنے متعلقین بلکہ غیروں کی اولاد کی یرورش بھی اسی د لسوزی سے کرتے تھے۔

حضرت سعید بن اطول عظم کے بھائی نے انقال کیااور تین سودینار اور چند صغیر الس

ا: مسلم كتاب المبوع باب بيج البيعر واستثناء كوبه-

٢: الصّاكتاب الطلاق باب استحباب نكاح البكر ومندابن حنبل جلد نمبر ٣٥٠ صفحه ٣٥٨\_

٣: طبقات ابن سعد تذكره حفرت ام سليم .

٣: بخارى كتاب المفقات باب حفظ المراه زوجها في ذات يده والنفقه عليه

بچے جھوڑے انھوں نے اس قم کوان بچوں کی پرورش میں صرف کرناچاہائیکن بھائی پرلوگوں کا قرض تھااسلئے رسول اللہ ﷺ کے ارشادے پہلے اس کوادا کیا۔

حضرت حارث بن ہشام نے طاعون عمواس میں انقال کیا تو حضرت عمر ﷺ نے ان کی بیوی فاطمہ بنت ولید سے نکاح کرلیا اور ان کے بیٹے حضرت عبدالرحمٰن بن حارث ﷺ کو اپنے آغوش تر بیت فرمائی کہ خود حضرت کے ساتھ ان کی تربیت فرمائی کہ خود حضرت عبدالرحمٰن کا بیان ہے کہ میں نے عمر بن خطاب ﷺ سے بہتر کوئی مربی نہیں دیکھا۔ ع

جب حفرت زید بن حارثہ ﷺ مکہ میں سے حفرت عمزہ ﷺ کی صاحبزادی کولائے تو ان کی پرورش کے متعلق حفرت علی ﷺ اور حفرت جعفر ﷺ میں اختلاف ہوا، حفرت بعفر ﷺ میں اختلاف ہوا، حفرت بعفر ﷺ کی جاور ہیرے نکاح میں اس کی خالہ ہے، جو بمز لہ مال کے ہے۔ حضرت علی ﷺ فرماتے تھے کہ وہ میرے بھی چھا کی اس کی خالہ ہے، جو بمز لہ مال کے ہے۔ حضرت علی ﷺ فی صاحبزادی ہیں جو لڑکی کی سب سے زیادہ سے تھا ہوگئے اور کہا کہ میں اس کا مستحق ہوں میں نے اس کیلئے مشتحق ہیں اب حضرت زید بھی مول میں نے اس کیلئے سفر کیا ہے اور اس کو یہاں لایا ہوں بالا فرر سول اللہ ﷺ نے حضرت جعفر ﷺ کے حق میں فیصل کیا ہے۔

ایک عورت نے آپ کی خدمت میں زناکا قرار کیاال کے گود میں بچہ تھا آپ نے فرمایا بچہ دودھ چھوڑ دیا تو وہ آئی اور کہا کہ مجھ پر حد شرعی جاری فرمائے۔ آپ ﷺ نے فرمایا تمہارے بچہ کی پرورش کون کرے گا؟ایک انصاری بولے میں یارسول اللہ ﷺ! اب آپ ﷺ نے اس کے سنگ ار کرنے کا حکم دیا۔ " ﷺ! اب آپ ﷺ نے اس کے سنگ ار کرنے کا حکم دیا۔ "

اگر کوئی مشخص پرورش اولاد ہے آزادی جاہتا تھا تو صحابہ کرام ﷺ اس کو سخت لعنت و ملامت کرتے کسی شخص کے متعدد لڑکیاں تھیں اس نے ان کی موت کی آرزو کی تو حضرت عبداللّٰہ بن عمر ﷺ سخت برہم ہوئے اور کہا کیا تم ان کوروزی دیتے ہو۔ ھ

برورش يلخى

تیموں کی پرورش بڑی نیکی کاکام ہے حدیث شریف میں آیا ہے۔ انا و کافل الیتیم کھاتین فی الحنة۔

ا: مندابن عنبل جلد ۴ صفحه ۱۳۱ ۲: طبقات ابن سعد تذکره حضرت عبدالرحمٰن بن حارث ـ

r بخاري كتاب المغازى باب عمره القصامع فتح البارى

م: وار قطنی صفحه ۴۰ ساکتاب الحدود\_

۵: او بالمفروباب من كره ال يتمنى موت البنات.

ہم اور بیموں کی پرورش کرنے والے جنت میں اس قدر قریب ہوں گے جس قدریہ دونوں انگلیاں قریب ہیں۔

صحابہ کرام ﷺ کواللہ تعالی نے اس نیک کام کی توفیق دی تھی اس لئے وہ اپنے بچوں کی طرح یتیموں کی پرورش کرتے تھے۔

حضرت زینب رصی الله عنها متعدد تیموں کی پرورش کرتی تھیں ایک بارر سول الله ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور حضرت بلال ﷺ کے ذریعہ سے دریافت کروایا کہ وہ اپنے شوہر اور ان تیموں پر صدقہ کریں تو جائز ہے۔ ایک دوسر ی صحابیہ بھی ای غرض سے در دولت پر کھڑی تھیں۔ حضرت بلال ﷺ نے فرملیا کہ ان کو دوہر اثواب پر کھڑی تھیں۔ حضرت بلال ﷺ نے فرملیا کہ ان کو دوہر اثواب سے گاا کہ قرابت کا اور دوسر اصدقہ کا۔ ا

ایک بیتیم حضرت عبداللہ بن عمر رہے ہے ساتھ شریک طعام ہواکر تاتھاایک دن انھوں نے کھانا منگولیا تو اتفاق ہے وہ موجود نہ تھا کھانے ہے فارغ ہو چکے تو وہ آیا انھوں نے اور کھانا منگوانا چاہا مگر گھرسے جواب آیا۔ اب ستواور شہد لائے اور کہالو کچھ نقصان میں نہیں رہے۔ علی منگوانا چاہا مگر گھرسے عائشہ رصی اللہ عنها کے بھائی محمد بن ابی بکر رہے ہوگئ تھیں اور حضرت عائشہ رصی اللہ عنها ان کی برورش فرماتی تھیں ہوگئی تھیں۔

پرورش کے علاوہ صحابہ کرام کے اور طریقوں سے بھی بیٹیوں کے ساتھ سلوک کرتے سے۔ایک بیٹیم نے ایک شخص پرایک نخلتان کے متعلق دعوی کیالیکن رسول اللہ بھے نے اس کے خلاف فیصلہ کیا تو وہ رو پڑا آپ بھے کواس پر رحم آگیااور مدعاعلیہ سے فرمایا کہ اس کو یہ نخلتان دے ڈالو خدائم کواس کے بدلے میں جنت میں نخلتان دے گالیکن اس نے انکار کر دیا۔ حضر ت ابوالد حداح کے بھی موجود تھے انھوں نے اس سے کہاکہ تم میرے باغ کے عوض حضر ت ابوالد حداح کھے بہواس وہ رسول اللہ بھے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ جو نخلتان آپ بھے بیٹیم کیلئے مانگتے تھے اگر میں دے دول تو اس کے عوض مجھے جنت میں نخلتان آپ بھے بیٹیم کیلئے مانگتے تھے اگر میں دے دول تو اس کے عوض مجھے جنت میں نخلتان ملے گا۔ارشاد ہوا"ہاں "۔"

عام قاعدہ ہے کہ لوگ اپنی لڑکیوں کی شادی بتیم بچوں سے کرنا پیند نہیں کرتے لیکن صحابہ کرام ﷺ کو بتیموں سے اس قدر محبت تھی کہ وہ اس معاملہ میں انہیں ترجیح دیتے تھے

ا: بخارى كتاب الزكوة باب الزكوة على الزوج واليتام فى الحجر...

٢: ادب المفرد باب فضل من بقول يتمايين ابوييد

٣: مؤطاامام مالك كتاب الزكوة باب مالازكوه فيه من الحلي والمتم والعمر

۲: استیعاب تذکره حضرت ابوالد حدات "۔

حضرت صالح ﷺ کی صاحبزادی ہے حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے منگنی کی ان کی بیوی بھی اس کے بیات کے جوان کی بیوی بھی اس کی بیوی بھی اس کی بیوی بھی اس نے منگنی کی ان کی بیوی بھی اس نے منگنی کی ان کی بیوں بھی بیات کے ساتھ جوان کی تربیت میں تھا صاحبزادی کا نکاح کر دیا۔ ا

تیبموں کی پرورش کے ساتھ صحابہ کرام ﷺ نہایت دیانت کے ساتھ ان کے ماں کی نگہداشت بھی کرتے تھے اور اس کو ضائع ہونے سے پہچاتے تھے بلکہ اس کو ترقی دیتے تھے، حضرت عمر ﷺ کاعام حکم تھا۔

اتجر وافي اموال اليتامي لا تا كلها الزكوة\_

تیموں کے مال سے تجارت کرو کہ زکوۃ اسے کھانہ جائے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها جن نیموں کی پرورش کرتی تھیں ان کے مال لوگوں کودے دیتی تھیں کہ تجارت کے ذریعہ سے اس کوتر تی دیں۔ ع

شوہر کی محبت

صحابیات اپ شوہروں سے نہایت محبت رکھتی تھیں، حضرت زینب رصی اللہ عنها کی شادی ابوالعاص سے ہوئی تھی وہ حالت گفر میں تھے کہ بدر کاواقعہ پیش آگیااور وہ گر فآر ہوگئے۔
آپ ﷺ نے اسیر ان جنگ کو فدیہ لے کررہاکر ناچاہااور تمام اہل مکہ نے اپناپ فدیے بھیج تو حضرت زینب رضی اللہ عنها کے پاس ایک یادگار ہار تھا جس کو حضرت فدیجہ رضی اللہ عنها نے باس ایک یادگار ہار تھا جس کو حضرت فدیجہ رضی اللہ عنها نے باس ایک یادگار ہار تھا جس کو حضرت فدیجہ رضی اللہ عنها نے باس ایک یادگار ہار تھا جس کو حضرت فدیجہ رضی اللہ عنها نے اس کو دیکھا تو سخت رفت طاری ہوئی اور صحابہ کا مشورہ سے بھی بھیج دیا آپ ﷺ نے اس کو دیکھا تو سخت رفت طاری ہوئی اور صحابہ کے مشورہ سے ان کو آزاد کر دیااورہار بھی واپس دے دیا۔

حضرت حمنہ بنت جش رصی اللہ عنها کے شوہر شہید ہوئے اور انہیں ان کی شہادت کی خبر معلوم ہوئی تو فرط محبت سے چیخ اعمیں۔ ع

حضرت علی کرم اللہ وجہ کا انتقال ہوااور حضرت امام حسن علیہ السلام خلیفہ ہوئے توان کی بی حضرت عائشہ الخلیفہ الخعمہ رصی اللہ عنها نے کہا آپ کو حکومت مبارک ہو، سخت برہم ہوئے اور کہا کہ تم مجھے امیر المومنین کے انتقال پر مبارک باد دیتی ہواور اسی غصہ کی حالت میں طلاق بائن دے دی انھوں نے منہ ڈھانک لیااور کہا کہ میں نے تو یہ نیک نمتی ہے کہا تھا بعد کو

<sup>:</sup> مند جلد ۲ صفحه ۹۷ ـ

٢: مؤطاامام مالك كتاب الزكوة زكوة اموال اليتمى والتجارة لهم فيها.

٣: ابوداؤدو كتاب الجهاد باب في فعداء الاسير والمال

٣٠ سنن ابن ماجه كتاب الجنائز باب ماجاء في البيكاء على المتيت.

انھوں نے مہر وغیرہ کی رقم بھیجی تواس کو دیکھ کروہ روپڑیں اور کہا کہ جدا ہونے والے دوست کے مقابل میں یہ نہایت حقیر چیز ہے۔ ا

حضرت عمر ﷺ کی بی بی حضرت عاتکہ رضی الله عنها روزے کے دنوں میں فرط محبت سے ان کے سر کابوسہ لیتی تھیں۔ ع

حضرت عاتکہ رضی اللہ عنها کواپے پہلے شوہر حضرت عبداللہ بن ابی بکر رہے ہے نہایت محبت تھی چنانچہ جب غزوہ طائف میں شہید ہوئے تو حضرت عاتکہ رصی اللہ عنها نے ایک پردرد مرثیہ لکھا جس کاایک شعریہ ہے۔

فالبت لاتنفك عینی حزینته علیا علیا و لا ینفك حلدی اغیرا علیا و الا ینفك حلدی اغیرا می نے قتم کھالی ہے کہ تمہارے غم میں میری آئکسیں ہمیشہ پرنم اور جم ہمیشہ غبار آلودرے گا۔

اس کے بعد حضرت عمر ﷺ نے ان سے شادی کی اور دعوت ولیمہ میں حضرت علی ﷺ کو بھی شریک کیا تو انھوں نے حضرت عاتکہ رضی اللہ عنها کو یہ شعریاد ولایا اور وہ رو پڑیں۔ حضرت عمر ﷺ کی شہادت ہوئی تو ان کا بھی نہایت پر در دمر ثیبہ لکھا۔ اس کے بعد ان سے حضرت زبیر ﷺ نے شادی کی اور وہ بھی شہید ہوئے تو ان کا بھی نوحہ لکھا۔ "

شوہر کی خدمت

صحابیات شوہر کی خدمت کو اپنافرض سمجھتی تھیں اور نہایت پابندی کے ساتھ اس فرض کو بجالاتی تھیں ازواج مطہرات رصی الله عنهن میں حضرت عائشہ رصی الله عنها رسول الله عنها کو بجالاتی تھیں ازواج مطہرات رصی الله عنهن کی خدمت پر نہیں پڑتا کے نہایت محبوب تھیں لیکن اس محبوبیت کا کوئی اثر رسول الله کے کی خدمت پر نہیں پڑتا تھا بلکہ سب سے زیادہ ان بی کو آپ کے گاشرف خدمت حاصل ہو تا تھا۔

رسول الله ﷺ كمال طہارت كى وجہ سے مسواك كو پہلے دھولياكرتے تھے اور اس پاك خدمت كو حضرت عائشہ رضى الله عنها ادافر ماتى تھيں۔

ایک بار آپ ﷺ کمبل اوڑھ کر مسجد میں آئے ایک صحابی نے کہایار سول اللہ ﷺ اس پر دھبہ نظر آتا ہے آپ ﷺ عنها کے پاس دھبہ نظر آتا ہے آپ ﷺ نے اس کو غلام کے ہاتھ حضرت عائشہ رصی الله عنها کے پاس

ا: وارقطنی صفحه ۲۳۸ کتاب الطلاق۔

٢: مؤطاكتاب إلصيام باب ماجاء في الرخصة في القبله اللمصالم-

٣: اسدالغابه تذكره حفرت عا بكراً

بھیج دیا کہ دھوکر خشک کر کے میرے پاس بھیج دیں حضرت عائشہ رصی اللہ عنہا نے کٹورے میں پانی منگایاخودا پنے اتھ سے دھویاخشک کیااوراس کے بعد آپ ﷺ کے پاس بھیج دیا۔ ا جب رسول اللہ ﷺ احرام حج باند ھتے تھے اور احرام کھولتے تھے تو وہ جسم مبارک میں خوشبولگاتی تھیں۔ ا

جب آپ ﷺ خانہ کعبہ کوہدی ہیجتے تھے تووہان کے گلے کا قلاوہ بٹتی تھیں۔ '' صحابہ کرام ﷺ جب تمام دنیا کی خدمت واعانت سے محروم ہو جاتے تھے تواس ہے کسی کی حالت میں صرف ان کی بیویاں ان کاساتھ دیتی تھیں۔

ر سول الله ﷺ تخلف غزوہ تبوک کی بناپر حضرت بلال بن امیہ ﷺ سے ناراض ہوئے اور اخیر میں تمام مسلمانوں کی طرح ان کو بی بی سے بھی تعلقات کے منقطع کر لینے کا حکم دیا۔وہ عاضر خدمت ہوئی میں اور کہا کہ وہ بوڑھے آدمی ہیں ان کے پاس نو کر چاکر نہیں اگر میں ان کی خدمت کروں تو آپ سی ناپند فرمائیں گے۔ار شاد ہوا نہیں۔ ع

## شوہر کے مال واسباب کی حفاظت

مردوزن کے معاشر تی تعلقات پراس کانہا یہ عمرہ اثر پڑتا ہے کہ بیوی نہایت دیانت کے ساتھ شوہر کے مال واسباب کی حفاظت کرے اور صحابیات رضی الله عنهن میں بید دیانت اس شدت ہے پائی جاتی تھی کہ مال اسباب تو در کنار جو چیز شوہر سے تعلق رکھتی تھی اس میں بغیر اس کی اجازت کے کسی قتم کا تھر ف کر تاپیند نہیں کرتی تھیں۔ حضرت اساء رضی الله عنها کی شادی حضرت زبیر حظیم ہے ہوئی تھی ایک باروہ گھر میں تھیں کہ ایک غریب سوداگر آیا کہ این سایہ دیوار میں مجھ کو سودا بیچنے کی اجازت دیجئے وہ عجب کشاش میں مبتلا ہو میں فیاضی اور کشاوہ دلی ہے اجازت دینا چاہتی تھیں۔ لیکن شوہر کے تھم کے بغیر اجازت نہیں دے عتی تھیں۔ بولیں اگر میں اجازت دینا چاہتی تھیں۔ لیکن شوہر کے تھم کے بغیر اجازت نہیں دے عتی کہ وجودگی میں آؤاور مجھ سے سوال کرووہ اس حالت میں آیااور کہایاام عبداللہ میں مختاج آدمی دست زبیل آپ کی دیوار کے سایہ میں مجھ سودا بیچنا چاہتا ہوں بولیس تم کو مدینہ میں میر ابی گھر ماتا تھا دست زبیر حظیم نے کہا تمہارا کیا گڑ تا ہے جوایک مختاج کو بیچ وشر اسے روکتی ہووہ تو چاہتی ہی دخرت زبیر حظیم نے کہا تمہارا کیا گڑ تا ہے جوایک مختاج کو بیچ وشر اسے روکتی ہووہ تو چاہتی ہی دخرت زبیر حظیم نے کہا تمہارا کیا گڑ تا ہے جوایک مختاج کو بیچ وشر اسے روکتی ہووہ تو چاہتی ہی دخرت زبیر حظیم نے کہا تمہارا کیا گڑ تا ہے جوایک مختاج کو بیچ وشر اسے روکتی ہووہ تو چاہتی ہی

ایضاً باب الا عاده من النجاسته تکون فی الثوب۔

ايضاكتاب المناسك باب الطيب عند الاحرام.

٣: " ايضاً باب من بعث بهدييه وا قام-

م: بخاری کتاب المغازی باب غزوه تبوک

تھیں اجازت دے دی وہ نہایت فیاض تھیں۔ اس کئے صدقہ و خیرات کرنا بہت پند کرتی تھیں لیکن شوہر کے مال میں بلااجازت تصرف نہیں کر علی تھیں۔ مجور آرسول اللہ ﷺ سے دریافت فرملیا کہ میں زبیر ﷺ کی آمدنی میں نہیں کر علی تھیں۔ مجور آرسول اللہ ﷺ سے دریافت فرملیا کہ میں زبیر ﷺ کی آمدنی میں سے بچھ صدقہ کروں تو کیا کوئی گناہ کی بات ہے۔ ارشاد ہوا کہ جو بچھ ہو سکے دوئا ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ نے عور توں سے بیعت لی توان میں سے ایک خاتون انھیں اور کہا کہ ہم اپنے باپ، بیٹے اور شوہر کے محتاج ہیں ان کے مال میں سے ہمارے لئے کس قدر لینا جائز ہے۔ آپ ﷺ فیڈون میں ان کے مال میں سے ہمارے لئے کس قدر لینا جائز ہے۔ آپ ﷺ فیڈون انھیں تو رکہ کھائی لواور ہدیہ دو۔

اگرچہ یہ وصف عموماً تمام صحابیات رصی الله عنهن میں پلیاجا تاتھالیکن اس باب میں قریش کی عور تیں خاص طور پر ممتاز تھیں چنانچہ خود رسول اللہ ﷺ نے اپنی زبان مبارک سے ان کی اس خصوصیت کو نمایاں کیا۔

نساء قریش خیرلنساء رکبن الابل احناه علی اطفل و ارعاه علی زوج فی ذات ید\_ع

قریش کی عور تیں کس قدر اچھی ہیں بچوں سے محبت رکھتی ہیں اور شوہروں کے مال و اسباب کی نگرانی کرتی ہیں۔

شوہر کی خوشنودی

صحابیات اپ شوہروں کی رضامندی اور خوشنودی کا نہایت خیال رکھی تھیں، حضرت ولا عطر فروش تھیں۔ ایک دن حضرت عائشہ رصی اللہ عنها کی خدمت میں آئیں اور کہا کہ میں ہر رات کو خوشبولگاتی ہوں بناؤ سنگار کرکے دلہن بن جاتی ہوں اور خاصعۂ لوجہ اللہ اپ شوہر کے پاس جاکر سور ہتی ہوں لیکن پھر بھی وہ متوجہ نہیں ہوتے اور منہ پھیر لیتے ہیں پھر ان کو متوجہ کرتی ہوں اور وہ اعتراض کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ آئے تو آپ ﷺ سے بھی اس کا ذکر کیا آپ ﷺ نے فرمایا جاؤاور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی رہو۔ ف

ایک روز آپ ﷺ نے حضرت عائشہ رضی الله عنها کے ہاتھ میں جاندی کے چھلے وکے فرمایا عائشہ رضی الله عنها ) یہ کیا ہے؟ بولیس میں نے اس کواس لئے بنایا ہے کہ آپ

ا: مملم كتاب الادب باب جوازار واف المره الانتيبيه اذ ااعيت في الطريق.

r: مسلم كتاب الركوة باب الحث على الصدقه دلو با التطيل-

٣: ابوداوُدو كتأب الزكوة بإب المراه يحصد ق من وصيت زوجبا

١٠ ملم كتاب الفضائل باب من فضائل نساء قريش.

د: اسدالغايه تذكره حفرت حولايًه

ﷺ کیلئے بناؤ سنگار کروں۔ ا

ایک صحابیہ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کیں ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کیں ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے آپ ﷺ کی خدمت منع فرملیا بولیں اگر عورت شوہر کیلئے بناؤ سنگارنہ کرے گی تواس کی نگاہ ہے گرجائے گی۔ ع

بی بی کی محبت

جس طرح صحابیات اپنے شوہروں سے بے حد محبت رکھتی تھیں اسی طرح صحابہ کرام کھی ہویوں سے نہایت محبت رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرانی ہوی کواس قدر چاہتے تھے کہ جب حضرت عمر ﷺ نے ان کو طلاق دینے پر مجبور کیا توانھوں نے صاف انکار کردیا۔ معاملہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں چیش ہوا تو آپ ﷺ نے اطاعت والدین کے خیال سے ان کو طلاق دین کا حکم دیا۔ ''

ایک بار وہ سفر میں تھے معلوم ہوا کہ ان کی بیوی سخت بیار ہیں ان کے پاس آنے کیلئے نہایت تیزر فقاری سے کام لیااور عشاءو مغرب کی نمازایک مماتھ جمع کی۔ ع

ایک بار حضرت امام حسن کے اپنی بیوی حضرت عائشہ بنت الخلیفہ الحشمیہ کو غصہ کی حالت میں طلاق بائن دے دی۔ بعد کو مہر کی رقم بھیجی تو وہ اس کو دیکھ کر روپڑیں اور کہا کہ جدا ہونے والے دوست کے مقابل میں یہ نہایت حقیر چیز ہے۔ قاصد نے حضرت امام حسن کو اسکی خبر دی تو ہا اختیار روپڑے اور فرملیا کہ اگر طلاق بائن نہ دے چکا ہو تا تور جعت کرلیتا۔ و مضرت عبداللہ بن ابی بکر کھی کو اپنی بیوی عاتکہ رصی اللہ عنها سے اس قدر محبت تھی کہ ان کے عشق میں جہاد تک کو ترک کر دیا تھا اس خیال سے حضرت ابو بکر کھی نے ان کو طلاق دینے پر مجبور کیا پہلے تو انھوں نے ٹالا لیکن جب ان کی طرف سے سخت اصر ار ہوا تو اطاعت والدین کے خیال سے طلاق دی اور یہ اشعار کہے۔

اعاتك لا انساك مادر شارق ال انساك مادر شارق ال عاتك جبكا ولم ال مثلى طلق اليوم مثلها ما ناح قمرى الحام المطوق اور قمرى بولتى رہے گى ميں تجھے نہ بھولوں گا

ا: ابوداؤدو كتاب الزكوة باب الكنز ما مودز كوة الحلي. ٢: نساني كتاب الزينه صفحه ٢٥ هــ

٣: ابوداؤدو كتاب الادب باب في برالوالدين \_

٨: بخاري كتاب الجهاد باب السرعة في السير

ن دار فطنی صفحه ۴۳۸ کتاب الطلاق۔

قلبي وليلة کل \_\_ عاتك اے عاتکہ میرا دل ہر دن اور اليك بما تحفى نفوس بھد ہزار تمنا وشوق تجھ سے لگا ہوا ہے طلق اليوم ارمثلي مثلها مجھ جیسے مخص نے اس جیسی عورت کو بھی طلاق نہ دی ہو گی اور نه الیی عورت کو بغیر گناه طلاق دی جانی حضرت ابو بكر عظم يران اشعار كاسخت اثر موااور انبول نے رجعت كرنے كى اجازت دے دی، حضرت مغیث علیہ ایک غلام تھے، انگی شادی حضرت بریرہ رصی الله عنها سے ہوئی تھی، حضرت بریرہ رضی اللہ عنها آزاد ہو کئیں، توحضرت مغیث علی سے قطع تعلق كرناجابا،رسول الله ﷺ نے ان كواس ارادہ سے روكا،ليكن بوليس،كيابيہ آپ كا حكم ہے۔ فرمايا نہیں میں سفارش کر تا ہوں ،وہ راضی نہ ہو گیں۔ حضرت مغیث ان کے فراق سے بدحواس ہو گئے،ان کے رخساروں پر آنسوؤل کی جادر دکھ کر آپ ﷺ نے حضرت عباس ﷺ ہے فرمایا، مغیث ﷺ کی محبت اور بر بره کا بغض تم کو عجیب نہیں معلوم ہو تا۔ ع ایک بار صحابہ کرام 🚓 حج سے واپس آرہے تھے ،ذوالحلیفہ کے پاس پہنچے تو انصار کے لڑے استقبال کیلئے نکلے ،ان بی صحابہ کھ میں حضرت اسید بن حفیر کھے ،ان کے خاندن کے بچوں نے ان کوئی بی کے انقال کی خبر سنائی تووہ منہ ڈھانک کررونے لگے۔حضرت عائشہ رضی الله عنها نے کہا، آپ قدیم الاسلام صحابی ہو کرایک عورت کیلئے،اس طرح روتے ہیں، بولے، سے ہے سعد بن معاذ کے بعد مجھے کسی پریوں رونا نہیں جاہئے۔ <del>ع</del> اس محبت کاریہ نتیجہ تھاکہ صحابہ کرام رہے عورت کے حق صحبت کااس قدر لحاظ رکھتے تھے کہ عورت کی درشت خوئی بھی اس کو فراموش نہیں کراسکتی تھی، حضرت لقیط بن صبرہ عظیم وفد بنومنتفق کے ساتھ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی بی بی کی بدز بانی کی شکایت

کی آپ ﷺ نے فرملیا تو پھر طلاق دے دو۔ انہوں نے کہلیار سول اللہ ﷺ مت کاساتھ ہے اوراس سے ایک بچہ بھی ہے فرملیا کہ اس کو نفیحت کرو،اگر راوراست پر آجائے تو بہتر ہے ور نہ اس کولونڈی کی طرح نیمارو ی<sup>ع</sup>

اسد الغابت تذكره حضرت عاتكه بنت زيد " ابو داود وكتاب الطلاق باب في المملوك تعقق وعي تحت حراد عدر ٣٠ مند جلد ٣ صفحه ٣٥٢ يم: ابوداود كتاب الطبارية باب في الاستنشار،

### ہمسائیوں کے ساتھ سلوک

صحابہ کرام کی ہمسایوں کے ساتھ نہایت عمدہ سلوک کرتے تھے،اوراس میں،کافرو مسلم کی تفریق روانہیں در کھتے تھے۔ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر کے نایک بکری ذکح کی۔، پڑوس میں ایک یہودی ہمسایہ کے پاس کی۔، پڑوس میں ایک یہودی ہمسایہ کے پاس گوشت بھیجایا نہیں۔ رسول اللہ کے ایک خرمایا ہے کہ جبریل نے مجھ کو ہمسائیوں کے ساتھ حسن سلوک کی اس شدت سے وصیت کی کہ میں سمجھا کہ اس کو شریک ورافت بنادیں گے۔ مسابول کو کھلاتے تھے،ایک بار حضرت صحابہ کرام کے فود بھو کے رہتے تھے اور اپنے ہمسابوں کو کھلاتے تھے،ایک بار حضرت عمر کے اس کو شدت کی گھڑی و کی کھی، تو ہو لے، کیا تم لوگ اپنی بھوک کو این ہمسائے اور اپنے بچازاد بھائی کیلئے نہیں مارنا چاہتے۔ ت

آگر کوئی شخص ہمسابوں کے ساتھ براسلوک کرتا تو صحابہ کرام ہے اس کو نہایت برا سیحصتے، ایک بارایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے شکایت کی کہ ، میر اپڑوی مجھے ستاتا ہے، آپ ﷺ نے فرملیا، جاؤ، اور گھر سے اپناتمام اسباب نکال کر باہر ڈال دو، اس نے تعمیل ارشاد کی لوگوں نے دیکھا تو بوجھا کیا معاملہ ہے؟ بولا، میر سے پڑوی نے مجھے ستایا ہے، تمام صحابہ ﷺ نے کہااس پر خداکی لعنت ہواس نے ساتو کہا کہ ''گھر میں چلواب نہ ستاوں گا'۔ ''

غلا • وں کے ساتھ سلوک

صحابہ کرام ﷺ غلاموں کے ساتھ بالکل مساویانہ برتاؤگرتے تھے اور جوخود پہنتے تھے وہی ان کو بھی پہناتے تھے ، حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ اپنی لڑکیوں کی طرح اپنی لونڈیوں کو بھی سنہرے زیورات پہنتے تھے، تھے، تھے ، ایک بار کچھ لوگ ان سے ملنے کو آئے ، دیکھا کہ ان کے غلاموں کے علاموں کے مگے میں سونے کا طوق پڑا ہے ، ہر ایک دوسرے کی طرف تعجب سے دیکھنے لگا، بولے ، تمہاری نگاہ برائیوں ہی بریزتی ہے۔ ه

ایک بار حضرت ابوذر غفاری ﷺ ایک حله پہنے ہوئے تھے،اور غلام کو بھی ویاہی پہنایا تھا،اس کا سبب دریافت کیا گیا تو بولے، میں نے ایک غلام کو ایک دفعه برا بھلا کہار سول الله ﷺ نے فرملیا کہ ابوذر ﷺ ایم میں اب تک جاہلیت کا اثر باقی ہے، یہ لوگ تمہارے بھائی ہیں خدا نے ان کو تمہارے ہاتھ میں ہو وہ اس کو وہی

ا: ﴿ ابوداودو كتاب الادب باب في حق الجوار ـ

r: مؤطاامام الك كتاب الجامع باب ما جاء في اكل اللحم . " او بب المفر و باب حكاية ابحار

من مؤطالهام مالك كتاب الركوة باب مالا زكونة فيه من الحلي و التبرو العنبر

۵: اوب المفرد باب فضول النظر -

، كملائ يلائے جوخود كھاتا بيتاہے۔

ایک باررسول اللہ ﷺ نے ان کوایک غلام دیااور یہی نصیحت کی توانہوں نے اپنا کپڑا پھاڑ کر آدھاغلام کودے دیا۔

ایک بار حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے گاڑھے کی دو قمیضیں خریدیں،ساتھ میں ان کاغلام بھی تھا، بولے اس میں تمہیں جو پسند ہولے لو،اس نے ایک لے لی۔ ع

ایک بار حضرت ابوالیسیر کے جم پردو مختلف قتم کے گیڑے تھے اور انکے غلام کے بدن پرجی ای قتم کے مختلف کیڑے تھے ایک خص نے کہا کہ اگر آپ لوگ ایک ایک کیڑا دوسر سے بدل لیتے تو ہمرنگ ہو کر پوراحلہ یعنی جوڑا ہو جاتا، بولے رسول اللہ کے نے فرملا ہے کہ غلاموں کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو اور وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو، یعنی اس طریقہ سے دونوں کیڑے ہمرنگ تو ہو جاتے، لیکن اس سے کیڑوں میں اختلاف ہو جاتا اور مساوات زائل ہو جاتی۔ کیڑے ہمرنگ تو ہو جاتے، لیکن اس سے کیڑوں میں اختلاف ہو جاتا اور مساوات زائل ہو جاتی۔ صحابہ کرام کی غلاموں کی زدو کوب کو نہایت براسی جھتے تھے، ایک بارایک شخص نے اپنے غلام کے منہ پر طمانچہ ملائے مارہ حضرت سوید بن مقرن کے منہ پر طمانچہ کیلئے تم کو صرف اس کا چیرہ بی ماتی اور سے مارے بھائیوں میں ایک نے غلام کو مارا تھا تو آئے ضرب سے ان اس کے آزاد

زدوکوب توبری بات ہے صحابہ کرام کے لونڈیوں اور غلاموں کو آدھی بات بھی کہنا پند نہیں کرتے تھے، ایک بار رات کو عبد الملک اٹھا اور اپنے خادم کو آواز دی، اس نے آنے میں دیر لگائی تواس نے اس پولعنت بھیجی۔ حضرت ام الدر داءاس کے محل میں تھیں۔ صبح ہوئی تو کہا کہ تم نے رات اپنے خادم پر لعنت بھیجی حالا نکہ رسول اللہ ﷺ نے فرملیا ہے کہ لعنت بھیجے والے قیامت کے دن شفعامیا شہد اینہ ہوں گے۔ آ

ایک بار حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ اپنایک دوست سے ملنے آئے وہ موجود نہ تھے، ان کی بی بی سے پانی مانگا، اس نے لونڈی کو جسایہ کے گھر بھیجا کہ دودھ مانگ لائے لونڈی نے آئے میں دیر لگائی تواس نے اس پر لعنت بھیجی، حضرت عبداللہ ابن مسعود ﷺ گھرسے نکل آئے ،ان کے دوست آئے تو کہا، آپ سے کیا پردہ تھا، گھر میں آگر بیٹھے ہوتے کھایا پیا ہوتا،

ا: بخارى كتاب الايمان باب المعاصى من امر الجابلية -

۲: فتح الباري ج اص ۸۱\_

٣: اسدالغابته تذكره حضرت عليُّ-

۴: ادبالمفرد باباكسوتهم مماتلبهون\_

هملم كتاب النفور باب صحبته المحاليك كفاره من لطم عبده \_

٢: مسلم كتاب البر والصلية وآداب باب الهني عن لعن الدواب وغير ما

ہولے سب کچھ کرلیا، لیکن آپ کی بی بی نے لونڈی پر لعنت ہیںجی اور رسول اللہ ﷺ نے فرملا ہے کہ اگر لعنت بھی کے اگر لعنت بھی خوف پیدا ہے کہ اگر لعنت بے محل ہوتی ہے توخود لعنت بھی والے پرلوٹ اتی ہے۔ اسلئے مجھے خوف پیدا ہواکہ شاید لونڈی معذور ہواور وہ لعنت آپ کی بی بی پرلوٹ آئے اور میں اس کا سبب بنوں اس خیال سے گھرسے باہر نکل آیا۔ '

صحابہ کرام کے قلاموں کے آرام و آرائش کا نہایت خیال رکھتے تھے،ایک بار جھزت عبداللہ بن عمر کھتے تھے،ایک بار جھزت عبداللہ بن عمر کھتے ہے گھر کا منتظم آیا تو انہوں نے پوچھا،غلاموں کو کھانا دیایا نہیں، بولا، نہیں، فرملیا جاؤاور دو۔ رسول اللہ ﷺ نے فرملیا ہے کہ ،یہ تو بڑے گناہ کی بات ہے کہ آدمی غلاموں کی روزی کوروک رکھے۔

صحابہ کرام ﷺ غلاموں ہے بھی سخت کام نہیں لیتے تھے،ایک بار ایک مخص حضرت سلمان فارس ﷺ کے یہاں آیاد یکھاکہ بیٹھے ہوئے آٹا گوندھ رہے ہیں،اس نے کہاکہ غلام کہاں ہے دورو کہاں ہے؟ بولے ہم نے اسکوایک کام کیلئے بھیجاہے،اس لئے یہ پیند نہیں کیاکہ اس سے دورو کام لیں۔ "

حضرت عثمان رات کواٹھ کر خود و ضوکایاتی لے لیاکرتے تھے، لوگوں نے کہا، اگر آپ کی خادم سے کہہ دیتے تو وہ یہ کام کر دیتا، بولے نہیں رات ان کے آرام کیلئے ہے۔ اس سلوک کا یہ نتیجہ تھا کہ غلام صحابہ کرام کی پر جان دیتے تھے اور ان کے ارشادات کی، بطیب خاطر تعمیل کرتے تھے، الکے نامی حضرت ابوابوب انصاری کی کاغلام تھا، انہوں نے اس کو مکا تب بناکر آزاد کرنا چاہا تو تمام لوگوں نے اسکو مبارک باودی، لیکن بعد میں انہوں نے اس کو مکا تب بناکر آزاد کرنا چاہا تو تمام لوگوں نے اسکو مبارک باودی، لیکن بعد میں حضرت ابوابوب انصاری کی نے معاہدہ کتابت کو ضح کرنا چاہا اور اس کے یہاں کہلا بھیجا کہ تم بھر غلام بننا تہمیں مثل سابق کے غلامی کی حالت میں رہنا ہوگا، اللح کے اہل وعیال نے کہا کہ تم پھر غلام بننا بہند کروگے ؟ حالا نکہ خدا نے تم کو آزاد کر دیا تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں ان کی کی بات کا انکار نہیں کر سکتا، چنانچہ خود اس معاہدہ کو فتح کر دیا۔ اس کے چند ہی دنوں کے بعد حضرت ابوابوب نہیں کر سکتا، چنانچہ خود اس معاہدہ کو فتح کر دیا۔ اس کے چند ہی دنوں کے بعد حضرت ابوابوب

انصاری ﷺ نےاس کو آزاد کر دیااور کہاکہ جومال تمہارےیاس ہووہ کل تمہار اہے۔

ا: مندابن حنبل جلداصفجه ۸ ۲۰ مند عبدالله ابن منعودٌ ..

r: مسلم كتاب الزكوة باب فضل النقفه على العيال والمملوك.

٣: طبقات ابن سعد تذكره حضرت سلمان فاريٌّ۔

۳: طبقات ابن سعد تذكره حضرت عثمان أ

۵: طبقات ابن سعد تذكره افلح ـ

### بالهمي محبت

صحابہ کرام رہ اہم نہایت الفت و محبت رکھتے تھے ،اس لئے جب کسی صحابی کوکسی فتم کا د کھ در د پہنچاتھا، تودوسرے صحابہ اللہ کے دل بحر آتے تھے، حضرت عمر دی کوجب ابن لو لونے زخمی کیاتو تمام صحابہ دی کواس قدر رنج ہوا کہ گویاان پر جمعی ایسی مصیبت نہیں آئی تھی، حضرت عائشہ رضی الله عنها الگرور بی تھیں۔ حضرت صہیب رہ یا آئے اوروا احیاہ و الحیاہ کہہ کررونے لگے۔ <sup>ع</sup>

حفرت عمر ﷺ كانقال مواتوتمام صحابہ ﷺ فيان كے تابوت كو كھير ليا،اور دعائيں 5 6 3

خفرت علی الله نے یاں پہنے کر کہا،خداتم پررحم کرے مجھے توقع ہے کہ خداتم کو تہارے دونوں رفقاء (حضرت ابو بکر ﷺ ورسول اللہ ﷺ ) کی معیت عطاکرے گا، کیونکہ ر سول الله ﷺ اكثر كماكرتے تے كه ميں ابو بكر ﷺ عمر ﷺ تے، ميں نے ابو بكر ﷺ عمر 

صحابہ کرام اللہ حضرت عمر اللہ کی تجہیر و تکفین سے فارغ ہوئے توسب کے سامنے دستر خوان بچھایا گیا، لیکن رنج وعم کی وجہ ہے کسی نے کھانے کوہاتھ لگانا پیند نہیں کیا، بلاآخر حفرت عباس على كالمحمانے سے سب نے كھاتا كھايا 6

ایک بار سحابہ کرام کھ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ شہداء کے مزار کی زیارت کو نکلے ، بہاڑ پر چڑھے تو قبریں نظر آئیں ، محبت کے لیج میں بوے میار سول اللہ ﷺ ، یہ مارے بھائیوں کی قبریں ہیں، فرملاہمارے اصحاب کی قبریں ہیں۔

ا يك بارواقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عظيه ، حضرت انس بن مالك عظيه كي خدمت بين حاضر ہوئے انھوں نے نام پوچھا،اور سلسلنسب میں حضرت سعد بن معاذ عظم کانام آیاتو فرملیا، تمہاری صورت سعد ﷺ سے مشابہ ہوہ سب میں بڑے اور لمبے تھے سے کہد کررورورے ایک بار حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ کے سامنے کھانا آیا،ان کو ابتدائے اسلام كافلاس ياد آگيا\_ بولے مصعب بن عمير رفي مجھ سے بہتر تھے ،وہ شہيد ہوئے اور ايك جادر

بخارى كتاب المناقب باب قصيمة المبيعة والاتفاق على عفان بنٌ عثمان. نسائى كتاب البخائز باب النياحة على الميت. سن سنن ابن ماجه باب فضل ابى بكر الصديق ً

طبقات ابن سعد تذكره حضرت عبال الم بخارى كتاب المناقب فضائل الي بكراً \_

ابوداود كتاب المناسك باب زيار تدالقور :4

نسائى كتاب الزيدة باب لبس الديباج المنوج بالذبب وترفدى كتاب الملباس باليس الحرير في الحرب

کے سواان کو کفن میسرنہ ہولہ حمزہ ﷺ یاکوئی اور صحابی جو مجھ سے بہتر تھے شہید ہوئے اور ایک چادر کے سواان کو کفن نہ ملام شاید دنیاہی میں ہم کو ہمارے طیبات مل گئے، یہ کہہ کررونے لگے اور کھانا چھوڑ دیا۔ '

## بالهمىاعانت

صحابہ کرام کے مصیبت میں، آفت میں، کشکش میں ایک دوسرے کی اعانت فرماتے سے۔ جنگ کی حالت میں ہر شخص کو اپنی ہی جان کی فکر رہتی ہے لیکن صحابہ کرام کے اس موقع پر بھی دوسر وں کی اعانت کیلئے اپنی جان تک کو خطرہ میں ڈال دیتے تھے حضرت ابو قادہ کی کا بیان ہے کہ میں نے حنین میں دیکھا کہ ایک کا فرایک مسلمان پر غالب آنا چاہتا ہے، میں پکر دے کر آیا، اور اس کی پشت کی جانب سے گردن پر ایک تلوار ماری وہ میری طرف بڑھا اور مجھ کو اس طرح دبوج لیا کہ مجھے موت کی خوشبو آنے گئی، اور پھر مر ہی کے چھوڑ ل

قبیلہ اشعری کے لوگ مدینہ میں ہجرت کرکے آگئے تھے ،ان لوگوں میں باہم اس قدر تعاضد و تعاون تھا کہ جب غزوات میں ان کازادراہ ختم ہو جاتا تھا بیاخود مدینہ میں مبتلائے فقر و فاقہ ہو جاتا تھا بیاخود مدینہ میں مبتلائے فقر و فاقہ ہو جاتا تھا بیات تھے ، توہر شخص کے گھر میں جو کچھ ہو تا تھا ،وہ لا کر سب کے سامنے رکھ دیتا تھا اور یہ سب لوگ اس کو برابر تقسیم کر لیتے تھے۔

بمسابیہ عور تیں اپنی پڑو سنوں کو ہر قشم کی مدود بتی تھیں۔ حضرت اساء رصی الله عنها کو روٹی پکانا نہیں آتی تھی، کیکن ان کی پڑو سنیں ان کی روٹی پکادیا کرتی تھیں۔ ع

ایک دن کچھ مفلوک الحال لوگ حفرت عبداللہ بن عمروبن العاص ﷺ کی خدمت میں عاضر ہوئے اور کہا کہ خدا کی فتم نہ ہم کو نفقہ ملکنہ سواری ملتی نہ اسباب ملتا، بولے ،اگر چاہو تو خدا جو تو فیت ہم دیں ،ورنہ باوشاہ کے دربار میں تمہاری سفارش کر دیں ،اور اگر جی میں آئے تو صبر کر و کیونکہ ،رسول اللہ ﷺ نے فرملاہے کہ فقراء و مہاجرین امراء سے چالیس سال پیشتر جن میں داخل ہوں ، گے ،ان لوگوں نے کہا ،ہم صبر کرتے ہیں ،اور کچھ نہیں مانگتے۔ فی جنت میں داخل ہوں ، گے ،ان لوگوں نے کہا ،ہم صبر کرتے ہیں ،اور کچھ نہیں مانگتے۔ فی

حضرت زبیر ﷺ نے لاکھوں روپے قرض جھوڑ کر انتقال فرمایا تھااور حضرت عبداللہ بن زبیر ﷺ اس کو اداکر ناچاہتے تھے ،ایک بار حضرت تحکیم بن حزام ﷺ سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے کہا، یہ قرض کیو نکر اداکر و گے۔اگر مجبور ہو جانا تو مجھے اعانت کی در خواست کرنا، میں

ا: بخارى كتاب لبخائز باب الكفن من جميع المال مع فتح البارى\_

r ابود اود و كتاب الجيباد باب في السلب يعظى القاتل -

٣: مسلم كتاب الفضائل باب من فضائل الاشعرين-

سم مسلم كتاب السلام باب ارواف المراتة الاجمية اذاراعيت في الطريق. ٥٠ مسلم كتاب الزبد

اعانت کروں گا، یہ صرف زبانی دعوے نہ تھا، بلکہ انھوں نے چار لا کھ سے ان کی اعانت بھی کرنا جاہی، لیکن انھوں نے قبول نہیں کیا۔ '

جب عور تول کوشکایت پیدا ہوتی تھی، تو وہ حضرت عائشہ رضی الله عنها کی خدمت میں عاضر ہو کر اپنادر دود کھ کہتی تھیں، وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں نہایت پرزور طریقہ ہے ان کی سفارش کرتی تھیں، ایک باران کی خدمت میں ایک عورت سبز دو پٹہ اوڑھ کر آئی اور جسم کھول کر دکھلیا کہ شوہر نے اس قدر مارا ہے کہ بدن پر نیل پڑگئے ہیں، رسول اللہ ﷺ تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ مسلمان عور تمیں جو مصیبت برداشت کر رہی ہیں ہم نے وئی مصیبت نہیں دیکھیے اس کا چڑااس کے دو پٹے سے زیادہ سبز ہو گیا ہے، بخاری کی روایت میں ہے۔

والنساء بينصر بعضهن بعضا

عور توں کی پی فطرت ہے کہ ایک دوسرے کی اعانت کرتی ہیں۔

ایک مخص کی بی بی بیار تھیں، وہ حضرت ام الدرداء رصی الله عنها کے پاس آئے انھوں نے حال بو جھا توانھوں نے کہا بیار ہے، انھوں نے ان کو بٹھلا کر کھانا کھلا یااور جب تک ان کی بی بی بیار رہیں حال بو چھت اور کھانا کھا!تی رہیں۔

حضرت ربیعہ کمی کھی نہایت مفلس صحابی تھے، انھوں نے رسول اللہ ﷺ کے عکم سے، شادی کرنا جابی لیکن خود ان کے پاس مہر اور دعوت ولیمہ کا کوئی سامان نہ تھا، اس لئے ان کے قتبیلہ کے لوگوں نے اعانت کی اور تمام سامان ہو گیا۔ ع

ایک کے رنج ومسرت میں دوسرے کی شرکت

تالقف واتحاد نے صحابہ کرام کے ایک جان دو قالب بنادیا تھااس لئے دوا یک کے رنج کو اپنار نجاورا ایک کی خوشی کواپی خوشی سمجھتے تھے،اوراس میں شریک ہوتے تھے،ایب بار حضرت زید بن ارقم کے ایک واقعہ بیان کیالیکن رسول اللہ کے ناس کی تقدیق نہیں فرمائی اس لئے ان کو سخت صدمہ ہوا،اس کے بعد قرآن مجید نے ان کی تقدیق کی جس پران کو نہایت مسرت ہوئی۔اس لئے حضرت ابو بکر کے ان سے ملے تو مبارک باددی۔ فی غزوہ تبوک کی عدم شرکت کے جرم میں حضرت کعب بن مالک کے حضرت ہلال بن امیہ کے حضرت کا سال کے حضرت کعب بن مالک کے حضرت ہلال بن امیہ کے حضرت کعب بن مالک کے حضرت ہلال بن امیہ کے حضرت کو سال کے حضرت کعب بن مالک کے حضرت ہلال بن امیہ کے حضرت کو سال کی کو سال کے حضرت کو سال کی کے حضرت کو سال کے حضرت کو سال کے حضرت کو سال کو سال کے حضرت کو سال کو سال کے حضرت کو سال کے حضرت کو سال کو سال کے حضرت کو سال کو سال کے حضرت کو سال کے حضرت کو سال کو سال کو سال کے حضرت کو سال کو سال کے حضرت کو سال کے حضرت کو سال کے حضرت کو سال کو سال کو سال کے حضرت کو سال کو سال کو سال کو سال کو سال کے حضرت کو سال کو سا

ا: بخارى كتاب الجهاد باب بركته الغازى فى ماله حياوميتامع فتح البارى ـ

٢: بخارى كتاب اللباس باب اثياب الخضر - ١٠ ١٠ اوب المفرد باب صفحه ٢٠ -

٣: مندابن منبل جلد ٣ صفحه ٥٨ ـ

۵: ترندی تغییرالقرآن تغییر سورته المنافقون ـ

مرارہ بن رہیج ﷺ کی توبہ مقبول ہوئی، اور رسول اللہ ﷺ کی ناراضی کا خاتمہ ہوا تواس بارے میں جو آیت نازل ہوئی حضرت ام سلمہ رسی اللہ عنها نے رات ہی کو حضرت کعب بن مالک کھی کواسکی اطلاع وین چاہے، لین آپ نے فرمایا کہ "کہ اگر تم نے ایسا کیا تولوگ ٹوٹ پڑیں گے اور سوناد شوار ہو جائے گا۔ اسلئے آپ نے نماز فجر کے بعد اس کا اعلان کیا، اسوقت حضرت کعب بن مالک ﷺ کو شے کی حجب پر شخانی کی حالت میں بیٹے ہوئے تھے ، وفعنا آواز آئی کہ مزدہ باد ، دیکھا کہ لوگ جو ق در جو ق مبارک باد دینے کیلئے چلے آرہے ہیں، ایک صحابی گھوڑا الزاتے ہوئے آئے، ایک اور صحابی دوڑتے ہوئے بنجے، اور پہاڑ پر چڑھ کر بشارت دی، لوگ گروہ در گروہ آتے تھے اور کہتے تھے، کہ کعب توبہ مبارک مجد نبوی ﷺ میں توبہ کا اعلان ہوا تھا اور دورا کی محد ہوئے تو حضرت طلحہ بن عبیداللہ ﷺ میں توبہ کا اعلان ہوا تھا اور دورا کی مصافحہ کیا، اور مبارک باد دی۔ حضرعائش رضی اللہ عنها پر جب اتبام لگایا گیا اور وہ اس دی کھ کر بے اختیار رو پڑیں۔ حضورا کی مصافحہ کیا میں اللہ عنها آئیں اور انگی یہ حالت دیکھ کر بے اختیار رو پڑیں۔ حسن رفاقت

الله تعالى في الل جنت كى شان ميس فر ملاي

وَحَسُنَ أُوُلْفِكَ دَفِيُقًا۔ بہلوگ کیابی ایجھے دفیق ہیں۔

صحابہ کرام کے بھی اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے تھے ،اس کے انہوں نے عملاً دنیا بی میں اپنے اوپر اس آیت کو منطبق کر لیا تقلہ

حضرت رافع بن عمرہ رفظہ نے ایک غزوہ میں رفیق صالح کی تلاش کی جس اتفاق سے حضرت ابو بکر رفظہ کاشر ف رفاقت حاصل ہو گیا،ان کابیان ہے کہ وہ مجھے اپنے بستر پر سلاتے سے اپنی چادر اڑھاتے تھے، میں نے کہا، مجھے کوئی ایسی بات سکھائے جو مجھے فا کدہ دے، بولے خدا کو بوجو، کسی گواس کاشر یک نہ بناو، نماز پڑھو،اگر مال ہو تو، صدقہ دودار الکفر سے ہجرت کرو اور دو محضوں کے بھی حاکم نہ بنو۔ ع

بزر گول کاادب

مدیث شریف میں آیاہے۔

بخارى كماب النغير تغيير سورية توبه باب قوله وعلى اثلثه الدين خلفواالخ\_

۲ بخاری کتاب المغازی باب غزوه تبوک

٣ بخاري كتاب الشهادت باب تعديل النساء بعضهن بعضله ١٠٠٠ اصابه تذكره رافع بن عمرو بن جابر"

من لم يرحم صغيرنا و يعرف حق كبيرنا فليس منا\_

آیک بار حضرت عبداللہ بن قیس عمر میں مخرمہ کھی ،مسجد قبامیں نماز پڑھ کر نچر پر سوار ہو کر نکلے ،راہ میں حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ مل گئے ،انہوں نے دیکھا تو فور اُاتر پڑے اور کہا کہ بچیا جان اس پر سوار ہو لیجئے۔ ع

حضرت عبداللہ بن عباس کے حضرت عمر کے خاص تربیت یافتہ تھے ،وہ ایک سال سے ان سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتے تھے گر ہمت نہیں پڑتی تھی۔ ایک موقع پر وہ مسئلہ بوچھا تو ہمانا ہا، خدا کی قتم اسال بھرسے پوچھنا چاہتا تھا، گر آپ کے خوف سے ہمت نہیں پڑتی تھی یہ حسن اوب تھا، لیکن حضرت عمر کے ایک سے شفقت آمیز جواب دیا کہ ،ایسانہ کرواگر میں اسانہ ہو کہ میرے پاس کسی چیز کا علم ہے تو پوچھ لیا کرواگر میں جانتا ہوں گا تو ضرور بادوں گا۔ ق

دوستول کی ملا قات

ملا قات از دیاد محبت کا نہایت موثر ذریعہ ہے سحابہ دی میں باہم محبت تھی ،اور وہ اس

ا: بخارى كتاب الادب باب اكرام الكبير-

۲: مندابن طبل جلد ۲ صفحه ا

۳ ان کا صحالی ہونا مختلف فیہ ہے۔

٧ . مندابن منبل جلد ٢ صفحه ١١٩

٥: مسلم كتاب الطلاق باب في الايلاء واعتزال النساء وتخير من ، وقوله تعالى وان تظاهر اعليه -

مُبت کوتر قی دینا چاہتے تھے اس لئے دوستوں سے اثر ملا قات کرتے تھے، حضرت ام الدرداء رصبی الله عنها شام میں رہتی تھیں لیکن ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی ﷺ پاپیادہ مدائن سے ان کے ملنے کو آئے۔ ل

ایک دن بہت ہے صحابہ کے حضرت جابر کھی سے ملنے آئے،انھوں نے روٹی اور سر کہ بہترین سالن ہے،وہ شخص سر کہ بہترین سالن ہے،وہ شخص بلاک ،و جائیگا جس کے پاس اس کے احباب آئیں اور وہ اس چیز کو حقیر سمجھ کران کے سامنے پیش نہ کرے جواس کے گھر میں موجود ہواور احباب بھی ہلاک ،و جائیں گے جواس کو حقیر خیال کریں۔ ع

ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ اپنایک دوست (غالبًا صحابی ہوں گے ) سے ملنے آئے، دہ گھر میں موجود نہ تھے، آئے توان کو گھر کے باہر دیکھے کر بولے، آپ سے کیا پر دہ تھا گھر میں آکر بیٹھے ہوئے کھایا بیا ہو تا۔

#### مدييه دينا

صدیث شریف میں آیا ہے کہ ہدیہ ازدیاد مجت کاذراجہ ہے،اس کئے صحابہ کرام کے سول اللہ علیا کی خدمت میں اکثر ہدیہ بھیجا کرتے تھے، حضرت نسیبہ انصاریہ رصی الله علیا اس قدر مفلس تھیں کہ ان پر صدقہ کامال حلال تھا۔ تاہم اس حالت میں بھی وہ ازواج مطہر ات رصی الله علیہ کی خدمت میں ہدیہ بھیجتی تھیں۔ایک باران کے پاس صدقہ کی ایک بکری آئی توانہوں نے اس کا گوشت حضرت عائشہ رصی الله علیا کے پاس ہدیۂ بھیجا۔ حضرت بریرہ رصی الله علیا کے پاس ہدیۂ بھیجا۔ حضرت بریرہ رصی الله علیا کے پاس ہدیۂ بھیجا۔ حضرت بریرہ رسی الله علیا کے پاس بھی جو کچھ صدقہ میں آتا تھا،وہ ازواج مطہر ات رصی الله علیہ کو ہدیہ دیا کرتی تھیں۔ ق

### عيادت

صحابہ کرام ﷺ مریضوں کی عیادت کو اپنا فرض خیال کرتے تھے،ایک بار حضرت سعد ابن عبادہ ﷺ بیار ہوئے، تور سول اللہ ﷺ نے فرملا، تم میں کون ان کی عیادت کر تاہے۔

ا: ادبالمفرد باب الزيارية .. ۲: مندابن طنبل ٣صفحه ٣٥٠ ي

۳: مندابن بل جلداصفحه ۴۰۸ س

۲: بخاری کتاب الز کوة باب اذا تحولست الصدقه ..

۵: مملم کتاب الزکوة باب اباحه الهدیه النبی ولبنی هاشم و بنی عبدالمطلب و ان کان المهدی ملکها بطریق الصدقه.

باوجود یکہ غربت وافلاس سے صحابہ کرام ﷺ کے پاوں میں جوتے نہ تھے، موزے نہ تھے، سر پر ٹوپی نہ تھی، بدن پر کپڑانہ تھا، لیکن بایں ہمہ دس پندرہ بزرگ پھر یلی زمین میں ننگے پاوں اور کھلے سر گئے اور ان کی عیادت کی۔ ا

ایک دن رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، تم میں آج کون روزے ہے ؟ تم میں آج کس نے جنازے کی مشائعت کی ہے؟ تم میں آج کس نے مسکین کو کھلایا ہے؟ تم میں آج کس نے مسکین کو کھلایا ہے؟ تم میں آج کس نے مر یض کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابو بکر ﷺ کی زبان سے ہر سوال کے جواب میں بہاں نکلی تو آپ ﷺ نے فرمایا، جس شخص میں یہ تمام چیزیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ آپ ﷺ نے فرمایا، جس شخص میں یہ تمام چیزیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں صوار ہو کر آئیں اور ایک بارایک صحابی بیار تھے، حضرت ام الدردا رضی الله عنها اونٹ پر سوار ہو کر آئیں اور ان کی عیادت کی۔ آ

ایک بار حضرت شداد بن اوس شام کے وقت کہیں جارہے تھے، کسی نے پوچھا کہاں کاارادہ ہے؟ بولے یہیں ایک مریض بھائی کی عیادت کوجا تاہوں۔ ع

### تارداري

صحابہ کرام کے متعلق جب قرعہ کے ذریعہ فیصلہ کیا گیا تو حضرت عبداللہ بن مظعون کے حضرت قام کے متعلق جب قرعہ کے ذریعہ فیصلہ کیا گیا تو حضرت عبداللہ بن مظعون کے حضرت ام العلل رصی اللہ عنہ کے حصے میں آئے ،وہ بھار ہوئے توان کے تمام خاندان نے نہایت دلسوزی سے تھارداری کی۔ان کا انتقال ہوا تو کفن بہنانے کے بعد حضرت ام العلاء رصی الله عنها نے محبت کے لیجے میں کہاتم پر خداکی رحمت ہو میں شہادت دیتی ہوں کہ خدانے تمہاری عنہاتی کے۔ فیصلہ کہاتم پر خداکی رحمت ہو میں شہادت دیتی ہوں کہ خدانے تمہاری عندت کے۔ فیصلہ کہاتم پر خداکی رحمت ہو میں شہادت دیتی ہوں کہ خدانے تمہاری عندت کے۔ فیصلہ کہاتی ہوئے۔ فیصلہ کیا ہوئے کے ایک کھی ہوئے۔ فیصلہ کیا ہوئے کے ایک کہانے کیا ہوئے کے ایک کا مقدانے تمہاری عندی کے۔ فیصلہ کیا ہوئے کیا ہوئے کے ایک کیا ہوئے کے ایک کیا ہوئے کیا ہوئے کے ایک کیا ہوئے کرنے کیا ہوئے کیا ہ

حضرت زینب رصی الله عنها مرض الموت میں بیار ہوئیں تو حضرت عمر طفیہ نے ازواج مطہرات رصی الله عنها سے بوجھولیا کہ کون ان کی تیار داری کرے گا۔ تمام بیوبوں نے کہاہم ان کا انتقال ہواتو پھر دریافت کیا کہ ان کو عسل و کفن دے گا، تمام بیوبوں نے کہاہم۔

<sup>:</sup> مسلم كتاب البخائز باب في عيادة البرضي\_

۲: مسلم کتاب الز کوة باب من جمع الصدقه واعمل البر مند جلد ۳ صفحه ۱۸مین به واقعه حضرت عمر یکی طرف منسوب ہے۔

٣: ادب المفرد باب عيادية النساء الرجل المريض - ٣: مندابن طنبل جلد م صفحه ١٢٣ ـ

۵ بخاری کتاب الشهادات باب القرعه فی المشکلات.

۲: طبقات ابن سعد تذکره حضرت زینب رضی الله عنها بنت جش۔

عزاداري

صحابہ کرام ﷺ رنج وغم میں ایک دوسرے کے شریک تھے،اس لئے عزاداری کو اپنا فرض بنالیا تھا،ایک باررسول اللہ ﷺ ایک صحابی کودفن کرکے آرہے تھے،راہ میں دیکھاکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها جارہی ہیں پوچھا گھرسے کیوں تکلیں؟ بولیں، ای گھر میں عزاداری کیلئے گئی تھی۔ ا

حفرت انس بن مالک رہے کی متعدداولاد غرزوہ حرہ میں شہید ہوئی، تو حضرت زید بن ارقم نے خط کے ذریعہ سے رسم تعزیت اداکی۔ ا

عرب میں ایک عزاد اری یہ تھا کہ عور تیں برادری میں جا کر مُر دوں پر نوحہ کرتی تھیں۔ یہ جا ہلیت کی رسم تھی لئیکن اسلام نے اس کو مٹادیا۔ چنانچہ جب عور تیں اسلام لاتی تھیں توان سے اس کا بھی معاہدہ لیا جاتا تھا۔

ایک بار رسول الله ﷺ نے حضرت ام عطیہ رصی الله عنها سے یہ معاہدہ لینا جاہاتو بولیس فلاں فلاں خاندان نے زمانہ جاہلیت میں ہمارے مردے پر نوحہ کیا ہے، مجھے اس کا معاوضہ کرنا ضروری ہے، چنانچہ آپ ﷺ نے ان کواس کی اجازت دی۔ ع

سلام کرنا

السلام علیم، اگرچہ نہایت مختصر اور سادہ نقرہ ہے، لیکن جلب محبت کیلئے، عمل تسخیر کا حکم رکھتاہے،اس بناپر قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس کی سخت تاکید فرمائی ہے۔

واذا حييتم تحية فحيوا باحسن منها يا ايها الذين امنو الاتد خلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستا نسو او تسلمو اعلى اهلها\_

جب تم کوسلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر طریقہ سے اس کا جواب دومسلمانو! اپنے گھر کے سواکسی دوسرے کے گھر میں اس وقت تک نہ داخل ہو جب تک تم ان سے مانوس نہ ہو جاؤاور ان کوسلام نہ کر لو!

اورای بناپررسول اللہ ﷺ جباول اول مدینہ منورہ میں تشریف لائے توسب سے پہلے بے تعلیم دی۔

یا ایھا الناس افشوا السلام و اطعموا الطعام تدخلوا الحنة بسلام۔ م لوگو! باہم سلام کرواور کھانا کھلاؤاور جبلوگ سورہے ہوں تو تماز پڑھو، تاکہ اس کے

<sup>:</sup> ابوداؤد كتاب البخائز باب في المفريد

r: ترفدي كتاب لفصائل فضل الانصار وقريش\_

س: مسلم كتاب الجائز باب التشديد في النياحتد من ترفري صفحه ووسر

بدله میں جنت میں اطمینان سے داخل ہو جاؤ۔

اس لے سحابہ کرام 🚓 ہر کہ دمہ کوسلام کرتے تھا یک بار حفرت ابو بکر 🚓 اونٹ ير سوار جارے تھے جولوگ راہ ميں ملتے اور وہ ان كوسلام كرتے تو صرف السلام عليكم كہتے كيكن وہ جواب میں السلام علیم ورحمتہ اللہ کہتے اب وہ بھی اس کا اعادہ کرتے وہ لوگ اور اضافہ کے ساتھ السلام علیم در حمته الله و بر کاه کہتے آخر فرملیا کہ بیدلوگ ہم سے بہت بڑھ کے رہے۔ حضرت انس بن مالک ﷺ بھر ہیں نکلتے تورائے میں ہر مخف کوہاتھ کے اشارے سے

سلام کر<u>تے ہ</u>

حضرت عبدالله بن عمر عظيه كالمعمول تفاكه بازار مين جاتے اور ہر دوكان دار ہر مسكين اور ہر مسافر غرض ہر مخص کوسلام کرتے ایک مخص نے پوچھاکہ بازار میں آپنہ بھاؤ تاؤ کرتے، نہ سوداسلف خرید تے نہیں بیٹھے، پھر کس کام سے آتے ہیں بولے صرف سلام کرنے کیلئے۔ ع جبدہ سلام کاجواب دیے توسلام کرنے والے کے جواب میں بعض فقرے کااضافہ کردیے ایک بارایک مخص نے بار باران بی کے اضافہ کے ساتھ سلام کیا تواخیر میں انھوں نے جو جواب دياوه بهت طويل تفايعني السلام عليكم ورحمته الله وبركاته وطيب صلوه يسج

اکر صحابہ درمیان ایک درخت بھی حائل ہوجاتا تواس کی آڑے نکلنے کے بعد جب دوباره سامنا هو تا توباهم سلام کرتے۔<sup>8</sup>

مصافحه

سب سے پہلے اہل یمن جو نہایت محبت کیش، رقیق القلب اور مخلص لوگ تھے، مصافحہ کا تخفہ دربار رسالت میں لے کر حاضر ہوئے تھور صحابہ کرام د نے اس پراس شدت سے عمل کیا کہ حضرت انس بن مالک صرف دوستوں سے مصافحہ کرنے کیلئے روزانہ ہاتھوں میں ا خو شبودار تیل ملاکرتے تھے۔<sup>کے</sup>

معاوضه احسان

قرآن مجيد ميں ہے:

هَلُ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ

ادبالمفرد باب فصل السلام

اوب المفرد باب من خرج يسلم ويسلمه عليه -باب من سلم اشارة ـ

اوب المفرد بالبد ٥: الينأباب حق من مسلم اذا قام :1

ابوداؤد كتاب الادب باب في المصافحة. **Y**:

ادب المفرد باب من ومن يده للمصافحته.

احیان کابدلہ صرف احیان ہے۔

صحابہ کرام کے کا زندگی اس آیت کی عملی تفییر تھی ایک غزوہ میں صحابہ کرام خت تشنہ لب ہو کرپانی کی جبتی میں نکلے توایک عورت ملی جس کے ساتھ پانی تھا۔ صحابہ کرام شکا اس کو استعال میں لائے اور رسول اللہ کے اس کو معاوضہ دلواویالیکن باوجود معاوضہ دیے کے صحابہ کرام کے ایمیشہ اس کے اس احسان کویادر کھا چنانچہ جب اس کے گاؤں کے پاس حملہ کرتے تھے تواس کے گھرانے کو چھوڑد یے تھے۔ اس حملہ کرتے تھے تواس کے گھرانے کو چھوڑد یے تھے۔ اس سیاس گزاری

حدیث شریف میں آیاہے

من لم یشکر الناس لم یشکر النام جمی شکر الله جمی شکر گزار نہیں ہوتے۔ جولوگ انسانوں کا شکر یہ ادا نہیں ہوتے۔

صحابہ کرام ﷺ ایک دوسرے کی نسبت ہمیشہ نیک گمان رکھتے تھے ایک دفعہ کو فہ والوں نے حضرت عمر میں کے خصرت میں حضرت سعد بن البی و قاص ﷺ کی شکایت کی کہ وہ نماز صحیح طریقہ سے نہیں پڑھاتے انھوں نے ان سے دریافت کیا تو بولے میں بالکل رسول اللہ ﷺ کا تباع کر تاہوں انھوں نے کہا تمہاری نسبت یہی گمان تھا۔ ع

ایک فخص جس کے ہاتھ پاؤل چوری کے جرم میں کاٹ ڈالے گئے تھے حضرت ابو بکر حیات کامہمان ہواانھوں نے دیکھاکہ وہرات کواٹھ کے نماز پڑھتاہے تو بولے کہ تمہاری رات تو چوروں کی میں نہیں معلوم ہوتی۔ تمہارے ہاتھ پاؤل کس نے کائے۔ اس نے کہا یعلی بن مذیہ نے یہ ظلم کیا ہے۔ فرمایا میں اس کی نسبت ان کو لکھوں گا۔ اس کے چند ہی دنوں بعد حضرت اساء میں اللہ عنوا بنت عمیس کا ایک زیور غائب ہو گیااس کی تحقیقات کی گئی تو ایک سنسار کے پاس

ا: بخارى كتاب التيمم باب الصعيد الطيب وضو المسلم يكفيه عن الماء -

r: ترندی ابواب الزمد\_

٣: ابوداؤد كتاب الصلوة باب تحفيف لآخر ميل.

ملادہ حاضر کیا گیا تواس نے کہا کہ اسی وسلت و پابریدہ شخص نے مجھ کویہ زیور دیا۔ حضرت ابو بکر رہائی مادہ حاضر کیا گیا تھا تھا ہے کہا کہ اسی وسلت و پابریدہ شخص نے مجھ کواپنے ند ہمی تقدس کی بناپر جو فریب دیادہ بہت بڑاجرم ہے اس کے پاؤس کاٹ ڈالو۔ ا

واقعہ افک کو منافقین نے اگرچہ بے حد شہرت دی تاہم صحابہ کرام کے کو ازواج مطہرات رصی اللہ عنہ کے ساقتھ جو حسن ظن تھااس کی بناپر متعدد صحابہ اللہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ

سُبُحَانَكَ مَا يَكُونُ لَنَا اَنُ نَّتَكَلَّمَ بِهِذَا سُبُحَانَكَ هِذَا بُهُتَانٌ عَظِيُم لِ عَلَيْم لِهِ اَ سِحان الله ، ہمارے لئے اس کاذکر ، جائز تہیں ، سِحان الله بیہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ بخاری میں ہے کہ اس جملہ کو ایک انصاری نے کہا تھالیکن فتح الباری میں اور صحابہ ﷺ کے نام بھی گنائے ہیں۔

مصالحت وصفائي

بہ مقتضائے فطرت انسانی اگر صحابہ کرام کے میں باہم شکرر نجی ہو جاتی تھی تو وہ نہایت خلوص کے ساتھ باہم صفائی کر لیتے تھے اور چندروزہ ناگواری پران کواس قدرافسوس ہو تاتھا کہ جب اس ناگوار حالت کا تذکرہ یااس کا خیال آتا تھا تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ ایک معاملہ میں حضرت عائشہ رسی اللہ عنها حضرت عبداللہ ابن زبیر کھی سے اس قدر ناراض ہو گئیں کہ بول چال تک کی قتم کھالی لیکن عفو تقصیر کے بعد جب ان کویہ قتم یاو آتی تھی تواس قدرروتی تھیں کہ دویٹہ تر ہو جاتا تھا۔ ع

ابتدامی اگرچہ حضرت علی کے حضرت ابو بکر کے کہاتھ پر بیعت نہیں کی لیکن بعد کوانھوں نے خود حضرت ابو بکر کے کوائی خرض ہے بلیالوں کہا کہ اے ابو بکر کے ہم کو تمہاری فضیلت کااعتراف ہے اور اگر خدانے تم پر بیداحسان (خلافت) کردیا تو ہم کوائی پر شک نہیں ان کی اس مخلصانہ تقریر کا حضرت ابو بکر کے پربیاڑ ہواکہ آبدیدہ ہوگئے اور فرملیا کہ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ رسول اللہ کے گرابت مجھ کوخودائی قرابت سے زیادہ عزیز ہے ہمارے اور تمہارے در میان جن معاملات میں اختلاف ہو گیا تھاان میں حق سے سر مو تجاوز نہ کروں گا۔ رسول اللہ کے نے جو کچھ کیا ہے ای کے مطابق عمل کروں گا۔ باہمی صفائی کے بعد حضرت علی کے بعد حضرت علی کے بعد حضرت علی کے بعد کیلئے سہ پہرکاوقت مقرر فرمایا۔ ظہر

ا: دار قطنی کتاب الحدود صفحه نمبر ۱۳۷۵ ا

٢: بخارى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول الله وامر جم شورى بينهم

٣ بخارى كتاب الادت بأب البحرف

کی نماز ہو چکی تو حضرت ابو بکر ﷺ نے منبر پر کھڑے ہوکر ان کے تمام عذرات جو عدم

بیعت کا سبب تھے بیان کئے۔ اس کے بعد حضرت علی ﷺ نے تقریر کی جس میں حضرت

ابو بکر ﷺ کے تمام فضائل و حقوق خلافت کا اعتراف کیااور کہا کہ میں نے جو کھی کیاوہ اس بناپر

نہ تھا کہ مجھ کو حضرت ابو بکر ﷺ کے ساتھ حسد ورشک تھایا میں ان کے فضائل کا منکر تھا

، لیکن ہم اپنے آپ کو خلافت کا مستحق سمجھتے تھے، اس لئے ہم کو اس پر رنج ہوااس اعلان سے تمام

مسلمان خوشی کے مارے کھل گئے اور حضرت علی ﷺ سے جو عام ناراضی بیدا ہوگئی تھی وہ یک الحق نے نائل ہوگئی۔ ا

معاصرين كي فضيلت كااعتراف

رشک وحد علاء کامیہ خمیر ہے اس لئے وہ معاصرین کی فضیلت کابہت کم اعتراف کرتے ہیں۔ محد ثین اسلامی اخلاق کا بہترین نمونہ تھے لیکن با بنہہ اصول حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک محدث کی جرح دوسرے معاصر محدث پر قابل اعتبار نہیں کیونکہ ان میں باہم رشک و حد اور بغض وعناد ہو تاہے لیکن صحابہ کرام بی نہایت کشادہ دلی کے ساتھ معاصرین کی فضیلت کا اعتراف کرتے تھے، حضرت معافرین جبل فی کا انقال ہونے لگاتولوگوں نے کہا کہ فضیلت کا عراف کرتے تھے، حضرت معافرین جبل فی کا انقال ہونے لگاتولوگوں نے کہا کہ کچھ وصیت فرمائے ہولے چار آدمیوں سے علم حاصل کروعویمر ابی الدرداء فی ، سلمان فاری کی ،عبداللہ بن مسعود کی ،عبداللہ بن سلام کی ۔ "

ایک بار حضرت ابوہر برہ کھنے کے پاس کوفہ سے ایک برزگ آئے اور کہا کہ علم حاصل کرنے کیلئے آیا ہوں۔ بولے کیا تمہارے یہاں سعد بن مالک ابن مسعود کھنے ، حذیفہ کھنے ، علم عالم کار کھنے اور سلمان کھنے نہیں ہیں؟ ساتھ ساتھ ان کی وجوہ فضیلت بھی بیان کی۔ ع

ایک دفعہ کوفہ میں ایک مخص نے حضرت ابو موی اشعری کے سے ایک فتوی بوچھا انھوں نے جو جو اب دیااس پر حضرت عبداللہ بن مسعود کے نے اعتراض کیا۔ اگر اس زمانہ کے علاء ہوتے تو باہم کڑ بیٹھے لیکن حضرت ابو موی اشعری کے انہاکہ اہل کوفہ جب تک یہ چیز (عبداللہ بن مسعود کے )تم میں موجود ہے جھے سے فتوی نہ بوچھو۔ ع

مساوات

صحابہ کرام اللہ بر کہ دمہ سے ماویانہ برتاؤ کرتے تھے اور ان کے ساتھ ماویانہ،

ا: مسلم كتاب الجهادو قول النبي لانورث ماتر كنافهو صدقه.

٢ ترندى تراب المناقب مناقب عبد الله بن سلام لهـ

٣: ترزى كتاب المناقب مناقب عبدالله بن مسعولاً

٣: مؤطاامام الكُّ كتاب الرضاع باب ماجاء في الرضاعية بعد الكبر\_

معاشرت رکھتے تھے ایک بار حضرت صفوان بن امیہ عظمہ ایک بڑے پیالہ میں کھانالائے اور احضرت عمر عظمہ کے سامنے رکھ دیا انھوں نے فقیر دن اور غلاموں کو بلایا اور سب کو اپنے ساتھ کھانا کھانا کھانا کہ بعد فرملیا خداان لوگوں پر لعنت کرے جن کو غلاموں کے شاتھ کھانا کھانے میں عار آتا ہے۔

ایک بار حفزت عمر عظیم عمی چوراکر کے روٹی کھارہ تھے۔ایک بدو کو بلایااوراپنے ساتھ شریک طعام کیاوہ لقمہ اٹھا تا تھا تو بیالے کی تلجھٹ تک سمیٹ لیتا تھا فرملیا تم بہت ہی مفلس معلوم ہوتے ہو بولا کہ توں سے نہ تھی دیکھانہ کوئی تھی کا کھانے والا نظر آیا قحط کا زمانہ تھا حضرت عمر عظیم نے فرملیاجب تک بارش نہ ہوگی تھی نہ کھاؤں گا۔

ایک بار حفزت عبداللہ بن عمر ﷺ مدینہ کے اطراف میں نکلے ، ساتھ ساتھ بہت سے حباب تھے دستر خوان بچھایا گیا توایک چروہا آنکلااس نے سلام کیا تو حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے اس کو شریک طعام کرنا چاہا اس نے عذر کیا کہ میں روزے سے ہوں ، بولے ایسے گرم دن بی روزہ رکھتے ہواور پھر بکریاں چراتے ہو۔

زمانہ جاہلیت میں حضرت ذباب مظافہ اور حضرت بلال مظافہ دونوں غلام رہ چکے تھے کمن ایک بار حضرت خباب مظافہ حضرت عمر مظافہ کے پاس آئے تو انھوں نے ان کواپنے مے بر بٹھایااور کہا کہ ایک محف کے سواکوئی ان سے زیادہ اس جگہ کا مستحق نہیں۔ انھوں نے حیادہ کون یا امیر المومنین ؟ فرملیا بلال مظافہ ۔ ع

ایک دن سر داران قریش میں حضرت ابوسفیان بن حرب کے اور حضرت حارث بن ام کے وغیرہ حضرت عمر کے خدمت میں حاضر ہوئے استیذان کے بعدانھوں نے بسے پہلے الل بدر کو جن میں حضرت صبیب کے ،حضرت بلال کے اور حضرت عمار کے بھی تھے۔ شرف باریابی بخشا حضرت ابوسفیان کے دماغ میں اب تک زمانہ جاہلیت کا غرور ) تھا گذاس کے انھوں نے سخت ناگواری کے ساتھ کہا کیا قیامت ہے کہ ان غلاموں کو تواؤن ا ہور ہم لوگ بیٹھے ہوئے منہ تکتے ہیں۔ حضرت سہیل بن عمرو کے بھی ساتھ تھے کے آثار ظاہر ہور ہے ہیں لیکن تم کو خود اپنے اوپر غصہ کرنا ہے اسلام نے سب کے ساتھ تم کو بھی بلایالیکن یہ لوگ آگے بردھ گئے اور تم پیچے رہ گئے۔

ادب المفرد باب بل مجلس خادمه معداذ اكل - ۲: مؤطالهام محمد ابواب السير باب الزبدوالتواضع -اسد الغاب تذكره حضرت عبدالله بن عمرً -

طبقات ابن سعد تذكرهٔ حضرت خباب بن الارت. اسد الغابه تذكره حضرت سهيل بن عمرةً.

یہ لوگ فتح مکہ میں اسلام لائے تھے اور حضرت صہیب ﷺ وغیرہ سابقین اسلام میں سے تھے یہ اس کی طرف اشارہ تھا۔

آر کوئی مخص ایباطرز عمل اختیار کرتاجواخلاقی حیثیت سے مساوات کے خلاف ہوتا تو سے ابدات کے خلاف ہوتا تو سے ابداکر میں شعبہ نکلے توایک سے ابداکر ام کی اس کو سخت ناپند فرماتے ایک بار حضرت مغیرہ بن شعبہ نکلے توایک شخص نے کہاالسلام علیم ایہاالا میر ورحمتہ اللہ اس کے بعد تمام لوگوں کی طرف خطاب کر کے کہاالسلام علیم بولے صرف السلام علیم کافی تھا میں بھی توانی بی میں سے ہوں۔

حضرت رویفع ﷺ انظابلس کے گورنر تھے۔ایک مخص نے آکران کواس طرح سلام کیا۔السلام علیک ایہاالا میر انھوں نے کہااگر تم ہمیں سلام کرتے تو ہم سب تمہاراجواب دیتے تم نے گویامسلمہ گورنر مصر کوسلام کیاجاؤوہی جواب بھی دیں گے۔ ل

حضرت سہبل بن عمر وسر داران قریش میں سے تھے اور زمانہ جاہلیت میں انصار کواپنے سے کمرتبہ سیجھتے تھے لیکن وہ برابر معاذبن جبل کے پاس قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کیلئے جاتے تھے۔ایک دن کسی نے کہا کہ آپ اس خزرجی کے پاس کیوں جاتے ہیں۔اپ قبیلہ کے کسی آدمی سے قرآن پاک کی تعلیم کیوں نہیں حاصل کرتے؟ بولے کہ اسی فخر وغرور نے توہم کوسب سے پیچھے رکھا۔ ع

فرق مراتب كالحاظ

صحابہ کرام ﷺ اگرچہ آزادی اور مساوات کے پیکر مجسم تھے تاہم انھوں نے ان تمام امتیازات کومٹانہیں دیاتھا جن کو قر آن مجید نے ان الفاظ میں قائم کیا ہے۔

وَ فَضَّلْنَا بَعُضهُمُ عَلَى بَعُض۔ اور ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔

اس لئے وہ ہر شخص ہے اس حیثیت کے موافق ہر تاؤکر نے تھے ایک بار حضرت عائشہ رصی الله عنها کی خدمت میں ایک فقیر آیا نھوں نے اس کوروٹی کا ایک کلڑادے دیا۔ پھر ایک خوش پوشاک آدمی آیا توانھوں نے اس کو بٹھاکر کھانا کھلایالو گوں نے اس تفریق کی وجہ پوچھی تو بولیس کہ رسول اللہ ﷺ نے فرملیا ہے

انزلوا الناس على منازلهم على برفخص كواس كے درجه يرر كھو۔

ا: اوب المفر د باب التسليم على الا مير -

r: اسدالغابه تذكره حضرت سهيل بن عمرة -

٣: ابوداؤد كتاب الادب باب في تنزيل الناس منازلهم

ایک بار حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها کواون صاف کروانے کی ضرورت ہوئی توایک کمتب کے مدرس کے پاس آدمی بھیجاکہ غلاموں کو بھیج دولیکن آزاد لڑکے کونہ بھیجنالے فتح الباری میں ہے کہ اس سے آزاد کااعزاز مقصود تھا۔

حضرت عبدالله بن عمر کی ایک کونٹری نے آزاد عور توں کی سی وضع اختیار کی تھی حضرت عمر عظی نے اور کہا کہ میں عمر عظی نے دیکھا توان کونا گوار ہوا حضرت حفصہ رضی الله عنها کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے تمہارے بھائی کی لونٹری کودیکھا کہ آزاد عور توں کی وضع میں ادھر ادھر پھرر ہی ہے۔ ع

www.ahlehad.org

بخارى كتاب الديات باب من استعان عبد اوصبيا

ا: مؤطالام مالك كتاب الجامع باب ماجاء في الملوك وبيعة ..

www.ahlehad.org

## حسن معاملت

ادائے قرض کاخیال مدیث شریف میں آیاہے:

خیار کم احاسنکم قضاع۔ (زمدی کتاب البوع) تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو قرض اواکرنے میں بہتر ہیں۔

یہ حدیث عملی حیثیت سے صرف صحابہ کرام کے برصادق آتی ہے حضرت زبیر کے جب معرکہ جمل میں شریک ہوئے تو حضرت عبداللہ بن زبیر کے کو بلاکر کہاکہ آج صرف ظالم یا مظلوم قتل ہوں گے میراخیال ہے کہ میں بھی مظلومانہ شہید ہوںگا، مجھ کو سب سے نادہ اپنے قرض کی فکر ہے ہماری جائیداد فروخت کر کے سب سے پہلے قرض اداکر نااوراگر تم مجبور ہو جاتا تو ہمارے مولا (خدا) سے مدد جا ہنا۔

حفرت عبداللہ بن زہیر ﷺ نے نہایت دیانت کے ساتھ اسکی قبیل کی چنانچہ جبباپ کاکل قرض اداکر بچکے توان کے بھائیوں نے کہا، اب ہماری میر التقسیم کرولیکن انھوں نے کہا کہ جب تک چارسال تک موسم جج میں یہ اعلان نہ کرلوں گاکہ زبیر پر جس کا قرض آتا ہو وہ ہم سے آکر لے لے دورافت تقسیم نہ کروں گا۔ چنانچہ چارسال تک برابریہ منادی کرتے رہے۔

حضرت عبداللہ بن عمروبن حرام ﷺ غزدہ احد کیلئے نکلے تواہد میٹے حضرت جابر ﷺ کوبلاکر کہا کہ بیل ضرور شہید ہوں گا جھے پر جو قرض ہے اس کو اداکرنا اور اپنے بھائیوں کے سلوک کرنا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ﷺ نے چھ لڑکیاں چھوڑی تھیں، جن کی کفالت کابار حضرت جابر ﷺ پرتھالیکن جب فصل خرماتیار ہوئی توانھوں نے سب سے پہلے اپنے باپ کا قرض اداکیا اوراس دیانت کے ساتھ اداکیا کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں اس پرراضی تھا کہ میرے باپ کی لمانت ادا ہوجائے۔

اور میں اپی بہنوں کے پاس ایک تھجور لے کر بھی نہ پلٹوں۔ ع

ا: بخارى كتاب الجهاد باب بركة المغازى في ماله حياوجتا مع النبيّ-

۲ طبقات این سعد تذکره حفرت زبیر "-

٣: اسدالغابه تذكره حضرت عبدالله بن عمرو بن حرام .

٣: بخارى وَكُر عُرُوه احد بأب اذ همت طائفتان منكم ان تقتلا والله وليهما الأيه.

ایک بار حضرت ابوالملیح بن عروہ بن مسعود ﷺ نے رسول اللہ ﷺ سے بوجھاکہ میں اپناپ عروہ کا قرض اداکر سکتابوں۔ آپ ﷺ نے فرملاہاں۔ حضرت قارب بن اسود ﷺ نے کہا تواسود کا قرض بھی ادا کیجئے آپ ﷺ نے فرملالیکن اسود نے شرک کی حالت میں انتقال کیا تھا حضرت قارب ﷺ نے کہاان کا بیٹا یعنی میں تو مسلمان ہوں ان کے قرض کا بار مجھ پر کیا ور مجھی اسے اس کا تقاضا کیا جائے۔

جب حضرت عمر کے کوز خم لگااوران کوزندگی سے مایوسی ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عمر کے کوبلا کر بوچھا کہ دیکھو جھ پر کس قدر قرض ہے حساب لگلیا گیا تو چھیاس ہزار نکلا فرملیا کہ اگر اللہ کے مال سے اوا ہو جائے تو خیر ورنہ بنوعدی بن کعب سے در خواست اعانت کرنا، انکی اعانت سے بھی کام نہ چلے تو قریش سے در خواست کرنالیکن ان کے علاوہ کی سے نہ ما نگنالہ حضرت ابن حدر دھ پر ایک یہودی کے چار در ہم قرض تھے اس نے رسول اللہ کے فرص سے ابن حدر دھی پر ایک یہودی کے چار در ہم قرض تھے اس نے رسول اللہ کھی ضد مت میں استغاثہ کیا تو آپ کے نے تین بار فرملیا کہ اس کا حق دیدوانھوں نے کہا میر کے باس کی خوم نہیں آپ کے خاموش ہوگئے تو وہ خود اٹھے اور بازار گئے سر سے اتار کر عمامہ کا تہبند بایا اور اینے تہبند کو چار در ہم پر فروخت کر کے اس کا قرض اوا کیا۔

حضرت عائشہ رسی اللہ عنها اکثر قرض لیا کرتی تھیں ان سے پوچھا گیا کہ آب قرض کیوں لیتی ہیں۔ بولیس کہ رسول اللہ ﷺ نے فرملیا ہے کہ جو بندہ اپنے قرض کے اوا کرنے کی نیت رکھتا ہے خداا بی جانب سے اس کامد دگار مقرر کر دیتا ہے تو میں اس مددگار کی جنبو کرتی ہوں۔ علی رسول اللہ ﷺ جب قرض اوا فرماتے تھے تو بہترین مال دیتے تھے ایک بار آپ ﷺ نے کسی سے اونٹ لیا تھا ،صدقہ کے اونٹ آئے تواس کواس سے بہتر اونٹ دیااور فرمایا

خيار الناس احسنهم قضا\_<sup>ه</sup>

بہترین لوگ دہ ہیں جو قرض اچھے طریقے سے اداکرتے ہیں۔

صحابہ کرام ﷺ کاعمل بھی اسی حدیث پر تھا، ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے کسی سے چند در ہم قرض لئے، قرض اداکیا تواس سے بہتر در ہم دیئے اس نے کہا آپ کے در ہم تو میر سے در ہم سے اچھے ہیں بولے مجھے معلوم ہے، لیکن میں نے بخوشی دیئے ہیں۔ لا

ا: اسدالغاب تذكره حضرت قارب بن اسود " عن بخارى كتاب المناقب باب قصة البيعة -

٣: اصابه تذكره حضرت عبدالله بن الي حدرة من مندابن صبل جلد ٢ صفحه ٩٩ ـ

۵: ابوداؤد كتاب البيوع باب فى حسن القصاء ٢: مؤطا امام محمد كتاب الصرف وابواب الربواه باب
 الرحل يكون عليه الدين فيقضى افضل مما احذه ـ

کہاکہ آپ کے دوسودر ہم زیادہ ہیں بولے وہ تمہارے ہیں۔

قرض داروں کو مہلت دینا

قرض داروں کو قرض ادا کرنے کیلئے مہلت دینا بڑے تواب کا کام ہے اور خود قر آن مجید نے اس کی ہدایت کی ہے۔

فنظره الى ميسره\_

اگر قرض دارینگدست ہو تواس قدر مہلت دو کہ وہ فراخ دست ہو جائے۔

لیکن اس کی توفیق ان ہی لوگوں کو ہوتی ہے جن کے دلوں میں لطف و محبت اور رحم و شفقت کا مادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے صحابہ کرام میں کے قلوب کو ان جذبات سے معمور کرکے ان کو اس کار خیر کی توفیق عطافر مائی تھی ایک مخفس پر حضرت ابو قیادہ کے ان کو اس کار خیر کی توفیق عطافر مائی تھی ایک مخفس پر حضرت ابو قیادہ کے اس کو آتے ہے تو غریب گھر میں جھپ جاتا تھا حسن اتفاق سے ایک دن آئے اور اس کے بچے سے بوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ اس نے کہا گھر میں کھانا کھارہے ہیں بلا کر بوچھا مجھ سے کیوں چھپتے تھے۔ بولا سخت تنگ دست ہوں میر سے پاس کچھ نہیں ہے، حضرت قیادہ کھی آبدیدہ ہوگئے اور کہا کہ رسول اللہ سے ان فرمایا ہے کہ جو مخص اپنے قرض دار کو مہلت دیتا ہے یا قرض معاف کر دیتا ہے دن عرش کے سابہ میں ہوگا۔ ت

حضرت ابوالیسر ﷺ پرحضرت سمرہ ﷺ کا قرض تھادہ تقاضے کو آئے تووہ حجب گئے حضرت سمرہ ﷺ تیزی کے ساتھ والیس ہوئے تو حضرت ابوالیسر ﷺ سمجھتے کہ وہ نکل گئے جھانک کردیکھا توان ہے آئکھیں چار ہو گئیں، بولے کیا تم نے رسول اللہ ﷺ سے نہیں سنا ہے کہ جو محف تنگدست کو مہلت دے گااللہ تعالیاس کوا ہے ساریہ میں لیگا۔ حضرت سمرہ ﷺ نے فرملا میں گوائی دیتا ہوں کہ میں نے آپ سے یہ سنا ہے۔ یہ فرملا میں گوائی دیتا ہوں کہ میں نے آپ سے یہ سنا ہے۔ یہ فرملا میں گوائی دیتا ہوں کہ میں نے آپ سے یہ سنا ہے۔ یہ فرملا میں گوائی دیتا ہوں کہ میں نے آپ سے یہ سنا ہے۔ یہ فرملا میں گوائی دیتا ہوں کہ میں نے آپ سے یہ سنا ہے۔ یہ فرملا میں گوائی دیتا ہوں کہ میں نے آپ سے یہ سنا ہے۔ یہ فرملا میں گوائی دیتا ہوں کہ میں نے آپ سے یہ سنا ہے۔ یہ فرملا میں گوائی دیتا ہوں کہ میں نے آپ سے یہ سنا ہے۔ یہ فرملا میں گوائی دیتا ہوں کہ میں نے آپ سے یہ سنا ہے۔ یہ فرملا میں گوائی دیتا ہوں کہ میں نے آپ سے یہ سنا ہے۔ یہ فرملا میں گوائی دیتا ہوں کہ میں نے آپ سے یہ سنا ہے۔ یہ فرملا میں گوائی دیتا ہوں کہ میں نے آپ سے یہ سنا ہے۔ یہ فرملا میں گوائی دیتا ہوں کہ میں نے آپ سے یہ سنا ہوں کے میں نے آپ سے یہ سنا ہے۔ یہ فرملا میں گوائی دیتا ہوں کہ میں نے آپ سے یہ سنا ہے۔ یہ فرملا میں گوائی دیتا ہوں کہ میں نے آپ سے یہ سنا ہوں کی میں نے آپ سے یہ سنا ہوں کہ میں نے آپ سے یہ سنا ہوں کہ میں نے آپ سے یہ سنا ہوں کہ میں نے آپ سے یہ ساتھ میں نے آپ سے یہ سنا ہوں کہ میں نے آپ سے یہ سنا ہوں کی میں نے آپ سے دو میں کے دو میں نے آپ سے دو میں کے دو میں نے آپ سے دو میں کے د

وضعوين

صحابہ کرام ﷺ نہایت فیاض زم خواور دحم دل تصاسلے قرض کو معاف فرمادیتے تھے۔
ایک بار حضرت کعب بن مالک ﷺ نے مسجد نبوی ﷺ میں ایک سحابی پر قرض کا تقاضا
کیا شور و غل ہوا تو کا شانہ نبوت ﷺ میں آواز کپنجی آپ نے پردہ اٹھا کر فرمایا کعب آدھا قرض
معاف کردو بولے معاف ہے۔

<sup>:</sup> طبقات ابن سعد تذكره حضرت عبدالله بن عمر .

۲: مندابن ضبل جلده صغیه ۲۰۰۸

w: ابوداؤد كتاب الا قضيه باب في الصلح-

r: اصابه تذکره شمره بن ربید-

حضرت زبیر ﷺ پر حضرت عبدالله بن جعفر کاچار لاکھ قرض تھا حضرت عبدالله بن زبیر ﷺ نے اداکر ناچاہا تو بولے کہ اگر کہو تومعاف کر دوں۔ ا

حفرت ام سلمہ رضی الله عنها نے ایک غلام کو مکاتب بنلیاس نے جب بدل کتابت اوا کرناچاہاتو کہاکہ اس میں کچھ کی کرد بیجئے انھوں نے کم کردیا۔ ع

ایک مخص پر حضرت امام حسن کا قرض آ تا تھاا نھوں نے کل قرض ان پر ہبہ کردیا۔ ع

دوسرے کی جانب سے قرض اداکرنا

صحابہ کرام کے آخر فی دار بھائیوں کو قرض کی مصیبت اور قرض خواہوں کے تشدد سے دلایا کرتے تھے ایک باررسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ فلاں قبیلہ کاکوئی مخص ہے! ایک صحابی نے کہایار سول اللہ میں ہوں ارشاد ہوا کہ تمہارا بھائی قرض میں ماخوذ ہے انھوں نے اس کاکل قرض اوا کر دیا۔ ہ

ایک دفعہ ایک مخص کا جنازہ آیا جس پر تین دینار قرض تھا آپ ﷺ نے نماز جنازہ پڑھانے ہے۔ پڑھانے ہے۔ نماز جنازہ پڑھانے سے انکار فرملیا تو حضرت ابو قبادہ انصاری ﷺ نے کہایار سول اللہ میں اس کا قرض اوا کردوں گا۔ اب آپ ﷺ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ت

ایک صحابی ﷺ نے باغ خرید اکوئی افق آئی اور تمام کھل ضائع ہوگیا ،اب قیمت کیو تکر اوا کرتے رسول اللہ ﷺ نے دیکھا کہ قرض سے گرانبار ہورہے ہیں تمام صحابہ ﷺ کو حکم دیا کہ سب لوگ اعانت کریں تمام صحابہ ﷺ نے بچھ نہ بچھاس میں حصہ لیائے

ا: بخاری کتاب الجهاد باب برکته الغازی فی ماله حیاد چناله

۲: طبقات ابن سعد تذكره نصاح بن سر جس

٣: اسدالغابه تذكره حضرت ابواليسر"

٣: بخارى كتأب البهد باب اذاوبب يناعلى اجل

٥: ابوداؤد كتاب البيوع باب في التعديد في الدين-

٢: بخارى كتاب الحوالته بإب اذاحال دين الميت على رجل جار

<sup>2:</sup> ابوداؤد كتاب المبوع باب في وضع الجانحة .

### وصيت كايوراكرنا

وصیت چونکہ وراثت ہے بوری کی جاتی ہے اس لئے اکثرور ثااس کو بور انہیں کرتے کہ مال وراثت میں کی نہ آنے یائے کیکن صحابہ کرام دی نہایت دیانت کے ساتھ وصیت کو پورا کرتے تھے عاص بن داکل نے وصیت کی تھی کہ اس کے مرنے کے بعد سوغلام آزاد کیے جائیں اس کے بیٹے ہشام نے پچاس غلام آزاد کردیے ان کے دوسرے بیٹے حضرت عمرو بن العاص ر این عمد کے بقیہ بھاس غلام آزاد کرناجا ہے تور سول اللہ ﷺ سے دریافت کیا آپ نے فرملیا آگروہ مسلمان ہو تااور تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے صدقہ کرتے جج کرتے تو اس كونۋاب ملتك

## عور توں کا مہرادا کرنا

ہم نے عور توں کے تمام حقوق سلب کر لیے ہیں بالخصوص مہر توبالکل نسیاً منسیاً ہو گیا ہے، لیکن صحابہ کرام 🐞 نہایت دیانتداری کے ساتھ عور توں کا مہر ادا کرتے تھے اور اس طرح اداکرتے تھے، جس طرح قرض ادا کیاجاتا ہے، رسول اللہ ﷺ نے ایک صحابی کی شادی کردی،مبرمعین تھااوراب تک عورت کو کچھ مہیں دیاتھاکہ موت کا پیغام آپہنچاموت کے وقت وصیت کی کہ خیبر میں ہماراجو حصہ ہے وہ عورت کو مہر میں دے دیا جائے عورت نے اس کو فروخت کیاتوایک لا ک*ھ در* ہم قیمت ملی۔ <sup>ع</sup>

## بیو بوں کے در میان عدل کرنا

متعدد بیویوں کے در میان عدل کرنابرامشکل کام بخوداللہ تعالی قر آن مجید میں فرما تا ہے۔ و لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء

اور تم لوگ متعدد عور توں کے در میان عدل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ لیکن بعض صحابہ دیں نے اس مشکل کو نہایت آسان کردیا تھا حضرت معاذبن صبل ﷺ کی دو بیویاں تھیں ،وہ ان دونوں کے در میان اس شدت کے ساتھ عدل کرتے تھے کہ جب ایک کی باری ہوتی تواس دن نہ دوسری کے گھر کایانی پیتے تھے نہ اس کے گھر کے یانی ہے وضوكرتے تقیہ ع

ابوداؤد كتاب الوصاياباب في وصية الحربي يسلم دوليد المزمد الن ينفذ مل

ابوداؤد كتاب النكاح باب فيمن تزوج وكم يسلم صدا قاحتى مات. نزمة الا برار في الاسامي ومنا قب الاخيار تذكره حضرت معاذبن جبل ًـ

### بيع وشرار ميں مسامحت

صحابہ کرام ﷺ بچے و شراء میں نہایت انسانیت مروت اور مسافحت سے کام لیتے تھے حضرت عثان ﷺ بخے میں محابی سے ایک قطعہ زمین خریدالیکن قبضہ کرنے میں دیرلگائی انھوں نے وجہ یو تجھی تو بولے لوگ مجھے کو ملامت کررہے ہیں کہ ٹھگ گئے، بولے اگر یہی بات ہے تو قیمت واپس کر لیجئے اس کے بعد فرملیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرملیا ہے کہ خدااس بندے کو جنت میں داخل کرے گاجو خرید و فرو خت اور دادوستد میں نرم خوہو۔ ا

ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے ایک قبیص خرید کرواپس کرنا چاہی لیکن دیکھا تواس میں خضاب کارنگ لگ گیا تھااس لئے اس کوواپس نہیں کیا۔ ع

تفتيم وراثت ميں ديانت

جولوگ اپنی اولاد میں کسی کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں اس کو زیادہ حقوق عطاکرتے ہیں صحابہ کرام ﷺ بھی اپنی بعض اولاد کو زیادہ محبوب رکھتے تھے لیکن یہ محبت ان کو مساوات فی الحقوق سے باز نہیں رکھ علی تھی حضرت ابو بمر صدیق ﷺ نے حضرت عائشہ رضی الله عنها کو پچھ مال دیا تھا لیکن اب تک ان کا قبضہ نہیں ہوا تھا۔ اس لئے ہمیہ نامکمل تھا جب انقال کرنے گئے تو کہا کہ اے بیٹی مجھے اپنے بعد تمہارے تمول سے زیادہ کوئی چیز عزیز اور تمہارے افلاس سے زیادہ کوئی چیز ناگوار نہیں میں نے تم پر جو مال ہمیہ کیا تھا اگر تمہار اس پر قبضہ ہو جاتا تو وہ تمہار اہو جاتا لیکن آج وہ مال وراثت میں داخل ہے جس کے وارث تمہارے دو جوائی اور دو بہنیں ہیں اس لئے کتاب اللہ کے موافق باہم تقسیم کر لو۔ بولیں اگر اس سے زیادہ مال ہو تا تو میں چھوڑ دی۔ ت

صحابہ کرام کے دوسرے کے حق ہے ایک ذرہ بھی لینا گوارا نہیں کرتے تھے ایک بار ایک عورت نے حضرت سعید بن زید بن عمرہ بن نصیل پر ایک گھر کے بارے بیں دعوی کیا بولے کہ گھر اس کو لے لینے دو کیونکہ بیس نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ جو شخص بلا استحقاق کسی کی بالشت بھر زمین بھی لے لے گا قیامت کے دن خداز بین کے ساتوں طبقوں کو استحقاق کسی کی بالشت بھر زمین بھی لے لے گا قیامت کے دن خداز بین کے ساتوں طبقوں کو اس کے گلے کاطوق بنائے گا خدلیا اگر وہ جھوٹی ہے تواس کواندھاکر دے اور اس گھر میں اس کی قبر بنا۔ راوی کابیان ہے کہ میں نے دیکھاکہ اندھی ہوگئی دیوار پکڑ کر چلتی تھی اور کہتی تھی کہ جھے پر بنا۔ راوی کابیان ہے کہ میں نے دیکھاکہ اندھی ہوگئی دیوار پکڑ کر چلتی تھی اور کہتی تھی کہ جھے پر

ا: مندابن صبل جلداصغه ۵۸ مندعثان بن عفالُّ-

٢: طبقات ابن سعد تذكره حفرت عبدالله بن عمرة -

٣: مؤطالهمالك كتاب الاقضيه باب الا يحوز من التحل

سعید بن زید کی بدد عابر گنی ایک دن وہ اسمی گھر میں کنواں تھااس میں گربڑی اور وہی اسکی قبر بنالے اسمی مسلم کھانے سے اجتناب

ہولوگ خائن یاخداع ہوتے ہیں ان کو معاملات میں قتم کھانے سے کوئی اجتناب نہیں ہوتا ای بنا پر اللہ تعالی نے رسول اللہ ﷺ کو تھم دیا۔

> لَا تُطِعُ كُلُّ حَلَّافٍ مُهِينَ بات بات رقتم كمان والن والشخص كى بات نه مان

یبی وجہ ہے کہ مختلط لوگ نجی تم کھانے سے بھی احتراز کرتے ہیں۔ صحابہ کرام ﷺ بھی زہدو تورع کی بنایر قتم کھانے سے اجتناب فرماتے تھے۔

ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر کے ایک غلام آٹھ سودرہم پراس شرط کے ساتھ کہ اس میں کوئی عیب نہیں فروخت کیا۔ بعد کو مشتری نے دعوی کیا کہ اس غلام میں ایک بیاری ہے حضرت عثمان کے کی خدمت میں مقدمہ پیش ہوااور انھوں نے قتم لیناچاہی لیکن انھوں نے قتم کھانے سے انکار کر دیااور غلام کو واپس لے لیاجب وہ اچھا ہو گیا تو پھر پندرہ سودرہم پر فروخت کیا اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ اس بات کا معاوضہ تھا کہ انھوں نے باوجود سے ہونے کے قتم کھانا ایک بری بات سمجھا۔

مروان نے ایک مقدمہ میں حضرت زید بن ثابت کے سے منبر مسجد نبوی ﷺ پرفتم اینا جا ہی انہوں کے ایک کیا۔ علی ایک ایک منبر شریف پرفتم کھانے سے انکار کیا۔ ع

ا: مسلم كتاب المبع عباب غزراه لخف في جدار الجارو بخارى كتاب الخصب مختصر أ

٢: مؤطالهم الك كتاب البيوع باب العيب في الرقيق مع زرقافي-

٣ مؤطاله مالك كتاب الاقضيه بإب ما جاء في اليمين على المنبر-

www.ahlehad.org

# طرزمعاثرت

غربت وافلاس

صحابہ کرام کے نہایت فقروفاقہ اور غربت وافلاس کی زندگی بسر کرتے تھے۔ایک سحابی نے ایک عورت سے شادی کرنی چاہی تورسول اللہ کے فرملا کچھ مہرکیلئے بھی ہے، بولے صرف یہ تہبند ہے۔ آپ نے فرملا اگر تم نے یہ تہبنداس کودے دیا تو پھر تمہاری پردہ یوشی کیو نکر ہوگی۔ کچھ اور تلاش کروواپس آئے تو کہا کچھ نہیں ملا فرملا کچھ نہیں تولوہ کی ایک انگو تھی ہی کہیں سے لاؤ، بولے وہ بھی نہیں ملتی یہ سب کچھ تونہ تھا کیکن روحانیت کا فرائہ ساتھ تھا۔ آپ کی فرآن مجید کی چند سور توں پر نکاح پڑھادیا۔

حضرت عبدالمطلب بن ربید فضل بن عباس کے خاندان نبوت سے تھے لیکن نکاح کاکوئی سامان نہ تھا۔ آپ کے کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ صدقہ وصول کے خدمت تھی حاضر ہوئے کہ صدقہ وصول کرنے کی خدمت تفویض ہو جائے تواس کے معاوضہ سے مہروغیرہ کاسامان کریں۔ آپ کے نیے خدمت تو تفویض نہیں کی لیکن شادی کادوسر اسامان کردیا۔

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا نکاح ہوا توایک زرہ کے سوامبر کیلئے کچھ نہ تھا۔ اس لئے اس کومبر میں دے دیا۔ ع

ان کی دعوت ولیمہ کی داستان نہایت درد انگیز ہے ان کے پاس صرف دواونٹنیال تھیں ایک بدر کے مال غنیمت کے حصہ میں ملی تھی دوسری خمس میں سے رسول اللہ کے عطا فرمائی تھی۔ دعوت کاسامان کرنے کیلئے چاہا کہ ان او نٹنیوں پراؤ خرایک قتم کی گھاس جس کو سنار جلاتے ہیں لادکیلئے آئیں اور سناروں کے ہاتھ فروخت کرکے بچھ روپیہ پیدا کریں، وہائی سامان میں مصروف تھے کہ حضرت حمزہ کھی شراب کے نشہ میں چور ہوئے اور او نٹنیوں کو ذرج کر کالا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دیکھاتوان کی آئھوں میں آنسوڈ بڈ ہا آئے۔ ع

حضرت سلمہ بن صحر عللہ کوایک بار کفارہ دینے کی ضرورت پیش آئی،اس لئے رسول

ابوداؤد كتاب النكاح باب فى الترويج على العمل بعمل ـ

۲: ابوداوُد کتاب الخراج والاماره باب في بيان و اضع قسم الحمس و سهم ذي القربي.

س. ابوداوُد كتاب الكاح باب في الرحل يدخل بامراته قبل ان يقدها

م: ابوداؤد كتاب الخراج والاماء تدباب في بيان موضع قسم الخمس

الله ﷺ نے ایک غلام کے آزاد کرنے کا حکم دیا، بولے میں تو صرف اپنی ذات کامالک ہوں، اب آپ ﷺ نے ساٹھ مسکینوں کو صدقہ دینے کو کہا بولے، رات فاقہ مستی، کیساتھ بسر کی۔ گھر میں کیادانہ بھی نہیں۔

ای طرح اور ایک صحابی کو کفارے میں صدقہ دینا پڑا، کیکن ان کے پاس کچھ نہ تھا، خود رسول اللہ نے نہا ہے نہ تھا، خود رسول اللہ عظافر مائیں کہ جاکر فقراء کودے دو، بولے کیا مجھ سے اور میرے اللہ وعیال سے بھی زیادہ کوئی فقیر ہے۔ آپ نے فرملیا تواس کو تمہیں لوگ کھا جاؤ۔ ل

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سر ور کو نین ﷺ کے داماد تھے، کیکن فقر وفاقہ کا یہ حال تھا کہ ایک بار گھر میں آئے تو دیکھا، حضرت حسین اور حسن علیماالسلام رورہے ہیں، حضرت فاطمہ رصی اللہ عنها سے پوچھا یہ کیوں رورہے ہیں؟ بولیس بھوک سے بے تاب ہیں گھرے نکلے تو بازار میں ایک پڑا ہواد ینار پایا، اس کا آٹا اور گوشت خرید الیکن محبت رسول ﷺ کا یہ عالم تھا کہ اس حالت میں بھی رسول اللہ ﷺ کو مدعو کئے ہوئے بغیر کھانانہ کھلا۔ ا

اصحاب صفہ کے تمام فضائل ومنا قب میں سب سے زیادہ نمایاں فضیلت ان کا فقر و فاقہ ہے ،ان کی بیہ حالت تھی جب آپ ﷺ کے ساتھ نماز کیلئے کھڑے ہوتے تھے توضعف سے گر پڑتے تھے،بدود کیھتے تھے تو کہتے تھے کہ بیریاگل ہیں۔ "

حضرت مصعب بن عمير في غروه احد ميں شهيد ہوئے تو كفن تك ميسرند تھا، بدن پر صرف ايك چادر تھى اى كاكفن بنايا گيا، ليكن وه اس قدر مخقر تھى كەسر دھكتے تھے تو پاؤل كھل جا تا تھا، پاؤل چھپاتے تھے تو سر پر بچھ نہيں رہتا تھا، بالآخر آپ ﷺ نے فرمايا كه چادر سے سر كو اور پاؤل كو گھاس سے چھپادو، عمليكن اور شهدائ احدكويہ بھى نصيب نہ تھا۔ اسلے ايك چادر ميں متعدد صحابہ ﷺ دفن كئے گئے۔ ف

لياس

ابتدائے اسلام میں صحابہ کرام کے کو کپڑوں کی نہایت تکلیف تھی، حضرت عتبہ بن غزوان کے کابیان ہے کہ میں ساتواں مسلمان ہوں، اس وقت یہ حالت تھی کہ میں نے ایک چادر پائی تو تقسیم کر کے آدھی خود لی اور آدھی سعد کودی، لیکن آج ہم ساتوں میں ہر شخص کسی

ايساكابالطلاقباب في الظهار ...

٢: ابوداؤد كتاب المنقطر

٣: ترغدى ابواب الزمد باب اجاء في معيشة اصحاب النبيك

م: بخارى كتاب المغازى باب غزوها صب

۵: ابوداؤد كتاب البحائز باب في الشهيد يغسل.

نه کسی شهر کاامیر ہے۔

اکثر صحابہ ﷺ کے پاس صرف ایک کیڑا ہو تاتھا، جس کو گلے ہے باندھ لیتے تھے کہ تہبند اور کر تادونوں کا کام دے ، ایک صحابی ﷺ نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت فرملیا کہ ایک کیڑے میں نماز جائز ہے انہیں۔ ارشاد ہوانہ

> او لکلکم ٹو ہان <sup>ع</sup> کیاتم میں ہر مخص کے پاس دو کپڑے ہیں۔

حضرت عمرو بن سلمہ عظی نہایت صغیر اکن صحابی تھے، جن کو حفظ قرآن کی بناپران کے قبیلہ کے لوگوں نے اپنالیام بنایاتھالیکن ان کی چادراس قدر جھوٹی تھی کہ جب سجدے ہیں جاتے تھے تو کشف عورت ہو جاتاتھا، ایک صحابیہ نے یہ حالت دیکھی تو کہاکہ،

ورواعنا عورته قارئکم \_ اینے قاری کی سرعورت کرو۔

ال پرلوگوں نے ان وایک قمیض خرید دی، قمیض کون سی بوی چیز تھی۔ لیکن ان کوائی پر اس قدر مسرت ہوئی کہ اسلام لانے کے بعد پھر انہیں بھی ایس مسرت حاصل نہیں ہوئی۔ عمل مہاجرین کو کپڑے کی اس قدر تکلیف تھی کہ جب قرآن مجید کے حلقہ درس میں شامل ہوتے تھے کہ ایک کا جسم دوسرے کے جسم کی پردہ پوشی کر سکے علیہ ان بزرگوں کے پائی میں جوتے نہ تھے، موزے نہ تھے، سر پر تو بی نہ تھی بدن پر کر تہ نہ تھا، چنانچہ ایک بار حضرت سعد بن عبادہ حقیقہ بیار ہوئے تو تمام صحابہ میں اس کی حالت میں ان کی عادت کو گئے۔ ہوئے ایک حالت میں ان کی عادت کو گئے۔ ہوئے ایک حالت میں ان کی عادت کو گئے۔ ہو

حضر مصعب بن عمیر علی جب تک اسلام نہیں لائے تنے نہایت نازو تعم کیا تھ زندگی بسر کرتے تنے اور نہایت عمدہ جوڑے پہنچ تنے ، لا لیکن ہجرت کے بعدیہ حالت ہوگئی کہ ایک روز جب رسول اللہ ﷺ نے ان کے بدن پر صرف ایک چاورد یکھی جس میں پوشیں کے پیوند لگے ہوئے تنے ، تو آپ ﷺ کوان کی قدیم حالت یاد آئی اور چشم عبرت سے آنسونکل آئے ہے گئے ہوئے تنے ، تو آپ ﷺ کوان کی قدیم حالت یاد آئی اور چشم عبرت سے آنسونکل آئے ہے گئے ہوئے تنے ، تو آپ کی ضرورت ہوتی ہے ، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها جگر

ا: شاكل ترندى باب ماجاء في عين النبي ١٠ ابود اؤد كتاب الصلوة باب جماع اثواب مصلى فيه-

٣: ابود اود باب من احق بالا منه- ١٠٠ كتاب العلم باب في القصص-

٥: مسلم كتاب الجائز باب في عياد تد الرضي-

٢: اصابه تذكره حفرت مصعب بن عمير"-

<sup>2:</sup> ترفد فی ابواب الزبد اصابه میں ہے کہ یہ روایت کسی قدر ضعیف ہے لیکن بخاری کی روایتوں میں بھی ان کی غربت وافلاس کا پیتہ چاتا ہے۔

گوشہ رسول ﷺ کی جادراس قدر چھوٹی تھی کہ ایک بار انھوں نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے اوب دیائے جسم کے ہر جھے کو چھپاتا جاہائیان ناکامیابی ہوئی، سر ڈھکتی تھیں تو پاؤں کھل جاتا تھا، پاؤس ڈھکتی تھیں تو ہر کھل جاتا تھا، پاؤس ڈھکتی تھیں تو سر کھل جاتا تھا آپ ﷺ نے یہ حالت دیکھی تو فرملیا کوئی حرج نہیں ، یہال توصرف تمہار اباب، اور تمہار اغلام ہے۔ ا

بعض عور توں کو چادر بھی میسز ہیں تھی،رسول اللہ ﷺ نے عور توں کو عید گاہ میں جانے کی اجازت دی، توایک صحابیہ نے کہا کہ ،اگر کسی عورت کے پاس چادر نہ ہو تووہ کیا کر لے ؟ار شاد ہوا کہ ،اس کودوسری عورت اپنی چادراڑھا لے۔ ع

شادی بیاہ میں دلہن کیلئے غریب نے غریب آدمی بھی اچھاجوڑ ابنوا تاہے لیکن اس زمانہ میں دلہن کو معمولی جوڑا بھی میسر نہیں ہو تاتھا، حضرت عائشہ رضی الله عنها کابیان ہے کہ میرے پاس گاڑھے کی ایک کرتی تھی، شادی بیاہ میں جب کوئی عورت سنواری جاتی تھی تو وہ مجھ سے اس کو مستعار منگوالیتی تھی۔ عافظ ابن حجر فتح الباری میں اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی الله عنها کا مقعد رہے کہ ابتدائے اسلام میں صحابہ کرام کے نہایت تھے، اس لئے معمولی چیز ول کو بھی بڑی چیز سمجھتے تھے۔

رومال نہایت معمولی چیز ہے کیکن صحابہ کرام ﷺ کودہ بھی میسر نہ تھا، کھانا کھاتے تھے تو تکووں سے ہاتھ یوچھ لیتے تھے۔ نع

حضرت عمر رہے کے زمانہ میں اگر چہ مال ودولت کی کھڑت ہو کی اور متمدن قوموں سے اختلاط ہوا، تاہم انھوں نے اسلام کی اس پر عظمت سادگی کو قائم رکھا، فتوحات ایران کے زمانے میں عام عظم دیا کہ لوگ ایرانیوں کی وضع نہ اختیار کریں اور جیرینہ پہنیں، لیکن بعد میں حالت اس قدر بدل گئ اور وضع ولباس میں ایسا عظیم الشان انقلاب پیدا ہو گیا کہ ایک دن حضرت ابو ہر یرہ میں نے کتان کے دور محمین کپڑے زیب تن کے توایک سے ناک صاف کر کے کہا کہ ،واہ واہ ابو ہر یرہ میں ایسا کہ کہا کہ ایک دن وہ تھا کہ بھوک ،واہ واہ ابو ہر یرہ میں اللہ عبد کے مزرور حضرت عائشہ رضی اللہ عبدا کے جمرے کے سامنے کے مارے رسول اللہ میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عبدا کے جمرے کے سامنے بہوش ہو کر گرتے تھے کہ ابو ہر یرہ میں جنون ہو گیا ہو کہ بھوک کی وجہ سے تھا۔ ہو کہ ابو ہر یرہ میں ہوئی کو جنون ہو گیا ہے ،حالا نکہ یہ سب بھوک کی وجہ سے تھا۔ ہو

ا: ابوداودوكتاب اللباس باب في العبد ينظر الى شعر مولاة

٢: منن ابن ماجه كتاب الصلوة ما جاء في خروج النساء في العيدين \_

۳: بخاری کتاب البهه باب الاستعاریة للعروس عندالنبامه

٣: سنن ابن ماجه كتاب الاطعمه باب مسح اليد بعد الطعام

ترندى ابواب از مدو بخارى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة -

یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کی جو کرتی دولہن کیلئے عاریۃ جلیا کرتی مخص،اس کی نسبت انھوں نے ایک صحابی سے کہا، کہ اب میری لونڈی بھی اس کو پہنتے ہوئے شرمائے گی۔

حضرت امیر معاویہ ﷺ کے زمانے میں اور بھی ترقی ہوئی اور حضرت عمر ﷺ نے جس مجمیت سے روکا تھا،ان کے گھر میں اس کے منظر نظر آنے گئے،ایک بار حضرت مقدام ﷺ نے حریراور ﷺ نے حریراور سے ان کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ جانے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حریراور سونے کے استعال کی ممانعت فرمائی ہے اور جانور اس کی کھال سے روکا ہے۔انھوں نے کہا،ہاں۔ بولے لیکن میں یہ تمام چیزیں آپ ﷺ کے گھر میں دیکھتاہوں۔ اُ

غربت وافلاس کی وجہ سے صحابہ کرام ﷺ نہایت سادہ اور معمولی غذا پرزندگی بسر کرتے سے۔ ابتدائے اسلام میں گویا صحابہ کرام ﷺ کو بالکل فاقہ کشی کرنی پڑتی تھی، حضرت عتبہ بن غروان ﷺ کا بیان ہے کہ میں ساتواں مسلمان ہوں ،اس وقت یہ حالت تھی کہ ہم لوگ در خت کے ہے کھا کھا کر گذر او قات کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہمارے جڑے بھٹ میں ساتھے۔ یہ تھا کہ ہمارے جڑے بھٹ

اسلام نے قوت حاصل کی تویہ تکلیفیں اگر چہ کم ہو گئیں تاہم پھر بھی عرب کی قدیم سادگی قائم رہی تمام الل مدینہ کی عام غذا تھجور اور جو تھی اور جو لوگ دو نشند ہوتے تھے، وہ شام کے غلہ فروشوں سے خاص طور پر اپنے لئے میدہ خرید لیتے تھے، باقی تمام گھر جو اور کجھور پر زندگی بسر کر تا تھا۔ عجو کا آٹا بھی چھنا ہوا نہیں ہو تا تھا، بخاری کتاب الاطعمہ میں ہے کہ صحابہ علیہ کے گھروں میں چھلنی نہیں ہوتی تھی،جو کا آٹا بیں کر منہ سے پھونک دیتے تھے۔ بھوسی اڑانے کے بعد جو پچھ نے رہتا تھا، اس کو کھالیتے تھے۔

حضرت عمر علیہ کے عہد خلافت تک بیا سادگی قائم رہی لیکن جب فقوحات کو وسعت ہوئی۔ متمدن قوموں سے اختلاط ہوااور صحابہ کا پنافریفتہ نہ بنالے،اس لئے ان کے عہد خلافت میں عموماً بہی سادگی قائم رہی، چانچہ فتوحات ایران کے زمانے میں صحابہ کرام کی نے میدے کی چہاتیاں دیکھیں تو پہچان نہ سکے اور تعجب کے لیجے میں کہا، ما هذه الرقاع البیض بیا سفید محرے کی چہاتیاں دیکھیں تو پہچان نہ سکے اور تعجب کے لیجے میں کہا، ما هذه الرقاع البیض بیا سفید محرے کی چہاتیاں و کی بیان بعد کو بیا سادگی فنا ہوگئی اور لطیف غذاوں کارواج ہوگیا، چنانچہ ایک

ا: ابوداؤد كتاب اللباس باب في جلود المنور\_

٢: شاكل تريذ ي اجاء في غيش النبيّ .

ا: ترندی تغییر سوره نسامه ۱۰۳۵ مبری صفحه ۲۰۳۵ م

بار حفرت حسن ﷺ حضرت عبدالله بن عباس ﷺ اور حضرت جعفر ﷺ ایک صحابیه کے پاس جور سول الله ﷺ کا کھانا یکاتی تھیں آئے،اور کہا کہ ہمارے لئے وہ کھانا پکاؤ،جور سول الله ﷺ کو پند تھا، بولیس،اب وہ تمہیں پند نہیں آسکتا۔ ا

اس حدیث کی شرح میں لکھاہے:-

اى لسعة العيش وزهاب ضيفة الذى كان اولا وقداعتادلناس الاطعمة اللذيذة.

یعنی اس لئے کہ اب عیش کے وافر سامان پیدا ہو گئے ہیں اور پہلی تنگ دستی زائل ہو گئی ہے اور لوگ عمدہ غذاوں کے خوگر ہو چکے ہیں۔

مكان

غربت وافلاس کی وجہ سے صحابہ کرام کے مکانات نہایت مخضر، پست اور کم حیثیت ہوتے تھے، ان میں جائے ضرور تک کا وجود نہ تھا، تدروازوں پر پردے نہ تھے، تراتوں کو گھروں میں چراغ تک نہیں جلائے جاتے تھے۔ بعد میں اگر چہ اس قدر ترقی ہوئی کہ دروازوں پر پردے لئکا کے گئے ، فی لیکن حضرت ابو بکر کھی کے زمانہ تک عام طور پر عرب کی قدیم ساوگی قائم رکھنا رہی۔ حضرت عمر کھی نے بھی اگر چہ عرب کی اس سادگی کو اس شدت کے ساتھ قائم رکھنا جاہا کہ جب بھرہ کو آباد کر لیا تو عام حکم دیا

لايزيدن احدكم على ثلثة ابيات ولا تطاولوافي النبيان والزموا السنة تلزمكم الدوله.

کوئی مخص تین کرے سے زیادہ نہ بنائے اور مکان کو بلند نہ بناؤ اور سنت پر قائم رہو تو تمہاری سلطنت بھی قائم رہے گی۔

تاہم لوگوں نے ان کے زمانے میں بلند مکانات بنانے شروع کیے اور یہ پہلا دن تھاکہ عرب میں بلند عمار توں کے کنگرے نظر آئے چنانچہ مسند دارمی میں ہے۔ عطاول الناس فی البناء فی زمن عمر۔ بھ

ا: شائل ترندى معشر حباب ماجاه فى صفية ادام رسول الله يـ

۲: صحیح بخاری کتاب المغازی قصته الافک۔

ابوداؤد كتاب الأدب باب الاستيذان في العورات الثلاث .

٣: تعليم بخارى كتاب الصلؤة باب الطوع خلف المراه-

۵: ابوداؤد کتاب الادب باب الاستیذان فی العورات الثلاث.

۲: طبری منجه ۲۴۸۸ ی

<sup>2:</sup> مندوارى باب فى ذباب العلم صفحه ساسم

لوگوں نے حضرت عمر ﷺ کے زمانے میں بلند عمار تیں بنائیں۔

حضرت عثمان ﷺ کے عہد خلافت میں تدن نے اور ترقی کی۔ اس لئے صحابہ کرام ﷺ نے عظیم البثان مکانات بنوائے حضرت زبیر ﷺ نے بھرہ مصر کوفہ اور اسکندریہ میں عمدہ مکانات تعمیر کرائے، حضرت طلحہ ﷺ نے مدینہ میں اینٹ اور چونہ سے بختہ مکان بنوایااور اس میں ساکھو کی لکڑیاں لگوائیں۔ حضرت معد بن ابی و قاص ﷺ نے مقام عقیق میں ایک نہایت بلندوسی اور پر فضامکان تعمیر کروایااور اس کے اوپر کنگرے بنوائے۔ حضرت مقداد ﷺ نے مدینہ میں ایک مکان بنوایا جس کی دیواریں بالکل پختہ تھیں۔ اُ

حضرت امیر معاویہ ﷺ کے زمانہ میں اور بھی ترقی ہوئی۔ انھوں نے ایک عظیم الشان محل بنوایا جس کانام قصر بی حدیلہ تھااور جو قلعہ کا بھی کام دے سکتا تھا۔

سامان آرائش

صحابیات نہایت معمولی لباس اور سادہ زیورات استعمال کرتی تھیں احادیث کی کتابوں کے ستعمولی استقرار سے صرف بازو بند کڑے ، بالی ، ہار ، انگو تھی اور چھلے کا پیتہ چلتا ہے لونگ کا ہار بھی پہنتی تھیں جس کو عربی میں سخاب کہتے ہیں حضرت عائشہ رصی الله عنها کا جو ہار ایک سفر میں گم ہو گیا تھاوہ مہرہ بمانی کا تھا۔ "

صحابیات سر مداور مہندی کااستعال بھی کرتی تھیں رچہ خانہ ہے نکلی تھیں تو منہ پر درس (ایک قتم کی سرخ گھاس کانام ہے) کاغازہ ملتی تھیں کہ چہرے کے داغ من جائیں۔ نوشبو میں سک (سک ایک قتم کی خوشبوہے جوماتھے پرلگائی جاتی ہے۔) <sup>ھ</sup> پیشانی پرلگاتی تھیں۔ زمدو تقشف

فتوحات کی وسعت اور مال ودولت کی کشرت نے اگر چہ جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے صحابہ کرام کے قدیم طرز معاشرت میں بہت کچھ تغیر پیدا کر دیا تھا۔ تاہم اکثر صحابہ کھ نہایت زاہدانہ اور تلقشفانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کھے للات پسندی ہے اس قدر احتراز کرتے تھے ایک بار انھوں نے کسی سے پانی مانگا اور وہ شخصے کے پیالے میں لایا تو پینے سے انکار کر دیا۔ پھر لکڑی کے بیالے میں لایا تو بیا اس کے بعد وضو کیلئے پانی طلب کیا۔ وہ طشت

ان مقدمه ابن خلدون صفحه ۲۲۵ـ

r: بخارى كتاب الوصاياباب من تصدق الى وكيله مع فتح البارى

٢: الوداؤد كتاب الطهارة باب التيممـ

٣: ايضأباب ماجاء في وقت النفسار

٥: الضأكتاب المناسك باب ما يلبس المحرم.

میں لایا تو وضو کرنے ہے انکار کر دیا دوبارہ مشکیزے میں لایا تو وضو کیا۔ وہ زہر و قناعت کی وجہ سے بھی پیٹ بھر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ایک باران کو کسی نے جوارش دی اور کہا کہ یہ کھانا ہمشم کرتی ہے بولے میں تو مہینوں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتا جھے اس کی کیاضر ورت ہے۔ حمام بھی اس کئے نہیں جاتے تھے کہ وہ عیش پہندی کی ایک صورت ہے۔ ا

ایک بار حضرت ابو جیفہ عرب کی ایک لطیف غذا کھا کر آئے اور رسول اللہ ﷺ کے سامنے ڈکار لی آئے اور رسول اللہ ﷺ کے سامنے ڈکار لی آئے نے فرمایا۔

اکثر هم شبعافی الدینا اکثرهم جوعا یوم القیامة جن لوگوں کا پیٹ دنیامیں جس قدر زیادہ مجرے گاای قدر وہ قیامت کے دن بھوکے رہیں گے۔

اس کے بعد انھوں نے مجھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایارات کو کھاتے تھے تو دن کو بھو کے رہتے تھے اور دن کو کھاتے تھے تورات کو فاقہ کرتے تھے۔ <sup>ت</sup>

زہد و تقض کی وجہ سے بعض صحابہ کے گھر تک بنانا پہند نہیں کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی کے نے لئے گھر نہیں بنایا تھا بلکہ دیواروں اور درختوں کے سائے میں پڑے رہے تھے۔ایک بارایک محص نے گھر بنانے پراصرار کیا تو پہلے راضی نہیں ہوئے راضی ہوئے اور پاؤں ہوئے بھی توالیے تگ اور بہت گھر پر کہ جب کھڑے ہوں تو چھت سے سر لگ جائے اور پاؤں پھلا کیں توانگلیاں دیوار تک پہنچ جا میں۔ تا گھر میں سامان نہایت مخضر رکھتے تھے یعنی صرف ایک پیالہ اور ایک لوٹالیکن اس کو بھی وہ زہد و تقشف کے خلاف سمجھتے تھے چنانچہ ایک بار بار ہوئے توان چیزوں کو دیکھ کررونے گے اور کہا کہ رسول اللہ پھٹے لیتا ہے حالا نکہ ہمارے پاس فرمائی تھی کہ دنیا سے صرف اس قدر لینا جتناا یک مسافر زادراہ کیلئے لیتا ہے حالا نکہ ہمارے پاس سے بھی مامان ہیں۔ تا حضرت ابو ذر بھٹ کے گھر کے کل سامان کی قیمت سودر ہم سے بھی لوگ حضرت ابو ذر بھٹ کے گھر کے کل سامان دو در ہم سے زیادہ قیمت کانہ تھا۔ آ ایک روز پچھ لوگ حضرت ابو لبابہ کھٹے کے ساتھ ہو گئے اندر جاکر دیکھا تو معلوم ہوا کہ گھر نہایت ہوسیدہ ہوار خودان کااوڑ ھنا بچھونا پھٹا پڑا ہے۔ تا

ا: طبقات ابن سعد تذكره حضرت عبدالله بن عمرً - ۲: اسد الغایه تذكره حضرت ابو جیفیهً -

۳: استیعاب تذکره حضرت سلمان فاری ً-

م: طبقات ابن سعد تذكره حضرت سلمان فارئ \_

۵: طبقات ابن سعد تذکره حضرت عبدالله بن عمرً -

۲: طبقات ابن سعد تذکره حضرت ابوذر غفار گ أ

ابوداؤدابواب تفریع شهر رمضان باب التحباب الترتیل فی القراهه

صحابہ کرام کے باوجوداستطاعت کے وضع ولباس نہایت زاہداندر کھتے تھے ایک بارایک شخص حضرت عائشہ رضی الله عنها کی خدمت میں حاضر ہوابولیس ذرا تھہر جاؤییں اپنا کپڑا ی اوں،اس نے کہااگر میں لوگوں کواس کی خبر کردوں تولوگ آپ کو بخیل سمجھیں گے۔ بولیس ،جو،لوگ پراتادھراتا نہیں پہنتے ان کو نیا کپڑا نصیب نہ ہوگا۔ ایک بار حضرت سلمان فاری کی ہو،لوگ پراتادھراتا نہیں پہنتے ان کو نیا کپڑا نصیب نہ ہوگا۔ ایک بار حضرت سلمان فاری با باجامہ تھالوگوں نے کہا آپ نے صورت کیوں بگاڑر کھی ہے؟ بولے نیکی صرف آخرت کی نیکی ہے۔ ان کے پاس صرف ایک عباتھی جس کا ایک حصہ بچھاتے تھے اور ایک حصہ پہنتے تھے۔ ایک بارکسی نے حضرت عبداللہ بن عمر کی وایک چادراڑھادی سوکراٹھے اوراس کے ریشی ایک بارکسی نے حضرت عبداللہ بن عمر کو ریش کو ایک چادراڑھادی سوکراٹھے اوراس کے ریشی نیل ہوئے دیکھے تو کہا کہ اگر چہ مصر کے گور نر تھے لیکن پریشان و برہنہ پار ہے تھے ایک دن کسی نے فضالہ بن عبید کھے آگر چہ مصر کے گور نر تھے لیکن پریشان و برہنہ پار ہے تھے ایک دن کسی نے فضالہ بن عبید کھے آگر چہ مصر کے گور نر تھے لیکن پریشان و برہنہ پار ہے تھے ایک دن کسی نے زندگی بسر کرنے ہے منع فرملا ہے پاؤں پرنگاہ پڑی تو بولا آپ کھے برہنہ پاکیوں ہیں؟ بولے زندگی بسر کرنے ہے منع فرملا ہے پاؤں پرنگاہ پڑی تو بولا آپ کے برہنہ پاکیوں ہیں؟ بولے آپ کھے نے بم کو حکم دیا ہے کہ بھی برہنہ پار ہیں۔ ق

مال ودولت دنیائی سب سے زیادہ دلفریب چیز ہے اخیر میں صحابہ کرا اُ کھی کے آگار چہ دنیا نے اپنا خزانہ اگل دیالیکن انھوں نے اس آب دوال سے اپنادا من تر نہیں کیا۔ حضرت سعید بن عامر کھی جمع کے گور نر تھے لیکن جو کچھ وظیفہ ملتا تھا سب صرف کردیتے تھے اور خود فقیر اندز ندگی بسر کرتے تھے۔ ایک بار حضرت عمر کھی جمع میں آئے اور تھم دیا کہ یہاں کے محتاجوں کانام لکھا جائے فہرست پیش ہوئی تو اس میں حضرت سعید بن عامر کانام بھی تھانام دیکھ کر تعجب سے بوچھا کون سعید بن عامر کانام بھی تھانام دیکھ کر تعجب سے بوچھا کون سعید بن عامر کھی تو اس میں حضرت سعید بن عامر کانام بھی تھانام دیکھ کو تو ہوئی کے باک ہمارے گور نر بولے تمہارا گور نر محتاج ہو سکتا ہے ان کا وظیفہ کیا ہو تا ہے ؟ لوگوں نے کہا سب صرف کردیتے ہیں؟ حضرت عمر کھی نے ان کی بیہ حالت بن تو روپڑے اور ان کے پاس ہزار اشر فیوں کا توڑا بھی تھی دیا ہو کہا کیاا میر المومنین کی مجبودیا۔ انھوں نے اشر فیاں دیکھیں تو اناللہ پڑھے لگے۔ بی بی نے ساتو کہا کیاا میر المومنین کی شہودیا ہوئی کیا قابر ہوئی کیا قواس کو صرف میں لا کے انھوں نے اشر فیوں کو ایک فوج کودے ڈالا۔ بی بی نے کہا جو بی خوابی خور کو دیے ڈالا۔ بی بی نے کہا جھی تو اپنی ضروریات اٹھاکر ایک تو بڑے میں رکھ دیااور شبح کو ایک فوج کودے ڈالا۔ بی بی نے کہا بچھ تو اپنی ضروریات

اذ بالمفرد باب الرفق في المعيشة - ۲: ادب المفرد باب الزيارة -

٣: استيعاب تذكره حضرت سلمان فارئ - ١٠٠٠ طبقات ابن عد تذكره حضرت عبدالله بن عمر -

۵: ابوداؤد كتاب الترجل

الیئےرکے لیتے ہولے میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ اگر جنت کی ایک حور بھی دنیا میں آ جائے توزمین مشک کی خوشہوسے معطر ہو جائے اور میں اس پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دے سکتا۔

جو سحابہ ﷺ مال ور ولت جمع کر لیتے تھے ان کو بھی اس پر افسوس ہو تاتھا حضرت ابوہاشم بن متبہ ﷺ مبتلائے طاعون ہوئے تو حضرت امیر معاویہ ﷺ عیادت کو آئے۔ وہ ان کو رکھے کر رونے گئے ہوئے کیا مرض کی تکلیف ہے یادنیا کے چھوڑنے کا قلق ہے۔ فرمایا کچھ نہیں بھی کر رونے گئے ہوئے کیا مرض کی تکلیف ہے یادنیا کے چھوڑنے کا قلق ہے۔ فرمایا تھا کہ بھی رسول اللہ ﷺ نے ایک وصیت فرمائی تھی کاش میں اس پر عمل کرتا آپ نے فرمایا تھا کہ شاید تم کو اس قدر مال ہا تھ آئے جو ایک قوم پر تقسیم کیا جائے کیکن تم اس میں سے صرف ایک خاد م اور ایک سواری پر قناعت کرنا مجھے وہ مال ملااور میں نے اس کو جمع کیا۔

بعض سحابہ ﷺ امراء و عمال کے تعلقات کو زہر و تقشف کے خلاف سمجھتے تھے اور ان سے نہایت بے نیازی کے ساتھ ملتے تھے ایک بار حضرت ابو مو کی اشعری ﷺ آئے اور حضرت ابو ذر ان کواپنے ابو ذر ان کواپنے ابو ذر ان کواپنے بھائی بھائی کہد کر لیٹ گئے وہ جس قدر لیٹتے تھے حضرت ابو ذر ان کواپنے باس سے ہٹاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں تمہار ابھائی نہیں ہوں، بھائی اس وقت تھا جب تم عامل نہیں ہو کے تھے۔

باس سے ہٹاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں تمہار ابھائی نہیں ہوں، بھائی اس وقت تھا جب تم عامل نہیں ہو کے تھے۔

حضرت نبیط بن شریط ﷺ ایک صحابی تھے ،ایک باران سے ان کے بیٹے نے کہااگر آپ بادشاہ وقت کے پاس جاتے تو آپ کو بھی فائدہ پہنچااور آپ کی بدولت آپ کی قوم بھی فائدہ اٹھاتی۔ بولے ،لیکن مجھے خوف ہے کہ کہیں ان کی صحبت مجھے دوز خ میں نہ ڈ ھکیل دے۔ '' اینا کام خود کرنا

صحابہ کرام ﷺ اپناکام کاج خود کرتے تھے اور اس کو کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے، حضرت عقبہ بن عامر ﷺ فرماتے ہیں:۔

کنا مع رسول الله ﷺ حدام انفسنا نتنا دب الرعایة رعایة ابلنا<sup>ه</sup>۔ ہم سب رسول اللہ کے ساتھ خودا پنے خادم تھے اور باری باری اپنے اونٹ چراتے تھے۔ حضرت عمر ﷺ خودا پنے اونٹول کی جو میں نکالتے تھے۔ <sup>ک</sup> دن علی میں اللہ میں میں میں میں میں ایک سے میں میں کا میں تیں ہے۔ کی است میں میں گیا ہے۔ میں تیں ہے۔

حضرت علی کرم الله وجہہ اپنی او ننٹیوں کو جارہ کھلاتے تھے اور آٹا گھول کر پلاتے تھے۔

ا: اسدالغابہ تذکرہ حضرت سعید بن عامرٌ ،اسدالغابہ میں ان کے زہد کے اور بھی بعض واقعات لکھ کر لکھا ہے کہ راحبار عجبته فی زهدہ لانطول بذکرها،

r: نَائَى كَتَابِ الزينة بابِ اتحاذ الخاتم والمركب به: طبقات ابن سعد تذكره حضرت ابوذرُّ به

٣: طبقات ابن سعد تذكره حفرت بنيط بن شريطً ـ

۵ ابوداؤد كتاب الطبارية باب مايقول الرجل اذا توضأ

٢: مؤطاامام مالك كتأب الجج بأب، يجوز للمحرم ان يفعله - ايضا كتاب المج باب القران في الحج\_

ا یک بار حضرت عثمان ﷺ کیلئے کھانا تیار کیا گیااور حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی مدعو کئے گئے، ان کے پاس آدمی آیا تودیکھاکہ خودا پنا تھ سے او نٹول کیلئے پتیاں جھاڑر ہے ہیں۔ ا

ایک بارایک شخص حضرت ابوذر غفاری کے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ اونٹ پر مشک لادے دہ کبال ہیں؟ بولیں کام دھندے پر گئے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ اونٹ پر مشک لادے ،وکبال ہیں۔ ایک باروہ مشک لئے آرہے تھے،ایک شخص نے پوچھا آپ کے کوئی اولاد نہیں ہے؟ بولے، رسول اللہ ﷺ نے فرملیا ہے کہ جس مسلمان کے تین لڑکے مرجاتے ہیں ،خدااس کو جنت دیتا ہے۔

ایک باررسول الله ﷺ فقروفاقہ میں مبتلا ہوگئے، حضرت علی کرم اللہ و جہہ کو معلوم ہوا تو ایک بہودی کے باغ میں آئے اور ستر ہ ڈول پانی کے کھنچے،اور ہر ڈول کامعاوضہ ایک کجھور قرار پایا تھا، بہودی نے ستر ہ تھجوریں دیں،ان کو لے کر خدمت مبارک میں حاضر ہوئے اور ایک صحابی ای طرح تقریباد وصاع تھجور کماکر لائے اور آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ع

حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ سفر میں ہوتے تھے توجو کام خود کر سکتے تھے ،اس کو کسی دوسرے سے متعلق نہیں کرتے تھے ہے

حرمت خمر کے بعد بعض صحابہ ﷺ نے جو ہر د ملک کے رہنے والے تھے، آپ ﷺ کی، خدمت میں عرض کی کہ یار سول اللہ ﷺ ہم سرو ملک کے رہنے والے بیں اور سخت مشقت طلب کام کرتے ہیں اس لئے گیہوں کی شر اب استعال کرتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرملیا کی وجھوڑ دو۔ ت

عسل جمعہ کے وجوب کاسبب صرف یہ ہے کہ ۔

كان الناس مجهو دين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم وكان مسجدهم فيقا مقارب السقف انما هو عريش فخرج رسول الله في في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح اذى ذلك بعضهم بعضا فلما و جد رسول الله في تلك الريح قال ايها الناس اذاكان هذا ليوم فاغتسلوا وليمس احد كم افضل مابحد من دهنه وطيبه على المناس الم

صحابہ کرام ﷺ سخت تنگدست تھ، کمبل کے کپڑے پہنتے تھے، اپی پیٹے پر بوجھ لادتے

<sup>:</sup> ابوداود كتاب المناسك باب لحم الصيد للمحر م\_

اوب المفرد باب من قدم الى خليفه طعام فقام يصلي - ٣: اوب المفروباب فضل من مات له الولد -

٣ سنن ابن ماجه ابواب الربول باب الرجل مستقى كل دلوجتر قيشتر ط بلدية -

۵: طبقات ابن سعد تذکره حضرت ابن عمر "- ۱۱: ابود اود کتاب الاشریه باب النبی عن المنکر ـ
 ۷: ابود اود کتاب الطهارة باب الخصة فی ترک الغسل، یوم الجمعه ـ

سے، ان کی معجد نہایت نگ تھی، حجت بہت تھی، یعنی اوپر صرف چھپر تھا ایک روز آنخضرت ﷺ نماز جمعہ کیلئے بر آمد ہوئے دن نہایت گرم تھا، لوگوں کو کمبل کے کپڑوں میں بسینہ آیااوراس قدر ہو پھیلی کہ سب کو تکلیف ہوئی آپ ﷺ کوبد ہو کااحساس ہوا تو فرمایا کہ جب یہ دن آئے تو عسل کرلیا کرواور جہاں تک ممکن ہو عمدہ تیل اور عمدہ خو شبولگاؤ۔

سحابیات رصی الله عنهن خاند داری کے کاموں کوخود اپنے ہاتھ سے انجام دیتی تھیں ،اور اس میں سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کرتی تھیں ،حضرت فاطمہ رصی الله عنها رسول الله ﷺ کی محبوب ترین صاحبزادی تھیں ،لیکن چکی پینتے پینتے ہاتھ میں چھالے پڑگئے تھے مشکیزوں میں پانی لاتے لاتے سینہ داغ دار ہو گیا تھا، جھاڑو دیتے دیتے کپڑے چیکٹ ہو گئے تھے۔ ا

حضرت اساء رصی الله عنها حضرت ابو بکر کھی کی صاحبزادی تھیں اور ان کی شادی حضرت زبیر کھی ہے ہوئی تھی۔ وہ اس قدر مفلس تھے کہ ایک گھوڑے کے سوا گھر میں کچھ نہ تھا، حضرت اساء رضی الله عنها خود اس گھوڑے کیلئے گھاس لاتی تھیں، حضرت ابو بکر کھی نے گھوڑے کی سائیسی کیلئے ایک غلام بھیجا تو انھوں نے اس خدمت سے نجات بائی۔ رسول الله نے گھوڑے کی سائیسی کیلئے ایک قطعہ زبین بطور جاگیر کے دیا تھا جو مدینہ سے تین فرسخ دور کھٹے نے حضرت زبیر کھی کو ایک قطعہ زبین بطور جاگیر کے دیا تھا جو مدینہ سے تین فرسخ دور تھا۔ حضرت اساء رضی الله عنها وہاں جا تیں اور وہاں سے کھور کی گھٹیاں اپنے سر پر لائیس اور ان کو کوٹ کر ان کی پانی کھنچنے والی او نٹنی کو کھلا تیں، گھر کے معمولی کار وہاران کے علاوہ تھے ،خود پانی لا تیں، مشک بھٹ جاتی تواس کو سیتیں، آٹا گوند ھتیں۔ ت

ازواج مطہرات رضی الله عنهن گھر کاکام دھنداخود کرتی تھیں،ایک دن حضرت عائشہ رضی الله عنها کی باری تھی،جو پہنے،اس کی روٹی پکائی اور رسول الله ﷺ کا انظار شروع کیا آپ ﷺ کے آنے میں دیر ہوگئی توسو گئیں، آپ ﷺ آئے توجگایا۔ ع

### ذرائع معاش

مور خین بورپ کاخیال ہے کہ اسلام کے بعد صحابہ کرام ﷺ کی معاش کاتمام تردارومدار صرف مال غنیمت پررہ گیاتھا، لیکن در حقیقت بیہ ایک عظیم الشان تاریخی غلطی ہے۔
مہاجرین وانصار اسلام کے نظام ترکیبی کے اصلی عضر تھے اور ان دونوں نے ابتدا ہی سے الگ الگ ذریعہ معاش اختیار کرلیا تھا، مہاجرین تجارت اور انصار کھیتی باڑی کرتے تھے، چنانچہ الگ الگ ذریعہ معاش اختیار کرلیا تھا، مہاجرین تجارت اور انصار کھیتی باڑی کرتے تھے، چنانچہ مسلم تی بائری کرتے تھے، چنانچہ مسلم تی بائری کرتے تھے، چنانچہ مسلم تی بائری کرتے تھے، چنانچہ مسلم تی بائر المار قباب فی بیان مواضع قتم الخمس و سہم ذی القرب

r: مملم كتاب السلام باب حواز اردات المراة الاجنبية اذاعيت في الطريق.

۳: اد بالمفر د باب لا بوذ ی جاره۔

جب حضرت ابو بریره فظی پر کثرت روایت کا الزام لگایا گیا توانهول نے اس کی بی وجہ بتائی۔

ان احوتی من المها حرین کان یشغلهم الصفق بالا سواق و کنت الزم

رسول الله علی ملاء بطنی فاشهداذا غابو اوا حفظ اذانسواو کان

یشغل اخرتی من الانصار عمل اموالهم و کنت امراءً مسکینا من مساکین

الصفقه اعی حین ینسون ۔ (معاری کتاب البیوع)

میرے بھائی مہاجرین تجارتی کاروبار میں مصروف رہتے تھے اور میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ہمہ وقت موجود رہتا تھا، اس لئے جب وہ غائب ہوتے تھے تو میں حاضر ہوتا تھا۔ جب وہ غائب ہوتے تھے تو میں حاضر ہوتا تھا۔ جب وہ بھول جاتے تھے تو میں یاد کر تا تھااور میرے بھائی انصار کھیتی باڑی کے کام میں مشغول رہتے تھے اور میں مساکین صفہ میں سے ایک مسکین تھا۔ اس لئے جب وہ لوگ بھول جاتے تھے تو میں آپ ﷺ کے اقوال کو یاد کر لیتا تھا۔

ایک بار حضرت ابو موئی خدری ﷺ نے ایک موقع پر رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کا حوالہ دیااور حضرت ابوسعید خدری ﷺ نے اس کی تصدیق کرناچاہی اور حضرت ابوسعید خدری ﷺ نے اس کی تصدیق کی۔ اس کی تصدیق کی، تو حضرت عمر ﷺ نے خود معذرت کی۔

میری قوم جانتی ہے کہ میر اپیشہ میرے اہل وعیال کی معاش کیلئے کافی تھا، لیکن اب میں مسلمانوں کے کام میں مشغول ہو گیا ہوں اس لئے میرے اہل وعیال بیت المال سے وجہ معاش لیس گے۔

حفرت عثمان ﷺ ، حفرت ربیعہ بن حارث ﷺ کی شرکت میں تجارت کرتے ہے۔ تھے۔ ج

حضرت عبدالرجمان بن عوف ﷺ جمرت كركے آئے تورسول اللہ ﷺ نے حضرت معد بن الربیع ﷺ نے حضرت معد بن الربیع ﷺ نے اپنے مال میں سے ان كو نصف دينا جام، ليكن انہوں نے كہا يہ مال تم كو مبارك مجھے كو كى تجارتى بازار بتاؤ،

ا: بخارى كتاب البيوع باب الخروج فى التجارة -

r: الضاباب كسب الرجل وعمله بيده

۳: اسدالغایه تذکره حفزت ربیعه بن حارث۔

انھوں نے سوق قینقاع کاراستہ بتادیا،وہاں جا کرانھوں نے پنیر اور تھی کی تجارت شروع کر دی اور چند ہی دنوں میں اس قدر فائدہ ہوا کہ شادی کرنے کے قابل ہو گئے۔ ا

اسلام سے پہلے عرب میں جو بازار قائم تھے، مثلا عکاظ ، ذوالمجاز ، حباشہ اسلام کے بعد بھی ان کی رونق تقریباً ایک صدی تک قائم رہی تا لیکن یہ بازار چونکہ عموماز مانہ جج میں لگتے تھے ،اس لئے اول اول صحابہ کرام ﷺ نے ان میں تجارت کرنا حرمت جج کے خلاف سمجھا، لیکن اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کو اپنے فضل وہر کت سے کیوں کر محروم کر سکتا تھا۔ چنانچہ وحی آسانی نے سحابہ کرام ﷺ کوان بازاروں میں تجارت کی عام اجازت عطافر مائی،

ليس عليكم حناح ان تبتغوا فضلا من ربكم.

زمانہ جج میں تجارت کرنا تمہارے لئے گناہ کا کام نہیں۔

ان بازاروں کے علاوہ خود عہد اسلام میں بعض نے بازار قائم ہوئے، چنانچہ خود رسول اللہ ﷺ نے مدینہ منورہ میں ایک جدید بازار قائم کیا جس میں کوئی تجارتی محصول نہیں لیاجا تاتھا۔ ﷺ خدید منورہ میں ایک جدید بازار قائم کیا جس میں کوئی تجارتی محصول اللہ ﷺ نے دعافر مائی تھی۔ حضرت صحر ﷺ نے دعافر مائی تھی۔

الهم بارك لامتي في بكورها\_

خداو ندمیری امت کو صبح کے تڑکے میں برکت دے

اسلئے وہ بمیشہ اپنے سامان تجارت کو مبیح سو برے روانہ فرماتے تھے اور معقول نفع اٹھاتے تھے۔ ھے حضرت ابو بکر ﷺ اکثر اپنا مال تجارت لے کر بھر ہ جلیا کرتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ علیہ کی و فات سے ایک سال پیشتر مال تجارت لے کر بھرے کو گئے تھے۔ ا

حضرت عمر ﷺ نے ایران سے تجارتی تعلقات قائم کئے تھے، چنانچہ ایک بار رسول اللہ ﷺ نے ان کو ایک رئیٹی جبہ عنایت کیا۔ انہوں نے لینے سے انکار کیا تو فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو پہنواس کوارض فارس میں بھیج دو تمہیں مالی فائدہ حاصل ہوگا۔ ﷺ حضرت عطار دیمی ﷺ ایک صحابی تھے جو عموماً سلاطین کے دربار میں (غالبًا تجارتی

ا: بخارى كتاب الليوع باب قول الله تبارك و تعالى فاذاقضيت الصلوة الخـ

r: فتح البارى جلد ساصفحه ساع ٢٠،٧٥ م، مين ان بازارون كے تاریخي حالات بفصيل مذكور مين-

جارى كتاب البيوع باب ما جاء فى قول الله تبارك و تعالى فاذا قضيت الصلوة فانتشروا فى الارض الخ-

٢: فقوح البلدان صفحه صفحه ٢١ -

ابوداؤد كتاب الجهاد باب فى الابتكار فى السفر -

٢: سنن ابن ماجه كتاب الادب بالمزاح

<sup>2:</sup> مند جلد ساصفی سے سم الیکن اس حدیث ہے قطعی طور پر یہ ٹابت نہیں ہوتا کہ ایران ہے ان کے تجارتی تعلقات تھے کیونکہ دوسرے تاجروں کے ذریعے ہے بھی یہ مقصد حاصل ہو سکتا تھا۔

تعلقات ہے) حاضر ہوتے تھے اور فائدہ اٹھاتے تھے۔ ایک بار وہ ایک رئیٹمی چوڑا لائے اور حضرت عمر ﷺ خاس کو برا لائے اور حضرت عمر ﷺ خاس کو بازار میں دیکھا تو فرملیا ہمیار سول اللہ آپاس کو خرید لیجئے اور جب و فود عرب آئیں توای کو پہن کران کے سامنے بیٹھئے۔ ا

غرض صحابہ کرام کے کا تجارتی ذوق اس قدرترقی کر گیاتھا، کہ وہ اس کے سواکوئی دوسرا ذرایعہ معاش پہندہی نہیں کر سکتے تھے۔ حکومت کی وظیفہ خواری ایک ایسالقمہ ترہے جس کے تصور سے بھی الشیائی نداق کے منہ میں پانی بھر آتا ہے لیکن صحابہ کرام کے منہ میں جولوگ تجارت کی برکات سے واقف تھے،وہ عرب کواس کا خوگر بناتا پہند نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ جب مخترت عمر کے شخصہ نے بیت المال سے تمام مسلمانوں کاوظیفہ مقرر کرنا چاہا تو حضرت ابوسفیان بن حرب کے اللہ کے نمام مسلمانوں کاوظیفہ مقرر کرنا چاہا تو حضرت ابوسفیان بن حرب کے خرمایا۔

اديوان مثل ديوان بني الاصفر انك فرضت للناس اتكلوا على الديوان و تركو التجارة .

کیار ومیوں کے طرح ان کے نام بھی درج رجٹر ہوں گے ،اگر آپ نے لوگوں کے وظا اُف مقرر کئے تووہ اس پراعتاد کرلیں گے اور تجارت کو چھوڑ دیں گے۔

مہاجرین کا مخصوص پیشہ اگر چہ تجارت تھا، مدینہ میں آگروہ بھی رفتہ رفتہ ، کھیتی باڑی میں مصروف ہوگئے۔ چنانچہ جب اول اول مہاجرین مدینہ میں آئے توانصار نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں درخواست کی کہ ہمارے نخلتان ہمارے بھائی مہاجرین کے در میان تقسیم فرما و بحث ، لیکن آپ ﷺ نے انکار فرمایا، پھر انہوں نے کہا کہ وہ مجنت مز دوری میں حصہ لیں ہم ان کو پیداوار میں شریک کرلیں گے۔ تمام مہاجرین نے اسکو بخوشی قبول کرلیا۔ تعد میں انسار نے ایخ کھیت بٹائی پردیناشر وع کئے تو عموماً تمام مہاجرین نے زراعت کو اپنا پیشہ بنالیا صحیح انسار نے ایک کھیت بٹائی پردیناشر وع کئے تو عموماً تمام مہاجرین نے زراعت کو اپنا پیشہ بنالیا صحیح بخاری میں ہے۔

ما بالمدینهٔ اهل بیت هجرهٔ الایزرعون علی الثلث و الربع۔ مدینه میں مہاجرین کاکوئی گھراییانه تھاجو تہائی یا چو تھائی پیداوار پر کھیتی نہ کرتا ہو حضرت علی ﷺ ، حضرت سعد بن مالک ﷺ ، حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ وغیرہ اس طرح کھیتی کرتے تھے۔ "

<sup>:</sup> مسلم كتاب اللباس باب تحريم استعال اناء الذهب والفضه

r فتوح البلدان صفحه ۱۳ سم\_

٣ - بخارى ابواب الحرث اوالمز ارعة ، باب اذا قال الفني مونة النخل.

٣٠ صحيح بخارى ابواب الحرث والمزارعة بالشتر ونحوه

لیکن صحابہ کی معاش صرف زراعت و تجارت ہی موقوف نہ تھی اللہ تعالی نے ان کو کسب حلال کی توفیق عطافر مائی تھی۔اسلئے جس پیشے سے رزق طیب حاصل ہو سکتا تھا۔اس کے اختیار کر لینے میں ان کو کسی قشم کا ننگ وعار نہ تھا۔ خود حضرت سودہ رضی اللہ عنها طالف کاادیم بناتی تھیں اور اسکی وجہ سے ان کی مالی حالت تمام از واج مطہر ات رضی اللہ عنهن سے بہتر تھی۔ بناتی تھیں اور اسکی وجہ سے ان کی مالی حالت تمام از واج مطہر ات رضی اللہ عنهن کر وجہ معاش بیدا کرتے تھے۔ تاہم چٹائی بن کر وجہ معاش بیدا کرتے تھے۔ ت

بعض صحابہ ﷺ مخت مز دوری پراپنی او قات بسر کرتے تھے ایک صحابی ﷺ نے آپ ﷺ سے مصافحہ کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا آپ کے ہاتھ میں نشانات کیے ہیں؟ بولے پتھر پر بچاوڑا چلا تا ہوں اور اس سے اپنے اہل وعیال کیلئے روزی پیدا کر تا ہوں آپ ﷺ نے ان کے ہاتھ جوم لئے ہے۔

نعض صحابہ کے شہد کی مکھیوں کی مگہداشت کرتے تھے،اوران سے شہد بیدا کرتے تھے اپنے ایک صحابی نے ایک جنگل رسول اللہ ﷺ سے اپنے لئے مخصوص کرالیا تھا،اس سے شہد بیدا کرتے تھے اور اس کی زکوۃ اداکرتے تھے۔ یہ جنگل حضرت عمر ﷺ کے عہد خلافت تک ان کے قبضے میں رہا۔ ایک قبیلے کیلئے آپ ﷺ نے اس فتم کے دو جنگل مخصوص کردیئے تھے اور وہ ان کی زکوۃ دیتے تھے۔ یہ

حصه اول تمام ہوا

استیعاب تذکره حضرت سلمان فاری د

٣: اسدالغابه تذكره سعدالانصاري -

٣: - ابوداؤد كثابالز كوة بابز كوةالنسل\_

#### رضى الله عنهم و رضواعنه (القرآن) الله أن سراضي موااوروه الله سراضي موس

انبیاء کرام کے بعد دنیا کے مقدس ترین انسانوں کی سرگزشت حیات



اسوهٔ صحابهٔ

حصہ ننم

جس میں صحابہ وصحابیات (رضی اللہ عنہم ایم عین) کی سیاسی مذہبی اور علمی خدمات کی تفصیل کر کے دکھا یا گیا ہے کہ انہوں نے کیونکر اسلام کے عادلانہ نظام حکومت کو قائم رکھا اور کیونکر مذہب اخلاق اور اسلامی علوم علم وتفسیر وحدیث، فقہ وتصوف و تاریخ وغیرہ کی حفاظت واشاعت کی

تحريروز تيب جناب مولا ناعبدالسلام ندويٌ

وَالْ الْكُلْشَاعَتْ وَالْوَالِيَالِثَاعَتِ الْوُوَالِوَالِيمِ الْسِيَالَ وَوَلَا اللَّهُ الْمُوالِدُونُو وَ ا

www.ahlehad.or8

# ويباچه

الحمد لله رب العالمين والصلوة على رسوله محمد واله واصحابه اجمعين

جناب رسول اللہ ﷺ کا ذات پاک ، فد جب، اخلاق، سیاست اور علم معرفت کا ایک مکمل مجموعہ تھی۔ جن کے اصول و قواعد قر آن پاک اور احاد یث صححہ میں بہ تفصیل نہ کور ہیں۔ اسلئے آپ ﷺ کے وصال کے بعد ان عناصر اربعہ کا تحفظ و بقاء صحابہ کرام ﷺ کا سب سے اہم فرض تھا اور انہوں نے اس فرض کو جس دیانت اور سرگرمی کے ساتھ او اکیا کتاب کے اس جصے میں اس کی تفصیل ہے۔ اگر چہ بحثیت جانشین رسول ﷺ کے خلفاء راشدین ﷺ کواس فرض کے اواکر نے کاموقع اور تمام صحابہ ﷺ سے زیادہ طلاور اس لئے کتاب کا یہ حصہ زیادہ تر خلفاء راشدین ﷺ ہی کے نہ ہی، اخلاقی، سیاسی اور علمی کارناموں پر مشتمل ہے، لیکن ان تمام کارناموں کے انجام دینے میں دیگر صحابہ ﷺ بھی ان کے شریک تھے، مثلاً وہی محبد وں کے مفتی تھے اور اس حیثیت سے ان کے عملی مظاہر ہے مساجد سے لے کر ایوان حکومت اور میدان جنگ تک میں کیا ساتھ اور صحابہ ﷺ کے کارناموں کے ساتھ اور صحابہ ﷺ کے کارنامہائے زندگی کا ایک مکمل مجموعہ میں آگئے ہیں اور اس طرح یہ حصہ تمام صحابہ ﷺ کے کارنامہائے زندگی کا ایک مکمل مجموعہ میں آگئے ہیں اور اس طرح یہ حصہ تمام صحابہ ﷺ کے کارنامہائے زندگی کا ایک مکمل مجموعہ میں آگئے ہیں اور اس طرح یہ حصہ تمام صحابہ ﷺ کے کارنامہائے زندگی کا ایک مکمل مجموعہ میں آگئے ہیں اور اس طرح یہ حصہ تمام صحابہ ﷺ کے کارنامہائے زندگی کا ایک مکمل مجموعہ میں آگئے ہیں اور اس طرح یہ حصہ تمام صحابہ ﷺ کے کارنامہائے زندگی کا ایک مکمل مجموعہ میں آگئے ہیں اور اس طرح یہ حصہ تمام صحابہ گے کارنامہائے زندگی کا ایک مکمل مجموعہ میں آگئے ہیں اور اس طرح یہ حصہ تمام صحابہ گونہ میں گیا ہے۔

جولوگ اس کتاب کے پہلے تھے میں خود صحابہ کرام کے نہ ہی ،اخلاقی اور معاشر تی فضائل و مناقب پڑھ بچے ہیں،ان کو اس تھے میں نظر آئے گا کہ جناب رسول اللہ کے اپنی تربت سے کیو نکر صحابہ کرام کے کو تدبیر وسیاست اور علم و معرفت میں بھی دنیا کیلئے ایک مکمل نمونہ بناکر چھوڑ گئے اور ان نمونوں نے اپنے زمانے میں کیو نکہ تمام دنیا کو آپ کے کی تعلیمات و تلقینات کے مطابق نہ جب،اخلاق اور سیاست کی صراط المستقیم پر قائم رکھا۔

خدا کے اور پینمبروں نے بھی اپنے اصحاب کو ان تمام چیزوں کی تعلیم و تلقین کی ہے، لیکن اصحاب رسول اللہ ﷺ نے جس طرح ان کی حفاظت کی اور جس طرح ان کو قائم و ہر قرار رکھا

اس کی نظیر سے تمام دنیا کی ند ہی تاریخ خالی ہے اور در حقیقت ایک ابدی ند ہب کے قیام وبقاء کیلئے اس قسم کے برگزیدہ ومتدین محافظ در کار تھے۔

عبدالسلام ندوی شبلی منزل اعظم گڑھ ااجولائی ۱۹۲۲ء

www.ahlehad.org

## سياسي خدمات

خلا فت ِاللِّي

وَعَدَاللّٰهُ الَّذِينَ امَنُوا مِنْكُمُ وَ عَمِلُوا لصَّالِحَات لِيَسْتَخَلِفَنَّهُمُ فِي الْأَرْضِ كَمَا استَخُلَفَ الَّذِينَ مِنُ قَبِلهم وَ لِيُمَكِّنَنَّ لَهُمُ دِينهُمُ الَّذِي ارْتَضى لَهُم وَ لَيُبَدِّ لَنَّهُمُ مِنُ بَعُدِ خَوْفِهِمُ أَمُنَّا (نور)

خلافت الہی ایک مقدس مذہبی امانت ہے۔اس لئے اس کا استحقاق صرف ایمان وعمل ہی کی بناء پر بیدا ہو سکتا ہے ، یہی وجہ ہے کہ اول اول جب آسان پر اس کا علان ہوا تو مقربان بارگاہ الہی نے استحقاق کا ظہار ان الفاظ میں کیا۔

واذ قال ربك للملتكة انى جاعل فى الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك (مزه)

جب تیرے پروردگارنے فرشتوں ہے کہا کہ میں زمین میں اپناایک خلیفہ مقرر کرناچاہتا ہوں توان سب نے کہا کیا تو زمین میں اپنا خلیفہ اس شخص کو مقرر کر تاہے جواس میں فساد پھیلائے گااور خونریزی کرے گا۔ حالا نکہ ہم تیری تنبیج و تقدیس کرتے ہیں۔

صحابہ کرام کے عقائد واعمال کی جو تفصیل پہلے جھے میں گذر چکی ہے ان کو پڑھ کر اگرچہ ہر مخص تسلیم کرے گاکہ انہوں نے نہ ہی اور اخلاقی حیثیت سے اپنے آپ کو خلافت اللی کا حقیقی مستحق بنالیا تھا، لیکن اس جھے میں ہم ان اخلاقی خصوصیات کو دکھانا چاہتے ہیں جن سے نہایت وضاحت کے ساتھ ثابت ہو گا کہ صحابہ کرام کھی میں حاکم و محکوم اور راعی و مرعی دونوں کے مشتر کہ اخلاقی اوصاف نے خلافت کو کس میجے اصول پر قائم کیااور کس صحیح طریقے پراس کو قائم رکھا۔

صحابه 🍓 كوخلافت كى خواېش نه تھى

الدت و حکومت آگر امر بالمعروف و النهی عن المنکر کاذر بعد ہے تووہ آیک مقدی فریضہ ند ہیں ہے۔ گراگر اس کو ذاتی اغراض کا شکار گاہ بنالیا جائے تواس سے بدتر کوئی چیز نہیں۔ اس بناء پر ہر نظام حکومت کے متعلق سب سے پہلے یہ پتہ لگانا چاہئے کہ اس کی بنیاد کس سطح پر کھی گئی ہے۔ صحابہ کرام ﷺ کے دورکی اصلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ لوگ ذاتی حیثیت سے امارت و حکومت کی خواہش نہیں رکھتے تھے، البتہ جن مواقع پر وہ ند ہی خدمات اور ند ہی اعزاز

کے ذراعیہ ہوسکتی تھی، وہاں تمام صحابہ ﷺ اس کو محبوب سمجھنے لگتے تھے، جبر سول اللہ ﷺ ﷺ غزوہ خیبر میں اعلان فرمایا کہ "میں آج یہ جھنڈ ااس شخص کو دوں گاجو اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ کو دوست رکھتا ہے اور خدااس کے ہاتھ پر فتح نصیب کرے گا، تواس نہ ہبی شرف کے شوق ہے تمام صحابہ ﷺ کے دل لبر بر ہو گئے، لیکن ان مواقع کے علاوہ ان کے پاک دل کو بھی اس ہوس نے آلودہ نہیں کیا، خود حضرت عمر ﷺ فرماتے ہیں۔

ما احبت الا مار ةالا يومئذي<sup>ل</sup> غزوہ خيبر كے سواميں نے بھى امارت كى خواہش نہيں كى۔

سقیفہ بنوساعدہ میں خلافت کا مسئلہ پیش ہوا تو مہاجرین وانصار میں اگرچہ ایک طرح کی کشکش پیدا ہوگئی تاہم اس وقت بھی دور صحابہ ﷺ کی خصوصیات نمایاں رہی،اس وقت انصار مہاجرین کے حریف مقابل تھے،لیکن ان ہی انصار میں حضرت زید بن ثابت ﷺ بھی تھے، جنہوں نے نہایت ایثار کے ساتھ کہا کہ "رسول اللہ ﷺ مہاجر تھے،اسلئے خلیفہ بھی مہاجر ہی ہوگا ہم جس طرح آپ ﷺ کے خلیفہ کے بھی انصار ہیں گے "۔ " گاہم جس طرح آپ ﷺ کے انصار تھے، آپ ﷺ کے خلیفہ کے بھی انصار ہیں گے "۔ " میں باہم کوئی نزاع نہیں قائم ہوئی۔

خلافت کی ذمه دار یون کااحساس

حکومت یالمارت اگر ذاتی اغراض کا ذریعہ ہیں توان کی ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں، جتنا ایک جانورا پی بھوک پیاس کا ذمہ دار ہے۔ لیکن اگر ان کے ذریعہ سے دیا ہیں نیکیوں کو پھیلانا اور برائیوں کو استیصال کرنا مقصود ہے تو وہ ایک ایسا بار امانت ڈالا گیا تھا، اس لئے اس بوجھ سے کہ کانپ اٹھتے ہیں، صحابہ کرام کے اس کے سر پر یہی بار امانت ڈالا گیا تھا، اس لئے اس بوجھ سے ان کے اعصاب ہمیشہ متز لزل رہتے تھے، حضرت ابو بکر کھی خلفہ مقرر ہوئے توانہوں نے اپنا پہلا خطبہ جو دیاوہ صرف خلافت کی ذمہ داریوں پر مشتمل تھا، چنانچہ اس کے الفاظ یہ ہیں۔ اپنا پہلا خطبہ جو دیاوہ صرف خلافت کی ذمہ داریوں پر مشتمل تھا، چنانچہ اس کے الفاظ یہ ہیں۔ یاا یہا الناس لو و دت ان ہذا کھانیہ غیری و لئن احد تمونی سنته نبیکم ما اطیفھاان کان لمعصومامن الشیطان و ان کان لینزل علیہ الوحی من السماء یہ نوامیر کی خواہش یہ تھی کہ اس ہو جھ کو کوئی دوسر افتحض اٹھا تا اور اگر تم مجھ سے اپنے لوگو! میر کی سنت کا اتباع چاہو گے تو ہیں اس کا متحمل نہ ہو سکوں گا، کیونکہ وہ شیطان سے مخفوظ وہا مون تھے اور اوپر آسان سے وحی نازل ہوئی تھی۔

<sup>:</sup> مسلم كتاب الفضائل باب من فضائل على بن ابي طالب .

۲: مندابن طنبل جلد ۵ صفحه ۱۸۲ ۳: مندابن طنبل جلداصفحه ۲۰\_

حفرت عمر ﷺ فرماتے ہیں کہ "اگر کوئی دوسر اشخص اس بار کے اٹھانے کی قوت رکھتا تو مجھ پر بیہ بہت آسان تھا کہ میں آ گے بڑھ جاؤں اور میری گردن الزادی جائے۔" ایک بار حج سے واپس آرہے تھے ،راہ میں ایک مقام پر تھہر گئے اور بہت سی کنگریاں جمع کر کے حادر بچھائی اور اس پر حیت لیٹ کر آسان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یہ دعاکی:

اللهم كبرت سنى وضعفت قوتى وانتشرت رعيتى ناقضى اليك غير مضع ولامفرط ع

خداونداب میر اس زیادہ ہوا، میر توئی ضعیف ہوگئے، میری رعایا ہر جگہ تھیل گئی، پس مجھ کو
اس حالت میں اٹھالے کہ میر اعمال برباد نہ ہوں اور میں حداعتدال ہے آ گے نہ بڑھوں۔
ان کے مرض الموت میں جب لوگوں نے در خواست کی کہ "اپنا جائشین مقرر کرتے جائے تو بولے کیا میں ہیہ بوجھ موت وزندگی دونوں حالتوں میں اٹھاؤں، میری صرف یہ آرزو ہے کہ میں اس سے اس طرح الگ ہو جاؤں کہ عذاب وثواب برابر ہو جائیں۔"

خلافت کی ذمہ داریوں کا یہی احساس تھاجس کی بناء پر انہوں نے حالت نزع میں ہر گروہ کی حفاظت حقوق کی طرف حفاظت حقوق کی طرف حفاظت حقوق کی طرف اللہ علیہ وصیت کی مہاجرین وانصار سے لے کر بدواور ذمی تک کے حقوق کی طرف اللہ جانشین کو توجہ دلائی۔ چنانچہ بخاری باب قصیۃ المبیعیۃ والا تفاق علی عثان میں یہ وصیت بہ تفصیل ند کور ہے۔

فرائض خلافت

الله تعالى نے سحابہ كرام الله كوائے فضل واحسان ہے ابناسب سے براعطيه عطافر مايا تو ساتھ ساتھ ان كے فرائض بھى بتاد ئے۔

الذين ان مكنهم في الارض اقامو الصلوة واتوالزكوة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور. (حج)

وہ اوگ جن کواگر ہم زمین میں متمکن کردیں گے تو وہ نماز کو قائم کریں گے ،زکوۃ دیں گے ، نیکی کا جم کریں گے اور بدی ہے روکیں گے اور ہر کام کا نجام صرف خداکیلئے ہے۔

یہ فرائض جلیلہ اصولاً تین قسموں میں منقسم کئے جاشکتے ہیں، ند ہب، اخلاق، سیاست، صحابہ کرام ﷺ نے اپنے عہد میں جس طرح یہ فرائض انجام دیے ان کی تفصیل اس حصہ کے مختلف ابواب و فصول میں آئے گی اس موقع پر صرف ان موثر مثالوں کا جمع کرنا مقصود ہے مختلف ابواب و فصول میں آئے گی اس موقع پر صرف ان موثر مثالوں کا جمع کرنا مقصود ہے جن سے اس جوش، اس خلوص، اس مسعدی اور اس سرگرمی کا اظہار ہوگا، جو ان فرائض کے انجام جمن سے اس جوش، اس خلوص، اس مسعدی اور اس سرگرمی کا اظہار ہوگا، جو ان فرائض کے انجام

مؤطالهام محكر باب النوادر

از مؤطاامام محدباب الرجم۔

دیے میں سحابہ کرام اللہ نے ظاہر فرمائی۔

ہمارے زمانہ میں بادشاہ کارات کو تنہا نکانا ایک غیر معمولی واقعہ سمجھا جاتا ہے لیکن حضرت ابو بکر صدیق کھی جب خلیفہ ہوئے توسات مہینہ تک مقام سخ میں قیام فرمایا جو مدینہ کی اصل آبادی سے دور تھا، لیکن روز انہ وہاں سے بھی پاپیادہ اور بھی سواری پر مسجد نبوی میں آتے اور عشاء کی نماز پڑھاکر واپس جاتے تھے۔ ا

حضرت عمر ﷺ صبح تڑ کے اٹھتے تو پہلاکام بیا انجام دیتے کہ جولوگ تہجد پڑھ کر سوجاتے سے ان کو نماز صبح کیلئے جگاتے۔ عشاء کے بعد ان کاسب سے آخری فرض بیر تھاکہ مسجد کی دیکھ بھال فرماتے جولوگ عبادت الہی میں مصروف ہوتے ان کے سواد وسرے بیکار آدمیوں کو نہ رہنے دیتے۔ ع

کین ابھی انکے فرائض خلافت ختم نہ ہو جاتے بلکہ راتوں کواٹھ اٹھ کرمدینہ کا پہر اویے۔
ایک دن حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ﷺ کے ساتھ رات کو نکلے ، دفعاً ایک گھر میں
چراغ کی روشنی نظر آئی، قریب آئے تودیکھا کہ دروازہ بند ہے اور پچھ لوگ شوروشغب کررہے
میں۔ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ﷺ میں خرمایا، تمہیں معلوم ہے یہ کس کا گھرہے؟ یہ
ر بیعہ بن امیہ کا گھرہے، اور وہ لوگ اس وقت شراب بی رہے ہیں، تمہاری کیارائے ہے۔ بولے
کہ "خدانے ہم کو تجسس کی ممانعت فرمائی ہے۔ "اس کئے واپس آئے۔ "

مدینہ میں ایک عام کنگر خانہ قائم کیا تھا، دہاں جاتے تھے اور مسلمانوں کوخود اپنہاتھ سے کھانا کھلاتے تھے، ایک قاصد دربار خلافت میں حاضر ہوا، تودیکھا کہ امیر المومنین ہاتھ میں عصا کے کر مسلمانوں کوخود کھانا کھلارہے ہیں <sup>ہ</sup> عشاء کے بعد پھر پھر کے مسجد میں ہر شخص کا چبرہ دیکھتے اور اس سے بوچھتے کہ کھانا کھلا ہے یانہیں۔ اگر کوئی خص بحوکا ہو تا تو اسکولیجا کرکھانا کھلاتے۔ فوجوں کوروانہ فرماتے تو ہر وقت اس کے خیال میں مصروف رہنے، فرملیا کرتے تھے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور فوج کے تھیجنے کا سامان کرتار ہتا ہوں، نہاوند کے معرکہ کادن آیا تو رات کروٹیس بدل بدل کرکائی، تو قاد سے میں ایرانیوں سے جنگ ہوئی تو صبح سے لے کر دو پہر تک

 $^{\Delta}$ سر ف یہ مشغلہ تھاکہ جوشتر سوار او ھرے آتے ان سے حالات دریافت فرماتے۔

ا اسدالغابه تذكره حضرت ابو بكر صديق " - ٢: فق البلدان صفحه ١٨ ٣٠ -

٣ خااسة الوفاء باخبار المصطف صفى ١٤٥٠

۱۰ اصابه تذکر در بعید بن امیه ،اس فتم کی متعدد مثالین تاریخ ل میں فد کور ہیں۔

د طبری سنی ۲۷۰۲ ۲: طبقات ابن سعد تذکرهام حبیبه خولد

ے: طبری صفح ۲۱۲۸ می المبری صفحہ ۲۳۱۸

رعایا کی خبر گیری کانہایت خیال رکھتے تھے، عمال کے یہاں ہے جو قاصد آتے ان سے رعایا کا حال پوچھے، ایک دن حضرت ابو موکی اشعری کی ہے ہے۔ کہ بہاں سے ایک آدمی آیا تواس سے رعایا کے حالات پوچھے۔ اخیر میں تمام ملک کے دورے کا بھی ارادہ کیا تھا، اور فرماتے تھے کہ ایک سال متصل دورہ کروں گا، رعایا خود مجھ تک پہنچ نہیں سکتی اور عمال ان کی ضروریات کو مجھ تک نہیں پہنچاتے۔ دو مہینہ شام میں، دو مہینہ جزیرہ میں، دو مہینہ مصری ، دو مہینہ کرین میں، در مہینہ کو فہ میں اور دو مہینہ بھرہ میں قیام کروں گا کیکن صرف شام کے دورہ کی نوبت آئی۔ در مہینہ کو فہ میں اور دو مہینہ بھرہ میں قیام کروں گا لیکن صرف شام کے دورہ کی نوبت آئی۔ صدقہ میں جو جانور آتے تھے، ان کی گرانی اور حفاظت خود فرماتے تھے، ایک دن سخت کہ کو چل رہی تھی اور زمین پر انگارے بچھے ہوئے تھے، اسی حالت میں حضرت عثمان کی ان کو چراگاہ میں پہنچا آؤں۔ بولے صدقے کے دواون تھے ہوئے تھے، میں نے خیال کیا کہ ان کو چراگاہ میں پہنچا آؤں۔ ایک روز صدقے کے دواون آئے تو سر پر چادر ڈال کی اور پخی ہوئی ذمین پر کھڑے ہو کر حضرت عثمان کی کم اللہ وجہہ سے اس کا حلیہ قالمبند کروایا، حضرت عثمان کی ہی موجود تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کی طرف مخاطب ہو کر فرمایک "حضرت شعیب کی لڑکی نے حضرت موٹ کی نسبت کہا تھا۔

ان حیر من استاجرت القوی الامین جس کوتم نے ملازم رکھاہےوہ قویاورامین ہے۔

کیکنوہ قونیامین پیر ہیں۔ <sup>سے</sup>

ایک دن صدقہ کے اونوں کے بدن پر تیل لگارہے تھے ،ایک فخص نے کہا"اے امیر المومنین کسی غلام کے معلق بیر کام کر دیاہو تا۔ "بولے" مجھ سے بڑھ کر کون غلام ہو سکتاہے ؟جو فخص مسلمانوں کاوالی ہے وہ مسلمانوں کاغلام ہے "۔ "

بازار کی نگرانی کا خاص اہتمام رکھتے تھے ،اگر چہ اس کام کیلئے حضرت عبداللہ ﷺ اور حضرت سے بازار کا گشت لگایا حضرت سائب ابن زید ﷺ کو خاص طور پر مقرر کر دیا تھا <sup>قسلی</sup>ن خود بھی بازار کا گشت لگایا کرتے تھے۔ ایک دن بازار سے گذرے تو دیکھا کہ ایک نئی دکان کھلی ہے اسکو توڑ ڈالا،اگر تاجر

ا: مؤطالهام الك كتاب الاقصية القضاء فيمن ارتدعن الاسلام.

ا: طبری صفحه ۲۷۳۸

٣ الدالغابه تذكره مفرت عرب

٨: كنزل العمال جلد ساصني ١٩٨٠

ن: مؤطالهام مالك كتاب البوع.

ا یک جگہ جمع ہو جاتے توان کو کوڑے مارتے اور کہتے کہ راستہ نہ بند کرو۔ ا

ایک دن بازارے گذرے، حضرت عاطب بن ملبعتہ ﷺ کودیکھاکہ منتے بیچارہے ہیں بولے یا بھاؤ بڑھاؤیااس کواٹھاکر بازارے لے جاؤ۔ ع

بیت المال سے مسلمانوں کے جو و ظائف مقرر تھے ان کے گھروں پر جاجاکر تقسیم کر آتے تھے، ہشام کعمی کابیان ہے کہ وہ ہاتھ میں قبیلہ خزاعہ کار جسٹر لے لیتے تھے، پھر وہاں سے مقام قدیمہ میں جاکر ہر باکرہ و ثیبہ عورت کواس کاو ظیفہ خوداس کے ہاتھ میں دے دیتے تھے ، پھر وہاں سے مقام عفان میں آگر و ظائف تقسیم فرماتے تھے۔ ع

حضرت عثمان ﷺ نے بھی اس سنت کو قائم رکھاتھا، مندامام احمد بن حنبل میں ہے کہ وہ منبر پر تھے اور موذن اقامت کہدرہاتھا، لیکن وہ اس حالت میں بھی لوگوں کے حالات اور بازار کا زخ یوچھ سی ہے تھے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی اسی جوش و خروش کے ساتھ فرائض خلافت ادا فرماتے سے۔استیعاب میں ہے کہ ہاتھ میں درہ لئے ہوئے بازاروں میں گھومتے رہتے تھے اور لوگوں کو پر ہیزگاری، سچائی، حسن معالمت اور پورے پورے ناپ جو کھ کی ترغیب فی دیتے تھے،ایک دن بازار میں گئے، دیکھا کہ ایک لونڈی ایک خرمہ فروش کی دکان پر رور ہی ہے، بولے کیا حال ہے؟ بولی اس نے ایک در ہم پر میرے ہاتھ مجبور فروخت کی، لیکن میرے آ قانے اس کو واپس کر دیا اب وہ پھیر نے پر راضی نہیں ہو تا۔انہوں نے سفارش کی کہ مجبور لے لواور اس کے دام واپس دے دو،اس نے ان کو دھیل دیا،لوگوں نے کہا" کچھ خبر ہے۔ یہ امیر المو منین ہیں۔ "اب اس نے اس کی مجبور واپس کر دی اور کہا کہ "مجھ سے راضی ہو جائے۔" بولے "اگر لوگوں کا حق پورا نے اس کی مجبور واپس کر دی اور کہا کہ "مجبھ سے راضی ہو جائے۔" بولے "اگر لوگوں کا حق پورا نے رائٹ کی تھی ہو جائے۔" بولے "اگر لوگوں کا حق پورا نے رائٹ کی تھی ہو جائے۔" بولے" اگر لوگوں کا حق پورا نے رائٹ کی تھی سے زیادہ تم سے کون راضی ہو گا"۔"

ایک دن بازار سے گذرے ،دیکھا کہ لوگ اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر آگے بڑھ گئے ہیں بولے "کسی کو یہ اختیار نہیں ہے ،مسلمانوں کے بازار نمازیوں کے مصلے کی طرح ہیں ،جولوگ آج آگے بڑھ گئے ہیں وہ کل اس کو چھوڑ دیں۔ ع

ديانت

خلفاء کی حفاظت میں سب سے زیادہ گراں قیمت چیز بیت المال تھا، دنیوی باد شاہ سلطنت کا مال اپنے اوپر بیدریغ صرف کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام ﷺ نے اس خزانہ اللی کواس دیانت

ا: كنزالعمال ص٢١١ ٢: مندجلدا صفحه ٢١ فقرح البلدان صفحه ٥٥٧\_

۴: مند جلداصنی ۳۷۳ ه. انتیعاب تذکره حضرت علی کرم الله وجهه ..

٢: الرياض النضرة في منا قب العشر وصفحه ٢٣١ - ١٤ كنز العمال جلد ٣٥ ١١٥ - ١

کے ساتھ حفاظت کی کہ اپنے مصارف سے زیادہ اس میں سے ایک حبہ نہیں لیا۔ حضرت ابو بکر ﷺ نے فرائض خلافت کی مصروفیت کی بناء پر بیت المال سے وظیفہ لیا تو اس کے ساتھ یہ تصریح کردی کہ اس کے بعد ان کی تجارت کی آمدنی بیت المال میں منتقل ہو جائے گی۔

فسیاکل آل ابی بکر من هذا المال ویحنزق للمسلمین۔ است الب آل ابو بکر اس السے وجہ معاش لے گاور مسلمانوں کیلئے پیشہ کرے گا۔ لیکن انتقال کے وقت وظیفہ کی رقم بھی واپس کردی۔ ع

حضرت عمر ﷺ کی حیثیت اس نے زیادہ نہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے ایک مز دور تھے اس لئے بیت المال سے صرف اس قدر لیتے تھے، جتناایک مز دور کولینا چاہئے، اسدالغابہ میں ہے۔

و نزل نفسه بمنزلة الاحيرو كاحاد المسلمين في بيت المال على انہوں نے اپناہيت المال سے صرف اس قدر لياجس قدر ايك مز دور اور مسلمانوں كے عام افراد كاحق تھا۔

انہوں نے اپنے طرز عمل ہے ہم موقع پر ثابت کیا کہ بیت المال مسلمانوں کامشتر کہ خزانہ ہے۔ خودان کااس میں کچھ حق نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے ایک بار حضرت حذیفہ ﷺ کو لکھا کہ مسلمانوں کے وظیفے تقسیم کردو۔ انہوں نے جواب دیا کہ وظیفے تقسیم ہو چکے، لیکن بہت سامان کی مسلمانوں میں تقسیم کردو، ایک مال نی گیا ہے، حضرت عمر ﷺ نے ان کودوبارہ لکھا کہ یہ بھی مسلمانوں میں تقسیم کردو، ایک بار جج کو گئے تو آمدروفت میں ۱۸۰درہم صرف ہوگئے، ان کواس قدرافسوں ہوا کہ ہاتھ پرہاتھ مارتے تھے اور کہتے تھے، یہ عمراور آل عمر کامال نہیں ہے۔ "

مااجلقنا ان تكون قد اسرفنا في مال الله تعالى\_ ه

یہ کس قدرنامناسب بات ہے کہ ہم نے اللہ تعالی کے مال میں فضول فرچی کی ہے۔ ایک بار بیار ہوئے اور دواکیلئے شہد کی ضرورت پیش آئی، بیت المال میں شہد کا بیسا تھا۔ محد میں تشریف لائے اور منبر پرچڑھ کرتمام مسلمانوں کی طرف خطاب کر کے کہا کہ "اگر آپ لوگ اجازت دیں توبیہ شہد لے لوں ورنہ وہ مجھ پر حرام ہے "۔ "

ایک بارتمام مصارف کے بعد کچھ مال نے گیا تولوگوں سے مشورہ کیا کہ اب یہ کہاں خرج کیا جائے؟،لوگوں نے کہارہ بارسے روک دیا جائے؟،لوگوں نے کہایا میر المومنین ہم نے آپ کوزراعت و تجارت کے کاروبار سے روک دیا

ا: بخارى كتاب البيوع ت ا طبرى صفحه ١٢٣٣ ا

٣: اسدالغابه جلد م صفحه اعد من فوح البدان صفحه ٥٨مد

۵: اسدالغابه جلد ۲ صفحه ۲۲ : نزمت الا برار في الاسامي ومنا قب الاخيار تذكره حضرت عربه

ہے۔ابوہ آپ کامال ہے۔ "نہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف مخاطب ہو کر فرملا کہ تم کیا کہتے ہو،انہوں نے کہا"اوگوں نے آپ کانام لیا ہے۔ "بولے "تمہیں کہو۔ "نہوں نے کہا"ایک دن آپ میرے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں گئے تو ہم نے آپ ﷺ کو افسر دہ بلیاد وسرے روز گئے تو آپ ﷺ خوش تھے،ہم نے وجہ پو چھی تو آپ ﷺ نے فرملیا کہ سیاح دن میر بے پاس صدقے کے دو دنار رہ گئے تھے۔اسلئے میں رنجیدہ تھااور آج میں نے ان کو تفسیم کر دیااس لئے خوش ہوں۔ "حضرت عمر ﷺ نے فرملیا" تم نے سے کہا میں دنیاو آخرت دونوں میں تمہارا شکر گذار رہوں "۔ "

خلافت کے بعد وہ خود مسلمانوں کے ہوگئے تھے اور اپنی ذاتی حیثیت فناکر دی تھی اس لئے ان کو جو کچھ ملتا تھا اس کو یا تو بیت المال میں داخل کر دیتے تھے یا اس کے قبول کرنے ہے انکار کر دیتے تھے۔

ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے چراگاہ میں اونٹوں کوچراکر خوب فربہ کیااور بازار میں بیچنے کیلئے لائے ، حضرت عمر ﷺ نے دیکھا تو کہا کہ "اے امیر المومنین کے بیٹے یہاں آؤ"وہ آئے تو کہا کہ "امیر المومنین کا بیٹا سمجھ کرلوگوں نے تمہارے اونٹوں کو خوب کھلایا بلایا ہے راس المال لے لوبقیہ اونٹوں کو بیت المال میں داخل کردو۔

ایک بار حضرت ابو موی اشعری کھٹھ نے ان کی بی بی عاتکہ رضی اللہ عنها کے پاس ہدینة ایک جادر بھیجی۔ انہوں نے اس کو بلا کر سخت تہتک کیااور جادر کوان کے اوپر پھینک دیا کہ ہم کواس کی ضرورت نہیں۔ ع

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دیانت کا بیہ حال تھا کہ ایک باران کے پاس اصبہان سے کچھ مال آیا جس میں ایک روٹی بھی تھی ،انہوں نے مال کے ساتھ روٹی کے بھی سات فکڑے کئے۔ ہر حصہ پرایک ایک فکڑاروٹی کار کھا، پھر قرعہ ڈالا کہ کس کو دیا جائے۔

ایک دن بیت المال کاکل مال تقسیم کر کے اس میں جھاڑو دلوائی، پھر اس میں نماز پڑھی تاکہ قیامت کے دن لوگ ان کی دیانت کی شہادت دیں۔

<sup>:</sup> مند جلداصفحه ۹۴\_ ۲: نزمته الابرار تذکره حضرت عمرٌ \_

ان کوجو چیزیں ہدینۂ ملتی تھیں وہ ان کو بھی بیت المال میں داخل کردیتے تھے، ایک دن انہوں نے ایک عطر کی شیشی د کھاکر کہا کہ " یہ مجھے ایک د ہقان نے ہدینۂ دی ہے۔ "پھر بیت المال میں آئے اور اس میں جو کچھ عطر تھاانڈیل دیا،اور فرملیا" کامیاب ہے وہ مختص جس کے پاس ایک قوصرہ ہواور وہ روزاس کو کھائے "۔ ا

ایکبارکسی رئیس نے حضرت حسن و حضرت حسین علبیماالسلام کودو چادر میں ہدینة دیں، اخسرت علی کرم اللہ وجبہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے ، چادروں پر نظر پڑگی تو پو چھا کہ یہ کبال سے ملیس ؟ انہوں نے واقعہ بتایا توان کو بیت المال میں داخل کر دیا۔ ایک بار اصبان نے ان کے پاس بہت سامال اور سامان آیا انہوں نے اس کو چند دیات دار لوگوں کی حفاظت میں رکھوادیا۔ اس میں سے حضرت ام کلثوم رضی الله عنها نے ایک مشکیرہ شہد اور ایک مشکیرہ تھی منگوالیا میں سے حضرت ام کلثوم رضی الله عنها نے ایک مشکیرہ شہد اور ایک مشکیرہ تھی منگوالیا مفاظت کرنے والوں نے کہا" ان کا حال نہ پوچھے ہم ان کو لادیتے ہیں۔ "بولے" تم کو اصل واقعہ عنان کرنا پڑے گا۔ "انہوں نے کہا" ہم نے ام کلثوم کودے دیا۔ "چنانچہ فرملیا" میں نے تو یہ حکم دیا تھا کہ مسلمانوں کو تقسیم کردواور تم نے ام کلثوم کودے دیا، چنانچہ ای وقت وہ مشکیرے اٹھوا منگوائے اور ان میں سے جو بچھ صرف ہو چکا تھا اس کی قیمت لگوائی تو معلوم ہوا کہ سادر ہم کی کی مسلمانوں میں تقسیم کردیا۔ "

یبی دیانت تھی جس نے صحابہ کے دور خلافت میں جمہوری روٹ پھونک دی تھی۔ شخصیت در حقیقت بددیا تی،خود غرض اور عیش پر سی کا نتیجہ ہے،خود غرض اوگ صرف اس بنا، پر شخصیت کی جمایت کرتے ہیں کہ سلطنت کے تمام اختیارات، سلطنت کی تمام دولت اور سلطنت کے تمام مداخل و مخارج ان کے ہاتھ میں آ جا ئیں اور وہ مطلق العنانی کے ساتھ مز سلطنت کے تمام مداخل و مخارج ان کے ہاتھ میں آ جا ئیں اور وہ مطلق العنانی کے ساتھ مز سلطنت اڑا ئیں، لیکن جو لوگ دیانت کے ساتھ حکومت کرناچاہتے ہیں وہ تمام دنیا کو خود امور سلطنت میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں، تاکہ ان کے سرکا بوجھ ہلکا ہوجائے اور ان کی ذمہ داریاں بہت ہیں اور قسیم ہوجا ئیں، صحابہ کرام کی اسی اصول پر حکومت کرناچاہتے تھے۔ اس لئے دہ خود تمام مسلمانوں کو امور خلافت میں شرکت کی دعوت دیتے تھے۔ حضرت عمر کے خراج کے تعین کے متعلق تمام صحابہ کی ومشورے کیلئے بلایا تو یہ الفاظ فرمائے۔ خراج کے تعین کے متعلق تمام صحابہ کی ومشورے کیلئے بلایا تو یہ الفاظ فرمائے۔ ان کے مراد کو افی امانتی۔ ع

<sup>:</sup> اعتبعاب تذكره حضرت على كرم الله وجبه-

۲: نزمة الا برار تذكره حفزت على كرم الله وجهد ۳: كتاب الخراج صفحه ۱۲

میں نے آپ او گوں کو صرف اسلے تکلیف دی ہے کہ آپ میری لمانت میں شریک ہوں۔ مساوات

جب کہ تمام عرب و عجم نے سیادت و حکومت کے ذریعہ سے دنیا کو اپناغلام بنالیا تھا، اسلام نے صرف تقوی و طہارت کو انسان کا اصلی شرف قرار دیااور قرآن مجید نے تمام دنیا کے خلاف یہ صدابلندگی۔

إِنَّ آكُرُمَكُمُ عِنْدَاللَّهِ عَتقنكم

تم میں زیادہ شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پر ہیز گار ہے۔

صحابہ کرام کے کواگرچہ خلافت اللّٰ نے اس شرف سے بھی ممتاز کیاجوروم وایران کا سب سے بڑاذر بعہ تفوق وامتیاز تھا، تاہم انہوں نے صرف ند ہب واخلاق ہی کو اپنااصلی شرف خیال کیا، حضرت عمر بن الخطاب ﷺ کا قول ہے۔

کرم المومن تقواه و دینه و حسبه و مرو ته و خلقه کی مروت مسلمان کااصل مایه شرف اس کا تقویٰ ہے اس کادین ہے اس کا حسب ہے ،اس کی مروت ہے اور اس کا خلق ہے۔

اس خیال کا یہ بتیجہ تھا کہ سیاس حیثیت ہے خلیفہ وقت خود اپنے آپ کو تمام لو گوں کے برابر سمجھتا تھااور ہر شخص کے ساتھ مساویانہ بر تاؤ کر تاتھا۔

ایک دن حضرت عمر می امور خلافت میں مشغول سے کہ ای حالت میں ایک آدی آیا اور کہاکہ "اے امیر المومنین مجھ پر فلال شخص نے ظلم کیا ہے۔ "انہوں نے اس پر کوڑااٹھایااور کہاکہ "جب میں فصل مقدمات کیلئے بیٹھتا ہوں تو تم لوگ نہیں آتے اور جب خلافت کے دوسرے کاموں میں مشغول ہو تاہوں تو داور سی کیلئے آتے ہو۔ "وہناراض ہو کر چلا تو خوداسے بایااوراس کے سامنے اپناکوڑاڈال دیااور کہاکہ "مجھ سے قصاص لو۔ "اس نے کہا۔ "نہیں میں خدا کیلئے معاف کرتے ہو تو خیر ورنہ اگر میرے لئے در گذر کرتے ہو تو خیر ورنہ اگر میرے لئے در گذر کرتے ہو تو مجھے بتادو۔ "اس نے کہا" نہیں خدا کیلئے۔ " ع

اگر بھی امراء و عمال ایکے ساتھ اس می کابر تاؤکرتے جوان میں اور عام مسلمانوں میں تفریق وامتیاز پیداکر تا تو سخت بڑم ہوتے اور اسکو تہدید فرماتے ایک بار حضرت عتبہ بن فرقد ﷺ نے انکی خدمت میں نہایت تکلف کیساتھ ایک لذیذ غذا بھیجی، فرمایاکل مسلمان بہی کھاتے ہیں۔ جواب ملا نہیں، بولے تو پھر مجھے بھی نہیں جائے ،اسکے بعدان کو لکھا کہ یہ تمہاری اور تمہارے واب ملا نہیں، بولے تو پھر مجھے بھی نہیں جائے ،اسکے بعدان کو لکھا کہ یہ تمہاری اور تمہارے

ا: مؤطالهمالك كتاب الجباد باب المشهداه في سبيل الله

٢: اسدالغابه تذكره حضرت عمرً-

باپ کی کمائی نہیں ہے، تمام مسلمانوں کو ہی کھلاؤجوخود کھاتے ہواور عیش پری سے بچو "۔ ا ایک بار حضرت عبدالله عظیه اور حضرت عبیدالله بن عمر عظیه عراق کی کسی مهم میں شريك ہوئے۔ ليك كربھرہ آئے توحضرت ابوموىٰ اشعرى ﷺ نے جودہاں كے گور نرتھ، نِها يت جوش كيساته انكاخير مقدم كيااور كهاكه "أگر ميں آپ دونوں صاحبوں كو كوئى فائدہ پہنجا سکتا تو میں ضرور پہنچاتا، یہاں میرے پاس تھوڑاساصد قہ کامال ہے جس کوامیر المومنین کی خدمت میں بھیجنا جا ہتا ہوں، آپ لوگ یہاں اس روپیہ سے اسباب تجارت خرید لیں اور مدینہ جا کرا سکو فروخت کریں،جو تفع حاصل ہو،اس کوخود لیں اور اصل مال امیر المومنین کے حوالے كردي-"يه كهه كرروپيه الح حواله كرديااور حضرت عمر رفي كواسكي اطلاع دے دى، ان دونوں صاحبوں نے اس پر عمل کیا، لیکن جب روپیہ لے کر حضرت عمر ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے توانہوں نے یو چھاکیاابو مویٰ نے کل فوج کے ساتھ یہی معاملہ کیاہے؟ بولے نہیں، فرملا"میر الڑ کا سمجھ کر تمہارے ساتھ بیر عایت کی ہے،اصل اور نفع دونوں دے دو"۔ <del>"</del> ایک انہوں نے اپنے غلام کو مکاتب بنلیا اس نے کہا کہ "اگر اجازت ہو تو میں عراق کو جاؤں۔ "بولے"مكاتب ہونے كے بعد جہاں جاہو جاسكتے ہو۔ "وہ روانہ ہوا تواور چند غلاموں نے اسکی رفاقت کرناجا ہی اور کہا کہ "امیر المونین ہے ایک خط لے لو کہ تمام مسلمان ہمار ساتھ عزت ہے پیش آئیں۔ "اس کواگر چہ معلوم تھاکہ بید در خواست ان کونا گوار ہو گی تاہم اس نے بیہ گذارش کی، ڈانٹ کر فرمایا"تم لوگوں پر ظلم کرناچاہتے ہو۔ تم تمام مسلمانوں کے برابر ہو"۔ اس طرز عمل نے تمام قوم میں مساوات کی روح چھونک دی تھی ،اس کئے اگر کوئی مخص خلفاء کے ساتھ کسی قتم کاغیر مادیانہ بر تاؤ کر تاتھا تو تمام لوگ برہم ہوجاتے تھے، حضرت امير معاويد الله بلي بار شام سے فج كو آئے تواك مخص نے كہاك "السلام عليك ايهالاميرورحمة الله"تمام الل شام بكر كاوركهاكه بدمنافق كون بجوصرف امير المومنين كوسلام كرتاب سي زمدو تواضع

ملاطین و امراء کے جاہ و جلال سے اگر چہ انسان دفعتا مرعوب ہو جاتا ہے لیکن حقیقی اطاعت اور اصلی محبت صرف زہد و تواضع سے پیدا ہو سکتی ہے، صحابہ کرام ایھا کے دور

ا ملم كتاب الملباس والزينة باب تحريم استعال الالذب والفضة

٢: مؤطاله مالك كتاب الميوع بإب اجاء في القراض

٣: طباوي كتاب الكاتب في الوضع عن الكاتب وبعد-

٣: اوب المفروباب التسليم على الامير-

خلافت میں اگرچہ دنیانے ان کے سامنے اپنے خزانے اگل ذکے تاہم انہوں نے اپنی قدیم سادگی اور خاکساری کو ہمیشہ قائم رکھا۔ اس لئے عرب کی غیور طبیعتوں کو ان کی اطاعت اور فرمانبر داری سے بھی عار واستنکاف نہیں ہوا۔

حضرت ابو بكر رفظت خلافت سے پہلے بكريال دوہ اكرتے تھے، منصب خلافت سے ممتاز و ئے توایک جھوكری نے كہا" اب دہ ہماری بكريال نہ دوہیں گے۔ "انہوں نے ساتو بولے "خدا كى فتم ضرور دوہوں گا۔ خدا نے چاہا تو خلافت مير كى قديم حالت میں كوئى تغیر نہ پيدا كر سے گی۔ " چنانچہ امور خلافت كو بھى انجام دیتے تھے اور ان كى بكريال بھى دوہتے تھے ، بلكہ اگر ضرورت ہوتى تھى توان كو چرا بھى لاتے تھے۔

ایک دن انہوں نے پینے کاپانی مانگا تو لوگ شہد کا شربت لائے ، پیالے کو منہ سے لگا کر بٹا

ایادررونے لگے، جولوگ پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی روپڑے، تھوری دیر کیلئے چپ ہوگئے بجر
دوبارہ رونا شروع کیا، لوگوں نے بوچھا آخر آپ کیوں روئے؟ فرملیا میں ایک دن رسول اللہ کے
دوبارہ رونا شروع کیا، لوگوں نے بوچھا آخر آپ کیوں روئے؟ فرملیا میں ایک دن رسول اللہ کوئی شخص آپ

کے ساتھ تھا، میں نے دیکھا کہ آپ کے کسی آدمی کود ھکیل رہے ہیں؟ فرملیاد نیا میر سے سامنے

ہوکر آئی تھی میں نے اس سے کہا کہ میر سے ہاں سے ہت جاؤوہ ہٹ گی، بچر دوبارہ آئی اور
بہا کہ آپ کے بحد سے نے کر نکل جائیں تو نکل جائیں لیکن آپ کے بعد کے لوگ مجھ سے نے کر نکل جائیں تو نکل جائیں لیکن آپ کے بعد کے لوگ مجھ سے نہیں نے سیتہ ہو کہ ہیں جھ سے

تہنیں نے سیتہ ہو کہ آپ

حضرت عمر ﷺ کسری و قیصر کے خزانے کے کلید بردار تھے، لیکن زہدو تواضع کا یہ حال بھاکہ ایک دہار تھے، لیکن زہدو تواضع کا یہ حال بھاکہ ایک دن انہوں نے پینے کاپانی مانگا، اوگ شہد کاشر بت لائے، پیالے کوہاتھ برر کھ کر تین بار فرمایا کہ "اگر پی اول تواس کی مٹھاس چلی جائے گی اور تلخی (عذاب) باقی رہ جائے گی۔"یہ کہہ کرایک آدمی کودے دیااور وہ اس کوئی گیا۔

ایک باران کے پاس حضرت عتبہ بن فرقد ہے۔ آئد یکھاکہ زینون کے تیل کے ساتھ روئی کھارہ بیں۔ حضرت عمر ہے نان کو بھی شریک طعام کرلیا، لیکن یہ لقمہ ہائے خشک ان کے گلے سے نہ اتر ہے ، وہ عیش وطرب کے سازو برگ دکھ چکے تھے۔ بولے "یاامیر المو منین آپ کو میدے سے رغبت ہے؟" فرملا "کل مسلمانوں کو مل سکتا ہے۔" انہوں نے کہا: "منہیں"۔ کیاتم چاہے ہو کہ میں دنیابی میں کھانے بینے کا مز الرالوں؟

اسدالغابه تذكره حفرت ابو بكر صديق-

"ایک دن حضرت حفصہ رصی اللہ عنها کے یہاں آئے، انہوں نے سالن میں زینون کا بیل ڈال کرسامنے رکھ دیابو لے۔"ایک برتن میں دودوسالن، تادم مرگنہ کھاؤں گا"۔ ایک برتن میں دودوسالن، تادم مرگنہ کھاؤں گا"۔ ایک برتن میں دودوسالن، تادم مرگنہ کھاؤں گا"۔ ایک بیان زمانہ خلافت میں ان کے سامنے تھجوریں رکھ دی جاتی تھیں اور وہ سڑی گلی تھجوریں تک اٹھاکر کھاجاتے تھے۔ ع

لباس اس سے بھی زیادہ سادہ تھا، حضرت انس بن مالک ﷺ کابیان ہے کہ میں نے زمانہ خلافت میں دیکھا کہ ان کے کرتے کے مونڈ ھے پر تہ بہ تہ پیوند لگے ہوئے ہیں۔ ع

جاہ و جلال کے موقعوں پر بھی بہی سادگی قائم رہتی تھی، شام کے دورے کو گئے توشہر کے قریب پہنچ کر اپنے اونٹ پر غلام کو سوار کرادیا اور خود غلام کے اونٹ پر سوار ہو لئے ، لوگ استقبال کیلئے چشم براہ تھے، قریب پہنچ تو حضرت سالم ﷺ نے لوگوں کو اشارے سے بتایا کہ امیر المومنین یہ ہیں۔ لوگ تعجب ہے باہم کانا پھوسی کرنے گئے، فرملیا" ان کی نگاہیں اہل مجم کے جاہ و چشم کوڈھونڈر ہی ہیں۔ و

ایلہ کو گئے تواونٹ پر بیٹھے بیٹھے گاڑھے کی قمیض بھٹ گئی،اس لئے وہاں کے پادری کودے دیا کہ اس کو دھو کر پیوند لگادے،وہ قمیض میں پیوند لگا کر لایا تواس کے ساتھ خودا پی طرف سے ایک نئی قمیض بھی دی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر واپس کردی کہ "میری قمیض پسینہ خوب

جذب کرتی ہے"۔ <sup>ھ</sup>

آیک دن منبر پر چڑھ کر فرمایا کہ "ایک دن وہ تھا کہ میں اپنی خالہ کی بکریاں چرایا کر تاتھااور وہ اسکے عوض میں مٹھی بھر تھجور دے دیا کرتی تھیں، آج میر اید زمانہ ہے۔ "یہ کہ منبر سے اتر آئے، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ نے کہایہ تو آپ نے اپنی تنقیص کی، بولے "تنہائی میں میرے دل نے کہا کہ تم امیر المومنین ہو تم سے افضل کون ہو سکتا ہے۔ اس لئے میں نے حیا ہاکہ اس کواپنی حقیقت بتادوں "۔ "

ان کے دروازے پردربان اور پہرے دارنہ تھے۔ کوہ خود اپنے چراسی تھے، جہال ضرورت ہوتی تھی، خود چلے جاتے تھے اور کام انجام دے کر چلے آتے تھے، ایک دن حضرت زید بن ثابت میں تھی، خود چلے جاتے تھے اور کام انجام دے کر چلے آتے تھے، ایک دن حضرت زید بن ثابت کو ہٹانا چاہا ہے۔ ہوئیں نکال رہی تھی، انہوں نے اس کو ہٹانا چاہا ہولے "رہنے بھی دو۔"انہوں نے کہا"یا امیر المومنین اگر آپ بلوا سجیجے تو میں خود حاضر ہولے "رہنے بھی دو۔"انہوں نے کہا"یا امیر المومنین اگر آپ بلوا سجیجے تو میں خود حاضر

اندالغابه تذكره حضرت عرر ٢: مؤطاامام مالك كتاب الجامع باب جامع ما جاء في الطعام والشراب.

٣: مؤطاامام الك كتاب الجامع بإب ماجاء في لبس الثياب.

۲۵۲۳ مؤطالهام محمد باب الزبد والتواضع د. عبری صفحه ۲۵۲۳ د.
 ۲۵۵۸ طبری صفحه ۲۵۵۸ د.

ہو تا۔ "بولے" *ضُر ورت ٰ تو مجھ کو تھی* "۔

حضرت عثمان ﷺ اگرچہ بذات خود دولت مند سے الیکن زمانہ خلافت میں نہایت سادہ زندگی بسر فرماتے سے ،مسجد میں سر ہانے جادر رکھ کرلیٹ جاتے سے ،اٹھتے سے تو بدن میں کنگریوں کے جھنے کے نشان نظر آتے سے ،لوگ دیکھتے سے تو کہتے سے کہ امیر المومنین ہیں۔ کلا یوں کے جھنے کے نشان نظر آتے سے ،لوگ دیکھتے سے تو کہتے سے کہ امیر المومنین ہیں۔ کا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو رسول اللہ کا نے ابو تراب کا خطاب عطا فرمایا تھا اور خاکساری نے ان کواس لقب کا مسجح مصداق بنادیا تھا، تمام لوگ ان کی خدمت واطاعت کو اپنا فخر خاکساری نے ان کواس لقب کا مسجح مصداق بنادیا تھا ،تمام لوگ ان کی خدمت واطاعت کو اپنا فخر سر کھوریں مسجحتے سے ،لیک دن بازار میں کھوریں خریدیں اور خود اٹھا کر لے جلے ،ایک آدمی نے کہایا امیر المومنین میں پہنچادوں ، بولے "بچوں کا باب ،ی اس کازیادہ مستحق ہے "۔ ع

زہدو تورع کا بیہ حال تھا کہ اپنے لئے کہمی اینٹ پر اینٹ اور شہیر پر شہیر نہیں رکھی، یعنی گھر نہیں جائی ہیں جو کچھ آتا ہی وقت تھیم کر دیتے اور کہتے کہ اے دنیا مجھے فریفتہ نہ کر۔ شہیر بنایا، بیت المال میں جو کچھ آتا ہی وقت تھیم کر دیتے اور کہتے کہ اے دنیا مجھے فریفتہ نہ کرے ہوں نہایت سادہ پہنتے تھے، ایک شخص نے دیکھا کہ ان کے بدن پر ایک بھٹی پر انی قمیض کا اُن تک جاتی ہے، اور چھوڑ دی جاتی ہے تو سکڑ کر نصف کا اُن تک جاتی ہے، اس سادہ لباس میں فرائض خلافت ادا کرنے کیلئے بازاروں میں پھر اکرتے تھے، ایک شخص کا بیان ہے کہ "میں نے دیکھا کہ گاڑھے کا تہذ بند باندھے ہوئے اور گاڑھے کی حاد راوڑھے ہوئے بازار میں پھر رہے ہیں، ہاتھ میں درہ ہے اور لوگوں کو سچائی اور حسن معاملہ کا حکم دے رہے ہیں، لیکن بعض او قات یہ سادہ لباس بھی بہ مشکل میسر ہو تا تھا، ایک دن منبر پر چڑھ کر فرمایا کہ "میری تلوار کون خرید تاہے ؟اگر میرے پاس تہ بندکی قیمت قرض دیتے ہیں۔ " پر فروخت کر تا۔ "ایک خص نے اٹھ کر کہا" ہم آپ کو تہہ بندکی قیمت قرض دیتے ہیں۔ " دربان اور پہریدار کا جھگڑ انہیں رکھا تھا تنہا اٹھتے اور مسجد کو چلے جاتے۔ "

ایثار

خلافت الہی ایک خوان نعمت ہے جس کواللہ تعالی خود اپنے ہاتھ سے دنیا کے سامنے چن دیتا ہے، لیکن بد بخت لوگ تمام دنیا کو بھو کار کھتے ہیں اور خود اپنا پیٹ بھرتے ہیں مگر خدا کے برگزیدہ بندے پہلے تمام دنیا کو کھلائتے ہیں پھر جو کچھ نجی رہتا ہے خود کھاتے ہیں، صحابہ کرام ﷺ اللہ

<sup>:</sup> ادب المفرد باب من كانته لدحاجة فهو احق ان يذهب اليه

٢: الرياض النضرة صفحه الله ٢: اوب المفردات الكبر

۳: اسدالغابه تذكره حضرت على كرم الله وجهه

<sup>»:</sup> استعاب تذکره حضرت علی کرم الله وجهه به ۲: ایضاً به

تعالی کے برگزیدہ بندے تھے،اس لئے انہوں نے اس خوان نعمت کو تمام دنیا کیلئے وسیع اور اپنے لئے تک کر دیا تھا۔

ایک بار حضرت عمر ﷺ نے مدینہ کی عور توں میں جادر تقسیم فرمائی۔ایک عمدہ جادررہ گئی توکسی نے کہا"اپنی بی بی ام کلثوم کودے دیجئے۔"بولے"ام سلیطاس کی زیادہ مستحق ہیں کیونکہ دہ غزوہ احد میں مشک بھر بھر کریانی لاتی تھیں اور ہم کو پلاتی تھیں "۔"

ایک دن مسلمانوں کو حلے تقسیم فرمارہ شخصہ ایک نہایت عمدہ حلہ نکلا تولوگوں نے کہا" حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کو دے دیجئے۔"بولے" نہیں مہاجر بن سعید،ابن عماب یا سلیط بن سلیط کو دوں گا"۔"

انہوں نے اپنے عہد خلافت میں ازواج مطہرات رصی اللہ عنہ کی تعداد کے لحاظ سے نو بیالے تیار کرائے تھے اور جب میوہ یا کھانے کی کوئی عمدہ چیز آتی توان میں بھر کرازواج مطہرات کی خدمت میں بھیجے ملکن سب سے آخری بیالہ حضرت حفصہ رصی اللہ عنها کے پاس بھجواتے تھے، تاکہ جو کمی ہووہ ان کے حصہ میں آئے۔ ع

اوگوں کے وظیفے مقرر فرمائے تولوگوں نے کہاکہ رجٹر میں پہلے اپنانام درج فرمائے ، بولے۔ "نہیں اپنے آپ کو وہیں رکھوں گاجہاں مجھ کو خدا نے رکھا ہے۔ "چنانچے قرابت داران رسول ﷺ کے نام پہلے لکھوائے، اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کا وظیفہ حضرت اسامہ بن زید ﷺ کے جم مقرر فرمایا، توانہوں نے کہا"وہ مجھ سے کسی چیز میں آگے نہیں رہے "بولے" ان کے باپ تمہارے باپ سے اوروہ تم سے رسول اللہ ﷺ کو محبوب تھے "۔ " امراء و عمال مقرر فرمائے تو اپنے خاندان کے کسی شخص کو کوئی عہدہ نہیں دیاان کے خاندان میں صرف نعمان بن عدی ایک ایسے بزرگ ہیں، جن کو میسان کا عامل مقرر فرمایا تھا، لیکن تھوڑے بی دنوں کے بعدان کوایک جرم پر موقوف بھی کردیا۔ ھ

اس سے بڑھ کر کیاا یار نفسی ہو سکتی ہے کہ اپنے بعد جن لوگوں کو خلافت کیلئے منتخب فرمایا ان میں اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کی نسبت صاف تصر کے کردی کہ خلافت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، چنانچہ بخاری میں یہ واقعہ بہ تصر تے ند کور ہے۔

ان بخارى كتاب الجمهاد بإب عمل النساء القرب الى الناس فى الغزد.

r: اصابه تذکره عناب به

٣: مؤطالهام الك كتاب الزكوة باب حزيته اهل الكتاب و المحوس

۵: اسدالغابه جلد ۵ صفحه ۲۷، تذکره نعمان بن عدی۔

### حق پبندی

اگر خود امراء و سلاطین میں حق پبندی کا مادہ موجود نہ ہو تو رعایا کی آزادی، نکتہ چینی اور حقوق طلی بالکل بیکارے، لیکن صحابہ کرام ﷺ کے دور میں خود خلفاء میں حق پبندی کااس قدر مادہ موجود تھا کہ ہر جائز نکتہ چینی کے سامنے سر تسلیم خم کردیتے تھے،اس لئے ایک طرف توان نکتہ چینیوں کے عملی نتائج نکلتے تھے،دوسری طرف قوم میں جائز آزادی کا مادہ پیدا ہوتا تھا، جو خلافت کے استحکام کاسب سے قوی سبب تھا۔

بو ملادت کے اسما مرسب سے وی عبب اللہ کا ایکن حفرت شیبہ کے اسکی ایک بار حفرت شیبہ کے اسکی ایک بار حفرت شیبہ کے اسکی مخالفت کی اور کہا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ کے اور حضرت ابو بکر کے آپ سے زیادہ مختاج سے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، حفرت عمر کے دیت میں وراثت نہیں ملتی، حفرت ایک بار حضرت عمر کے دیت میں وراثت نہیں ملتی، حفرت میں ایک بار حضرت عمر کے در بعد سے اسکے شوہر کی دیت ولوائی تھی، حضرت عمر کے در بعد سے اسکے شوہر کی دیت ولوائی تھی، حضرت عمر کے در بعد سے اسکے شوہر کی دیت ولوائی تھی، حضرت عمر کے در بعد سے اسکے شوہر کی دیت ولوائی تھی، حضرت عمر کے در بعد سے اسکے شوہر کی دیت ولوائی تھی، حضرت عمر کے در بعد سے اسکے شوہر کی دیت ولوائی تھی، حضرت عمر کے در بعد سے اسکے شوہر کی دیت ولوائی ہوگوں نے اس کو حضرت عمر کی خدمت میں ایک پاگل عورت مر شکب زنا ہوئی، لوگوں نے اس کو حضرت عمر کے خدمت میں کیا، انہوں نے صحابہ کرام کے مشور سے سے رجم کا حکم دیا، لوگ اس کو سائلہ کر نے بر کہا کہ "اسکووا پس لے کیئے جار ہے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آگئے اور واقعہ معلوم کرنے پر کہا کہ "اسکووا پس لے کیئے جار ہے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آگئے اور واقعہ معلوم کرنے پر کہا کہ "اسکووا پس لے کیئے جار ہے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آگئے اور واقعہ معلوم کرنے پر کہا کہ "اسکووا پس لے کیئے جار ہے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آگئے اور واقعہ معلوم کرنے پر کہا کہ "اسکووا پس لے کھیئے جار ہے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آگئے اور واقعہ معلوم کرنے پر کہا کہ "اسکووا پس لے کیئے جار ہے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آگئے اور واقعہ معلوم کرنے پر کہا کہ "اسکووا پس لے کھیئے کیئے جارہے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آگئے اور واقعہ معلوم کرنے پر کہا کہ "اسکووا پس لے کھیئے کی خدر سے معلوم کرنے پر کہا کہ "اسکومائی کے کھیئے کی خدر سے معلوم کرنے پر کہا کہ "اسکومائی کے کھیئے کی کی خدر سے معلوم کرنے پر کہا کہ "سکومائی کے کھیئے کی خدر سے کی معلوم کی کوئی کی کھی کے کہ کی خدر سے کھی کے کھی کے کھی کے کہ کی خدر سے کہ کرام کے کہ کی حصرت کی کھی کے کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کے کہ کے کھی کے کھی کے کہ کی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کھی کے کہ کے کھی کے کھی کے کھی کے کہ کی کھی کے کھی کے کھی کے کہ کی کے کہ کی

ہے، پھراس کو کیوں سنگسار کرتے ہیں ؟ انہوں نے اس کورہاکر دیااور غلغلہ تکبیر بلند کیا۔ علی ایک بار حضرت ابومریم کے ازوی حضرت امیر معاویہ کے دربار میں آئے ان کو ان کا آنانا گوار ہوااور بولے کہ "ہم تمہارے آنے سے خوش نہیں ہوئے۔ "انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فرملیاہے کہ خداجس محض کو مسلمانوں کاوالی بنائے اگر وہان کی حاجتوں سے آنکھ بند کرکے پردہ میں بیٹے جائے تو خدا بھی قیامت کے دن اس کی حاجتوں کے سامنے پردہ ڈالی دے گا۔ "حضرت امیر معاویہ کے پیاس کا یہ اثر ہواکہ لوگوں کی حاجت براری کیلئے ایک مستقل شخص مقرر کردیا۔ "

چاد"- حضرت عمر عظم كا خدمت مين آئاور كهاكيا آپ كو معلوم نبيل كه ياگل مر فوع القلم

ا: ابوداؤد كتاب المناسك باب في مال الكعبية -

۲: ابوداؤد فی المراة ترث من دیت زوجها به

٣- ابوداؤد كتاب الحدود باب في الجنون يسر ق اويصيب.

م: ابوداؤد كتاب الخراج والامارة \_

رحم وشفقت

اخلاقی کتابوں میں بادشاہ کورعایاکا باپ کہا گیاہے، کیکن دنیائے قدیم میں کتنے مند آرائے سر برسلطنت گذرہے ہیں اور دنیاجد ید میں کتنے مدعیان تخت و تاج ہیں، جنہوں نے اپ بچوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ بھیراہے؟ کیکن صحابہ کرام ﷺ نہ صرف مجاز أبلکہ حقیقتاان بچوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ بھیرتے تھے اور ان سے دائمی اطاعت کا خاموش معاہدہ لیتے تھے۔ حضرت ابو بکر ﷺ کو بچے دیکھتے تو دوڑ کر کہتے "اے باپ "وہ محبت سے ان کے سر پر ہاتھ بھیرتے۔ چھو کریاں کہتیں کہ آپ ہماری بکریوں کا دورھ کیوں نہیں دو ہے؟ وہ دورھ دوھ دیے اور کہتے کہ اگر ضرورت ہوتو چرا بھی لاؤں۔ مدینہ کے کسی گوشہ میں ایک بڑھیار ہتی تھی، دیتاور کہتے کہ اگر ضرورت ہوتو چرا بھی لاؤں۔ مدینہ کے کسی گوشہ میں ایک بڑھیار ہتی تھی، وہ رات کو جاتے اس کی ضروریات انجام دے آتے۔ "جاڑوں کے دن میں چادرین خرید کر مدینہ کے بیواؤں میں تقسیم فرماتے۔ "

حفرت عمر ﷺ کادور خلافت آیاتوان کی قدیم شدت و جلادت کے تصورے تمام صحابہ گانپ اٹھے،اور کہنے گئے کہ دیکھیں اب کیا ہو تاہے؟ حضرت عمر ﷺ کو خبر ہوئی توایک عام مجمع کیااور منبر پرچڑھ کر فرمایا:

ا: الرياض النفر وفي منا قب والعشر وجلد ٢ صفحه ٣٠

۲ اسدالغابه تذکره حفرت ابو بکر ّه

٣ كنزالعمال جلد ٣ سفحه ١٣١١

٣: الرياض النفر ه في منا قب ألعشر ه جلد ٢ صفحه ٣٠\_

حدیث ر جال اور تاریخ کی کتابوں میں حضرت عمر ﷺ کی زندگی کا ایک ایک واقعہ محفوظ ہ۔ان سب پر نگاہ ڈالنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس خطبہ کاایک ایک لفظ کس قدر سےائی، س قدر صداقت اور کس قدر استبازی ہے لبریز تھا، انہوں نے کہاتھا کہ وہ دیندار لوگوں کیلئے سے زیادہ نرم ہول گے۔واقعات سے ثابت ہو تاہے کہ وہ در حقیقت ایے ہی تھے۔حضرت سعید بن ریوع ﷺ ایک صحابی تھے جوان کے عہد خلافت میں اندھے ہو گئے تھے، حضرت عمر ﷺ ان کے پاس تعزیت کو آئے اور کہا کہ "کوئی جمعہ ناغہ نہ کرنااور مسجد نبوی میں برابر شریک جماعت ہونا۔ "بولے مجھے کون لے جائے گا؟ ملئے تواس کام کیلئے ان کے یاس ایک غلام بھیج دیا۔ ایک بار حضرت احف بن قیس بھر ہ کے وفد کے ساتھ آئے اور کہاکہ "ہم ایک بنجر زمین میں آباد ہیں،اس کے مشرقی جانب کھاری سمندرہ اور مغرب جانب چیئیل میدان منہ ہمارے یاں کھیت ہیںنہ مویشی،دوکوس سے ضعیف لوگ پانی لاتے ہیں،عور تیں پانی بھرنے جاتی ہیں تو نبوں کو بکری کی طرح باندھ دیتی ہیں، کہ کہیں در ندے نہ اٹھالے جائیں تو کیا آپ ہماری ضرورت بوری نہ کریں گے؟ حضرت عمر ﷺ نے فور أبھرہ کے بچوں کے وظیفے مقرر كرديئة اور حضرت ابوموى اشعرى والله كولكه بهيجاكه ان كيلئة ايك نهر كهدوادي-جن عور توں کے شوہر سفر میں ہوتے ان کے گھر خود تشریف لے جاتے، دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کرتے اور کہتے تمہیں کوئی ضرورت ہے؟ تمہیں کسی نے ستلا تو نہیں؟اگر تمہیں سودے سلف کی ضرورت ہو تو میں خرید دوں مجھے خوف ہے کہ بیچے و شراء میں تم لوگ وهو كه نه كهاجاؤ ،وه اين لونديال ساته كرديتي ،بازار مين جاتے توان لونديوں اور غلاموں كا جمر مث ساتھ ہوتا،ان کاسوداسلف خرید دیے، جن کے پاس دام نہ ہوتے خود اپنی گرہ ہے دے دیت ، مجابدین کے خطوط آتے توخودان کی بی بیول کے پاس لے کر جاتے اور کہتے کہ اگر کوئی ر جنے والانہ ہو تو در وازہ کے قریب آ جاؤ میں پڑھ دول، قاصد فلال دن جائے گا،جواب لکھوا ، کھو کہ جھیج دوں، پھر خود ہی کاغذود وات لے کر جاتے، جن عور توں کے خطوط تیار ہوتے ان کو لے لیتے،ورنہ کہتے کہ دروازے کے پاس آ جاؤ میں خود لکھدوں،سفر میں ہوتے تواینے اونٹ پر ستو، تھجور، مشک اور پیالے ساتھ رکھتے،جولوگ کسی ضرورت سے پاس آتے ان سے کہتے کہ لو کھاؤ،جب لوگ کوچ کر چکتے تو منزل کی دیکھ بھال فرماتے ،اگر کوئی چیز گری ہوتی تواٹھا لیتے ،اگر كُونَى تَخْصُ لَنَكُرُ الولا مِو تاياس كالونث بيار موتا تواس كيليَّ كرايه كالونثِ كردية ، قافله روانه موتا تو چھے چھے چلتے، کوئی چیز گر پڑتی تواٹھالیتے، لوگ منزل پراترتے تو گمشدہ چیزوں کی تلاش میں

ا اسدالغابه تذكره حضرت سعيد بن يربوع -

۲ فتوح البلدان صفحه ۳۰۶۳\_

خودامیر المومنین کے پاس آتے۔ ا

ایک بار بازار سے گزرر ہے تھے کہ ایک نوجوان عورت آئی اور کہا کہ "یاامیر المومنین میرا شوہر مرگیا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑے ہیں منہ وہ کوئی کام کر سکتے ہیں نہ ان کے پاس کھیتی ہے نہ مولیثی، مجھے خوف ہے کہ ان کو در ندے نہ کھاجائیں میں خفاف بن ایماء الخفاری کی کھیتی ہے نہ مولیٰ، مجھے خوف ہے کہ ان کو در ندے نہ کھاجائیں میں خفاف بن ایماء الخفاری کی لڑکی ہوں، جورسول اللہ کھی کے ساتھ حدیبیہ میں شریک ہوئے تھے، حضرت عمر کھی فوراً کھہر گئے، وہاں سے بلٹے توایک اونٹ پر غلہ لائے اور ہاتھ میں اونٹ کی مہار دے کر کہا"اس کو ہائک کرلے جاؤ، جب یہ ختم ہو جائے گا تو خدا پھر دے گا۔ "ایک شخص نے کہا" اے امیر المومنین آپ نے اس کو بہت دیا۔ ہولے "ارے کم بخت اس کے باپ اور بھائی دونوں نے میرے سامنے ایک قلعہ کا یہ توں محاصرہ کیااور اس کو فتح کیا۔ "

ایک بارسفر مج کو جارہ میں ایک بوڑھاملااور اس نے قافلہ کوروک کر بوچھاکہ تم میں رسول اللہ ﷺ بیں۔جب معلوم ہواکہ آپ ﷺ کاوصال ہوچکا تواس نے شدت گریہ و بكاكيا، پريوچهاآپ ﷺ كے بعد خليفه كون بوا؟ حضرت عمر ﷺ نے حضرت ابو بكر ﷺ كانام بتليا بولاده تم ميں بيں؟ جب اس كوان كى وفات كى خبر ہوئى تو پھراسى طرح كريه وزارى كى، پھر یو چھاکہ ان کے بعد کس نے زمام خلافت ہاتھ میں لی؟ بولے عمر بن الخطاب ( ﷺ )،اس نے پوچھادہ تم میں ہیں؟جواب دیاتم سے وہی گفتگو کررہے ہیں،اس نے کہا"تو میری فریادرسی يجي ، مجھے كوئى فريادرس نہيں ملتك "حضرت عمر على نے كہاكہ "تم كون ہو؟ تمہارى فريادس لى كئى۔ "بولا"ميرانام ابوعقيل برسول الله ﷺ نے مجھ دعوت اسلام دى ميں آپ ﷺ پرایمان لایا۔ آپ ﷺ نے مجھے ستو پلایااور میں اب تک اس کی سیری وسیر ابی کو محسوس کرتا ، ہوں، پھر میں نے بکری کا ایک گلہ خرید ااور اب تک اس کو چراتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور روزہ ر کھتا ہوں، لیکن اس سال بد بختی نے ایک بکری کے سوا کچھ نہیں چھوڑا تھا، مگر اس کو بھی بھیڑیا الله لے گیااب آب میری دیکیری فرمائے۔ "حضرت عمر ﷺ نے فرملیاکہ "ہم سے چشمہ پر ملو۔" منزل پر پہنچے تو او نمنی کی لگام پکڑے بھو کے پیاہے بڑھے کا انظار کرتے رہے ،لوگ آ میکے توصاحب حوض کوبلا کر کہاکہ فلاں بوڑھا آئے تواس کے اور اس کے اہل وعیال کو کھلاتے بلاتےرہویہاں تک کہ میں جے سے واپس آجاؤں۔ جے سے ملٹے توصاحب حوض سے اس کے متعلق دریافت فرملیداس نے کہا کہ وہ مبتلائے بخار آیا تھااور تین دن کے بعد مر گیا۔ میں نے اس کود فن کردیااور بیاس کی قبرہے۔حضرت عمر علیہ نے فور اُس کی قبر پر نماز پڑھی اور اس

الرياض النظر ه في منا قب العشر ه جلد ٢ صفحه ٧٥ ـ ٥ بروايت ابوحذيف

٢: بخارى كتاب المغازى باب غزوة الحديبير

ے لیٹ کرروئے اور اس کے اہل وعیال کو ساتھ لے گئے اور تادم مرگ ان کی وجہ معاش کے متافل رہے۔ ا

حضرت علی کرم اللہ وجہہ بازاروں میں جاتے تو بھولے بھٹکے لوگوں کو راستہ د کھاتے، تمالوں کے سر پر بوجھ اٹھادیتے ،اگر کسی کے جوتے کا تسمہ گر جاتا تواہے اٹھا کر دے دیتے اور یہ آیت پڑھتے۔

تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لايريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.

ہم نے دار آخرت کو ان لوگوں کیلئے بنایا ہے جو زمین میں فساد اور غلبہ حاصل کرنا نہیں چاہتے اور عاقبت صرف پر ہیز گاروں کیلئے ہے۔

حلم وعفو

'حلم وعفو بیادت کاایک ایباضر وری عضر ہے کہ عرب کے ان پڑھ بدو بھی اس سے واقف تھے، چنانچہ ایک جابلی شاعر کہتا ہے،

اذا شنت یوما ان تسود عشیرہ
فیا لحلم سد لا بالنسرع والشنم
اگر تم کسی قبیلہ کے سردار بنتا چاہتے ہو
تو حلم و برد باری کے ساتھ سر داری کرونہ اشتعال وشتم کے ساتھ
بالخضوص عرب کی مشتعل طبیعتوں پر تو صرف یہی ایک ایک چیز تھی جو چھینٹاڈال عتی
تھی،اگران کے ساتھ سخت بر تاؤکیاجا تا توروز بغاوت کے شعلے بلند ہوتے،اس لئے صحابہ کرام

كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول لايصلح هذا الامرالا بشدة في غير تجير ولين في غيردهن. ع

حفزت عمر ﷺ فرماتے تھے کہ خلانت اس وقت تک صحیح اصول پر قائم نہیں روسکتی جب تک ایسی ختی نہ کی جائے جو جب تک ایسی ختی نہ کی جائے جو خلم کی حد تک نہ پنچے اور ایسی نرمی نہ اختیار کی جائے جو کمزوری پر مبنی ہو۔

ليكن بيه شخق بهي حقوق العباد اور حقوق الله تك محدود تحيي ورنه ذاتي معاملات ميس وه روكي

اسدالغابه تذكرها بوعقیل۔

۲: الرياض النصره جلد ۲ صفحه ۲۳۳۰

٣: كتاب الخراج للقاضي الي يوسف.

کے گالے کی طرح نرم ہو جاتے تھے، حضرت عمر ﷺ نے حضرت خالد بن ولید ﷺ کی معزولی کا اعلان کیا توالیک شخص نے کہا،

ما عدلت يا عمر لقدنز نزعت عاملا استعمله رسول الله ﷺ وغمدت سيقا سله رسول الله ﷺ ولقد قطعت

الرحم وحدت ابن العم\_

عمرتم نے انصاف نہیں کیاآور آیک ایسے عامل کو معزول کیا جس کورسول اللہ ﷺ نے مقرر فرمایا تھا اور اپنی تلوار کو میان میں کر دیا جس کو آنخضرت ﷺ نے تائم کیاتھا، تم نے قطع رحم کیااور ایسے جھنڈے کو پست کردیا جس کو آنخضرت ﷺ نے قائم کیاتھا، تم نے قطع رحم کیااور

اہے چازاد بھائی پر حسد کیا،

یہ الفاظ بجمع عام میں کہے گئے تاہم حضرت عمر ﷺ نے ان کو سن کر صرف اس قدر کہا کہ تم کو کم سنی اور قرابت مندی کی بناء پر اپنے بچپازاد بھائی کی ہمایت میں غصہ آگیا۔ ایک دفعہ وہ مجد سے آرہے تھے ،راہ میں ایک صحابیہ سے ملا قات ہو گئی اور انہوں نے ان کو سلام کیا ، بولیس" اے عمر میں نے تمہار اوہ زمانہ ویکھا ہے ،جب تم کولوگ عکاظ میں عمر ﷺ کہتے تھے اور اب تو تمہار القب امیر المومنین ہے ، پس رعیت کے معاملہ میں خداسے ڈرواور یقین کرو کہ جو شخص عذاب خداوندی سے ڈرے گااس کو شخص عذاب خداوندی سے ڈرے گااس کو بہت ہوجانے کاخوف لگارہے تھے۔ "ایک محض جو ساتھ میں تھے ہوئے بی بی تم نے تو امیر المومنین کو بہت کچھ کہہ ڈالا، کیکن حضرت عمر ﷺ نے کہاجانے دو، یہ خولہ بنت حکیم ہیں اور عبادہ ابن صامت کی بی بی بی اللہ میں اللہ تعالی نے سات آسان کے اوپر سے ان کی بات س لی تھی ، پھر عمر کو تو اور سنماجا ہے۔ "

مساوات فى الحقوق

رعایااگرچہ بادشاہ کے تفوق وامتیاز کو گوارا کرلیتی ہے لیکن وہ باہمی تفریق وامتیاز کو مجھی گوارا نہیں کرسکتی ،اس لئے اگر کوئی بادشاہ تمام رعایا کو اپنا گرویدہ بنانا چاہتا ہے تو اس کاسب سے بڑا فرض یہ ہے کہ ان کے حقوق میں ہمواری اور مساوات بیدا کرے ،صحابہ کرام ﷺ کے دورِ خلافت کے ابتدائی زمانہ میں جو اتفاق واتحاد قائم رہا،اس کاسٹ بنیاد خلفاء کا یہی مساویانہ طرز عمل خلافت کے ابتدائی زمانہ میں جو اتفاق واتحاد قائم رہا،اس کاسٹ بنیاد خلفاء کا یہی مساویانہ طرز عمل خلافت کے ابتدائی دمانہ بر خلافت کے سامنے جب خراج وزکو ہ کا مال آیا تو انہوں نے سب پر

<sup>:</sup> اسدالغابه تذكرهاحمه بن حفض مخزومي

۲. اصابہ تذکرہ خولہ بنت بالک قر آن مجید کی بہ آیت قد سمع الله قول التی تحادلك الن الن ك بائل ك بارے بارے ميں نازل موئى تھى اور حضرت عرر كاشارہ اى آیت كی طرف ہے۔

برابر برابر تقسیم کردیااور چھوٹے بڑے، آزاد غلام، مر داور عورت سب نے سات سات درہم سے کچھ زیادہ پایا، دوسر سے سال اس سے زیادہ مال آیااور ہر شخص کو بیس بیس درہم ملے، اللہ تعالی کے اس فضل و برکت کو دیکھ کر بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے تمام لوگوں کو برابر کردیا ، حالا نکہ بہت سے لوگ ایسے بیں جن کے فضائل ان کی ترقیح کی سفارش کرتے ہیں، لیکن انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ "فضائل کا ثواب خدادے گا، یہ معاملہ معاش کامعاملہ ہے، اس میں مساوات ہی بہتر ہے "۔ ا

حضرت عمر ﷺ نے اگرچہ فضائل کے لحاظ سے و ظائف کے مختلف مدارج قائم کئے، تاہم ان کے دل میں بھی بیہ ناہمواری ہمیشہ کھٹکتی رہتی تھی، چنانچہ اپنی خلافت کے اخیر زمانہ میں خود یہ الفاظ فرمائے۔

انی کنت تالفت الناس بما صنعت فی تفضیل بعض علی بعض وان عشت هذه السنته سادیت بین الناس فلم افضل احمر علی اسود و لا عربیا علی عجمی و صنعت کماصنع رسول الله و ابوبکر۔
علی عجمی و صنعت کماصنع رسول الله و ابوبکر۔
میں نے بعض او گول کو بعض او گول پرجو ترجیح دی تھی اس کا مقصد صرف تالیف قلوب تھا، لیکن اگر اس سال زنده رہا توسب کے حقوق برابر کردول گااور سرخ کو سیاه پر، عربی کو مجمی پر کوئی ترجیح نہ دول گا،اور وہی طرز عمل اختیار کرول گاجور سول الله علیہ اور ابو بمر خیانہ نے کیا تھا۔

#### ر عایا کے حقوق کا اعلان

رعایااورباد شاہ کے تعلقات اس قدر نازک، مشتبہ اور پیچیدہ ہوتے ہیں، کہ اگر وضاحت کے ساتھ ان کا اعلان نہ کر دیا جائے تو رعایا کے تمام حقوق و مطالبات پامل ہو جائیں، یہی وجہ ہے کہ ظالم سلطنتیں ان حقوق سے رعایا کو عموماً ناواقف رکھنا چاہتی ہیں اور ان کا تفصیلی اعلان تو عادل سے عادل سلطنت بھی نہیں کرتی، لیکن صحابہ کرام کے دنیا میں معیار عدل کے قائم کرنے کیلئے آئے تھے۔ اس لئے انہوں نے اپنے دور خلافت میں نہایت بلند آئیگی کے ساتھ ان حقوق کا علان کیا، چنانچہ حضرت عمر کے اس نے حاص اس موضوع پر ایک خطبہ دیا، جس میں نہایت تفصیل کے ساتھ دعایا کے حقوق واختیارات بتائے، انہوں نے فرملیا، مصاحبوا کسی مخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ معصیت الہی میں اس کی اطاعت کی صاحبوا کی وسکتا جائے صرف تین طریقے ہیں جن کے اختیار کرنے سے یہ مال مال صالح ہو سکتا

<sup>:</sup> كتاب الخراج للقاضى الي يوسف صفحه ٢٠-

۲: لیقونی مطبوعه بورپ جلد ۲ صفحه ۲ کار

ہے رہے کہ محق کے ساتھ وصول کیا جائے ، حق میں صرف کیا جائے اور ناجائز طریقے ہے اس کونہ خرچ کیا جائے، میری اور تمہارے مال کی مثال بنتم کے ولی کی مثال ہے ،اگر میں متمول ہوں گا تو اس کے لینے سے احتراز کروں گااور اگر محتاج ہوں گا تو نیکی کے ساتھ اس کو بفترر ضرورت اینے اوپر صرف کروں گا، میں <sup>کس</sup>ی کو یہ موقع نہ دوں گا کہ وہ کسی پر ظلم کرے ،اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اس کے چہرے کو اینیاؤں ہے مسل دوں گا کہ راہ حق پر آ جائے۔

مجھ پر تمہارے چند حقوق ہیں، جن کومیں اس لئے بیان کر تاہوں کہ تم مجھ سے ان كامطالبه كرسكو، مير افرض ہے كه ميں خراج اور حمس كامال جائز طريقه ہے وصول كرول، مير افرض ہے كہ جب وہ مال مير ب ہاتھ ميں آجائے تواس كے مصارف صیحہ میں صرف کروں،میرافرض ہے کہ تمہارے و ظائف کو بڑھاؤں اور سر حد کی حفاظت کروں اور میر افرض ہے کہ تم کو خطرے میں نہ ڈالوں۔

لیکن ان حقوق کی عملی تشکیل زیادہ ترامراءو عمال کے ہاتھ میں تھی اس لئے ان کو مخاطب

ا چھی طرح سن لومیں نے تم کو ظالم و جبار بناکر نہیں بھیجا۔ میں نے تم کوائمہ ہدی بنا كر بھيجاہے كہ لوگ تمہارے ذريعہ سے سيد ھى راہ يائيں ،پس فياضى كے ساتھ مسلمانوں کے حقوق دوہندان کومارو کہ وہذلیل ہو جائیں ہندان کی مدح وستائش کرو کہ ان کو تمہارے ساتھ گرویدگی پیداہو۔ان کے سامنے اپنے دروازے بندر کھو کہ قوی ضعیف کو نگل جائے اپنے آپ کوان پر ترجیح دے کران پر ظلم نہ کرو،ان کے ساتھ جہالت ہے نہ پیش آؤ،ان کے ذریعہ سے کفار کے ساتھ جہاد کرولیکن اس معاملہ میں ان پر ان کی طاقت ہے زیادہ بوجھ نہ ڈالو ،اگر وہ تھک جائیں تورک جاؤ ، لو گوئم گواہ رہو کہ میں نے ان امر اء کو صرف اس لئے بھیجا ہے کہ لو گوں کو دین کی تعلیم دیں، ان پر مال غنیمت تقسیم کریں ان کے مقدمات کے فیصلے کریں اور اگر کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے تواس کو میرے سامنے پیش کریں۔

قرآن مجید میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کی بیہ خصوصیت بتائی ہے، امرهم شورئ بينهم

یعقوبی مطبوعه یورپ جلد ۲ صفحه ۱۷۱ کتاب الخراج للقاضی الی یوسف صفحه ۷۷\_

ان کے تمام کام مشورے سے چلتے ہیں۔

اور صحابہ کرام کی کادور خلافت اس آیت کی عملی تفییر تھا، حضرت ابو بکر کی سیاست کی مہم اسائل کے علاوہ مقدمات کا فیصلہ بھی مشورہ کے بغیر نہیں کرتے تھے، منددار می میں ہے،

کان ابو بکر اداور د علیہ الحصم نظر فی کتاب الله ثم فی السنته ثم
استشار المومنین

حضرت ااو بمر ﷺ کے پاس جب کوئی فریق مقدمہ لے کر آتا تو پہلے کتاب و سنت پر نظر ڈالتے، پھر تمام مسلمانوں سے مشورہ لیتے۔

انہوں نے مہاجرین وانصار کی ایک مجلس شور کی قائم کی تھی، جس میں حضرت عمر کے خضرت معافی مخترت علی کے مخترت عبدالرحمٰن بن عوف کے ، حضرت معافی بن جبل کے مان کعب کے مان کعب کے مان کعب کے جاتے تھے۔ کہ بہ مجلس شور کی تھی جس کو حضرت عمر کے جاتے تھے۔ کہ بہ مجلس شور کی تھی جس کو حضرت عمر کے مانے میں فتوحات کی وسعت کی بناء پر اس قدر کشرت سے بحث طلب مسائل پیدا ہوئے کہ ان کشرت اور ملک کی وسعت کی بناء پر اس قدر کشرت سے بحث طلب مسائل پیدا ہوئے کہ ان کشرت ایک دوسری مجلس کی ضرورت پیش آئی ،اس لئے انہوں نے مسجد نبوی کے میں ایک دوسری مجلس کی خس میں صرف مہاجرین شریک ہوتے تھے۔

چنانچه علامه بلاذری فتوح البلدان میں لکھتے ہیں۔

كان للمهاجرين مجلس في المسجد فكان عمر يجلس معهم فيه ويحدثهم عمانيتهي اليه من امراه فاق\_

مسجد نبوی مین مہاجرین کی ایک مجلس قائم تھی جس میں حضرت عمر ﷺ ان معاملات کے متعلق گفتگو کرتے تھے،جوان کی خدمت میں اطراف ملک سے پیش ہوتے تھے۔ ان مجالس کے ذریعہ سے جوامور طے ہوئے وہ بہ تفصیل حدیث و تاریخ کی کتابوں میں ند کور ہیں۔

### نبوت وخلافت ميں تفريق وامتياز

جس طرح عدم تفریق وامتیاز نے نبوت والوہیت کے ڈانڈے ملادیئے تصےاور دنیانے انبیاء کو صفات الہی کا مظہر قرار دے لیا تھا، اسی طرح اگر نبوت و خلافت میں تفریق وامتیاز قائم نہ کی

ا: كتاب الخراج للقاضى الى يوسف صفحه ٢٣،٢٢ \_

r: كنزالعمال جلد ٣ صفحه ۴ ١٣٠ بحواله طبقات ابن سعد ـ

۲ فتوح البلدان صفحه ۲۷٦\_

جائے تودونوں کے حدود باہم مل جائیں، خلیفہ پنیمبر کا قائم مقام ہو تاہے، پنیمبر ہی کی طرح اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے، خداخود فرما تاہے۔

اطيعو الله واطيعو الرسول واولى الامرمنكم فداكى، فداك رسول كى اورام اءكى اطاعت كرو

ا يك باركسي في انكو خليفه الله كها بوكي "مين خليفه الله نبيس خليفة الرسول على بون" من

خانہ جنگی سے اجتناب

اخیر زمانے میں اگر چہ مسلمانوں کی تکواریں خود مسلمانوں کے خون سے سیر اب ہونے لگیں، لیکن متعدد تربیت یافتگان عہد نبوت نے اپند دامن کواس کی چھینٹوں سے محفوظ رکھا سب سے پہلے حضرت عثمان کھائے کے زمانہ میں خانہ جنگی کی آگ بھڑکی، لیکن جب بعض او گول نے ان کو معرکہ آراء ہونے کا مشورہ دیا، توانہوں نے صاف کہہ دیا کہ "مجھ سے یہ نہ ہوگا کہ رسول اللہ عظیم کا خلیفہ بنوں اور خود آپ ہی کی امت کا خون بہاؤں۔ " ع

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانہ میں میہ شعلے بلند ہوئے تو حضرت احف بن قیس کے ان کی حمایت کیلئے اٹھے اتفاق سے حضرت ابو بکرہ کھی سے ملا قات ہوگئی، انہوں نے ان کوروکا

ابوداؤد كتاب الحدود باب الحكم فيمن سب النبي \_

۲: استعاب تذكره حضرت ابو بكراً

۳: منداین منبل جلداصغه ۲۷ مندعثان ـ

اور کہاکہ "رسول اللہ ﷺ نے فرملیاکہ "اگر دو مسلمان باہم جنگ کریں تو دونوں جہنمی ہیں"۔
جنگ صفین میں حامیان علی ﷺ نے جب حضرت سہل بن حنیف ﷺ پرالزام لگلیاکہ
دو جنگ کرنے میں لیت و لعل کرتے ہیں تو بولتے ہم نے جب کی مہم کیلئے کندھے پر تکوار رکھی
تو خدانے اس مشکل کو آسان کر دیا،البتہ یہ جنگ ایسی ہے کہ ہم مشک کاایک منہ بند کرتے ہیں تو در اکھل جاتا ہے (یعنی ایک کے طرفدار ہو کر لڑتے ہیں تو فریق مخالف بھی مسلمان ہی ہوتا
ہے۔ جس سے جنگ کرنانا جائز ہے۔) کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں کیونکر شریک ہوں۔
جی جس سے جنگ کرنانا جائز ہے۔) کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں کیونکر شریک ہوں۔
جی جس سے جنگ کرنانا جائز ہے۔) کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں کیونکر شریک ہوں۔
کے پاس دو شخص آئے اور کہا کہ لوگ تباہ ہوگئی ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ
کے پاس دو شخص آئے اور کہا کہ لوگ تباہ ہوگئے، آپ عمر ﷺ کے جیٹے اور رسول اللہ ﷺ
سے شوانی ہیں، آپ کیوں نہیں اٹھتے۔ بولے "اسلئے کہ خدانے میرے بھائی کاخون حرام کردیا

فقاتلوهم حتى لاتكون فتنة جهاد كروتاكه فتنه وفسادنه ہونے يائے۔

بولے اتنا تو ہم لڑ چکے کہ فتنہ دب گیااور دین خداکا ہو گیااور اب تم لوگ اس کے لڑنا چاہتے ہو کہ اور بھی فتنہ و فساد ہواور دین خدا کے سواد وسرے کا ہو جائے۔

متعدد صحابہ اللہ اللہ اللہ الااللہ کا اللہ الااللہ کا کیا ہے۔ معلی من محاس خانہ جنگی سے الگ رکھنا چاہتے تھے۔ چنانچہ مجاج اور حضرت ابن زبیر اللہ میں جنگ ہوئی تو حضرت ابن زبیر اللہ میں جنگ ہوئی تو حضرت جند بن عبداللہ بحلی ہے۔ نے سعس بن سلامہ کے پاس قاصد بھیجا کہ تم لوگوں کو جمع کرو میں ان کے سامنے ایک حدیث بیان کروں گا۔ لوگ جمع ہوئے تو فرملیا کہ رسول اللہ سے ایک سریہ بھیجا، مقابلہ ہواتو حضرت اسامہ بن زید کے نایک کافر پر تلواز ماری اس نے فوراً کا کمہ پڑھ لیا، لیکن انہوں نے اس کا کام تمام کردیا، آپ کو معلوم ہواتو وہ ہزار عذر کرتے رہے، لیکن آپ بہی کہتے رہے کہ قیامت کے دن اس کے لاالہ الااللہ کا کیا بڑواب دو گے۔ ع

عمرو بن سعید بزید کی جانب سے مدینہ کا گور نر تھا، تجاج اور عبداللہ بن زبیر ﷺ کے در میان جنگ ہوئی تواس نے مکہ کو فوج بھیجنا چاہی، لیکن حضرت ابوشر تح انصاری ﷺ نے کہا کہ "اگر اجازت ہو تو وہ صدیث بیان کروں جس کا آپ نے فتح مکہ کے دن اعلان کیا تھا، آپ

ا: بخارى كتاب الايمان باب المعاصى من امر الجابلية .

٢: بخارى كتاب المغازى باب غزوة الحديبية

٣ بخارى كتاب النفسر باب قوله قا تلويم حى لا تكون فتنده

م. مسلم كتاب الا يمان باب الدليل على ان من بات لا يشرك بالله هيئاد خل الجنته وان مات مشر كاد خل النار

نے فرملیا تھا کہ مکہ کو خدانے حرم بنلیا ہے بنہ کہ آدمیوں نے ،اس لئے کسی مسلمان کیلئے یہ جائز نہیں کہ اس میں خون بہائے۔ "اگر عمرو بن سعید نے اس حدیث پر عمل کیا ہو تا تو اس آگ کے اید ھن میں کم از کم بہت کچھ کمی آجاتی۔ لیکن اس نے کہا" مجھے تم سے زیادہ اس کا علم ہے ، مکہ نافر مانوں اور خونیوں کو اپنی دامن میں بناہ نہیں دے سکتا۔ ا

جب ابن زیاد اور مروان نے شام میں اور حضرت ابن زبیر کھنے نے مکہ میں اور قراء نے بھر ہیں یہ طوفان اٹھایا تو بعض لوگ حضرت ابو برزہ اسلمی کھنے کے پاس آئے اور اس پر افسوس ظاہر کیا، بولے مجھے قریش پر سخت عصہ آتا ہے، اے گروہ عرب تم جس ذلت، جس گر ابی اور جس افلاس میں مبتلا تھے، وہ تم کو معلوم ہے، پھر خدا نے تم کو اسلام اور محمد کھنے کے ذریعہ سے نجات دلائی یہاں تک کہ اس درجہ کو پہنچ ،اب دنیا نے پھر تم کو برباد کر دیا، یہ جو پچھ شام میں ہورہا ہے خداکی قتم وہ صرف دنیا کیا ہے۔

اگر رعایا میں کی قتم کی بے چینی اور اضطراب کے آثار نملیاں ہوتے تو قبل اس کے کہ یہ چنگاریاں بھڑ کیس صحابہ کرام کے پندونصیحت کے چھینٹوں نے ان کو بجھانے کی کوشش کرتے، حضرت مغیرہ بن شعبہ کھی ، حضرت امیر معاویہ کے جانب سے کوفہ کے گور نر سے ، ان کا انتقال ہوا تور علیا میں بے چینی کے آثار نمودار ہوئے، حضرت جریر بن عبداللہ کھی نے ان کا انتقال ہوا تور علیا میں بے چینی کے آثار نمودار ہوئے، حضرت جریر بن عبداللہ کھی نے ای وقت ایک خطبہ دیا، جس کے الفاظ یہ ہیں۔

عليكم باتقاء لله وحده الاشريك له والوقارو السكينة حتى ياتيكم امير فانما ياتيكم الله والما ياتيكم المير فانما ياتيكم الإن استعفوا الامير فانه كان ليحب لعفو

تمہارے لئے اس حالت میں تقویٰ ، و قار اور سکون لازم ہے ، یہاں تک کہ دوسر اامیر آئے اور وہ آنیوالا ہے۔اپنے امیر کومعاف کرو، کیونکہ وہ معافی کودوست رکھتاہے۔

متعدد صحابہ اللہ علی نے اس مقال سے الگ ہو کر عزات گزین اختیار کرلی تھی، حضرت ابن الخطلیہ علیہ دنیا سے قطع تعلق کر کے دمشق میں گوشہ نشین ہو گئے تھے اور شب دروز نماز اور تنبیج و تہلیل میں مصروف رہتے تھے۔ "

حضرت عثمان ﷺ کی شہادت کے بعد حضرت سلمہ بن اکوع ﷺ ربذہ میں چلے گئے اور عمر وہیں مقیم رہے، صرف وفات سے دوجار روز پیشتر مدینہ میں آگئے تھے، وہال انہوں نے

ا: بخارى كتاب العلم اليبلغ العلم الشاهدالغائب

t: بخارى كتاب الفتن-

٣: بخارى كتاب الايمان باب قول الني الدين الصيع

شادی بھی کرلی تھی اور اولاد بھی ہوئی تھی، ایک بار حجاج نے ان سے کہا کہ "اس گوشہ گیری نے تم کودائر ہاسلام سے خارج کردیا"۔ بولے نہیں مجھ کور سول اللہ ﷺ نے اسکی اجازت دی تھی۔ حضرت حضرت سعد بن و قاص ﷺ نے اگرچہ عمر بحر فوجی زندگی بسر کی تھی، تاہم حضرت بثان ﷺ کی شہادت کے بعد جب خانہ جنگی ہوئی تواس میں بالکل حصہ نہیں لیااور خانہ نشین ہوگئی آن کے لڑکے اور بھائی نے تر غیب دی کہ خود دعوی خلافت کریں، حضرت امیر معاویہ بھی نے امانت کی خواہش کی لیکن وہ اپنے گوشہ عزات سے نہیں نکلے۔ ا

حضرت سعید بن عاص ﷺ نے نبھی فتنہ کے خوف سے بالکل عزلت گزینی اختیار کرلی اور جنگ صفین و جمل کسی میں شریک نہیں ہوئے۔ ع

چنانچہ حضرت ہیں ﷺ اس زمانہ میں مصرکے ایک وادی میں گوشہ نشین ہوگئے اور وہیں و فات پائی، چنانچہ ان کے انتساب ہے ان کانام وادی ہیب پڑ گیا۔ ع

یزید بن معاویہ علیہ کیا ہے۔ خطرت ابواشعث صنعانی علیہ کو حضرت عبداللہ بن زبیر علیہ کیا کہ اس فتنہ کے مقابلہ کیلئے بھیجا تو ووہ یہ میں ایک صحابی کے یہاں انزے اور ان سے کہا کہ اس فتنہ کے متعلق آپ کی کیارائے ہے۔ بولے میرے دوست ابوالقاسم علیہ نے مجھے وصیت کی ہے کہ اگر اس فتم کے واقعات پیش آئیں تواحد پر جاگرائی تلوار تورُ ڈالواور خانہ نشین ہو جاؤ،اگر کوئی جنگہو تمہارے گھر میں گھس آئے تو بستر پر چلے جاؤ،اگر بستر کی طرف بھی بروھے تو گھٹوں کے جائے اس کی طرف بھی بروھے تو گھٹوں کے بل میٹھ جاؤاور کہو کہ اپنے اور میرے دونوں کے گناہوں کا وبال اپنے سر پر لواور دوزخ میں چلے جاؤاس لئے میں نے تموار تورُ ڈالی ہے اور خانہ نشین ہو گیاہوں۔ ق

#### اطاعت خلفاء

معصیت البی کے سواہر موقع پر صحابہ کرام کے گردنیں خلفاء کے سامنے جھک جاتی تھیں ، صحابہ کرام کے کیا وایت حدیث سے زیادہ محبوب اور واجب العمل کوئی کام نہ تھا، تاہم جب حضرت عمار کے مضرت عمر کے سامنے ایک حدیث بیان کی اور انہوں نے اس پر اوک دیا، تو کمال اطاعت گذاری کے لیجے میں بولے کہ "اے امیر المومنین اگر آپ فرمائمیں تو میں بھی اس حدیث کی روایت نہ کروں "۔"

بخاري كتاب الفتن باب التعرب في الفتنه-

t: اسدالغابه تذکره حضرت سعد بن و قاصُّ

r: اسدالغابه تذكره حضرت سعيد بن عاص -

٢: حسن المحاضر وجلد اول صفحه ١٠٠٠

٢: ابوداؤو كتاب الطبارة باب التميم

۵: مندابن طبل جلد ۴ صفحه ۲۲۷۔

ایک بار حضرت ابو بکر ﷺ ایک شخص پر سخت برہم ہوئے ،سامنے ایک صحابی بیٹھے ہوئے ،سامنے ایک صحابی بیٹھے ہوئے ۔بولے ارشاد ہو تواس کی گردن اڑادوں ،غصہ فرد ہوا تو پوچھا کہ اگر میں حکم دیتا تو تم واقعی اس کو قتل کرڈالتے ؟بولے ہاں۔

ایک بار حضرت ابو موسیٰ اشعری کی نے جے کے متعلق لوگوں کو فتویٰ دیا، لیکن ایک آدمی نے کہا بھی آپ تھہر جائے، کیونکہ امیر المومنین (حضرت عمر کی کے دوسر اتغیر کیا ہے، انہوں نے فور اُلوگوں سے کہا کہ میں نے جو فتویٰ دیا ہے اس پر عمل نہ کرو، امیر المومنین آرئے ہیں، ان کی اقتداء کرو۔ ع

حضرت ابوذر ﷺ اورامیر معاویہ ﷺ میں ایک آیت کے متعلق اختلاف ہوااوریہ اختلاف این ایک آیت کے متعلق اختلاف ہوااوریہ اختلاف ایم معاویہ معاویہ کے حضرت عثان کے متعلق احدمت میں ان کی شکایت کی انہوں نے ان کو بلوا بھیجااور کہا کہ اگر آپ دمشق سے منتقل ہو کرربذہ میں آ چاتے تو ہم سے قریب ترجو جاتے ، انہوں نے بخوشی ان کی اطاعت کی اور ربذہ میں آکر مقیم ہو گئے ، وہ خود فرماتے ہیں۔

ولوامروا علی حشیا سمعت واطعت <sup>س</sup> اگرلوگ مجھ پر حبثی کو بھیامیر بناتے تومیں اس کی اطاعت کرتا۔

حضرت عمر ﷺ نے ایک انصاریہ سے نکاح کیا،اس سے بچہ بیدا ہوااس کے بعد طلاق دے دی، ایک دن قبامیں آئے دیکھا کہ بچہ کھیل رہا ہے اٹھا کر اپنے سامنے اونٹ پر بٹھالیا۔ لڑکے کی نانی آئی اور بچے کو چھیننا چاہا، معاملہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کی خدمت میں پیش ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے فرملیا بچے کو عورت کے حوالے کردو، حضرت عمر ﷺ چپ چاپ علی سے طلے گئے اور بچھ جواب نہ دیا۔

بنوامیہ نے اسلام کے نظام سلطنت کو بہت کھ بدل دیا تھا، تاہم حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے عبداللہ بن عمر ﷺ نے عبدالملک بن مر وان کوایک خط میں لکھا کہ جہاں تک ممکن ہو گامیں تمہاری اطاعت سے دریغ نہ کروں گا۔ ﷺ

یہ اطاعت صرف خلفاء کی زندگی ہی تک محدود نہ تھی بلکہ ان کی وفات کے بعد بھی اس کا اثر ہو تاتھا۔

ا: ابود إوُد كتاب الحدود باب الحكم فيمن سب النبي -

٢ نسائي كتاب الحج باب ترك التسميعة عند الا ملال-

س بخاری کتاب الز کوه باب ماادی ز کوه۔

٣: مؤطاامام مالك كتاب الاقضيه باب ماجاء في المونث من الرجال و من احق بالولد.

٥: مؤطاامام الك كتاب الجامع باب ماجاء في البيعة .

ایک جذامی عورت (غالبًا صحابیہ ہوگی) خانہ کعبہ کاطواف کررہی تھی، حضرت عمر بن الخطاب کا گذر ہواتو فرمایالو گوں کواذیت نہ دو، گھر میں جائے بیٹھو، وہ جاکر خانہ نشین ہوگئی، حضرت عمر ﷺ کا گذر ہواتو فرمایالو گوں کواذیت نہ دو، گھر میں جائے بیٹھو، وہ جاکر کہا، تمہارے روکنے والا تو مرگیا، اب گھرسے باہر نکلو، بولی میں ایسی نہیں ہوں کہ زندگی میں ان کی اطاعت اور مرنے کے بعد نافر مانی کروں۔ اس فند سے باہر سے

جب تمام الل مدینہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت کو فتح کر دیاتو حضرت عبداللہ بن عمر رصی اللہ عنہما خال وعیال اور نوکر چاکر سب کو جمع کیااور کہا میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ غدر کرنے والوں کیلئے قیامت کے دن جھنڈا قائم کیا جائے گا، ہم نے اس مخص کے ہاتھ پراللہ اور رسول ﷺ کیلئے بیعت کی ہے اور میرے خیال میں اس سے بڑھ کر غدر نہیں ہو سکتا کہ ایک مخص کے ہاتھ پراللہ اور رسول کیلئے بیعت کی جائے جس کہ ایک مخص کے ہاتھ پراللہ اور رسول کیلئے بیعت کی جائے اور پھر اس سے جنگ کی جائے جس مخص نے اس کی بیعت کو فتح کیا ہے، میرے اور اس کے در میان کوئی تعلق نہیں۔ ع

رسول الله ﷺ کی زندگی کا مقصد چونکہ خلافت الہی کو دنیا کیلئے منبع خیر وبر کات بناتا تھا، اسلئے آپ نے اطاعت امر اکی ایک خاص حد مقرر فرمادی تھی اور معاصی منکرات کو اطاعت کے دائرہ سے الگ رکھیا تھا،اور ایک موقع پر صاف صاف فرمادیا تھا کہ اطاعت کا تعلق صرف

نیک کاموں سے ہے۔

صحابہ کرام ﷺ نے اطاعت خلفاء کے متعلق ہمیشہ اس اصول پر عمل کیا یہی وجہ ہے کہ ان کے عہد میں خلفاء جادہ اعتدال سے سر مو تجاوز نہ کر سکے، ایک بار حضرت عمر طبطہ نے منبر پر چڑھ کے کہا، "صاحبو! اگر میں دنیا کی طرف جھک جاؤں تو تم لوگ کیا کرو گے؟ ایک شخص و بیں کھڑا ہو گیا اور تلوار میان سے تھینچ کر بولا، تمہار اسر اڑا دیں گے۔ حضرت عمر طبطہ نے اس کے آزمانے کوڈانٹ کر کہاتو میری شان میں یہ لفظ کہتا ہے اس نے کہاہاں تمہاری شان میں، بولے، الحمد للہ قوم میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ میں کج ہوں گاتو مجھے سیدھاکر دیں گے۔"

خلفائے راشدین اللہ کے بعد جب خلافت نے سلطنت کا قالب اختیار کرلیا، تواس وقت بھی سحابہ کرام اللہ میں اس اصول کو محفوظ رکھااور امراء کے ناجائز احکام کے سامنے اپنی گردن خمنہ کی۔

ایک بار مدینه کی ایک مروانی گور نرنے حضرت سہل بن سعد ﷺ کی زبان سے حضرت

ا: موطالهام مالك كتاب الحج باب جامع الحج\_

r: بخارى كتاب الفتين باب اذا قال عند قوم شيعًا ثم معرج فقال معلافه

س: بخاری کتاب المغازی۔

علی ﷺ کوبرابھلا کہلواناجاہا، لیکن انہوں نے صاف انکار کردیا۔

ایک بار حضرت عبادہ بن الصامت کے نصرت امیر معاویہ کے اعلانیہ مخالفت شروع کی انہوں نے حضرت عثمان کے لکھ بھیجا کہ عبادہ نے شام میں سخت فتنہ و فساد پھیلا رکھا ہے آپ ان کو بلا لیجئے ،ورنہ میں ان کو جلاو طن کردوں گا، انہوں نے ان کو مدینہ میں بلالیااور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے ، بولے کہ رسول اللہ کے نے فرملیا ہے کہ میرے بعد کچھ امراء ہوں گے ،جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی بنائیں گے ،اس لئے جو لوگ خدااور خدا کے رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کی اطاعت نہیں کرنی جائے۔

ایک بار حفرت عبدالله بن عمرو بن العاص مسجد میں حدیث بیان کررہے تھے، حضرت عبدالرحمٰن ﷺ ابن عبدرب الکعبہ آئے اور حلقہ میں شامل ہوگئے، جبوہ وہ روایت کر چکے تو بولے کہ آپ کا بھتیجا معاویہ ہم کو حکم دیتا ہے کہ باہم ناجائز طور پر اپنا مال کھائیں اور اپنے بھائیوں کو قتل کریں، حالانکہ خداوند تعالی فرما تاہے۔

يا ايها الذين امنو الا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تحاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما\_

مسلمانو! اپنے مال باہم ناج ئز طور پرنہ کھاؤ بجز اس صورت کے جب تم میں باہم رضامندی کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم ہوں اور اپنے آپ کو قتل نہ کروخداتم پر مہر بان ہے۔ بولے خداکی اطاعت میں ان کی اطاعت اور خداکی نافر مانی میں ان کی نافر مانی کرو۔ ع

حضرت معاویہ نے بزید کے ہاتھ پر بیعت لیناجابی، تو حضرت عبدالر حمٰن بن ابی بکر ہے۔
نے سخت مخالفت کی اور کہا کیا ہر قل کی سنت جاری کی جائے گی، کہ جب ایک قیصر مرے گاتو دوسر اقیصر اس کا جائشین ہوگا، خداکی قسم ہم ایسا نہیں کریں گے ،امیر معاویہ ہے ان کو دولت ومال دے کر ہموار کرنا چاہا اور اس غرض کے ان کی خدمت میں لاکھ روپے بھیج لیکن انہوں نے یہ کہہ کرانکار کردیا کہ میں دین کودنیا کے بدلے میں نہیں نیج سکتا ہے۔

سلاطين وامراء كي عملي مخالفت

صحابہ کرام اللہ کے دل میں خدااور رسول ﷺ کے سواکسی کاخوف نہ تھااسلئے وہ امر او سلاطین کی دلیر انہ مخالفت کرتے تھے اور جو چیز اصول اسلام اور سنت نبوی کے خلاف ہوتی تھی،

ا: مسلم كتاب الفصائل باب من فضائل على ابن ابي طالب "-

۲: منداحربن حنبل جلد ۵ صفحه ۳۲۵ س

س: مسلم كتاب الامارة باب الامر بالوفاء يعة الخلفاء الاول فالاول \_

٢: اصابه تذكره عبدالرحمان بن عبدالله

اس سے ان کوروکتے رہتے تھے، حضرت عثان ﷺ نے مسجد نبوی ﷺ کا قدیم نقشہ بدلنا چاہا تو تمام صحابہ ﷺ نے عام مخالفت کی، یہاں تک کہ ان کوایک عام مجمع میں تمام صحابہ ﷺ کو ہموار کرنا پڑلے ا

اخیر زمانہ میں جب خلافت نے حکومت کی شکل اختیار کرلیاس وقت بھی صحابہ کرام کی نے اس جو ہر کو محفوظ رکھا۔

ایک بار حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ نے عرفات میں کہاکہ لوگ تلبیہ کیوں نہیں کہا کہ لوگ تلبیہ کیوں نہیں کہنے ؟ حضرت سعید بن جبیر ﷺ ساتھ تھے بولے کہ معاویہ کاخوف مانع ہے، یہ سننے کے ساتھ ہی خیمے سے نکلے اور تین بارلبیک کہااور فرمایا کہ علی ﷺ کے بغض سے انہوں نے سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ ت

مروان مدینه کا گور نرتھا، ایک بار حضرت ابوسعید خدری ﷺ نماز پڑھ رہے تھے، مروان کا لڑکا سامنے سے گذر اور انہوں نے پہلے اس کو ہٹایا، وہ نہ ہٹا تو مارا، وہ روتا ہوامر وان کے پاس آیا مروان نے ان سے کہا ہے جیتیے کو کیوں ماراہے؟ بولے میں نے اس کو نہیں بلکہ شیطان کو مارا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر کوئی شخص حالت نماز میں کسی کے سامنے سے گذر جائے تو پہلے اس کو ہٹائے اگر نہ ہے تواس سے مقاتلہ کرے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ "

ا بک دن جمعہ کے روز مروان خطبہ دے رہاتھا، حضرت ابوسعید خدری ﷺ آئے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے، پولیس نے بٹھانا جاہا، لیکن وہنہ بلیٹھے لوگوں نے کہا خدانے رحم کیا ورنہ وہ آپ کے ساتھ سختی ہے بیش آنے والے تھے، انہوں نے کہاجب میں رسول اللہ ﷺ کے سامنے ایسا کرتے ہوئے دکھے چکا ہوں توان دور کعتوں کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ خطبہ دے رہے تھے کہ ایک آدمی آیا آپ نے ای حالت میں دور کعت پڑھنے کا تھم دیا۔ ع

تشتت واختلاف سے اجتناب

۔ صحابہ کرام ﷺ اگرچہ آزادی کی بنا پر خلفاء سے مناظرہ کرتے تھے مباحثہ کرتے تھے، ردوقدح کرتے تھے،اختلاف کرتے تھے،لیکن اختلاف کو قائم نہیں رکھتے تھے،ایک بار حضرت عثمان ﷺ نے منیٰ میں جارر کعت نماز پڑھی،حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے اختلاف

المسلم كتاب الصلؤة باب فضل بناءالمسجد

٢ نمائي كتاب الج باب التلبيه بعرفة -

ا نسائی کتاب الدیات والقصاص باب من اقتص حقه دون السلطان و بخاری کتاب الصلوٰة ، بخاری میں ہے شاب من بی الی معیط۔ شاب من بی الی معیط۔

كيااور كہاميں نےرسول اللہ ﷺ كے ساتھ يہاں دور كعت نماز يردهي، حضرت ابو بكر الله کے ساتھ دور کعت نماز پڑھی،حضرت عمر ﷺ کے ساتھ دور کعت نماز پڑھی،اس کے بعد تم نے اور رائے اختیار کر لئے ہیں تو جار رکعت پر دو ہی رکعت کو ترجیح دیتا ہوں، کیکن اس کے بعد خود حارر کعت اداکی ،لو گول نے کہایہ کیا؟ ابھی تو آپ نے حضرت عثان ﷺ پرردو قدح کی اور پھر چار رکعت نماز پڑھتے ہیں، بولے اختلاف بری چیز ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر ﷺ اگرچہ بے حد متبع سنت تھے اور اس وجہ سے جب منی میں تنہانماز پڑھتے تھے، تو قصر کرتے تھے، لیکن جب امام کے ساتھ نماز کااتفاق ہو تا تواختلاف کے خوف سے حیار ۴ہجی رکعت ادا فرماتے تھے۔ <sup>ع</sup>

سحابه کرام ر اختلاف و تشتت سے اس قدر ڈرتے تھے کہ جن احادیث سے مسلمانوں میں اختلاف بیدا ہو سکتا تھا۔ اس کی روایت سے بھی احترام فرماتے تھے، رسول ﷺ نے جن صحابہ اللہ کی نبیت ناراضی کے کلمات فرمائے تھے ان کو حضرت حذیفہ کھ مدائن میں بعض لو گوں ہے بیان کرتے تھے توہ لوگ حضرت سلمان ﷺ کے پاس آکران کی تصدیق کرنا حاہتے تھے، کیکن وہ یہ کہ کرٹال دیتے تھے کہ حذیفہ ہی کوان کاعلم ہے، حضرت حذیفہ کھ معلوم ہوا تو وہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ میری روایتوں کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ بولے کہ رسول اللہ ﷺ مجھی تبھی خفاہو جاتے تھے اور ناراضی کی حالت میں اپنے اصحاب کو کچھ کہہ دیا کرتے تھے، تو آپان کے ذریعہ ہے دلوں میں بعض اصحاب کا بغض اور بعض اصحاب کی محبت پیدا کرتے ہیں اور اختلاف و تفریق کاسب بنتے ہیں ،اگران کی روایت ہے بازنہ آئیں گے تومیں حضرت عمر ﷺ کو لکھوں گا۔ ع

حقوق طلي

جس طرح سلطنت كافرض حقوق كادينام، اسى طرح رعايا كافرض حقوق كالينام، جب تھی نظام حکومت میں یہ دونوں عضر شامل ہو جاتے ہیں تو میزان عدل کے یلے برابر ہو جاتے ہیں، صحابہ کرام رہے کے عہد میں خلافت جن عادلانہ اصول پر قائم رہی،اس کا سبب انہی دونوں عناصر کااجتماع تھا، صحابہ کرام 🚴 اگرچہ نہایت بے نیاز تھے تاہم سلطنت ہے اپنے بورے حقوق کے لینے میں در لیغ نہیں کرتے تھے،ایک دفعہ حضرت عمر ﷺ نے مال خمس میں ے اہل بیت کاحق دیالیکن ان کو کمی معلوم ہوئی تو سب نے لینے ہے انکار کر دیا۔ تھ

ا: ابوداؤد كتاب المناسك باب الصلوة بمنى . ٢: مسلم كتاب الصلوة باب قصر الصلوة بمنى . ٣: مسلم كتاب الصلوة باب قصر الصلوة بمنى . ٣: ابوداؤد كتاب الهنة باب في النبي عن سب اصحاب ربيول الله .

ابوداؤد كتاب الخراج والامارة بآب في بيان مواضع فتم الخمس وسهم ذي القربي \_

صحابہ کرام کے نہ صرف اپنے حقوق لیتے تھے۔ بلکہ جو گردہ ضعیف ہوتا تھااس کے حقوق بھی طلب کرتے تھے، عہد نبوت میں آزاد شدہ غلاموں کا ایک لاوراث اور بیکس گردہ تھا، اس لئے جب کہیں ہے مال آتا تو آپ سب سے پہلے اس کس میرس گردہ کو حصہ دیتے تھے، آپ کے بعد جب دفتر قائم ہوااور تمام وظیفہ خواروں کے نام لکھ گئے توبہ گردہ بالکل نظرانداز کر دیا گیا، حضرت عبداللہ بن عمر کے نان کے حقوق کا مطالبہ کیا، اور خود حضرت امیر معاویہ دیا گیا، حضرت عبداللہ بن عمر کھیے طلب کئے۔ ا

MNN. Sylehad. or &

## امر اءو عمال

رسول الله ﷺ کے عہد مبارک میں صرف دو قتم کے عمال کا تقرر ہوا،حکام دولاہ اور محصلین زکوۃ،جو صحابہ ﷺ محصل زکوۃ بناکر روانہ کئے جاتے تھے ان کو۔

ا) ایک فرمان عطامو تا تھا، جس میں بہ تصر تے بنایاجا تا تھا کہ کس متم کے مال کی کتنی تعداد میں کتنی زکوۃ لینی چاہئے، انتخاب کر کے یاحق سے زیادہ مال لینے کی اجازت نہ تھی۔

۲) یہ لوگ جب زکوۃ وصول کر کے لاتے تھے تو آپ ان کا محاسبہ فرماتے تھے ، کہ کہیں کوئی من کر تھ جہ نہد میں ا

ناجائزر قم تو نہیں وصول کی ہے۔

") تمام عمال کوبقد ضرور معاوضه ملاقااور مقدارضر ورت کی تقریح آپ نے خود فرمادی تھی۔
من کان لناعاملافلیک سب زوجه فان لم یکن لم خادم فلیک سب خادما
و ان لم یکن له مسکن فلیک سب مسکناو من اتخذ غیر ذالك فهم غال و فضی مارعامل ہواس کوایک بی بی کرلینا چاہے اگراس کے پاس ملازم نه ہو توایک ملازم دکھ لینا چاہے اگراس کے پاس ملازم نہ ہو توایک ملازم دکھ لینا چاہے اگر اس کے بیاس ماری اور کے گا تو وہ فائن ہوگا۔

صحابہ کرام کے جماس اخلاق کا طغرائے امتیازی دیانت اور ایٹار نفسی کے ساتھ ان احکام کی پابندی کی دہ ان کے محاس اخلاق کا طغرائے امتیاز ہے ، مصلین زکوۃ کولوگ بہترین منتخب بلکہ بعض حالتوں میں اپناکل مال دے دیتے تھے ، لیکن وہ لوگ صرف وہی مال لیتے تھے ، اور اسی قدر لیتے تھے جس کی رسول اللہ ﷺ نے اجازت دی تھی ، چنانچہ زکوۃ کے عنوان میں اس کی متعدد مثالیں پہلے جھے میں گذر چکی ہیں۔

خیانت کاار تکاب توایک طرف بعض صحابہ کے خیانت کے خوف ہے اس خدمت ہی کو قبول کرنا پند نہیں کرتے تھے، چنانچہ ایک بار رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو مسعود انصاری کی مصدق بناکر بھیجنا جا ہا تو فرمایا کہ ایسانہ کرنا کہ قیامت میں تمہاری پشت پر کوئی صدقہ کا اونٹ بلبلا تا ہوا نظر آئے ( لیعنی خیائت نہ کرنا ) بولے کہ اب میں نہیں جا تا ،ار شاد ہوا کہ میں تمہیں مجبور بھی نہیں کرتا۔ ع

ا: ابوداؤد كتاب الخراج باب في ارزاق العمال

٢: ابوداؤد كتاب الخراج باب في غلول الصدقه

ایک بار آپ ﷺ نے ارشاد فرملیا۔

یا ایهاالناس من عمل منکم لنا علی عمل فکتمنا منه مخیطا فما فوقه فهو غل یاتی به یوم القیامة\_

لوگو!جو مخص ہماراعامل ہو دہ اگر ایک دھا کہ یااس سے بھی کم ہم سے چھپالے تو یہ خیانت کامال ہے۔اس کو قیامت میں حاضر کرناپڑے گا۔

ایک سی ابی جو عامل تھے ،یہ سن کر بول اٹھے یارسول اللہ کے مجھ کو اس خدمت سے سبکدوش فرمائے۔ صحابہ کرام کے کورشوت خوری سے اس قدر اجتناب تھا کہ جب حضرت عبداللہ بین رواحہ کے شہر معاہدہ یہود خیبر کے یہاں نصف پیداوار تقسیم کرنے کیلئے گئے اور یہودیوں نے رعایت کی غرض سے عور توں کے زیور جمع کر کے ان کے رشوت میں دینا جاہا تو بولے یہ حرام مال نہیں کھا تھے۔ ع

معاوضہ خدمت اگرچہ خودرسول اللہ ﷺ نے مقرر فرمادیا تھا، اور بہت سے صحابہ ﷺ ایک خدمت کاصلہ صرف خدا سے چاہتے تھے، چنانچہ ایک بار حفرت عمر ﷺ نے بدمت انجام دی اور معاوضہ لینے سے انکار کر دیا، لیکن خود رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر بغیر سوال کئے کچھ مل جائے تواسکو لے لو، کھاؤ ہو، صدقہ کردو۔ حضر تابو بحر ﷺ کے زمانہ میں فقوعات کو وسعت ہوئی اور سلطنت کے کاروبار پھیلے تو انہوں نے صیغہ مال کوصیغہ فوج سے علیحدہ کرلیااور ہرایک کیلئے الگ الگ ممال مقرر فرمائے جوامیر انجوان نے ان بیس ہرایک کیلئے الگ الگ ممال مقرد فرمائے جوامیر چنانچہ ابو عبیدہ بن عبداللہ بن جراح ﷺ کو حصوص کر دیا۔ بنانچہ ابو عبیدہ بن عبداللہ بن جراح ﷺ کو حصوص کردیا۔ شاخ باب حسنہ کوارد ن میں، مروبان عاص ﷺ اور علقہ بن جرز کو قلسطین میں متعین کیا۔ شاخ بیاب ن میں متعین کیا۔ شاخ بیاب نے عبدہ پر قائم رکھا آئے، ممال رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں جولوگ عامل مقرد ہوئے تھے ان کو اپنے عبدہ چھوڑ کر چلے آئے ، ممال رسول اللہ ﷺ سے زیادہ تو حضرت ابو بکر ﷺ نے فرمایاتم لوگ کوں چلے آئے، ممال رسول اللہ ﷺ سے زیادہ متعدد صحابہ شکی خدمت کا کون تی بو سکتا ہے۔ نہ ممال دول اللہ ﷺ سے زیادہ متعدد صحابہ کیا ہے۔ نہ ممال رسول اللہ ﷺ سے زیادہ ملکی خدمت کا کون تی بو سکتا ہے۔ نہ ممال دول اللہ کا سے متعدد صحابہ کی دولت کے بعد جب متعدد صحابہ کیا ہے۔ نہ ممال دول اللہ کیا ہے۔ نہ ممال ممال دول اللہ کیا ہے۔ نہ ممال دول اللہ کیا ہے۔ نہ ممال دول دول کے سے سکتا ہے۔ نہ ممال دول کون تی ہو کہ سکتا ہے۔ نہ ممال دول کون تی ہو کیا ہے۔ نہ ممال دول کون تی ہو کہ سکتا ہے۔ نہ ممال کون تی ہو کہ سکتا ہے۔ نہ ممال دول کون تی ہو کہ سکتا ہے۔ نہ ممال کون تی ہو کہ سکتا ہے۔ نہ ممال کون تی ہو کہ سکتا ہے۔ نہ ممال کون تی ہو سکتا ہے۔ نہ ممال کون تی ہو کہ سکتا ہے۔ نہ ممال کون تی کون کے کون کے کون کون کے کون کون کے کون کے کون کے کون کون کے کون کون کے کون کے کون کے کون کون کے کون کے کون کے کون کون کے کون کے کون کے کون کے کون کون کے کون کون کے کون کون کے کون کے کون کے کون کون کے کون کون

۲) وہ عمال کے تقرر میں تھی فتم کی رور عایت پند نہیں کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ اس معاملہ

ابوداؤد كتاب الاقصية باب في بدايالعمال ـ

r: مؤطاامام الك كتاب السياقات بأب ماجاء في المساقاد

٣: ابوداؤد كتاب الزكوة باب في الاستعفاف.

۲: طبری صفحہ ۲۰۵۲ مبری صفحہ ۲۰۹۰

۲: استیعاب تذکره خالد بن سعید بن عاصُّ۔

میں رشتہ داری کالحاظ ومروت نہیں کرتے تھے، چنانچہ حضرت پزید بن ابوسفیان ﷺ کو شام کا عامل مقرر کر کے بھیجاتو فرملیا کہ وہاں تمہاری قرابتیں ہیں،شاید امارت کیلئے تم ان کو ترجیحدو، تبہاری نبیت مجھے یمی خوف ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو مخض مسلمانوں کاوالی ہوااور وہ رعایت ہے ان پر امر اء مقرر کرے تواس پر خدا کی لعنت ہو گی۔ ٣) الل بدرك متعلق حضرت ابو بكر رفي أور حضرت عمر وفي كاطرز عمل بالكل متضاد تها، حضرت عمر عظی ان سے ملکی اور مذہبی خدمت لیتے تھے ،لیکن حضرت ابو بمر عظیم فرماتے تھے کہ میں کسی بدری صحابی کو عامل نہ بناؤں گا،اوران کو موقع دوں گا کہ اپنے بہترین اعمال کے ساتھ خداہے ملاقی ہوں کیونکہ اللہ تعالیان کے اور صلحاء کے ذریعہ ہے امتوں کی مصیبت اور عذاب کواس سے زیادہ دفع کر تاہے، جتنی ان سے مدد حاصل ہو سکتی ہے۔ م) عمال کی تمام ترکامیابی کادارومداراس یر ہے کہ ان کے رعب وداب اور اثرواقتدار کو ہر ممکن طریقے ہے قائم رکھاجائے، یبی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ امراءو عمال سے قصاص نہیں ليتے تھے بلكہ ديت دلواتے تھے، حضرت ابو بكر فظف كا بھى يبى دستور تھا،ايك بار حضرت خالد کھے غلطی سے بہت ہے او گوں کو قتل کروادیا، حضرت عمر کھے نے حضر سے ابو بكر ر الماد المام الله الماده كيا، ليكن انهول في كها" جاني دواور خاموش رجو"۔ حضرت عمر ﷺ کے زمانے میں عہدوں کی تر تیب تقسیم میں اور بھی وسعت پیدا ہوئی، صوبوں کی تقسیم جو پہلے ہو چکی تھی اس کے علاوہ انہوں نے ملک کی جدید تقسیم کی اور اس تقسیم کی روسے مکہ ، مدینہ ، شام ، جزیرہ ، بصرہ ، کوفیہ ، مصراور فلسطین کوالگ الگ صوبہ قرار دیااوران میں حسب ذیل عمال مقرر فرمائے۔

یعنی حاکم صوبه یعنی میر منشی یعنی دفتر فوج کامیر منش یعنی کلکٹر یعنی افسر پولیس یعنی افسر خزانه یعنی صدر الصد ور اور منصف یعنی صدر الصد ور اور منصف والی کاتب دیوان صاحب الخراخ صاحب احداث صاحب بیت المال قاضی

والی کاا شاف نہایت و سیج ہو تا تھا، چنا کچہ حضرت عمر ﷺ نے حضرت عمار بن یاسر ﷺ کو کو فیہ کاوالی بناکر روانہ فرمایا تود س ۱۰ آدمی الی کے اشاف میں دیئے۔ ع

۲: طبری صفحه ۱۹۳۱

ا: مندجلداصفحه ۲\_

۴ اسدالغابه تذكره قرظه

۳: طبری صفحه ۱۹۲۲

ا) ان عمال کے تقر رمیں حضرت عمر ﷺ اکثر موقعوں پراپی فطری جو ہر شنای سے کام لیتے تھے، عرب میں جو لوگ کی خاص وصف میں عام طور پر مشہور تھے، مثلاً حضرت امیر معاویہ ﷺ حضرت عمر و بن العاص ﷺ ، حضرت مغیرہ بن شعبہ ﷺ کہ اپنی سیاست دانی کی وجہ سے دہاۃ العرب کے جاتے تھے، یا حضرت عمر و معدی کرب ﷺ اور حضرت طلحہ بن خالد ﷺ کہ فن حرب میں بے نظیر خیال کئے جاتے تھے، ان لوگوں کو ملکی یا فوجی عہدوں کو دینے میں بہت زیادہ نکتہ شنای کی ضرورت نہ تھی، ان کی شہرت نے خودان کوان عہدوں کا مشخق بنادیا تھا، لیکن ان کے علاوہ جن لوگوں میں ان کو کوئی خاص قابلیت نظر آئی ان کواس قابلیت نظر آئی

حفرت عبداللہ بن ارقم ﷺ ایک صحابی سے جور سول اللہ ﷺ کے کا تب سے اور آپ کو ان کی دیانت پراس قدراعتاد تھا کہ جب دہ خط لکھ کے لاتے سے تو آپاس کو پڑھوا کے سنتے بھی نہیں سے ،ایک بار آپ ﷺ کی خدمت میں کہیں سے خط آیا آپ ﷺ نے فرمایاس کا جواب کون لکھے گا؟ حضرت عبداللہ بن ارقم ﷺ نے فرمایا کہ میں "چنانچہ خودا پی طبیعت سے جواب لکھ کر لائے اور وہ آپ ﷺ کو نہایت پند آیا، حضرت عمر ﷺ بھی موجود سے ان کو جواب لکھ کر لائے اور وہ آپ ﷺ کو نہایت پند آیا، حضرت عمر ﷺ بھی موجود سے ان کو اللہ اس پر چیرت ہوئی، اور جب خلیفہ ہوئے توان سے میر مشی کاکام لیا اور تدین کے لحاظ سے بیت المال کا افر بھی مقرد فرمایا۔ ا

ایک بار حضرت عمر کے بیٹے ہوئے تھے، ایک عورت آئی اور کہا کہ میر شوہر سے زیادہ افضل کون ہوسکتا ہے، رات بھر شب بیداری کر تاہے گر میوں کے دن میں برابر روزے رکھتا ہے، حضرت عمر کے بھی اس کی تعریف کی اور وہ شر ماکر چلی گئی۔ حسن انفاق سے حضرت کعبین سور کے بھی موجود تھے ہولے یا امیر المو منین آپ نے عورت کا انصاف شوہر سے نہیں دلوایاوہ شکایت کرتی ہے کہ میر اشوہر مجھ سے راہور سم نہیں رکھتا، حضرت عمر کے نہیں دلوایاوہ شکایت کرتی ہے کہ میر اشوہر مجھ سے راہور سم نہیں رکھتا، حضرت عمر کے تعب بی عورت کو واپس بلایا اور اس نے اب صاف صاف اس کا قرار کیا، حضرت عمر کے تھے۔ دیا۔ سے اس کا فیصلہ کرادیا اور ان کو اسی و فت بھر دکا قاضی مقرر کر کے بھیج دیا۔ سے

تمام عمال فاروقی میں صرف حضرت عمار بن یاسر کھی ایک ایسے بزرگ تھے ،جو فن سیاست سے بالکل نا آشنا تھے اور باایں ہمہ نہایت معزز ملکی عبدے پر ممتاز تھے، لیکن خود حضرت عمر کھی نے جب ان کو معزول کھا توصافہ کی فرمادیا۔

لقد علمت ما انت بصاحب عمل ولكني تاولت و نريدان نمن على الذين

<sup>:</sup> اسدالغابه تذكره حضرت عبدالله بن ارتم ".

r: اسدالغابه تذكره كعب بن سوراً ـ

استضعفو الارض و نجعلعهم آئمته و تجعلهم الوارثين يل ميں خود جانيا تھا كہ تم مكى خدمت كے الل نہيں ہو ليكن ميں نے اس آيت كے معنی كی عملی تشر تك كی ہم چاہتے ہيں كہ ان لوگوں پراحسان كريں جو زمين ميں كمزور تھے اور ان لوگوں كوامام اور وارث بنائيں۔

ذاتی قابلیت کی علادہ خارجی اوصاف کے لحاظ سے بدوں پر ہمیشہ شہر یوں کو ترجیح دیے تھے۔ یہ اوراپ قبیلہ کے سی خض کو کوئی ملکی عہدہ نہیں دیے تھے اپنے خاندان میں صرف نعمان بن عدی کو میسان کاعامل مقرر فرمایا، لیکن انکو بھی چند دنوں کے بعد ایک حیلہ سے معزول کر دیا۔ یہ ملکی عہد دن پر ہمیشہ سیجے اور تندرست او گوں کو مامور فرماتے تھے، حضرت سعید بن عامر منطق کی نسبت معلوم ہوا کہ ان پر بھی بھی غشی طاری ہو جایا کرتی ہے، توان کو طلب فرمایا اور جب انہوں نے اس کی معقول دجہ بیان کی تو پھر ان کو خدمت مفوضہ پر واپس کر دیا۔ یہ جب انہوں نے اس کی معقول دجہ بیان کی تو پھر ان کو خدمت مفوضہ پر واپس کر دیا۔ یہ

غیر نداہب کے لوگوں میں صرف ابوزید کی نسبت اصابہ میں لکھاہے کہ حضرت عمر ﷺ نے ان کوعامل مقرر کیااور اس کے سواکسی عیسائی کوعامل نہیں بنایا۔

عمال کے انتخاب کی مختلف صور تیں تھیں۔

ا) بھی حضرت عمر ﷺ خود صحابہ کرام ﷺ کو جمع فرماتے اور ان سے طالب اعانت ہوتے،
چنانچہ ایک بارتمام صحابہ ﷺ کو جمع کر کے کہا کہ "اگر آپ اوگ میری دونہ کریں گے تو
دوسر اکون کرے گا"تمام صحابہ ﷺ نے بخوشی آبادگی ظاہر فرمائی اور حضرت عمر ﷺ
نے ای وقت حضرت ابوہریوہ ﷺ کو بحرین اور جمر کا کلکٹر مقرر کر کے روانہ فرمایا، بااینہمہ
اس وقت ملکی خدمت زیدو تقدی کے خلاف سمجھی جاتی تھی، اس لئے حضرت ابوعبیدہ بن
جراح ﷺ کو آلودہ دنیا کر دیا، حضرت عمر
حضرت کم اس کے سواس سے مددلوں، بولے اگر ایسائی تو شخواہ اس قدر
مقرر کروکہ خیانت کی طرف مائل نہ ہونے یا کمیں۔
مقرر کروکہ خیانت کی طرف مائل نہ ہونے یا کمیں۔

۲) بعض او قات صوبوں یا ضلعوں کی طرف سے منتب اشخاص کو طلب کرتے تھے،اور ان کو وہاں کا عامل مقرر فرماتے تھے، چنانچہ ای طریقے کے مطابق حضرت عثان بن فرقد وہا کہ کوفہ کے،اور حضرت معین بن بزید کھیے شام کے،اور حجاج بن علاط کھیے ہمرہ کے کلکٹر مقرر ہوئے۔ ف

ا: طبرى صفحه ٢٦٤٨ ت فق ح البلدان صفحه ١٥٦١

r: اسدالغابه تذكره نعمان بن عدى ـ

٣: استعاب تذكره حفرت سعيد بن عامراً.

٥: كتاب الخراج صغه ١٥،١٥٠ ـ

" حضرت عمر ﷺ کو عمال کے انتخاب میں ایک بڑی د شواری سے پیش آئی کہ لوگ حق الحد مت لیمنازید و تقدی کے خلاف سیجھتے تھے۔ لیمن اگر اس ایثار پر سلطنت کے کاروبار کی بنیاد رکھ دی جاتی تو آئندہ چل کر مختلف د شواریاں پیش آئیں، اس لئے حضرت عمر ﷺ ان نے اس غلطی کو ہر ممکن طریقے سے مٹانا چاہا، ایک بار حضرت عبداللہ بن سعدی ﷺ ان کی خد مت میں حاضر ہوئے تو فرمایا کیا مجھے یہ خبر نہیں کہ تم بعض ملکی خد متیں انجام دیے ہو اور جب تم کو معاوضہ دیاجا تا ہے تو نالیند کرتے ہو؟ انہوں نے کہا" ہاں میر بہاس گھوڑے ہیں اور جب تم کو معاوضہ دیاجا تا ہے تو نالیند کرتے ہو؟ انہوں کے مسلمانوں کی خد مت جبعۃ اللہ بیں اور میری حالت انجھی ہے۔ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی خد مت جبعۃ اللہ انجام دوں، بولے ایسا ہر گزنہ کرو میں نے بھی رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ایسا کیا تھا۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ اس مال کولے کر دولت مند بنو اور صدقہ کرو، جو مال بغیر حرص و سوال کے مل جائے اس کولے لواور جونہ ملے اس کے پیجھے نہ پڑو۔

م) ان کے زمانہ میں جب عمال کا تقر رہو تا تھا۔ تو ان کو متعدد صحابہ ﷺ کے سامنے ایک فرمان عطا ہو تا تھا، جس میں ان کی تقر ری اور فرائض کی تصر سے ہوتی تھی، یہ عامل جس مقام پر پہنچتا تھا، تمام رعایا کہ سامنے اس فرمان کو پڑھ کر سنا تا تھا، چنانچہ حضرت حذیفہ بن ممان دیکھنہ کو جب مدائن کا عامل مقر رکز کے بھیجا تو فرمان میں یہ الفاظ تھے،

سمعو اله و اطبعوه و اعطوماسالكم ان كي سنو!ان كي اطاعت كرو،اورجو كچه وهما تكيس ان كودور

انہوں نے یہاں آکریہ فرمان پڑھا تولو گوں نے کہا آپ جو جا ہیں مانگیں ، بولے جب تک تمہارے یہاں رہوں اپنا کھانااور اپنے گدھے کاجار دجا ہتا ہوں۔ ع

حضر عمر هظائد کواس پر سخت اصرار تھا کہ امر اءو عمال عیش و سعم میں مبتلانہ ہونے یا ئیں، حاکم و محکوم میں مبتلانہ ہونے یا ئیں، حاکم و محکوم میں مساوات قائم رہے، غیر قوموں کی عاد تیں ان میں سر ایت نہ کرنے یا ئیں، حاکم تک جمخص مبلار وک ٹوک پہنچ سکے، چنانچہ حضرت عتبہ بن فرقد کا معالم تک کلھا۔

و ایا کم و التنعم و زی اهل الشرك و لبوس الحریر۔ عیش و تنعم، الل شرك كي وضع، اور حربرے احتراز كرو۔

اس بناپر جب کی مخص کو عامل مقرر فرماتے تھے تواس سے یہ معاہدہ لے لیتے تھے۔ کہ

) ترکی گھوڑے پر سوارنہ ہوگا ۲) چھنا ہوا آٹانہ کھائے گا

۳) باریک کپڑےنہ پہنے گا ہے) دروازے سے پردربان ندر کھے گا (۳) اہل حاجت کیلئے درواز وہمیشہ کھلار کھے گا۔ ع

<sup>:</sup> مندابن طنبل جلداصني اوابوداؤد كتاب الخراج باب ارزاق العمال\_

اسدالغابه تذكره حذيف بن اليمان وكتاب الخرائج صفى ١٠٠

٣: مفكوة صفحه ٢٥٨ بروايت يهقي

اور جو عمال ان شر الط کی خلاف ورزی کرتے تھے،ان کو فور آمعزول کردیتے تھے،ایک دفعہ راستے میں جارہے تھے ،دفعۃ آواز آئی اے عمر! کیا یہ معاہدے تمہیں نجات دلا سکتے ہیں؟ حالا نکہ تمہاراعا مل عیاض بن غنم باریک کپڑے پہنتا ہے اور در بان رکھتا ہے، حضرت عمر خط نے محمد بن مسلمہ کو بھیجا کہ جس حال میں پاؤان کو پکڑ لاؤ،وہ آئے تودیکھا کہ دروازے پرواقعی در بان ہے اندر کھس گئے تو دیکھا کہ جسم پر باریک قبیص ہے،انہوں نے کہا امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہو، بولے بدن پر قباؤال لوں بولے نہیں،وہ ای حالت میں حضرت عمر خط خدمت میں حاضر ہو، بولے بدن پر قباؤال لوں بولے نہیں،وہ ای حالت میں حضرت عمر خط کے سامنے آئے تو انہوں نے قبیص امروالی ،اس کے بعد اُون کا ایک کرتہ اور ایک عصا اور کم سامنے آئے تو انہوں نے کہا اس سے بعد اُون کا ایک کرتہ اور ایک عصا اور کم کہ بر اول کا ایک ربوڑ منگایاور کہا کہ کرتہ پہنویہ عصالواوریہ کریاں چراؤ،انہوں نے کہا اس سے تو موت بہتر ہے، بولے گھر انے کی بات نہیں تہارے باپ کا نام غنم اس لئے رکھا گیا تھا کہ وہ کریاں چرایاکر تا تھا۔ عربی میں غنم کری کو کہتے ہیں۔

حضرت سعد ﷺ نے جب کوفہ میں ایک عظیم الثان محل تعمیر کرلیااور حضرت عمر ﷺ کو معلوم ہوا، کہ ان کی وجہ سے ان تک فریاد یوں کی آواز نہیں پہنچ سکتی تو محمہ بن مسلمہ ﷺ کو بھیج کراس میں آگ لگوادی۔ ع

مصر میں حضرت خارجہ بن حذافہ ویکھ نے ایک بالاخانہ تیار کرولیااور حضرت عمر رہا گئے۔ کو خبر ہوئی تو حضرت عمر و بن العاص دیا ہے۔ کو لکھ بھیجا کہ مجھے معلوم ہواہے کہ خارجہ نے ایک بالا خانہ تیار کرولیا ہے اور اس کے ذریعہ ہے اپنے ہمسائیوں کی پردہ دری کرنا چاہتا ہے، میر اخط جس وقت بہنچے اس کو فور امنہدم کردو۔ ع

ایک بار حضرت بلال کھی نے شکایت کی کہ امرائے شام پر ند کے گوشت اور میدے کی روئی کے سوااور کچھے کھانا ہی نہیں جانتے ،حالا نکہ عام لوگوں کو یہ کھانا میسر نہیں ہوتا،اس پر حضرت عمر کھی نے سخت گرفت کی اور تمام عمال سے اقرار لیا کہ روزانہ فی کس دوروثی اور زیون کا تیل تقسیم کرنا ہوگا،اور مال غنیمت کی تقسیم بھی مساویانہ طور پر ہوگا۔ ع

ان کواس پراس قدراصرار تھا کہ حضرت عتبہ بن فرقد عظی نے انظے پاس کھانے کی کوئی عمدہ چیز ہدیدہ بجیجی توانہوں نے پوچھاکیا کل مسلمان یہی کھاتے ہیں، بولے نہیں، اس وقت ان کو لکھا کہ یہ تمہاری یا تمہارے باپ کی کمائی نہیں جوخود کھاؤوہی تمام مسلمانوں کو کھلاؤ۔ ف

ال دارد كير كانتيجه به تفاكه عمال نهايت ساده اور متقشفانه زندگي بسركرتے تھے، چنانچه ايك بار

ا: كتاب الخراج صغير ٢١٦ تندابن صبل جلد اصغير ١٥٠

٣: حسن المحاضره جلد اصفحه ٥٩ به: يعقوبي جلد ٢ مسفحه ١٦٨

ن فخ البارى جلد اصفى اسم اومسلم كتاب اللباس والزيديد.

حفرت عمر ﷺ نے ایک عامل کو طلب فرملیادہ آئے توساتھ میں صرف ایک توشہ دان، ایک عصااور ایک پیالہ تھا، حضرت عمر ﷺ نے دیکھا تو ہوئے کہ تمہار سپاس بس ای قدراثاثہ ہے ہوئے اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ عصار توشہ دان ٹانگ لیتا ہوں اور بیالے میں کھالیتا ہوں۔ ا

حضرت حذیفہ بن الیمان ﷺ مدائن کے عامل مقرر ہو کر آئے تولوگوں نے کہاجو جی
عامل مقرر ہو کر آئے تولوگوں نے کہاجو جی
عامل مقرب فرمائے بولے صرف اپنا کھانااور اپنے گدھے کا جارہ جا ہتا ہوں۔ وہاں سے بلٹے تو
جس حالت میں گئے تھے، اس میں سر موفرق نہ آیا تھا، حضرت عمر ﷺ نے دیکھا تولیٹ گئے کہ
تم میرے بھائی اور میں تمہار ابھائی ہوں۔ ع

حفرت عمر ﷺ شام میں آئے اور حضرت ابو عبیدہ ﷺ کازمدو تقضف دیکھاتو فرمایا ابو عبیدہ تہارے سواہم میں سے ہرایک کو دنیانے بدل دیا۔

۲) جب کوئی عامل مقررہ و تااس کے تمام مال واسباب کی فہرست تیار کرائی جاتی تھی اوراس کی مائی حالت میں اس سے زیادہ جس قدر اضافہ ہوتا تھا وہ تقسیم کرالیا جاتا تھا، چنانچہ اس قاعدے کی روسے یہ کثرت عمال کے مال کرتھیم کی گئی، حضرت عمر و بن العاص گور خرمعر کو کلا کہ میں لکھا کہ اب تمہارے پال یہ کثرت اسباب، غلام برتن اور مولیثی ہوگئے ہیں، حالا نکہ میں نے جس وقت تمہیں مصر کا گور خر مقرر کیا تھا، تمہارے پاس یہ سامان موجود نہ تھے، انہوں نے عذر کیا کہ مصر میں زراعت اور تجارت دونوں سے پیداوار ہوتی ہے۔ اسلئے ہمارے پاس بہت کار قم پس انداز ہو جاتی ہے لیکن حضرت عمر حق نے ان کی دولت تقسیم ہی کروائی۔ عضرت ابو ہریرہ حقید کرین سے واپس آئے توا پے ساتھ بارہ ہر ار روبیہ لائے، حضرت عمر حقید نے یہ کل رقم لے لیاور کہا تم نے خداکا مال چرایا ہے۔ ق

ایک بارایک شخص نے ایک قصیدے میں بہت سے عمال کے نام گنائے اور لکھا کہ ان لوگوں کے مال ودولت کا حساب ہونا چاہئے، حضرت عمر ﷺ نے سب کی دولت تقسیم کروائی، یہاں تک کہ ان کے پاس صرف ایک جونة رہنے دیااور ایک خود لے لیا۔ ت

طبری اور یعقوبی نے اس قتم کے متعدد واقعات نقل کئے ہیں اور یعقوبی نے ان عمال کے نام مجمی ایک جگے ،اسد الغابہ تذکرہ محمہ بن نام بھی ایک جگ جمع کر دیئے ہیں۔ جن کے مال تقسیم کرالئے گئے ،اسد الغابہ تذکرہ محمہ بن مسلمہ عظیمہ میں بھی احمالا اس قدر لکھا ہے۔

r: اسدالغابه تذكره حذيفه بن اليمان المان

۲۱ فتوح البلدان صفحه ۳۲۳ سد

استیعاب تذکره حضرت سعیدابن عامر"۔

r: اسدالغابه تذكرهابوعبيده بن جراح

۵: فتوح البلدان صفحه ۹۰\_

٢: فتوح البلدان صفحه ٣٩٢ \_\_

و هوالذی ارسله عمرالی عماله لیاحذ شطر اموالهم لثقته به۔ حضرت عمر عظی نے انہی کواس لئے بھیجاتھا کہ عمال کا آدھامال تقلیم کرلائیں، کیونکہ ان کے نزدیک وہ بہت زیادہ قابل اعتاد تھے۔

2) عمال کی شکایتوں کی تحقیقات کیلئے حضرت محمد بن مسلمہ کھٹے کومامور فرمایا، جب کسی عامل کی شکایت پیش ہوتی تھی تو وہی تحقیقات کیلئے مامور کئے جاتے تھے، ایک بار کوفہ والوں نے حضرت سعد کی شکایت کی کہ وہ ٹھیک طور پر نماز نہیں پڑھاتے تو حضرت عمر کھٹے ، پہلے خود طلب فرما کران کا اظہار لیا، اس کے بعد ان کے ساتھ حضرت محمد بن مسلمہ کھٹے کو بھیجااور انہوں نے جاکرایک ایک مسجد میں اس کی تحقیقات کی۔

۸) اس پر بھی تسکین نہیں ہوئی تو تمام عمال کو عکم دیا کہ جج کے زمانہ میں حاضر ہوں تاکہ مجمع عام میں ان کی شکایتیں پیش ہو سکیں، چنانچہ معمولی ہے معمولی شکایتیں پیش ہوتی تھیں اور ان پر گرفت کی جاتی تھی، ایک بار حضرت عمر رہا نے مجمع عام میں خطبہ دیا جس میں فرمایا، انی لم ابعث عمالی لیضر ہوا ابشار کم و لا لیا حذوا اموالکم فمن فعل به ذالك فلیر فعه الی اقصه منه

میں نے عمال کو اس لئے نہیں بھیجا ہے کہ تہارے منہ پر طمانچے ماریں نہ اس لئے کہ تہار امال چھین لیں، جس مخص کے ساتھ ایباکیا گیا ہے۔ اس کو اپنامعاملہ میرے سامنے پیش کرناچا ہے تاکہ میں اس سے قصاص لوں۔

اس پر حضرت عمروبن العاص ﷺ نے فرملا کہ اگر کوئی عالی رعایا کو تادیبائز ادے تب بھی آب اس نے تصاص لیں گے، بولے "ہاں "اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ کیوں نہ قصاص لوں گامیں نے رسول اللہ ﷺ کودیکھا ہے کہ آپ نے خود قصاص لیا گیا ہے۔ کیوں نہ قصاص لوان گامیں نے رسول اللہ ﷺ کودیکھا ہے کہ جمع میں اس پر عمل بھی ہوا، ایک بارا نہوں نے حسب معمول تمام عمال کو طلب کیا اور ایک خطبہ میں کہا جس محص کو عمال سے کوئی شکایت ہووہ کھڑے ہو کر چیش کرے، ایک محض اٹھا اور کہا کہ آپ کے عامل نے جمعے سوکوڑے مارے ہیں۔ حضرت عمر میں کہا جہ سوکوڑے مارناچا ہے ہو" اٹھو" حضرت عمرو بن العاص ﷺ نے کہا کہ یہ امرعمال پر گراں ہوگا اور آئندہ کیا ہے ایک نظیر قائم ہوجائے گی، لیکن حضرت عمرو بن العاص ﷺ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا خودر سول اللہ ﷺ نے ایسا کیا کہ بلآخر حضرت عمرو بن العاص ﷺ نے ایسا کیا کہ بلآخر حضرت عمرو بن العاص ﷺ نے ایسا کیا کہ بلآخر حضرت عمرو بن العاص ﷺ نے مستغیث کواس شرط پر راضی کیا کہ فی تازیانہ دواشر فیاں لے کرا پے حق سے باز آئے۔ "

ا: معیج بخاری باب وجوب القرآة للامام والماموم ، بخاری میں محد بن مسلمہ کانام مذکور نبیں ہے۔ مگر فتح الباری میں ان کانام لیا ہے۔

<sup>:</sup> ابوداؤد كتاب الحدود باب القود بغير صديد ٣: كتاب الخراج صفح ٢٧ ـ

9) اس کے علاوہ عمال کے حالات دریافت کرنے کیلئے مختلف طریقے اختیار کئے، جب عمال کے پاس سے کوئی مخض آتا تو اس سے اس کا حال دریافت کرتے ایک بار حضرت جریر کھیے دخترت سعد بن ابی و قاص کھیے کے یہاں سے آئے تو حضرت عمر کھیے نے ان کا حال بوجھا، انہوں نے نہایت انشاپر دازانہ الفاظ میں ان کی تعریف کی۔ ا

المال جبوالی آتے تو حضرت عمر کے بڑھ کرکسی جگہ جھیپ جاتے اور خفیہ طور پران کامعائنہ کرتے حضرت حزیفہ بن الیمان کے بڑھ کر ائن سے واپس آئے تو حضرت عمر کے اور جب ان کی قدیم حالت میں کوئی تغیر نہیں پلیا تو ان سے بے اختیار لیٹ گئے، حضرت حذیفہ کے اور جب ان کی قدیم حالت میں کوئی تغیر نہیں پلیا تو ان سے با اختیار لیٹ گئے، حضرت حذیفہ کے اعلم بالمنافقین تھے یعنی ان کو تمام منافقین کے نام معلوم تھے، اس لئے حضرت عمرط سے اپ عمال کی نسبت بعض با تمیں دریافت فرملیا کرتے تھے۔ ایک بار انہوں نے فرملیا کہ میرے عمال میں کوئی منافق بھی ہے؟ بولے ہاں! ایک ہے مگر ایک بار انہوں نے فرملیا کہ میرے عمال میں کوئی منافق بھی ہے؟ بولے ہاں! ایک ہے مگر نام نہ باک گالیا اور اس کو معزول کردیا۔

عمال کی معزولی

حضرت عمر ﷺ ہمیشہ ملکی عہد ان لوگوں کودیے تھے، جوایک طرف تواس ضد مت کے انجام دینے کی قابلیت رکھتے تھے دوسر کی طرف ان کادامن اخلاق بالکل بیداغ ہو تا تھااس لئے ان کو جس عامل میں ان اوصاف کی کچھ بھی کی نظر آتی تھی اس کو فور اُمعزول کردیتے تھے۔ ایک بار حضرت ابو مو کی اشعری ﷺ کے میر منشی نے حضرت عمر ﷺ کے نام ایک خط لکھا جس کی ابتداء اعربی طریقے کے موافق ان الفاظ میں کی من ابو مو کی چو تکہ عربی قاعدے کی روسے من ابی مو کی کھناچاہے تھااس لئے حضرت عمر ﷺ نے حضرت ابو مو کی اشعری ﷺ کو کلھا کہ جس وقت میر اخط پہنچاہے میر منشی کوایک کو ڈالدواور علیحدہ کردو۔ اُسعری ﷺ کو والی مقرر کیا توایک شخص نے کہا کہ ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ آپ نے ان کو کہاں کا عامل مقرر فرمایا ہے، حضرت عمر ﷺ نے ان سے اس تم کے چندسوال کے معلوم ہوا کہ واقعی یہ خیال صحیح تھا۔ اس لئے ان کو معزول کردیا، عمل اس کے بعد حضرت ابو کے معلوم ہوا کہ واقعی یہ خیال صحیح تھا۔ اس لئے ان کو معزول کردیا، عمل میں کہ موکی اشعر کر فرمایا لیکن کوفہ والوں نے ان کی شکایت کی کہ ان کا غلام تجارت کر تا ہوان کو بھی وہاں سے ہٹالیا۔ ﷺ

اسدالغاب تذكره حذيف بن اليمان "-

٣: فتوح البلدان صفحه ١٣٥٣ \_

۲: طبری صغه ۲۷۷۷

۵: طبری صفحه ۲۷۷۸

حضرت نعمان بن عدى ﷺ كوميسان كاعامل بناكر بحيجاتوانبوں نے بى بى كوبھى ساتھ لے جانا جا ہاكين اس نے انكار كرديا۔ وہاں پنچے تو بى بى كے نام ایک خط میں حسب ذیل اشعار لكھ بجسجے۔

زجاع میری طرف سے اس پکیر حسن کو کون پیغام پہنچائے گا کہ اسکا شوہر ہر میسان میں شخصے کے شخصے اور خم کے خم لنڈھارہاہے تحدو ميهم جب میں جاہتا ہوں تو دیباتی لوگ میرے لئے گیت گاتے ہیں المتثلم ولايسقني اور تو میری ہم نشین ہو تو بوے پیالے سے یا چھوٹے اور ٹوٹے ہوئے پیالے الجوسق امير المومنين شائد ہاری

حضرت عمر ﷺ کواس خط و کتابت کاحال معلوم ہوا توان کو لکھاکہ بیں نے تمہارا آخری شعر سنادر حقیقت مجھے اس متم کی صحبت ناگوار ہے،اس کے بعدان کو معزول کر دیا،وہ آئے تو کہا کہ خدا کی فتم یہ بچھ نہ تھا،صرف چندا شعار میری زبان پر جاری ہوگئے تنے ورنہ بیس نے بھی شراب نہیں پی، حضرت عمر ﷺ نے کہا میرا بھی بہی خیال ہے، لیکن بایں ہمہ اب تم بھی میرے عامل نہیں ہو سکتے۔ ا

جو عمال غلاموں کی عیادت نہیں کرتے تھے میاان تک کمزور لوگوں کا گذر نہیں ہو سکتا تھاوہ معزول کردیئے جاتے تھے۔ ع

تنخواه

تنخواہ کا کوئی خاص معیار نہ تھا،بلکہ حالات کے لحاظ سے تنخواہیں مختلف ہوتی تھیں مثلاً حضرت عیاض بن عنم میں مشائد مصل کے والی تھے،اور ان کوروز انہ ایک اشرفی اور ایک بکری ملتی تھی لیکن حضرت امیر معاویہ میں ہزار معاویہ میں مہدے پر مامور تھے اور ان کو اس کے صلے میں ہزار دیار ماہوار ملتے تھے۔ جو تنخواہ تھی وہ ہر مخص کیلئے کافی ہوتی تھی۔

حضرت عثان نے آگر چہ اس نظام میں اس قدر تغیر کیا کہ تمام بڑے بڑے عہدے بنوامیہ کودے دیئے تاہم انہوں نے کسی قدیم عامل کو معزول نہیں کیا، طبری میں ہے کہ دہ باشکایت یا بغیر استعفا کے کسی عامل کو معزول نہیں کرتے تھے، عشام میں حضرت عمر رہا ہے معزول کردہ جو عامل پہلے ہے موجود تھے ان کو اپنے اپنے عہدوں پر قائم رہنے دیا۔ عبد باقی اس نظام میں دو اور کسی فتم کار دوبدل نہیں ہوا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے عہد خلافت میں اس معاملہ میں دو عظیم الثان انقلاب پیدا ہوئے ،ایک تو یہ کہ انہوں نے حضرت ابو موکی اشعری کے سواتمام عمل عثانی کو یک قلم موقوف کر دیا۔ قدوسرے یہ کہ انہوں نے تمام عمال کے طرز عمل کی عام تحقیقات کرائی ہے موقوف کر دیا۔ قدور حضرت عمر رہا ہے کہ دور خلافت میں بھی نہیں ہوئی تھی۔

<sup>:</sup> المدالغابه تذكره حفرت عياض بن عنم .

٢: استعاب تذكره معارت امير معاوير -

۳: طبری صفحه ۲۸۱۳ س طبری ملح ۲۸۷۷

<sup>:</sup> يعقوبي صغه ۲۰۸ ۲: كتاب الخراج صغه ۲۰۸

## صيغهُ عدالت

اسلام میں صیغہ قضاء اگرچہ عہد نبوت ہی میں قائم ہو گیاتھا، لیکن ابتداء میں یہ صیغہ اور صیغوں کے ساتھ مخلوط تھا، چنانچہ آپ نے حضرت علی کھی اور حضرت معاذبن جبل کھی کو یمن کاعامل مقرر فرماکر بھیجا تواور فرائض کے ساتھ یہ خدمت بھی ان کے متعلق کی اور اس کے آئین واصول بتائے حضرت عمر کھی کے زمانہ میں بھی مد توں یہ خلط مبحث رہالیکن انہوں نے آئین واصول بتائے حضرت عمر کھی کے زمانہ میں بھی مد توں یہ خلط مبحث رہالیکن انہوں نے ایک کردیااور مستقل طور پر قضاۃ مقرر کر کے ان کی تنخواہیں مقرر کیں۔ ع

اصول و آئین عد الت

اں باب میں سب سے مقدم چیز اصول و آئین عدالت کا منضط کرنا تھا، حضرت ابو بحر ﷺ کے زمانے تک یہ قاعدہ تھا کہ جب کوئی مقدمہ پیش ہو تاتھا تو پہلے قر آن مجید کی طرف پھر حدیث کی طرف بھر صدیث کی طرف رجوع کرتے تھے اور سب سے اخیر میں مسلمانوں سے مشورہ لیتے تھے، اجتہاداور قیاس کو بالکل دخل نہیں دیتے تھے۔ ا

لیکن حفزت عمر رفظ کے عہد خلافت میں جب تمدن کوزیادہ وسعت ہوئی توانہوں نے تضاہ کواجماع اور قیاس سے محمد دلینے کی ہدایت کی لیکن قیاس کو سب سے موفر رکھا۔ اس کئے ساتھ حضرت ابو موی اشعری حفظہ کے نام آداب قضائت کے متعلق ایک مفصل فرمان لکھاجو کنزاعمال اور داراقطنی میں فی بلفظہ منقول ہے، اس فرمان میں قضائت کے متعلق جو احکام ند کور ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔

ا) فاضى كوتمام لوگوں كے ساتھ يكسال برتاؤكرناجاہے۔

٢) بار جوت صرف مدعى پرے۔

٣) مدعاعليه كياس اكر ثبوت ياشهادت نبيس ب تواس س متم لى جائك.

ا: ابوداؤد كتاب القصال

r: كنزالعمال جلد ٣صفحه ١٤٧٥ و١٤٧١ـ

۳: داری صفحه ۲۳و۳۳\_

۲: مندداری صلی ۱۳۳

۵: كنزالعمال جلد ٣صفحه ٧٤ اور دار قطني صفحه ١٥١٢ ـ

م) فریقین ہر حالت میں صلح کر سکتے ہیں لیکن جوامر خلاف قانون ہے اس میں سلح نہیں ہو سکتی۔

۵) قاضی خود اپی مرضی ہے مقدمہ کے فیصلے کرنے کے بعد اس پر نظر ثانی کر سکتا ہے۔

٢) مقدمه كے بیشی كى ايك تاريخ مقرر بونی جائے۔

2) اگر مدعاعلیہ تاریخ معینہ پر عاضر نہ ہو تو مقدمہ اس کے خلاف فیصل کیا جائے گا،

۸ ) ہر مسلمان قابل ادائے شہادت ہے، لیکن جو سز ایافتہ ہویا جس کا جھوٹی گواہی دینا ثابت ہووہ قابل شہادت نہیں، ٹابت ہووہ قابل شہادت نہیں۔

اخلاقی حثیت ہے قاضی کو غصہ کرنااور گھبر انا نہیں چاہئے۔
 آن اس تدنی زمانے میں بھی عدالت کے اساسی قوانین یہی ہیں۔

قضأة كاانتخاب

قضائت کے متعلق سب ہے ہم کام قابل اور متدین ادکام کاا تخاب تھا، صحابہ کے مواد گرا فضل میں سلم سے ، مثلاً حفرت زید بن ثابت کے ، حفر عبادہ بن الصامت کے حضرت عبداللہ بن مسعود کے ، ان کے انتخاب کیلئے صرف بہی کانی تھا کہ وہ خود منخب روزگار سنے ، کین حضرت عبراللہ بن مسعود کے ، ان کے انتخاب کیلئے صرف بہی کانی تھا کہ وہ خود منخب روزگار سنے ، کین حضرت عمر کے اور اور اور کو کو کی تج بہ اور ذاتی امتحان کے بعد منخب کرتے تھے ، چنانچہ حضرت کعب بن سورازدی کے جوبھرہ کے قاضی تھے ان کی تقر ری کاشان زول ہے کہ وہ ایک بار حضرت عمر کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک عور آئی اور کہا کہ جس نے اپ شوہر سے بہتر آدمی نہیں دیکھا،وہ رات مجر نماز پڑھتا آور دن مجر روز کے رکھتا ہے ، حضرت عمر کے اپ بہتر آدمی نہیں دیکھا،وہ رات مجر نماز پڑھتا آور دن مجر کے گائی تو حضرت عمر کے اس استعفار کیا،وہ شرمندہ ہو کر چلی گئی تو حضرت کو سے نمیں داولی،وہ مستعیث ہو کر اس کے شوہر سے نہیں داولی،وہ مستعیث ہو کر اور کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ تم کویہ شکایت ہے کہ آئی تمی ،اب حضرت عمر کے نمان نمیں رکھتا،اس نے کہا" بچ ہے "حضرت عمر کو تعجما ہے اور شہراں کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ تم کویہ شکایت ہے کہا تہم بی نے اس مقدمہ کو سمجما ہے اور شہراں کی بیاتو اس کے شوہر کو بی بیالور حضرت کعب کے سے اصرار کیا کہ تم بی نے اس مقدمہ کو سمجما ہے اور شہراں کی بیاد کرو،انہوں نے فیصلہ کیا تو اس کے دور ش ہوئے کہ ان کوبھرہ کا قاضی مقرر کردیا۔ ان فیصلہ کرو،انہوں نے فیصلہ کیا تو اس کہ در وان مورانہوں نے فیصلہ کیا تو اس کی درخوش ہوئے کہ ان کوبھرہ کا قاضی مقرر کردیا۔

قضائت کی ذمہ دار یوں کا حساس حدیث شریف میں آیاہے،

من ولی القضاء فقد ذبح بغیر سکین۔ جو شخص قاضی بنایاً میاوہ بغیر حپمری کے ذبح کردیا گیا، ابوداؤد کتاب القصناء

اسدالغابه تذكره خضرت كعب بن سوراً

اس صدیث کی بنا پر بعض صحابہ ﷺ جو بہت زیادہ مختاط تھے، دہ سرے سے عہد ہ قضائی کو قبائی کو قبائی کرتے تھے، چنانچہ حضرت عثان ﷺ نے حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کو قاضی مقرر کرناچاہا توانہوں نے صاف انکار کردیا۔ لیکن جن صحابہ ﷺ کواس عہدے کے قبول کرنے سے انکار نہ تھاوہ بھی شدت کے ساتھ اس کی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے تھے، حضرت ابوالدرداء ﷺ بیت المقدس کے قاضی تھے ایک بار انہوں نے لکھا کہ زمین کسی کو مقدس نہیں بنا سکتی ،انسان کو صرف اس کا عمل مقدس بناتا ہے ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم طبیب نہیں بنا سکتی ،انسان کو صرف اس کا عمل مقدس بناتا ہے ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم طبیب انسان کو مار کر دوز ن میں نہ داخل ہو ،حضرت ابوالدرداء پر اس خط کا یہ اثر پڑا کہ مقدمہ فیصل انسان کو مار کر دوز ن میں نہ داخل ہو ،حضرت ابوالدرداء پر اس خط کا یہ اثر پڑا کہ مقدمہ فیصل ہو نے کے بعد فریقین واپس جاتے تھے تواحتیا طاہلا کر دوبارہ اظہار لیتے تھے۔ ت

عدل وانصاف

خلفاء مقدمات کے فیصل کرنے میں کسی قتم کی رعایت کو جائز نہیں رکھتے تھے ایک بار حضرت عمر حضرت زید بن ثابت عظیمہ کے یہاں خود فریق مقدمہ بن کر آئے توانہوں نے ان کواپنے پاس بٹھانا چاہا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ پہلا ظلم ہے جو تم نے کہا، میں اپنے فریق کے ساتھ بیٹھوں گا۔ ع

ایک بار حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے یہاں ایک مہمان آیااور انہوں نے اس کو کئی دن تک مہمان رکھالیکن ایک دن جب وہ فریق مقدمہ ہو کر آیااور ان کے سامنے حاضر ہوا تو بولے اب آپ تشریف لے جائے ،ہم فریق کو صرف فریق کے ساتھ تھہر اسکتے ہیں۔ "

ایک بارایک یہودی اور ایک مسلمان کامقدمہ پیش ہوا، حضرت عمر ﷺ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ فیصلہ کی

ر شوت ستانی کی روک ٹوک

حضرت عمر ﷺ نے صیغہ عدالت قائم کیا تورشوت ستانی کے انسداد کیلئے سخت بندشیں قائم کیں اور عام طور پر تمام حکام کولکھ بھیجا۔

ا: مندابن طنبل جلداصفحه ٧٧\_

٢: مؤطالهام الك كتاب الاقفير باب جامع القصناء

٣: كنزالعمال جلد ١٥صفحه ١٤١٠

m: كنزالعمال جلد ٣ صفحه ١٤٢

۵: مؤطالهام الك كتاب الاقضيه باب الترغيب فى القضاء بالحق ـ

اجعلو الناس عند كم في الحق سواء قريبهم كبعيد هم وبعيدهم كقريبهم وايا كم والسرشي\_

انصاف میں تمام لوگوں کو برابر سمجھو، قریب دبعید میں فرق دامتیازنہ کر داور رشوت ہے بچو۔ اس کے ساتھ قضاہ کی بیش قرار تنخوا ہیں مقرر کیس اور قاعدہ مقرر کیا کہ جو مخص معزز اور دولت مند نہ ہو وہ قاضی نہ مقرر کیا جائے اس کی وجہ رہے تھی، کہ دولت مندر شوت کی طرف راغب نہ ہوگا اور معزز آدمی پر فیصلہ کرنے میں کسی کار عب دداب کا اثر نہ پڑے گا۔

علانیہ رشوت خواری کے علاوہ بہت سے مخفی طریقے ہیں جن کے ذریعہ سے رشوت دی جاسکتی ہے، مثلاً حکام کواگر تجارت کی اجازت دی جائے تو وہ اس کے ذریعہ سے بہت کچھ ذاتی فوائد حاصل کر سکتے ہیں، ہدیہ بھی رشوت خواری کا ایک مہذب ذریعہ بن سکتا ہے اور بنتا ہے، حضرت عمر منظیہ نے ان تمام طریقوں کا سد باب کیا چنانچہ قاضی شر تے کو جب قضائت کے عہدے پر مامور کیا تو فرمایا۔

لا تشترو لا تبع ولا ترتش\_ ع نه کچه خرید دو،نه کچه پیچواورندر شوت لو

ہدیہ کی طرف ایک واقعہ کے اثر سے ان کی توجہ مبذول ہوئی، ایک شخص معمولاً ہر سال ان کی خدمت میں اونٹ کی ایک ران ہدین ہ بھیجا کر تا تھا، ایک باروہ فریق مقدمہ ہو کر در بار خلافت میں وضر ہوا تو کہا کہ امیر المومنین! ہمارے مقدمہ کا ایسادوٹوک فیصلہ سیجئے جس طرح اونٹ کے ران کی بوٹیاں ایک دوسرے سے جدا کی جاتی ہیں، حضرت عمر کھی اس ناجائز اشارے کو سمجھ گئے اور اسی وقت تمام عمال کو لکھ بھیجا کہ ہدید نہ قبول کروکیو نکہ وہ رشوت ہے۔ ع

ماہرین فن کی شہاد ت

مقدمات میں شہادت کی توثیق واعتبار کا ایک برداذر بعد بیہ ہے کہ ماہرین فن کی شہادت لی جائے، بعنی جو امر کسی خاص فن سے تعلق رکھتاہے، اس کے متعلق اس فن کے ماہرین کا اظہار کے دفیصلہ کیا جائے، حضرت عمر ﷺ نے اس اصول پر نہایت کثرت سے عمل کیا، ایک بار مطیبہ نے زبر قان بن بدر کی جو کہی اور اس نے دربار خلافت میں مقدمہ دائر کیا، تو حضرت عمر مسلیہ نے پہلے حسان بن ثابت ﷺ سے مشورہ لیا، اس کے بعد ھلیہ کو سزادی۔ میں

ا: كنزالعمال جلد ١٣صفحه ١٤٧١\_

۲: کنزالعمال جلد ۳صفحه ۵۷۱ ـ

٣: كنزالعمال جلد ١٤٤٣ نع ١٤٤٨

۳: اسدالغابه تذكرهز برقان بدر ـ

ایک بارایک بوہ عورت نے عدت کے دن گذار کے دوسر شخص نکاح کرلیا، لیکن وہ پہلے سے حاملہ تھی۔ اسلئے دوسر سے شوہر کے پاس ساڑھے چار مہینے کے بعد اسکے بچہ بیدا ہولہ حضرت عمر رہا ہے کی خدمت میں معاملہ پیش ہوا توانہوں نے زمانہ جابلیت کی پراتم عور توں کا اظہار لیااور انہوں نے اسکی ایک ایک معقول وجہ بیان کی جس سے عورت بے قصور ثابت ہوئی۔ اسلئے حضرت عمر رہا ہے کہ کو پہلے شوہر کی طرف منسوب کیااور دونوں میاں بی بی سے اسلئے حضرت عمر رہا ہے کہ اس میں تہارا کوئی قصور نہ تھا ایک اور مقدمہ پیش ہوا، جس میں دو محف ایک بچے کے باپ ہونے کے مدعی تھاس کی نبست حضرت عمر رہا ہے قیافہ شناس کا ظہار لیا۔ ا

اس زمانہ کے تمدن کے لحاظ ہے اگر چہ مقدمات کا فیصلہ نہایت سادہ طور پر کیا جاتا تھا،اس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ تمام مقدمات کے فیصلے لکھے جاتے تھے تاہم تخص و جبتو ہے معلوم ہو تا ہے کہ بہت سے اہم مقدمات کے فیصلے لکھے جاتے تھے جو آئیندہ چل کر فریق مقدمہ کے کام آتے تھے۔

چنانچہ ایک دفعہ حضرت رباب بن حذیفہ ﷺ نے ایک عورت سے نکاح کیااوراس کے بطن سے تین اولاد پیداہوئی،ان کے مرنے کے بعد حضرت عمرو بن العاص ﷺ نے جوان کے عصبہ تھے ان تمام بچوں کوشام بھیج دیااور وہ وہاں جاکر مر گئے ان کے بعد وراثت کے متعلق بزاع ہوئی تو حضرت عمر ﷺ نے عصبہ کووراثت دلوائی اور تحریر لکھوادی جس میں تین شخص بعن حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ حضرت زید بن ثابت ﷺ اور ایک اور شخص کے بعنی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ حضرت زید بن ثابت ﷺ اور ایک اور شخص کے بسخط بطور شاہد کے ثبت تھے، چنانچہ ایک موقع پر جب ان لوگوں میں نزاع ہوئی تو عبدالملک نے ای تحریر کے مطابق فیصلہ کیا۔

حضرت عمر ﷺ نے حضرت علی ﷺ اور حضرت عباس ﷺ کے مقابلہ میں صفایائے نبوی کی نسبت جو فیصلہ کیا تھا۔ وہ بھی ایک شخص کے پاس لکھا: والمحفوظ تھا۔ <sup>ع</sup>

اخلاق كااثر مقدمات پر

مقدمات کی کثرت و قلت کوایک بہت بڑااخلاقی معیار قرار دیا جاسکتا ہے جس ملک،جس قوم اور جس خاندان کی اخلاقی حالت نہایت بہت ہو جاتی ہے اس میں ذراذرای بات پر نزاع

ا: مؤطاله مالك كتاب الاقضية باب الشبادات.

٣ ابوداؤد كتاب الفرائض باب في الواام.

٣: - ابود اؤد كتاب الخراخ والإمارة باب في صفايار سول اللَّهُ بـ

ہوتی ہے، مقدمات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہر معاملہ کی نبست لوگ جھوٹی تجی شہادت دیے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں، چنانچہ ایک بارجب رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کہ کون لوگ بہتر ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا:

خیر امتی القرن الذین یلونی ثم الذین یلو نهم ثم الذین یلو نهم ثم یحی قوم تبدر شهاده احدهم یمینه و تبدر یمینه شهاده (مسلم کتاب المناف) سب سے بہتر زمانه میر اے پھر صحابہ کا پھر تابعین کا اس کے بعد ایک ایک قوم پیدا ہوگی جو شہادت دے گی۔ ہوگی جو شہادت دے گی۔ کیکن صحابہ کرام کی اور قتم سے پہلے شہادت دے گی۔ لیکن صحابہ کرام کی جاتی تھی کہ اور قتم سے میں جے دمانہ تک جھوئی شہادت ایک ایسا جرم خیال کی جاتی تھی کہ اوگ بچول کو اس سے بیخے کی ہدایت کرتے تھے،ای حدیث میں ہے۔

قال ابراهیم کانوا ینهو ننا و نحن غلمان عن العهدو الشهادات ابراہیم کہتے ہیں کہ بچپن میں لوگ ہم کوشیادت اور عہدے منع کرتے تھے،

ایک بار عراق کا یک مخص حضرت عمر رفظه کی خدمت میں حاضر ہوااور کہا کہ میں ایک ایک معاملہ کیلئے آیا ہوں جس کانہ تو سر ہے نہ دم ، ہمارے ملک میں جھوٹی شہاد توں کارواج ہو چلا ہے، حضرت عمر رفظہ نے نہایت تعجب کہا کہ "ہاں ایساہے"۔ ا

مقد مات کی قلت کابی حال تھا کہ خضرت سلیمان بن ربیعہ رفظہ بابلی جو کو فہ کے قاضی تھے ان کی نسبت ابو واکل کابیان ہے، کہ میں مستقل جالیس دن تک ان کے پاس آتا جاتارہا، لیکن ان کے یہاں کسی فریق مقدمہ کو نہیں دیکھائے۔

<sup>:</sup> مؤطاامام مالك كتاب الاقضيه باب الشهادت.

٢ اسدالغايه تذكره سلمان بن ربعية بابلي-

# صيغهُ محاصل وخراج

فتوحات كاسلسله أكرجه حضرت ابو بكر رفي كزمانه خلافت ميس شروع مو كيا تها، ليكن خراج کابا قاعدہ نظام حضرت عمر ﷺ کے عہد خلافت میں قائم ہوا، چنانچہ سب سے پہلے عراق کی فتح کے بعدیہ بحث پیدا ہوئی تو بہت ہے صحابہ رہے نے کہا کہ مال غنیمت کی طرح زمین اور جائدادیں بھی مجاہدین تقسیم کردی جائیں لیکن حضرت عمر ﷺ کاخیال تھاکہ اگرز مین بھی تقسیم كردى كئى تو آئندەنسل كىلئے كيارە جائے گا؟سر حد كى حفاظت كيونكر ہوسكے گى؟ يتيموں اور بيواؤں کی پرورش کا کیاا تظام ہو گا؟اس غرض سے انہوں نے تمام قدمامہاجرین کو مشورہ کیلئے جمع کیااور ان لو گول میں حضرت علی ﷺ ، حضرت طلحہ ﷺ ، حضرت عثمان ﷺ اور حضرت عبدالله بن عمر ﷺ نے حضرت عمر ﷺ کی رائے سے اتفاق کیااور حضرت عبدالر حمٰن بن عوف ﷺ نے مخالف گروہ کی تائید کی۔ بلآخر حضرت عمر ﷺ نے ایک عام اجلاس کیا جس میں شر فائے انصار سے دس، اوس سے یا مجے ، اور خزرج سے یا کچے بزرگ شریک ہوئے ، حضرت عمر الله نے کھڑے ہو کرایک نہایت پرزور تقریر کی اور سب نے ان کی رائے سے اتفاق کرلیا۔ اس مرحلہ کے طے ہو جانے کے بعد حضرت عمر ﷺ نے بندوبست کی طرف توجہ کی اور صحابہ اللہ کی طرف مخاطب ہو کر فرملیا کہ اس خدمت کیلئے کون موزوں ہے؟ تمام صحابہ انجام فدمات كان بن حنيف في كانام ليااور كهاكه وهاس على الم خدمات كانجام دینے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ عضرت عمر ﷺ نے پانچ در ہم اور ایک جراب آثار وزانہ کر کے حساب سے تنخواہ مقرر کی، حضرت حذیفہ بن الیمان عظم کوان کاشریک کار مقرر فرمایا اور تھم دیا کہ ٹیلوں، جنگلوں، گڈھوں اور ان زمینوں کی جن کی آب یاشی ناممکن ہے پیائش نہ کی جائے اور نا قابل برداشت جمع نہ تشخیص کی جائے ،اس اصول کے مطابق ان بزر گوں نے پیائش کاکام ختم کیا تو کل رقبه طول میں تین سو پچھتر ۳۷۵ میل اور عرض میں ۲۴۰ میل یعنی کل تمیں ہزار ۰۰۰۰۰ ۳ میل مکس<sup>ن</sup> تھہر اماس میں پہاڑ صحر ااور نہروں کو چھوڑ کر قابل زراعت زمین

<sup>:</sup> كتاب الخراج صفحه ١٩١٨

r: استیعاب تذکره حضرت عثمان بنٌ حنیف۔

٣: يعقوني جلد ٢ صفحه ١٨ ٢ ـ

ف لمربع ميل

تین کروڑ ساٹھ لاکھ جریب نکلی ،خاندان شاہی کی جاگیر ، آتش کدوں کے او قاف ،لاوار ثوں ،مفروروں اور باغیوں کی جا کداد دریابر آور د جنگل اور ان زمینوں کوجو سڑکوں کی تیاری اور ڈاک کے مصارف کیلئے مخصوص تھیں، حضرت عمر پھھی نے خالصہ قرار دیا۔ باقی تمام زمینیں مالکان قدیم کے قبضے میں دے دی گئیں اور ان پر حسب ذیل مالکذاری مقرر کی گئے۔

گیبوں فی جریب یعنی یون بیگہ بختہ ایک درہم سالانہ بختہ ایک درہم سالانہ نیشکر فی جریب یعنی یون بیگہ بختہ چیتہ چیتہ بیشکر می جریب یعنی یون بیگہ بختہ پانچ درہم سالانہ انگور فی جریب یعنی یون بیگہ بختہ دس درہم سالانہ نی جریب یعنی یون بیگہ بختہ دس درہم سالانہ تلک فی جریب یعنی یون بیگہ بختہ دس درہم سالانہ تلک فی جریب یعنی یون بیگہ بختہ تشمہ درہم سالانہ ترکاری فی جریب یعنی یون بیگہ بختہ تمنی درہم سالانہ ترکاری فی جریب یعنی یون بیگہ بختہ تمنی درہم سالانہ ترکاری فی جریب یعنی یون بیگہ بختہ تمنی درہم سالانہ ترکاری فی جریب یعنی یون بیگہ بختہ تمنی درہم سالانہ ترکاری فی جریب یعنی یون بیگہ بختہ تمنی درہم سالانہ ترکاری فی جریب یعنی یون بیگہ بختہ تمنی درہم سالانہ

جمع تشخیص ہو گئی تو دونوں بزرگوں کو بلا کر پوچھا کہ تم نے جمع سخت تو تشخیص نہیں گی؟ انہوں نے کہا"ابھی تو اس میں اضافہ کی اور بھی گنجائش ہے "بولے" پھر غور کر لو جمع نا قابل برداشت تو تشخیص نہیں کی گئی "انہوں نے کہا" نہیں۔ "اب فرمایا کہ اگر زندہ رہا تو اپنے بعد عراق کی بیواؤں کو کسی دوسر سے کامختاج نہ ہونے دوں گا۔ ع

خراج کی تشخیص میں سب سے زیادہ عاد لانہ طریقہ یہ اختیار کیاؤی رعایا ہے اس میں مشورہ لیا چانچہ انہوں نے عراق کا بند وبست کرناچاہا تو مشورہ کیلئے دہاں سے دو چو ہدری طلب کے جن کے ساتھ ایک ترجمان بھی تھا،ای طرح مصر کی عامل کو لکھا کہ خراج کے معاطے میں مقوقس سے رائے لے لو، زیادہ واقفت کیلئے ایک واقف کارقبطی کو مدینہ میں طلب فرمایا اور اسکا اظہار لیا۔ عراق کے سواحضرت عمر ہے ہے اور کسی صوبے کی پیائش نہیں کرائی، البتہ قدیم طریقہ بند وبست میں جہاں جہاں غلطی دیکھی اس کی اصلاح کر دی، مثلاً مصر سے رومی خراج کے علاوہ غلے کی ایک مقدار کشے وصول کرتے تھے جو سلطنت کے ہر صوبے میں فوج کی رسد کے علاوہ غلے کی ایک مقدار کشے وصول کرتے تھے جو سلطنت کے ہر صوبے میں فوج کی رسد کیا برانہ طریقے موقوف کر دی۔ جابرانہ طریقے موقوف کر دیئے۔

ا. فتون البلدان صفحه ۱۷ سايه

العادي كتاب المناقب باب قدر العبيعة والانفاق على عثمان منها.

۳- متر بزی ناص ۱۷۰۵۷ ه

زمینداری اور ملکیت کے متعلق انہوں نے سب بری اصلاح یہ کی کہ زمنیداری کے متعلق قدیم جابرانہ قانون کو بالکل منادیا، مثلاً جب رومیوں نے شام اور مصر پر قبضہ کیا تو تمام اراضیات اسلی باشندوں کے قبضہ سے نکال کراراکین دربار کودے دیں، کچھ خالصہ قرار دیااور کچھ گرجوں پر وقف کردیں، لیکن حضرت عمر کھی نے اس قاعدہ کو مناکریہ قاعدہ بنادیا کہ مسلمان کسی حالت میں ان زمینوں پر قابض نہیں ہو سکتے، یعنی اگر قیمت دے کر بھی خریدنا چاہیں تو خرید نہیں سکتے یہ قاعدہ ایک مدت تک جاری رہا، چنا نچہ لیث بن سعد نے مصر میں کچھ زمین خریدی تو نہیں سکتے یہ قاعدہ ایک مدت تک جاری رہا، چنا نچہ لیث بن سعد نے مصر میں کچھ زمین خریدی تو برے بڑے بیشولیان نہ ہی مثلاً لمام مالک ، نافع بن پریدو غیرہ نے ان پر سخت اعتراض کیا۔ ا

حضرت عمر ﷺ نے صرف ای پراکتفانہیں کیابلکہ تمام فوجی افسروں کے نام علم بھیج دیا کہ لوگوں کیلئے روزینے مقرر کر دیئے گئے ہیں ،اس لئے کوئی شخص زراعت نہ کرنے پائے، چنانچہ شریک عطفی نامی ایک شخص نے مصر میں کچھ زراعت کرلی تو حضرت عمر ﷺ نے بلاکر شخت مواخذہ کیااور فرملیا کہ "تجھ کوالی سزادوں گاجودوسروں کیلئے عبرت انگیز ہوگی۔ ت

ایک د فعہ عبداللہ بن الحرافعشی نے شام میں کھیتی کی اور حضرت عمر ﷺ کو معلوم ہوا تو اس کی کل جائد دار برباد کروادی۔ ع

بندوبت کے ساتھ حضرت عمر ﷺ نے ترقی زراعت کی طرف خود توجہ کی اور لوگوں کی توجہ دلائی، ایک مرتبہ ایک شخص ہے بوچھا تمہار و ظیفہ کیا ہے؟ اس نے کہاؤھائی ہزار، فرمایا قبل اس کے قریش کے لونڈے سریر آرائے حکومت ہوں تھیتی کر لوور نہ ان کے بعد و ظیفہ کوئی چیز نہ رہ جائے گا۔ عمام حکم دے دیا کہ جو آفادہ زیمیں ہیں ان کو جُوض آباد کر لیگا اسکی ملک ہو جائیں گی لیکن اگر کوئی شخص تین ہرس کے اندر آباد نہ کرے تواسکے قبضہ سے نکل جائیں گی۔ جو جائیں گی گیدن اگر کوئی شخص تین ہرس کے اندر آباد نہ کرے تواسکے قبضہ سے نکل جائیں گی۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت بلال ﷺ کو ایک قطعہ بطور جاگیر کے دیا تھا، لیکن انہوں نے اسکو آباد ہیں کیا تو حضرت عمر ﷺ کے زمانہ تک صدقہ فطر کے زمانے میں ذری پیداوار میں اسقدراضا فہ ہوگیا کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ تک صدقہ فطر میں صرف جو، تھجور اور منقی و غیر ہویا جاتا تھا، لیکن جب ان کے عہد خلافت میں گہوں کی پیداوار میں غیر معمولی اضافہ ہوا، توانہوں نے ان چیز وں کے عوض نصف صاع گیہوں مقرر کر دیا۔ ت

ا: مقریزی۲۹۵\_ ۲: حسن المحاضره جلد اصفحه ۸۸\_

r: اصابه تذكره عبدالله بن الحرالعنسي-

م: ادب المفرد باب الابل غرالا مبا

۵: وفاءالو فاء صفحه ۱۹۰ ٢: ابوداؤد كتاب الزكوة باب كم يودى في صدقة الفطر ـ

## وصولي خراج كاطريقه

وصولی خراج میں حضرت عمر رہا ہے۔ نے سب سے زیادہ آسانی یہ پیداکی کہ خودرعایا کواختیار دیا کہ وہ وصولی خراج کیلئے بہترین اشخاص منتخب کر کے دربار خلافت میں روانہ کرے چنانچہ کو فہ والوں نے عثمان بن فرقد کو، شام والوں نے معن بن یزید کو، بھرہ والوں نے حجاج بن علاط کو ، منتخب کر کے بھیجااور حضرت عمر رہا ہے ان کو عامل خراج مقرر کر دیا۔ خراج وصول ہو کر آتا تھا تودس ثقة آدمی کو فہ سے، اورای قدر بھرہ سے طلب کرتے تھے اوران کا حلفیہ اظہار لیتے تھے کہ مالکذاری کسی ذمی یا مسلمان پر ظلم کرکے تو نہیں لی گئی ہے۔ ع

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی وصولی خراجم یں نہایت نرمی اختیار کی ، چنانچہ ایک بار کسی عامل کووصولی خراج کیلئے مقرر فرملیا تو یہ وصیتیں کیں۔

لا تضربن رجلا سو طافی جبایة درهم ولا تتبعن لهم ازقاولا کسوه شتاء ولا صیفاء ولا دابته تصعلون علیها ولا تقیمن رجلا قائما فی طلب

در ہم۔ کسی تخص کو ،مالکذاری کے وصول کرنے میں کو ژانہ مار وان کی روزی،ان کے گرمی اور جاڑے کے کپڑےاور بار بر داری کے جانور نہ لواور کسی کو کھڑانہ کرو۔

اس نے کہا" تواے امیر المومنین ! یہ کہتے کہ میں یول ہی خالی ہاتھ واپس آؤں "فرمایایہ بھی سہی ہم کو صرف یہ حکم دیا گیاہے کہ فاضل مال سے مالکذاری وصول کریں۔ ع

~".

جزیہ بھی خراج کی طرح نہایت نرمی کے ساتھ وصول کیا جاتا تھا،جولوگ لپانچ اور بیار ہوجاتے تھے،ان کا جزیہ معاف کر دیاجا تاتھا،اور ان کو بیعت المال ہے وظیفہ ملاتھا۔ چنانچہ قاعدہ حضرت ابو بکر ﷺ بی کے زمانہ میں مقرر ہو گیاتھا،اور حضرت عمر ﷺ نے بھی اس کو قائم رکھاذ میوں کو کسی قتم کی افزیت دے کر جزیہ وصول کرنے کی اجازت نہ تھی،ایک دفعہ حضرت عمر ﷺ نے دیکھا کہ دھوپ میں کھڑ اکر کے پچھ لوگوں کے سر پرزیتون کا تیل ڈالا جارہا ہے، وجہ بو چھی تو معلوم ہوا، کہ جزیہ اوانہ کرنے کے جرم میں یہ سزادی جارہی ہے، فرملیان کو چھوڑ دو،رسول اللہ ﷺ نے فرملیا ہے کہ جولوگ دنیا میں بندوں کو تکلیف دیتے ہیں خداقیامت میں ان کو عذاب دیتا ہے۔

۳: كتاب الخراج صغيه ۱۴ ـ

كتاب الخراج صفحه ١٥۔

اسدالغابه تذکره حضرت علی کرم الله و جهه۔

عثر

غیر قوموں سے ایک اور تجارتی نیکس لیا جاتا تھا، جس کانام عشر تھا، یہ اسلام کی کوئی جدید ایجاد نہ تھی بلکہ جاہلیت ہی کے زمانے میں اسکار واج تھااور حضرت عمر ﷺ نے اس کو قائم رکھا۔ اسکے وصول کرنے کاطریقہ نہایت آسان تھا، سی کے اسباب کی تلاشی نہیں لی جاسکتی تھی۔ دوسودر ہم سے کم قیمت مال پر کچھ نہیں لیا جاتا تھا، شام کے نہلی چو نکہ گیہوں کی تجارت کرتے تھے۔ اسکے حضرت عمر ﷺ ان سے نصف عشر لیتے تھے کہ مدینہ میں اسکی در آمد زیادہ ہو۔ عشور کوق عشور

ز کوۃ کے وصول کرنے میں بھی ہر قتم کی آسانیاں ملحوظ رکھی جاتی تھیں، رسول اللہ ﷺ کے عمال کو حکم دیا تھا کہ زکوۃ میں بہترین مال نہ لیا جائے، خلفائے راشدین ﷺ بھی نہایت شدت کے ساتھ اس حکم کی پابندی کرتے تھے، ایک بار حضرت عمر ﷺ نے اموال صدقہ میں ایک بڑے تھن والی بکری دیکھی تو فرملیا"اس کے مالک نے اس کو بخوشی نہ دیا ہوگا، اس طرح مسلمانوں کو نہ بدکاؤ"۔ "

## د بوان، د فتر، بیت المال

جزیہ، خراج، عشور اور زکوۃ ہے جور قم وصول ہوتی تھی، حضر تابو بکر ﷺ کے زمانے میں جب باقاعدہ تک علی السویہ تمام مسلمانوں تقیم ہوجاتی تھی لیکن حضر عمر ﷺ کے زمانے میں جب باقاعدہ نظام سلطنت قائم ہوا، تواس کیلئے دیوان، دفتر اور بیعت المال قائم کیا گیا، خراج کا دفتر جیسا کہ قدیم زمانہ میں فاری مثامی اوقبطی زبان میں تھا حضرت عمر ﷺ کے زمانے میں تھی قائم رہا کیونکہ ابھی تک اہل عرب نے اس فن میں اس قدر ترقی نہیں کی تھی کہ یہ دفتر عربی زبان میں تقل ہو سکتا۔ بیت المال کے رجم نہایت صحت اور تفصیل کے ساتھ مرتب کئے جاتے تھے چنانچہ صدقہ وزکوۃ کے مولیثی آتے تھے توان کے ربگہ، حیلہ اور س تک لکھے جاتے تھے۔ جبیت محد قوان کے ربگہ، حیلہ اور س تک لکھے جاتے تھے۔ جبیت المال میں جور قم جمع ہوتی تھی اس کا ایک بڑا حصہ مسلمانوں کے وظیفے میں صرف ہو جاتا تھا، جن کے سالانہ و ظاکف علی قدر مراتب حسب ذیل تھے۔

پانچ ہزار در ہم سالانہ چار ہزار در ہم سالانہ شر کائے غزوہ بدر مہاجرین حبش اور شر کائے غزوہ احد

r.۱: مؤطالهم الك كتاب الزكوة باب عشور الل الذمه

٣ مؤطاله مالك كتاب الزكوة بأب النبي عن العنتي على الناس في الصدقد

۲ اسدالغابه تذکره حضرت فاروق به

مہاجرین قبل از فتح کمہ جولوگ فتح کمہ میں اسلام لائے دوہز اردر ہم سالانہ جولوگ فتح کمہ میں اسلام لائے دوہز اردر ہم سالانہ اہل کین وار ہر موک میں شریک تھے دوہز اردر ہم سالانہ اہل کین وار ہر موک کے بعد کے مجاہدین تین سودر ہم سالانہ بلاامتیاز مراتب دوسودر ہم سالانہ بلاامتیاز مراتب دوسودر ہم سالانہ دوسودر ہم سالانہ بلاامتیاز مراتب

ان اوگوں کے اہل عیال بلکہ غلاموں کے وظائف بھی مقرر تھے، چنانچہ مہاجرین اور انصار کی بیویوں کا وظیفہ دو سو ۲۰۰۰ ہے چار سو ۲۰۰۰ ہور ہم تک اہل بدر کے اولاد ذکور کا وظیفہ دو ۲۰دو ۲ ہزار در ہم مقرر تھاان مصارف کے بعد صوبجات اور اصلاع کے بیت المال میں جور قم نج جاتی تھی، وہ مدینہ منورہ کے بیت المال میں بھیج دی جاتی تھی۔ جن لوگوں کے وظیفے ملتے تھے ان کے نام مع ولدیت درج رجٹر ہوتے تھے آور ان کی تر تیب کیلئے بڑے بڑے قابل لوگ مثلاً حضرت عقیل بن الی طالب کھی ، محزمہ بن نو فل اور جبیر بن مطعم وغیر ہامور تھے۔

NS. WWW

كنزالعمال جلد ٣صفحه ١٦٣ بحواله ابن سعد \_

r: مندابن حنبل جلداصفحه اس

# پلکورک یا نظارت نافعه

اصطلاحی حیثیت ہے آگر چہ اس صیغہ میں صرف نہریں، سر کاری عمار تیں، بل، بند شفاخا اور کنو ئیں وغیر ہداخل ہیں لیکن ہم نے اس میں صحابہ کرام ﷺ کے او قاف وصد قات جاریہ کو مجمی شامل کرلیا ہے، کیونکہ او قاف وصد قات کا مقصد بھی رفاہ عام کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔

اس کو سکھ

کنو میں

رفاء عام کی چیزوں میں اگرچہ کنو ئیں اب نہایت معمولی درجے کی چیز خیال کئے جاتے ہیں لیکن عرب میں وہ نہایت گرال قیمت چیز سمجھے جاتے تھے، اس بنا پر حدیث میں آیا ہے کہ "سب سے اچھاصد قد پانی ہے "اسلام میں رفاہ عام کے کامول کی ابتداسب سے پہلے اس صدقہ جاریہ سے ہوئی چنانچہ جب رسول اللہ ﷺ نے ہجرت کی تو دید میں آب شیریں کی نہایت قلت محسوس ہوئی، آب شیریں کا صرف آیک کنواں تھا، جس کانامہ ہیر رومہ تھااس کئے آپ نے تمام مسلمانوں کی طرف خطاب کر کے کہا کہ اپنے گئے اور تمام مسلمانوں کیلئے اس کو کون خرید تا ہے؟ حضرت عثمان ﷺ کو میہ سعادت نصیب ہوئی اور انہوں نے اس کو اپنے صلب مال سے خرید کرتمام مسلمانوں پروقف کردیا۔ ا

حضرت عثمان ﷺ نے اور بھی متعدد کنویں ،مثلاً بیر سائب، بیر عامر ، بیراریس، کھدوائے اور مسلمانوں پروقف کئے۔ ع

اس کے بعد اور صحابہ ﷺ نے بھی متعدد کنویں کھدوائے، حضرت سعد بن عبادہ ﷺ کی والدہ کا انتقال ہوا تورسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بوچھا کہ ان کیلئے کون سا صدقہ بہتر ہوگا؟ ارشاد ہوا" پانی" چنانچہ انہوں نے مال کی یادگار میں ایک کنوال کھدولیا، علی میں ایک کنوال کھدولیا، علی میں ایک اور کنوال جس کانام بیر ملک تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف سے وقف تھا۔ ع

ا: نساني كتاب الاحباس. ٢٠ وفاء الوفاص ٢٥٠٠

٣: ابوداؤد كتاب الزكوة في فضل على الماء ليكن نسائى كتاب الاحباس ميس به كه انهول في بطور صدقه ك متعدد باغ وقف كئے تھے۔ سم: وفاء الوفاء ص ٢٥٨۔

رسول الله ﷺ کے بعد جب سی ابہ کرام ﷺ کے سرپر خلافت اللی کا تاج رکھا گیا تواس صدقہ جاریہ کی طرف اور بھی توجہ ہوئی اگرچہ ہم کویہ معلوم نہیں کہ اس زمانے میں کتنے کو کیں کھودے گئے تاہم بعض واقعات سے معلوم ہو تاہے کہ خلفاء کواس کا نہایت اہتمام تھا، مجم البلدان ذکر تبوک میں ہے کہ وہاں ایک کیا کنواں تھا جو ہمیشہ گرگر پڑتا تھا حضرت عمر ﷺ کے تھم سے ابن عریض نامی ایک بہودی نے اس کو بختہ کرادیا۔

چو کیاں اور سر ائیں

عرب کے لوگ اکثر سفر کیا کرتے تھے ،بالخصوص سال میں ایک بار تمام عرب کو جج کا احرام باند ھناپڑھتا تھا با پنہمہ راستہ میں مسافروں کے آرام و آسائش کا بہت کم سامان تھالیکن خلفاء کے عہد میں مسافروں کے آرام و آسائش کے تمام سامان مہیا ہو گئے چنانچہ جولوگ رائے میں مسافروں کو پانی پلایا کرتے تھے،انہوں نے حضرت عمر کھی سے اجازت طلب کی اور مکہ اور مدافر مدینہ کے در میان سرائیں بنوانا جا ہیں، حضرت عمر کھی نے اس شرط پر اجازت دی کہ مسافر یا بی اور سامی کے سب سے زیادہ تی کہ مسافر یا بیان اور سامیہ کے سب سے زیادہ تی ہوں گے۔

شاہ ولی اللہ صاحب کی تصریح سے معلوم ہو تاہے کہ حضرت عمر ﷺ نے ای سلسلہ میں متعدد کنوئیں بھی کھود وائے اور جو کنوئیں پیٹ گئے تھے ان کوصاف کر وایا۔ ع

انہوں نے مکہ اور مدینہ کے در میان ایسے اشخاص بھی مقرر کئے جو گم کشتگان قافلہ کو سیر اب راستوں سے لے جاکر منزل مقصود تک پہنچا آتے تھے،

مہمان خانے

اول اول حضرت عمر ﷺ نے مسافروں کیلئے کوفہ میں ایک مہمان خانہ قائم کیا، فتوح البلدان میں ہے۔

امرعمران یتحد لمن برو من الآفاق دارافکانو اینزلونها۔ ج حضرت عمر ﷺ بے عکم دیا کہ جولوگ اطراف ملک سے مسافر خانہ وارد ہوتے ہیں ان کیلئے ایک مہمان خانہ قائم کیا جائے چنانچہ جو مسافر آتے تھے ای مہمان خانے میں اترتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عثمان ﷺ نے کوفہ میں ایک اور مہمان خانہ قائم کیا جس کی وجہ یہ ہوئی کہ باہر سے لوگ تجارت کاغلہ لے کر آتے تھے وہ عموما پرائیویٹ مکانوں میں قیام کرتے

ا: فتوح البلدان ص ٦٠ : ازالته الخفامه

۳: مقریزی جلداول صفحه ۲۱ س

٣: فتوح البلدان صغيه ٢٨٦ ١

تے اس غرض ہے بعض فیاض طبع لوگوں نے بیدا نظام کیا تھا کہ بازار میں منادی کروادیے تھے کہ جس کے قیام کابند وبست نہ ہووہ ہمارے مکان میں قیام کر سکتا ہے حضرت عثان ﷺ کو خبر ہوئی توانہوں نے ان لوگوں کیلئے ایک مہمان خانہ قائم کردیا۔ ا

حوض اور نہریں

صحابہ کرام کی نے دفاہ عام کی غرض ہے جابجا کمہ اور مدینہ میں نہ کثرت حوض اور چشے تیار کرائے، حفرت عثمان نے حضرت عبداللہ بن عامر کی کوبھر ہ کاعامل مقرر فرملیا توانہوں نے عرفات میں بہت ہے حوض بنوائے اور متعدد نہریں جاری کیں۔ یہ حمی قید کے پاس حضرت عثمان کی نہر کھدوائی جس کانام عین النحل تھا۔ یہ حضرت علی کی نے بھی متعدد نہریں وقف عام کی تھیں ، چنانچہ مقام سینے میں ان کے ذاتی ملک میں بہت ی چھوٹی چھوٹی نہریں تھیں ، انہوں نے سب کو وقف عام کر دیا۔ یہ اس طرح اور دو نہروں کو انہوں نے نہریں تھیں ، انہوں نے سب کو وقف عام کر دیا۔ یہ اس طرح اور دو نہروں کو انہوں نے فقرائے مدینہ پر وقف کر دیا تھا، چنانچہ ایک بار حضرت لیام حسین کی پر قرض ہوگیا تو حضرت امیر معاویہ کی آئہوں نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ کی نہر کے بدلے دولا کہ دینار دینا چاہے گرانہوں نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ کی وفت کرنانہیں چاہتا۔ ہ

حضر امير معاويه و اله كونهرول كے جارى كرنے كاخاص اہتمام تھا، خلاصة الوفاء مل ہے۔ كان بالمدينة الشريفة وما حولها عيون كثيرته و كان لمعاوية اهتمام بهذا الباب ي

مدینه شریف اوراس کے متصل بکثرت نہریں تھیں اور حضرت امیر معاویہ ﷺ کواس باب میں خاص اہتمام تھا۔

حفرت امیر معاویہ ﷺ نے جو نہریں جاری کرائیں ان میں نہر کظامہ، ﷺ نہرازرق، ﴿ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَعَاوِیهِ ﷺ نے نہر شہداء ﴿ وغیر ہکانام وفاءالوفاءاور خلاصۃ الوفاء میں ند کورہے، حضرت امیر معاویہ ﷺ نے پہاڑوں کی بعض گھاٹیوں کے گرد بند بند صواکر ان کو بھی تالاب کی صورت میں بدل دیاتھا، جس میں یانی جمع ہو تا تھا۔ ''

خلفاء کے علاوہ اور صحابہ اللہ نے بھی پانی کے چشمے و قف عام کئے تھے، مثلاً حضرت طلحہ اللہ نے ایک چشمہ خرید کرراہوں پروقف کردیا تھا۔ "

<sup>:</sup> حسن المحاضره جلد اصفحه ۹۲\_ ۳: اسد الغابه تذکره حضرت عبد الله بن عامر" \_

٣: خلاصة الوفاء ص ٢٥٠ ٢: وفاء الوفاء ص ٣٩٣ .

٥: معجم ذكر عين الى نيزر ٢: خلاصة الوفاء ص ٢٣٠ ـ

دفاءالوفاء ص االه ١١٥ خلاسة الوفاء صفحه ٢ ساله

خلاصة الوفاء صفحه ٢٠٠١ وفاءالوفاء صفحه ٢٠٠١ ان وفاءالوفاء صفحه ٢٠٠٠

نہر سعد

کہ اور مدینہ کے عادہ صحابہ کرام کے متنف شہروں میں نہریں جاری کیں ابنار واوں کو مدت سے ایک نہر کی ضرورت محسوس ہور ہی تھی، چنانچہ اس کیلئے حضرت عمر کے عہد خلافت میں ان او گوں نے حضرت سعدو قاص کے عہد خلافت میں ان او گوں نے حضرت سعدو قاص کے عہد خلافت میں ان او گوں نے حضرت سعدو قاص کے عہد خلافت میں ان مرو بن حرام کے اس کام پر مامور کیا، انہوں نے بڑے اہتمام سے کام جاری کیا لیکن کچھ دور پہنچ کر بچ میں ایک پہاڑ آگیا، اس لئے کام و میں تک پہنچ کر رک گیا، بعد کو جات نے اس کی شکھیل کی لیکن الفضل للمتقدم کی بنا پر یہ نہر حضرت سعد بن عمرو کے اس کام سے مشہور تھی۔ ا

نهراني موسي

امر اواوں کو آب شریں کی سخت تکلیف تھی،ایک بارانکاایک وفد حضرت عمر الله کا مدمت میں حاضر ہوا،اور وفد کے ایک ممبر لیعنی حنیف بن قیس نے نہایت پراثر تقریر میں حضرت عمر الله کا کہ حضرت عمر الله کو اس طرف توجہ دلائی، حضرت عمر الله نے اسی وقت حضرت ابو موسی اشعری الله کے نام ایک تحریری عکم بھیجا کہ بھر اوالوں کیلئے ایک نبر کھدوادی جائے، چنانچہ حضرت ابو موسی الله علی کا شعری الله نے ملادیاا خیر میں اس کا جمہ حصہ بٹ گیا لیکن حضرت عبداللہ بن عامر بن کریز الله نے جو حضرت عثمان الله کے جانب سے اہمر ہ کے گور نر تھے اس کی مر مت واصلاح کروادی۔ تا

نهرمعقل

یہ نہر بھی حفرت ابو موک اشعری ﷺ نے حفرت عمر ﷺ کے تھم سے بھرہ میں کو دوائی، چو نکہ اس کی تیاری کاکام حفرت معقل ﷺ کے سپرد کیا گیا تھا، اس لئے انہی کے نام سے مشہور ہوگئ، حفرت امیر معاویہ ﷺ کے زمانہ میں زیاد نے دوبارہ اس نہر کو کھدوایا اور تیم کا حضرت معقل ﷺ بی سے اس کا افتتاح کروایا افتتاح کر نے کے بعد ایک آدمی کو ہزار در بم دیئے اور کہا کہ دجلہ کے کنارے گھوم آؤاگر ایک شخص بھی اس نہر کو زیاد کی نہر کہتا ہوا ملے تو اس کو بیر رقم دے دو، لیکن بچ بچ کی زبان سے معقل کانام س کراس نے کہا ذالك فصل الله یو تیه من بیشاء۔

ا: فَوْتَ البلدان صَفْحَه ٢٨٣ـ

r: فتوت البلد ان صفحه ٣٦٧.

## نهرامير المومنين

سن ۱۸ او میں جب عرب میں قبط پڑا تو حضرت عمر رہا ہے۔ نہ تمام صوبوں سے غلہ منگولیا کین شام و مصر سے جو نکہ خشکی کاراستہ بہت دور تھااس لئے غلہ کی روا تگی میں کسی قدر دیر ہوئی، ان و قتول کی بنا پر حضر ت عمر رہا ہے۔ نے حضر ت عمر و بن العاص رہا ہو گوطلب کیااور کہا کہ "اگر دریائے نیل سمندر سے ملادیا جائے تو عرب میں قبط وگرانی کا بھی اندیشہ نہ ہو ور نہ خشکی کی راہ سے غلہ آناوقت سے خالی نہیں۔ "حضر ت عمر و بن العاص نے بلٹ کر فور اکام شروع کر ادیااور ایک سمال میں سے نہر بن کر تیار ہوگئی یہ تفصیل حسن المحاضر ہ میں ہے، لیکن طبری میں ہے کہ جب حضر ت عمر رہا ہے۔ نہ تمام امراء و عمال کے نام غلہ کیلئے تحریر تھم بھیجا تو خود حضر ت عمر و بن العاص رہا ہے نہ تو اب میں لکھا کہ "پہلے بحر شام بحر عرب میں گر تا تھا لیکن رومیوں اور قبطیوں نے اس کو بند کر دیا اگر آپ جا ہے ہیں کہ مصر کی طرح مدینہ میں گر تا تھا لیکن رومیوں اور جو تو میں اس غرض سے نہر تیار کرا کے اس پر بل بند ھواؤں "مصر والوں نے اگر چہ اپنے ذاتی مصالح کی بنا پر بہت بچھے واویلا کیا لیکن حضر ت عمر ہے تھا کی مصر کی طرح مدینہ میں کسی ک نہ سی چنانچ اس مصالح کی بنا پر بہت بچھے واویلا کیا لیکن حضر ت عمر ہے تھا کی مصیبت سے نجات یا گیا۔ "

حضرت امیر معاویہ ﷺ کے زمانے میں بھی بعض نہریں تیار ہو کمیں مثلا انہوں نے عبید الله بن زیاد کو خراسان کا گور نر مقرر کر کے بھیجا تواس نے جبال بخاری کو کاٹ کرایک نہر نکال۔ <sup>ت</sup>انہی کے زمانے میں تھم بن عمرونے ایک نہر جاری کی جس کا فتتا ح نہ ہو سکا۔ <sup>ع</sup>

## زر عی نهریں

حضرت عمر ﷺ کے زمانے میں زرعی ترقی کاجو مستقل انتظام ہوااس کے سلسلہ میں انہوں نے نہایت اہتمام کے ساتھ آب پاشی کیلئے نہریں کھدوائیں، چنانچہ خاص مصرمیں ایک لا کھ بیس بزار مزدور روزانہ سال بھراس کام میں

لگےرہتے تھے اور ان کے تمام مصارف بیت المال سے اوا کئے جاتے تھے۔ <sup>ق</sup>

حضرت امیر معاویہ ﷺ کے زمانے میں اس صیغے کو اور بھی زیادہ ترقی ہوئی ،ان کے زمانے میں اس صیغے کو اور بھی زیادہ ترقی ہوئی ،ان کے زمانے میں صرف مدینہ اور اس کے آس پاس جو زرعی نہریں تھیں ان کے ذریعہ سے ڈیڑھ لاکھ وس گیبوں بیدا ہو تا تھا۔ اُ

ا: حسن المحاضر وسيوطي جلد اصفحه ٦٨ ٢ : طبري صفح ٢٥٧٧ ـ

٣: طبري صفح ١٩ اوا تعات بن ١٨ هـ مر ١٨ طبري صفح ١٨ اوا قعات بن ١٨ هـ و

بند

کہ میں جو چار مشہور سیاب مختلف زمانوں میں آئان میں ایک سیاب جوام نہٹل کے نام سے مشہور ہے حضرت عمر ﷺ کے عہد خلافت میں آیااور مسجد حرام تک پہنچ گیا۔ حضرت عمر ﷺ می فوظ رکھا۔

عمر ﷺ نے نیچے او پر دوبند بند ہوائے، جس نے مسجد حرام کو سیاب کی زدسے محفوظ رکھا۔

مدینہ میں ایک چشمہ تھا، جس کانام مہز ور تھا، حضرت عثمان ﷺ کے زمانہ میں اس میں طغیانی آئی اور تمام مدینہ ڈوب گیا، اس کئے انہوں نے اس سے بچنے کیلئے ایک بند بند ہولیا۔

ملی اور سرم ک

بب خلفاء کے زمانے میں مفتوحہ قوموں سے جو معاہدہ صلح ہو تاتھاان میں پھٹام شرائط کے ساتھ یہ شرکی ساتھ یہ شرط بھی طے کرلی جاتی تھی کہ سڑکوں اور بلوں کا بناناان کے متعلق ہوگا، چنانچہ کتاب الخراج میں ایک معاہدہ کایہ فقرہ نقل کیا ہے،

وبناء القناطر على الانهار من اموالهم - عنه وبناء القناطر على الانهار من اموالهم - نهرول پران كواپخ صرف يے بل باند هنا هوگا۔
تاریخ طبری واقعات ۱ اه میں ایک معامرہ کے حسب ذیل فقرے نقل کئے ہیں:
فكان الفلاحون للطرق و الحسورو الاسواق و الحرث و الدلالة \_ على كاشتكاروں كايہ فرض قرار دیا گیا کہ سڑک بنائيں، بل باند هيں، بازار لگائيں، كھتى كريں اور مسلمانوں كوراسته بتائيں۔

سر کاری عمار تیں

سر کاری عمار توں کی ابتداء حضرت عمر ﷺ کے زمانے میں ہوئی اور سر کاری کا موں کیلئے جس قدر عمار توں کی ضرورت ہوتی ہے غالبًا کل وجود میں آگئیں۔

#### دارالاماة

صوبجات اور اصلاع کے حکام کیلئے دار الامار ۃ تعمیر کئے گئے جو گویااس زمانے کے گور نمنٹ ہاؤس تھے۔ حضرت عمر ﷺ کے دور خلافت میں غالبًاسب سے پہلے بھر ہ کادار الامار ۃ تیار ہوا۔

<sup>:</sup> فق البلدان صفحه ٢٠ تق البلدان صفحه ١٤ .

چنانچہ جب عتبہ بن غزوان نے فوجی ضرورت سے بھرہ کو آباد کیا تواسکے ساتھ مقام دہناء میں جس كواب رحبه بني ہاشم كہتے ہيں، سادہ طور پر ايك مجد ، ايك جيل خانہ اور ايك دار الامارہ بھى تغمير كروليا بقر واول اول كويا چھپروں كامجموعہ تھا،كىكن بعد كو حضرت ابو موسىٰ اشعرى عظم نے کے مکانات بنوائے تو دار الامار ۃ کو بھی کچی اینٹ سے تعمیرکر ولیااور حصت گھاس سے پٹوائی حضرت امیر معاویہ ﷺ نے زیاد کو بصرہ کا گور نر مقرر فرملیا تواس نے منجد میں بہت مجھ اضافہ کیااور دارالامارة كوہٹاكرمسجد كے سامنے قبله رخ كرديااوراس كى عمارت يہلے ہے بھى مشحكم بنوائى۔ ا اس کے بعد حضرت سعد بن ابی و قاص ﷺ نے کوفہ کو آباد کیا تواس کے ساتھ

دارالامارة بھی تعمیر کرلیا۔ زیاد نے اس کی عمارت بھی دوبارہ متحکم طور پر بنوائی۔ <sup>ع</sup>

مكه ميں ايك نہايت قديم ياد گار تھى جس كو دارالندوه كہتے تھے ،يہ عمارت قريش كا كويا دارالامارة تھی۔ جس میں وہ تمام اہم قومی معاملات کا فیصلہ کرتے تھے اخیر میں حضرت امیر معاویہ عظم نےاس کوخرید کردارالامارة بنادیا۔

## جیل خانے

حضرت عمر ﷺ نےایے عہد خلافت میں متعدد جیل خانے بنوائے۔اول اول مکہ معظمہ میں صفوان بن امیہ کا مکان چار ہزار در ہم پر خرید کر کے جیل خانہ بنولیا۔ علی مجراور اصلاع میں بھی جیل خانے بنوائے ،بصرہ کا جیل خانہ متنبہ بن غزوان نے تغمیر کروایا تھا،جو بالکل دارالامار ہ کے متصل تھا، کو فہ کا جیل خانہ بانس یاز تسل سے بنا تھا۔ 🖁

#### غله خانے

معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر ﷺ نے تمام سر کاری ضروریات کیلئے الگ الگ مکانات تعمیر کروائے تھے ہم کو تاریخوں میں دارالد قبق اور دارالر قبق کا کثرنام ماتا ہے جس سے معلوم ہو تاہے کہ قیدیان جنگ کے رہنے کیلئے کوئی مستقل مکان تعمیر کیا گیاتھا۔ اس طرح سر کاری آٹا كى مستقل عمارت ميں ركھا جاتا تھا،عام الرمادة ميں مدينه كى بندرگاہ جار پرجو غله آتا تھااس كو ر کھنے کیلئے حضرت عمر رہا نے دوبرے برے محل بنوائے تھے۔ ا بيت المال

آگرچہ ابن سعد کی روایت سے معلوم ہو تاہے کہ حضرت ابو بکر ﷺ کے عہد خلافت <sup>2</sup>

فتوح البلدان صفحه ٢٨٥\_ فتوح البلدان صفحه ۵۵ سر

مقریزی جلد دوم صفحه ۱۸۷ فتوح البلدان صفحه ٥٩ \_

فتوح البلدان صفحه ١٨٣٨\_ يعقوني صفحه ١٤٧ـ

میں بیت المال قائم ہو چکا تھالیکن در حقیقت حضرت عمر ﷺ نے اس کیلئے مستقل اور شاندار عمار تیں تغمیر کروائیں۔ چنانچہ کو فہ کا بیت المال ایک عظیم الشان محل کی صورت میں تغمیر ہوا تھا۔ جس کیلئے شاہان فارس کی عمارت سے اینٹیں منگائی گئی تھیں اور جس کوروز بہ ایک مشہور مجوسی معمار نے تیار کیا تھا۔ ا

بازار

صحابہ کرام ﷺ کے عہد خلافت میں اگرچہ عرب کے تمام قدیم بازار مثلاً عکاظ ، ذوالجمنہ و غیرہ قائم سے تاہم خود صحابہ کرام ﷺ نے بھی متعدد بازار قائم کئے چنانچہ حضرت عمر ﷺ کے عہد خلافت میں کوفہ آباد ہوا توایک کھلی ہوئی جگہ بازار کیلئے مخصوص کرلی گئی۔ ا

مصر فتح ہوا تو حضرت عمر بن العاص ﷺ نے حضرت عمر ﷺ کو لکھا کہ "ہم مسجد جامع کے متصل آپ کیلئے ایک مکان تعمیر کرانا چاہتے ہیں۔ "انہوں نے لکھا کہ "میں تو ججاز میں ہوں اور میرے لئے مصر میں مکان تعمیر ہوگا؟اس جگہ ایک بازار قائم کردو۔ "چنانچہ وہ بازار قائم کیا گیا اور اس میں غلام فرو خت کئے جاتے تھے۔ "

حضرت عثمان ﷺ نے حضرت عبداللہ بن عامر ﷺ کوبھرہ کا عامل مقرر فرمایا تو انہوں نے بہت سے مکانات خرید کر منہدم کرواد بئے اوراس جگہ ایک بازار قائم کیا۔ ع

#### شفاعانے

اگرچہ ہم کواس قدر معلوم ہے کہ حضرت عمر ہے تھاں حفظان صحت کا نہایت خیال رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک بار حضرہ کے باشندوں نے شکایت کی کہ ہماراگاؤں وبائی امراض میں مبتلارہتا ہے تو حضرت عمر ہے اس کے بہت کہ اس کو چھوڑ دو۔ لوگوں نے کہا کہ وہ ہماراوطن ہے۔ حضرت مر ہے ہوں نے عرب کے مشہور طبیب حارث بن کلدہ سے کہا کہ اب کیا تدبیر ہے؟اس نے کہا کہ "زمین مر طوب ہے اور وہاں پیواور مجھر بہت لگتے ہیں جو وباء کا سبب ہیں اس لئے ان لوگوں کہ "زمین مر طوب ہے اور وہاں پیواور مجھر بہت لگتے ہیں جو وباء کا سبب ہیں اس لئے ان لوگوں و قرب وجوار میں نگل جانا چاہئے، گھی اور کراٹ کھانا چاہئے، خو شبولگانا چاہئے، نگے پاؤں نہ چلنا و قرب و جوار میں نگل جانا چاہئے، گھی اور کراٹ کھانا چاہئے، خو شبولگانا چاہئے، نگے پاؤں نہ چلنا کرنے کا خور ان کے عبد میں بکمٹر ت اطباء موجود عمر اور ان سے وہ کام لیتے تھے، چنانچہ حضرت معر ہے کہ حضرت عمر ہے کہ کو جذام ہوا تو ان کے علاج تھے اور ان سے وہ کام لیتے تھے، چنانچہ حضرت معیقب دو تی ہے کہ کو جذام ہوا تو ان کے علاج

طری صفحہ ۲۳۸۹ ت طبری صفحہ ۲۳۸۹

٣ اسدالغابه تذكره حضرت عبدالله بن عامرً -

r حسن المحاضر ه جلد اول صفحه ۵۹ ـ

خلاصية الو فاء صفحه ٢٧٠ ـ

کیلئے انہوں نے مختلف اطباء بلوائے کین بااینہمہ جہاں تک ہم کو معلوم ہے حضرت عمر ﷺ اور دوسرے خلفاء نے شفاخانے کیلئے کوئی عمارت تعمیر نہیں کروائی۔ چھاؤنیاں اور قلعے

صحابہ کرام اللہ کے عہد میں چو تکہ فتوحات کاسلسلہ ہمیشہ جاری رہااس لئے بکثرت فوجی چھاؤنیاں اور بکٹرت قلعے تعمیر ہوئے۔عام دستوریہ تھا کہ جب کوئی غیر محفوظ یاساحلی مقام فتح ہوتا تو وہاں بفترر ضرورت فوج متعین کردی جاتی تھی جس سے ہر قتم کی شورش و بیغاوت کا سدباب ہوجا تاتھا۔ علین ان عارضی انظامات کے علاوہ مستقل فوجی چھاؤنیاں قائم کی گئیں اور تمام ساحلی مقامات قلعوں سے مشحکم کئے گئے، چنانچہ حضرت عمر ﷺ نے کاھ میں شام کاسفر کیا تو تمام سر حدی مقامات کادورہ کر کے فوجی چھاؤنیاں قائم کروائیں، ساحلی مقامات کامستقل انظام كيااور حضرت عبدالله بن قيس عليه كواس كاافسر مقرر فرمليا ي اه مين جب يزيد بن مفیان ﷺ کا انقال ہوا توان کے بھائی معاویہ ﷺ نے حضرت عمر ﷺ کو اطلاع دی کہ سواحل شام کے استحکام کی زیادہ ضرورت ہے، حضرت عمر ﷺ نے فوراً تھم بھیجاتمام قلعوں کی مر مت کی جائے اور ان میں فوجیس رکھی جائیں۔ جتنے دریائی مناظر ہیں ان میں پہرہ دینے والے متعین کئے جائیں اور ہمیشہ آگ روشن رکھنے کا سامان کیا جائے۔ حضرت عمر ﷺ نے مصر وغیرہ میں بھی اس قسم کی بہ کثرت چھاؤنیاں قائم کی،حضرت عثان نے اس کواور ترقی دی اور متعدد قلعے اور چھاؤنیاں بنوائیں۔ایک گاؤں جس کانام جسر منبخ تھا، موسم گرمامیں فوج کے قیام کیلئے آباد کرایا۔ علی اور جو ساحلی قلعوں میں اقامت گزین ہونا پند کرتے تھے ان کو جا گیریں عطا كيس وه حضرت امير معاويه عظمه كوبحريات كابهت زياده خيال تفار چنانچه حضرت عثان عظمه کے عہد خلافت میں طرابلس فتح ہوا تو حضرت امیر معاویہ ﷺ نے ایک بڑا قلعہ بنوایا جس کا نام حصن سفیان رکھا،اس قلعہ کے تغییر ہونے ہے ہر قتم کے بحری حملہ کااندیشہ جاتارہا۔ ک لاذقیہ، جیلہ اور انظر طوس کو حضرت ابو عبیدہ عظمہ نے فتح کیا تو قدیم دستور کے موافق حفاظت کیلئے کچھ فوجیں متعین کر دیں لیکن حضرت امیر معاویہ ﷺ نے تمام ساحلی استحکامات کے ساتھ یہاں بھی قلعے بنوائے۔ <sup>کے</sup>

جزيرهرودس فتح مواتوحفرت امير معاويه عليه في نيال بھي ايك قلعه تقير كروليا- ^

اسدالغابه تذكره حفرت معيقب دوئ هـ ۲: فقوح البلدان صفحه ۱۳۳۸ معيقب دوئ هـ ۲: فقوح البلدان صفحه ۱۵۵۸ معید معید ۱۵۵۸ فقوح البلدان صفحه ۱۳۳۸ معید ۱۳۳۸ معید ۱۳۳۸ معید ۱۳۳۸ معید ۱۳۳۸ مید از ۱۳۳۸ مید از ۱۳۳۸ مید از ۱۳۳۸ مید ۱۳۳۸ مید ۱۳۳۸ مید از ۱۳۳۸ مید ۱۳۳۸ مید از ۱

حضرت امیر معاویہ ﷺ نے بحری استحکامات کے علاوہ خاص الل مدینہ کیلئے بھی ایک قلعہ بنولیا جس کانام قصر خل تھا۔ ا

مقبره

حفرت عمر ﷺ نے جبل مقطم پر جومصر میں واقع ہے سلمانوں اور عیسائیوں کاالگ الگ مقبر ہو تعمیر کرولیا، چنانچہ حضر تعمرو بن العاص ﷺ ، حضرت عبد الله بن حارث ذبیدی ﷺ ، حضرت عبد الله بن حارث مقبرے میں مدفون ہوئے عبد الله بن حذافتہ السمی ﷺ ، حضرت عقبہ بن عامر ﷺ اسی مقبرے میں مدفون ہوئے ہے۔

حمام

مصر میں اگرچہ بہ کثرت حمام تھے لیکن وہ نہایت گندے و نجس رہتے تھے۔اسلئے حضرت عمرو بن العاص ﷺ نے ایک چھوٹا ساحمام تعمیر کرولیا، جس کورومی حمام الفاریعن چوہو نکاحمام کہتے ہیں۔ ع

#### وصيت

نزع کاعالم بھی عجیب کھکش کاعالم ہو تا ہے۔ ایک طرف تو آل واولاد کی مال باپ کی بھائی بند کی محبت دامن پکڑتی ہے ، دوسر ی طرف عالم قدس کی کشش گریبال گیر ہوتی ہے۔ اس لئے دین و دنیا کی محبت کے موازنہ کیلئے اس ہے بہتر زمانہ نہیں مل سکا، اگر انسان د نیاکا شیدائی ہے تو وہ ابنا تمام مال و دولت صرف اعزہ وا قارب کو تفویض کر دیتا ہے اور اگر وہ ابنار شتہ خدا کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے تو اپنی جائیداد کا معظم ترین حصہ خدا کی راہ میں صرف کرتا ہے اور آل واولاد کو صرف ای قدر دیتا ہے جس قدر ان کا حصہ اللہ تعالی نے متعین کر دیا ہے۔ صحابہ کرام کی اللہ تعالی کے صالح بند سے تھے۔ اسلے وہ اس عالم میں جو پچھ دیتے تھے خدائی کو دیتے تھے۔ آل واولاد مرض الی کے صالح بند سے تھے۔ اسلے وہ اس عالم میں جو پچھ دیتے تھے خدائی کو دیتے تھے۔ آل واولاد مرض الموت میں بیار ہوئے اور رسول اللہ تھا عیادت کیلئے تشریف لائے تو عرض کی کہ یا مرض الموت میں بیار ہوئے اور رسول اللہ تھا عیادت کیلئے تشریف لائے تو عرض کی کہ یا دو کسف اللہ علی میں دو کسف الی دولت بہت ہے اور ور ٹاء میں صرف ایک لاک ہو ہا ہتا ہوں کہ دو ثمث مال صدقہ کر دول، آپ بھی نے اجازت نہیں دی، بولے تو نصف۔ آپ بھی نے دو کمایا" نہیں ثمث بہت ہے "۔"

ا: وفاءالوفاءصفحه ٢١ سر

٢: معجم البلدان ذكر مقطم-

r: حسن المحاضر ه جلد اول صفحه ۵۹ ـ

٣: إبوداؤد كتاب الوصاياباب ماجاء فيما يجوز للموصى في ماله ـ

حضرت سعد بن مالک کے بیار ہوئے اور آپ عیادت کیلئے تشریف لائے توانہوں نے کہا" میں خداکی راہ میں اپناکل مال دیتا ہوں۔ "فرملیا" بچوں کیلئے کیا چھوڑتے ہو؟ "بولے۔ "خدا کے فضل سے وہ آسودہ حال ہیں۔ "آپ ﷺ نے فرملیا" نہیں، صرف دسویں حصہ کی وصیت کرو"۔ انہوں نے بہت اصر ارکیا تو آپ ﷺ نے ثمث کی اجازت دی۔ ل

او قاف

غربت وافلاس، تنگد سی اور فاقہ مسی سب کچھ تھیں، لیکن ان میں کوئی چیز صحابہ افعال انفاق فی سبیل اللہ ہے باز نہیں رکھ سکتی تھی، صدقہ و خیرات تو تمام صحابہ انفاق میں انفاق فی سبیل اللہ ہے باز نہیں رکھ سکتی تھی، صدقہ و خیرات تو تمام صحابہ ان انہیں رکھ سکتی تھی، صدقہ و خیرات تو تمام صحابہ ان نہیں کے اعمال صالحہ کا نمایاں جزوتھا، اسی بناء پر قر آن مجید نے ان کی یہ مشترک خصوصیت بیان فرمائی۔

و مما رزقنا هم ينفقون

اور ہارے دیے ہوئے میں سے کھ صرف کرتے ہیں۔

کین ان میں متعدد بزرگ ایسے تھے جو خداکی راہ میں کچھ دینائیں چاہتے تھے، بلکہ سب کچھ دینائیں چاہتے تھے، مثلاً حضر عمر میں نے ایک بار خیبر میں ایک نہایت عمدہ قطعہ زمین پایار سول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں نے ایک نہایت عمدہ جائید اوپائی ہے اسکی نسبت کیا تھم ہے؟ ارشاد ہوا کہ اسکو خداکی راہ میں وقف کر دو، چنانچہ انہوں نے اس ووقف کر دیا۔ کیا تھم ہے؟ ارشاد ہوں نے اور بھی متعدد جائید اویں وقف کیں جنگی فصیل حسب ذیل ہے۔ لیکن اسکے علاوہ انہوں نے اور بھی متعدد جائید اویں وقف کیں جنگی فصیل حسب ذیل ہے۔ مشعد خاتی تھاجو اسلام کی تاریخ میں پہلاو قف تھا۔

صرامه ابن اکوع باغ کے ساتھ باغبان میں وقف تھا۔

سودر خت نسائی میں ہے کہ انہوں نے ان کوسوغلاموں کے بدلے خرید اتھا۔ سودر خت خودر سول اللہ ﷺ نے عطافر مائے تھے۔

حضرت عمر ﷺ نے اس وقف کے متعلق ایک وقف نامہ بھی لکھاتھاجس میں حضرت عقصہ رضی الله عنها کو متولی قرار دیا تھا۔ ع

حضرت سعد بن عبادہ ﷺ کی والدہ نے انقال کیا تورسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میری والدہ نے انقال کیا، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ثواب حاصل ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرملی" ہاں۔"بولے توایک باغ ان کے نام پر وقف کرتا ہوں اور آپ ﷺ کو گواہ بناتا ہوں۔ ف

ا: ترندي كتاب البخائز باب ماجاء في الوصيت بالثلث والربع - ٢: بخاري كتاب الوصايا باب الوقف -

٣: بخارى كتاب الوصايا بي ابود اؤد كتاب الوصاياب في الرجل يو قف الوقف ي

ابوداؤد كتاب الوصاياباب فيمن مات من غير وصيعة حيصد ق عنه و بخارى كتاب الوصايال

حضرت کعب بن مالک ﷺ کی توبہ قبول ہوئی توانہوں نے اس مسرت میں اپنی تمام جائیدادوقف کرناچاہی لیکن آپ کے اصرار سے خیبر کا حصہ اپنے لئے محفوظ رکھا۔ جب قر آن مجید کی بیہ آیت نازل ہوئی،

> من ذالذی يقرض الله قرضا حسنا وه کون ہے جوخداکو قرض حنہ دیتاہے

توحفرت ابوالدحداح ﷺ اپنال وعیال کے ساتھ اپنے باغ میں مقیم تھے،فور أبی بی کے پاس آئے اور کہاکہ "ام دحداح رضی الله عنها باغ سے نکاو میں نے باغ خداکو قرض دے دیا۔ "یہ کہہ کراس کومساکین وفقراء پروقف کردیا۔ ع

شهر وں کی آباد ی

صحابہ کرام رہے نے جو جدید شہر آباد کرائے ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

بفره

خریبہ ایک غیر آباد مقام تھاجہاں اکل وشرب کاکافی سامان موجود تھا، وہاں حضرت عتبہ بن غروان کے آباد مقام تھاجہاں اکل وشرب کاکافی سامان موجود تھا، وہاں حضرت عتبہ بن غروان کے آباد کرنے کی اجازت طلب کی انہوں نے زمین کے نقشہ اور موقع و محل سے اطلاع دی تو حضرت عمر کے اجازت دی۔ حضرت عمر کے بھی اس کو پہند فرملیا اور ان کواس کے آباد کرنے کی اجازت دی۔

كوفيه

مدائن فتح ہوا تووہاں مسلمان آباد ہو گئے اور مسجدیں تغمیر کرلیں لیکن آب و ہوانا موافق آئی

ابوداؤد كتاب الايمان والنذور باب فيمن نذران عصدق بماله.

m: فتوح البلدان از صفحه ۳۵۸۲۳۵س

تو حضرت سعد بن و قاص ﷺ نے حضرت عمر ﷺ کواس کی اطلاع دی، انہوں نے لکھا کہ لوگ دوسری جگہ آباد کرائے جائیں، کوفہ کی زمین جس کواہل عرب خدالعذراء یعنی عارض محبوب کہتے تھے، اس غرض کیلئے انتخاب کی گئی اور چالیس ہزار آدمیوں کے رہنے کیلئے مکانات بنوائے گئے جن میں یمن کے بارہ ہزار اور نزار کے آٹھ ہزار آدمی تھے، عمار تیں اول اول نرسل کی بی ہوئی تھے سوئی تو حضرت عمر ﷺ کی اجازت سے اینٹ اور گارے کی عمار تیں تیار ہوئیں۔

متجد جامع کے علاوہ ہر قبیلے کیلئے الگ متجدیں تغمیر ہوئیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ ﷺ اور زیاد کے زمانے میں بھی کوفہ کی آبادی میں بعض تغیرات کئے گئے۔ ا

#### فسطاط

اسکندریہ فتح ہوا تو حضرت عمرو بن العاص ﷺ نے وہاں مسلمانوں کو آباد کرنا چاہالیکن چو نکہ اسکندریہ کے پچمیں دریائے نیل حائل تھاجس کو حضرت عمر ﷺ ناپند فرماتے تھے اس لئے انہوں نے اجازت نہیں دی۔

حضرت عمروبن العاص ﷺ اسكندريه كى فتح كيلئے روانہ ہوئے تھے تو خيمه كو خالى جھوڑگئے تھے،جو اسى طرح كھڑارہا،وہ بليك كراسى خيمه ميں اترے اور وہيں شہركى بنياد ڈالى۔اسى مناسبت كے لحاظ ہے اس كانام فسطاط يڑگيا جس كے معنے خيمے كے ہيں۔

قبائل میں باہم جگہ کے انتخاب میں نزاع واقع ہوئی تو حضر عمر و بن العاص ﷺ نے معاویہ بن خد ہے، شریک بن ہم جگہ کے انتخاب میں نزاع واقع ہوئی تو حضر عمر و بن کو منافری کو تعین کیا کہ ہر قبیلے کو مناسب مقامات پر آباد کریں۔ تا تمام قبائل نے دریااور قلعے کے سامنے مویشیوں کیلئے کچھ خالی زمینیں چھوڑ دی تھیں، لیکن امیر معاویہ ﷺ کے عہد میں وہاں بھی مکانات تعمیر ہو گئے۔ ت

موصل

یہ شہر اگرچہ پہلے سے آباد تھا، لیکن حضرت عمر ﷺ کے زمانے میں حضرت ہر شمہ بن عرفجہ ﷺ نے ایک قلعہ ،عیسائیوں کے چند گرجے اور ان گرجوں سے متصل چند مکان اور یہودیوں کے ایک محلے کوملا کرایک تنقل شہر آباد کیااور وہاں ایک جامع مسجد بھی تعمیر کروائی۔ ع

ا: كوف كى آبادىكاحال معم البلدان فتوح البلدان اور طبرى مين به تفصيل مذكور --

العامره جلدا صفحه ۵۸ عن المحاضره جلدا صفحه ۵۸ عند المحاضرة جلدا صفحه ۵۸ عند المحاضرة جلدا صفحه ۱۵۸ عند المحاضرة المحاض

٣ فوح البلدان صفحه ١٣٠٠\_

جيز ه

حضرت عمروبن العاص الله استندریہ سے واپس آئے تواس خیال سے کہ دعمن کہیں دریا کی راہ سے چڑھ نہ آئے اس مقام پر تھوڑی ہی فوج متعین کردی۔ جس میں قبائل حمیر، ہمدان، آل رعین، از دبن حجر اور حبشہ کے لوگ شامل تھے، لیکن جب امن وامان قائم ہو گیا تو انہوں نے ان قبائل کو بلا کر فسطاط میں آباد کرانا چاہا مگر ان لوگوں نے انکار کردیا، حضرت عمروبن العاص العاص العاص العامی نے حضرت عمر کھی البند کیا اور کہا کہ "ہمادا قلعہ خود ہمادی تلوارے "ان ہی لوگوں کے اس کی اطلاع دی توانہوں نے کہا چھاان کیلئے ایک قلعہ بنادیا جائے۔ ان لوگوں نے اس کو بھی ناپند کیا اور کہا کہ "ہمادا قلعہ خود ہمادی تلوارے "ان ہی لوگوں کی مجموعی آبادی سے جیزہ نے ایک مختصر شہر کی صورت اختیار کر لی، پہلے ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ سے الگ آباد ہوا تھا اس لئے جیزی میں زمین خالی تھی۔ لیکن حضرت عمان کے دوسرے قبیلہ نے الگ آباد ہوا تھا اس کے بیاں آئے تو ہر قبیلہ نے اپنی طرف تھینچا اس وجہ سے یہ خالی مقامات بھی آباد ہو گئے۔ ا

اروبيل

حضرت علی کرم الله وجہہ کے زمانے میں حضرت اشعب بن قیس ﷺ والی آذر بائیجان نے اس شہر کو آباد کیااور بہت سے عرب لا کریہاں بسائے اور ایک مسجد بھی تغمیر کی۔ ع مرعش

حضرت امیر معاویہ ﷺ نے فوج کیلئے اس شہر کو آباد کر لیااور یزید کے زمانے تک آبادرہا، یزید کی موت کے بعد رومیوں نے پہم غارت گری شروع کی تو یہاں کے باشندے اجز کر دوسرے دوسرے مقامات پر آباد ہوگئے۔

قير وان

حضرت امیر معاویہ ﷺ کے عہد میں سب سے براشہر جو آباد ہواوہ یہی تھا،اس کی آبادی
کی تاریخ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ ﷺ نے معاویہ بن خدی گندی کو معزول کر کے عقبہ
بن نافع فہری کو افریقہ کا گور نر مقرر فرملیا تو انہوں نے ایک فوج گرال کے ساتھ حملہ کر کے
افریقہ کے تمام بڑے بڑے شہر فتح کر لئے اور یہاں سے لے کرافریقہ تک اسلام پھیل گیا۔اس
موقع پر حضرت عقبہ ﷺ نے اپنے تمام رفقاء کو جمع کر کے کہا کہ یہ لوگ مسلمان تو ہو جاتے

ا: مجم ذكرجيز هو حسن المحاضره جلد اصفحه ۵۹ ـ

r: فقرح البلدان صفحه ٢٣٧\_

٣: فتوح البلدان صفحه ١٩٦\_

ہیں، لیکن جب مسلمان یہاں سے واپس جاتے ہیں تو پھر مر تد ہو جاتے ہیں، اس لئے میری رائے ہیے کہ میں یہاں مسلمانوں کا ایک شہر آباد کر دوں۔ لوگوں نے ان کی رائے کو پہند کیا تو انہوں نے سب سے پہلے دار الامارة کی بنیاد ڈالی اور لوگوں نے اس کے گرد مکانات بنوائی انہوں نے سب سے پہلے دار الامارة کی بنیاد ڈالی اور لوگوں نے اس کے گرد مکانات بنوائے ، انہوں نے ایک جامع مسجد بھی تقمیر کروائی اور اس کے علاوہ اور مسجدیں بھی تقمیر ہوئیں۔ اس حضرت امیر معاویہ جھی تعمیر کروائی اور بھی بعض شہر آباد کرائے، مثلاً جزیرہ قبرص فتح ہوا تو دہاں مسجدیں تقمیر کرائیں، عرب کولا کر بسایا اور ایک شہر آباد کیا جس کویزید نے ویران کردیا۔ ا

معجم البلدان ذكر قيروان-

فتوح البلدان ص١٦٠\_

• .

## تعزير وحدود

رسول الله ﷺ عجمد مبارک بین اگرچه بعض صحابہ ﷺ پولیس کی خدمت پر مامور سے تھے۔ تاہم اس وقت تک پولیس کا کوئی محکمہ قائم نہیں ہواتھا، حضرت ابو بکر ﷺ نے اس پر مامور فرمادیا صرف اسقد راضافہ کیا کہ حضرت عبداللہ بن معود ﷺ کو بہر وداری کی خدمت پر مامور فرمادیا اور بعض جرائم کی سزائیں معین کردیں، مثلاً خمر کی نسبت رسول اللہ ﷺ کا طرز عمل نہایت مختلف تھا، ابوداؤد کی ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام ﷺ آپ کی خدمت میں ایک شرائی کو ایک و حکم دیا کہ مارتے جاؤ، سب نے جوتے، ڈنڈے پڑ کر لائے، تو آپ ﷺ نے تمام صحابہ ﷺ کو حکم دیا کہ مارتے جاؤ، سب نے جوتی، ڈنڈے ایک مند میں خاک جموعک دی۔ کی کین ابوداؤد کی ایک دوسر کی روایت میں ہے کہ ایک شرائی جمومتا ہوا جارہا تھا، صحابہ کرام سامنے آیا توان سے لیٹ گیاور بھاگ نکلا، آپ کو خبر ہوئی تو ہنس پڑے اور کوئی سزا نہیں دی۔ کی سامنے آیا توان سے لیٹ گیااور بھاگ نکلا، آپ کو خبر ہوئی تو ہنس پڑے اور کوئی سزا نہیں دی۔ کی سزادی اور دھنرت ابو بکر ﷺ نے ایک شرائی کو لازمی کردیا، اور معنرت ابو بکر ﷺ نے ایک شرائی کو لازمی کردیا، اور معنرت ابو بکر ﷺ نے ایک شرائی کو لازمی کردیا، اور حضرت عرب سے کی خلافت میں ای کو لازمی کردیا، اور حضرت عرب کی خلافت میں ای کو لازمی کردیا، اور حضرت عرب کی خلافت میں ای کو لازمی کردیا، اور حضرت عرب کی خلافت کے ابتدائی زمانے تک ای پر عملدر آمد ہو تارہا۔ ع

حضرت ابو بکر ﷺ کے عہد خلافت میں بعض جدید جرائم بھی پیدا ہوئے، مثلاً حضرت خالد بن ولید ﷺ نے ان کو لکھا کہ حوالی مدینہ میں ایک فخص میں مبتلا ہے، چو نکہ اہل عرب کیلئے یہ ایک جدید جرم تھا، اسلئے حضرت ابو بکر ﷺ نے تمام صحابہ ﷺ سے مشورہ کیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جلانے کی دائے دی اور تمام صحابہ ﷺ نے اس پر ف اتفاق کیا۔

ابوداؤد كتاب الحدود باب اذاتنا لع في شرب الخمر ــ

٢: ابوداؤد باب الحد في الخمر . ٣: مسلم كتاب الحدود باب حد الخمر .

٣: ابوداؤد كتاب الحدود باب اذاتنا لع فى شرب الخمر ليكن بخارى كتاب الحدود مين جوروايت بوداس ك بالكل مخالف بداس روايت كالفاظيم بين كنانوتى بالشارب على عهد رسول الله وامرة ابى بكر وصدرا من حلافة عمر فتفوم اليه بايدينا ونهالنا

الترغيب والتربيب جلدع صفحه ١١١١ لتربيب من اللواط لبذجيد

تعزیر وحدود کے متعلق حضرت ابو بکر ﷺ کے زمانے میں اسے زیاہ کچھ نہیں ہوا، لیکن حضرت عمر ﷺ نے پولیس کا ایک مستقل محکمہ قائم کیا،اور اس صیغہ میں متعدد چیزیں ایجاد فرمائیں۔مثلاً

ا) رسول الله ﷺ اور حضرت ابو بكر ﷺ ك زمانے تك جيل خانے كى كوئى عمارت تعمير نبيل ہوئى تھى، ليكن حضرت عمر ﷺ نے جيل خانے بنوائے ،اول اول مكه معظمه ميں حضرت صفوان بن اميه ﷺ كامكان چار ہزار در ہم پر خريد ااور اس كو جيل خانه بنوايا۔ پھر اور اضلاع ميں جيل خانے بنوائے۔ چنانچه كوفه كاجيل خانه نرسل سے بناتھا، معين بن زائدہ نے بیت المال سے بچھ روپيہ كاغبن كياتوان كواسى جيل خانه ميں قيد كيا گيا۔

۲) رسول الله ﷺ اور حضرت ابو بکر ﷺ کے زمانے تک کسی کو سولی کی سز انہیں دی گئی محص، لیکن حضرت عمر ﷺ نے بعض اشخاص کو سولی کی سز ادی، چنانچہ حضرت ام ورقہ بنت نو فل رصی الله عنها کوان کے غلاموں نے قبل کرڈالا، تو حضرت عمر ﷺ نے ان کو سولی کا تھم دیااور یہ پہلی سولی تھی جو مدینہ عمیں دی گئی۔ ایک ذمی نے بجمر ایک مسلمان عورت کی آبروریزی کی، تواس کو بھی سولی کی سز ادی اور فرمایا کہ ہم نے اس پر کوئی معاہدہ نہیں کیا ہے۔ ع

۳) مجر مین کی گر فقاری کیلئے اعلان واشتہار دیا، چنانچہ جن غلاموں نے حضرت ام ورقہ رضی الله عنها کوشہید کیا تھاوہ اعلان واشتہار ہی کے ذریعہ سے گر فقار ہو کر آئے تھے۔

م) تعزیر وحدودکیلئے اشخاص متعین کئے جو مجر مین کوسز ادیتے تھے،اصابہ میں ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن ملیکہ کے افاق مت حدود کی خدمت پر مامور کیا تھا۔ 6

۵) جلاو کمنی کی سز ااگرچہ اسلام میں کوئی جدید سز انہ تھی، تاہم خضرت عمر ﷺ کے عہد میں اس پراس کثرت سے عمل ہواکہ گویادہ ان کی اولیات میں قراریائی۔ آ

کیکن ایک بارجب انہوں نے ایک شخص کو جلاو طن کیااور وہ شام میں جاکر عیسائی ہو گیا تو اس وقت سے جلاو طنی کی سز امو قوف کر دی۔

ا بعض سزائیں سخت کردیں، مثلاً حضرت ابو بکر ﷺ کے عہد خلافت میں شراب پینے کی سزاہ ۱۰ درے تھی، ان کے زمانے میں شراب نوشی کی کثرت ہوئی توانہوں نے صحابہ کرام
 سراہ ۱۰ درے تھی، ان کے زمانے میں شراب نوشی کی کثرت ہوئی توانہوں نے صحابہ کرام

ا: مقریزی جلد ۲ صفحه ۱۵۸ ۲ نقل البلدان صفحه ۱۸ ۳۸ البلدان صفحه ۱۸ ۳۸ ۲ البلدان صفحه ۱۸ ۳۸ ۲ البلدان صفحه ۱۸ ۲ ۱ البلدان صفحه ۱ ۱ البلدان صفحه ۱۸ ۲ ۱ البلدان صفحه ۱ البلدان صفحه ۱ ۱ البلدان صفحه ۱ البلدان صفحه ۱ البلدان البلدان صفحه ۱ البلدان البلدان

٣: ابوداؤد كتاب الصلوة باب لهامته النسام ١٠٠ كتاب الخراج صفحه ١٠٩ ا

۵: اصابه تذكره عبيدالله بن عبدالله بن الي مليكة -

Y: بخارى كتاب المحاريين من ب- ان عمر بن العطاب غرب ثم لم تزل تلك السنة

٤: مملم كتاب الحدود باب عد الخمر \_

2) احتساب کے متعلق جو کام ہیں، مثلاً کوئی مخص بچے وشر امیں خدع و فریب نہ کرے، شراب اعلانیہ بکنے نہ پائے، کوئی مخص سڑک پر مکان وغیر ہ نہ بنوانے پائے ان کی طرف خاص طور پر توجہ کی، اگرچہ پچہ نہیں چلتا کہ انہوں نے احتساب کا کوئی مشتقل صیغہ قائم کیا تھا، تاہم یہ محیح طور پر معلوم ہے کہ انہوں نے اس کام کیلئے افسر متعین کئے تھے، موطائے امام مالک میں ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عتبہ معین کے تھے، موطائے امام مالک میں ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عتبہ معین کے علاوہ اور بھی متعدد المکار تھے حضرت سائب بن بزید معید کو ان کا مدد گار بنایا تھا۔ ان کے علاوہ اور بھی متعدد المکار تھے جو ناجائز تجارت کی روک ٹوک کرتے تھے۔ ع

حفرت عمر مللہ کے بعد حضرت عثمان کے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور خلافت میں یہ محکمہ ای حالت میں قائم رہا، لیکن حضرت امیر معاویہ کے زمانہ میں زیاد نے اس صیغہ کو نہایت ترقی دی اس نے چار ہزار آدمی پولیس میں بحرتی کئے جن کے افسر عبداللہ بن حصن تھے۔ پانچ سو آدمی خاص طور پر مجد کا پہرہ دیتے تھے اور وہاں سے بھی نہیں ملئے تھے۔ اس انظام کا مقصد کچھ بی کیوں نہ ہو تاہم اس کی وجہ سے ملک کے امن وامان میں اس فدر ترقی ہوئی کہ کوئی مخض اگر راستہ میں کوئی گری پڑی چیز پاجاتا تھا، تولا کر براہ راست اس کے مدر ترقی ہوئی کہ کوئی مخض اگر راستہ میں کوئی گری پڑی چیز پاجاتا تھا، تولا کر براہ راست اس کے مالک کے حوالے کر تا تھا، زیاد خود کہتا تھا کہ "اگر کوفہ اور خراسان کے در میان ایک رسی بھی گم میں ہو جائے تو مجھ کو اس کے لینے والے کے نام کی خبر ہو جائے گی۔ "ایک دن اس نے ایک گھر میں گھنٹے کی آواز سنی، پوچھا تو معلوم ہوا کہ لوگ پہرہ دے رہے ہیں، بولا اس کی ضرورت نہیں، اگر کوئی مال چوری ہو جائے گا تو میں اس کا ضامن ہوں۔ "

اسکے زمانے میں عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص گھرسے نکاتا تھاتو قتل کر دیاجا تا تھا۔ ع حضرت امیر معاویہ ﷺ نے اس محکمہ میں ایک جدید ایجادیہ کی کہ مشتبہ چال و چلن کے وگوں کی جانج پڑتال کروائی ،اور ان کے نام لکھوائے، چنانچہ انہوں نے دمشق میں حضرت بودر داء ﷺ کے نام حکم بھیجاتھا کہ وہاں کے بدمعاشوں کے نام لکھ جھیجو۔ ع

صحابہ کرام ﷺ کے عہد خلافت میں پولیس کے محکمہ میں عہد بہ عہد جوتر قیال ہو ئیں، یہ سکی سادہ تاریخ ہے۔ اب ہم کواس پر اخلاقی اور فد ہبی حیثیت سے نگاہ ڈالنی چاہئے، کیونکہ صحابہ رام ﷺ کے دور خلافت کا طغرائے امتیاز صرف سیاست نہیں، بلکہ اخلاق و فد ہب ہے۔ پولیس کا محکمہ اخلاقی اور فد ہبی روح کی سب سے بڑی قربان گاہ ہے، لیکن صحابہ کرام ﷺ نے اپنے دور خلافت میں اس کو اخلاقی اور فد ہبی روح کی سب ہے بڑی قربان گاہ ہے، لیکن صحابہ کرام ﷺ نے اپنے دور خلافت میں اس کو اخلاقی اور فد ہبی روح کی سب ہے بڑی نمائش گاہ بنادیا تھا اور جہال

٧: مؤطالهام حمد باب الشركة في المبوع ٧: اوب المفروات باب الظن -

مؤطالهام مالک کتاب البیوع۔ طبر ی صفحہ ۷۷واقعات ۵ سمھ۔

کہیں سیاست اور اخلاق میں باہم تصادم ہو تاتھا وہاں اخلاق کو سیاست پر مقدم رکھتے تھے، ایک بار ایک مجرم نے حضرت عمر ﷺ کے سامنے اقرار کیا کہ اس نے اپنی بی بی کے ساتھ ایک مخص کو ملوث پایاس لئے دونوں کو قتل کر دیا، حضرت عمر ﷺ نے اپنے عامل کو لکھا کہ قصاص لیا جائے، لیکن مخفی طور پر مدایت کی کہ دیت لے کر مجرم کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالی نے قران مجید میں خاص طور پر تجسس کی ممانعت فرمائی ہے۔

لاتحسوا ولايغتب بعضكم بعضاه\_

عیوب کی جنتی میں نہ رہواور آگرتم میں سے ایک دوسر نے کی غیبت نہ کرے۔ بالخصوص امراء و عمال کیلئے تو حدیث شریف میں خاص طور پر تجسس کی ممانعت آئی ہے۔ قال ان الامیرا ذاتبغی الربیة فی الناس سے افسدھم۔ امیراگر لوگوں کی برائیاں ڈھونڈھے گاتوان کو خراب کردے گا۔

ہمارے زمانے میں اگراس پر عمل کیاجائے تودفعتاً پولیس کا نظام درہم ہوجائے، لیکن صحابہ کرام ہے اسکیا تھا؟اس لئے انہوں صحابہ کرام ﷺ کے عہد میں حدود اللہ ہے آگے کیونکر قدم بڑھلیا جاسکیا تھا؟اس لئے انہوں نے پولیس کے فرائض بھی انجام دیئے اور اس آیت پر بھی عمل کیا۔

ایک بارلوگ حضرت عبداللّٰہ بن مسعود ﷺ کی خدمت میں ایک شرابی کو پکڑلائے،اور کہا کہ اس کی ڈاڑھی ہے شراب ٹیک رہی ہے۔"بولے تم کو تجسس کی ممانعت کی گئی ہے،ہم صرف ظاہری باتوں پر دارد گیر کرتے ہیں"۔ 'ع

حضرت ابو مجن مفضی ﷺ شراب کے سخت عادی تھے،ایک بار حضرت عمر ﷺ کی خدمت میں آئے اور ان کو محسوس ہوا کہ انہوں نے شراب پی ہے،لوگوں سے کہاان کامنہ تو سونگھو،لیکن سب نے کہایہ تجسس ہے،آپ کواس کی ممانعت کی گئی ہے،حضرت عمر ﷺ فور اُرک گئے۔ "

ایک بار حضرت اعبدالر حمٰن بن عوف ﷺ کے ساتھ رات کو پہرہ دینے نکلے ،ایک جگہ چراغ کی روشنی نظر آئی بیاس جاکر دیکھا کہ ایک گھر کا دروازہ بند ہے اور اندرلوگ شور و شغب کررہے ہیں، حضرت عبدالر حمٰن بن عوف ﷺ سے فرملیا کہ "بیالوگ شراب بی رہے ہیں، تہماری کیارائے ہے؟" بولے "اللہ تعالی نے ہم کو تجسس کی ممانعت فرمائی ہے۔"اسلئے وہال سے فوراُواپس آئے۔ ہ

ا: طبقات ابن سعد تذكره بالى بن حرام الله الموادد كتاب الادب باب فى التي عن البحسس الله البوداؤد كتاب الادب باب فى التي عن البحسس الله البوداؤد كتاب الادب باب فى النبى عن البحسس الله الصابه تذكره ابو محسن ثقفى ـ

۵: اصابه تذکره ربعه بن امیه-

ایک بار حضرت عقبہ بن عامر ﷺ کے پرائیویٹ سیکزیٹری نے ان سے کہا کہ میرے پڑوسی شراب پیتے ہیں، میں نے ان کو منع کیا، لیکن نہیں مانتے ،اب میں پولیس کو بلاتا ہوں "۔ بولے جانے بھی دو،رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے جولوگ عیوب پر پردہ ڈالتے ہیں وہ گویاز ندہ در گورلڑی کو جلالیتے ہیں۔ '

پولیس بجمر جرائم کاا قرار کرواتی ہے، لیکن صحابہ کرام کی کے سامنے لوگ خود جرائم کا اقرار کرتے تھے،اور وہ ان سے انکار کرواتے تھے،ایک بارایک فخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں آکر کہا کہ "میں نے چوری کی ہے۔"انہوں نے پہلی بارڈانٹا،دوسر ی باراس نے پھرا قرار کیا تو بولے تم نے خود اپنے اوپر کامل شہادت دے دی۔ایک بارایک عورت نے حضرت عمر کی کے سامنے چار بارزنا کا اقرار کیا تو بولے اگر وہ انکار کردیتی تو ہم اس پر حدنہ جاری کرتے۔ "

پولیس کا محکمہ عفو و در گذر کا ند نجے، لیکن صحابہ کرام ﷺ اکثر مجر مین سے عفو و در گذر فرماتے تھے، حضرت عمر ﷺ کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ نہایت سخت تھے، لیکن ایک بار حضرت عاطب ﷺ کے غلاموں نے کسی کی او ٹنی چرائی اور اس کو ذکح کرڈالا، حضرت عمر ﷺ کی خدمت میں مقدمہ پیش ہوا تو انہوں نے پہلے ہاتھ کا شخے کا حکم دیا، پھر فرمایا، یہ بھو کوں مرجائیں گے اس لئے ان کا تاوان دلوادیتا ہوں۔ او نٹنی کے مالک سے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا تھی ؟ اس نے کہا چار سودر ہم ملتے تھے، مگر میں نہیں فروخت کرتا تھا، حضرت عمر ﷺ نے آٹھ سودر ہم دلواکر غلاموں کورہاکر دیا۔ ع

یمی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے اس میں اگر ذراسا بھی حیلہ پاجاتے تھے تو سز انہیں دیتے تھے ، بیت المال اگرچہ خلیفہ وقت کی ذمہ داری اور حفاظت میں رہتا ہے، تاہم چو نکہ وہ مسلمانوں کا مشتر کہ خزانہ تھااس لئے اس میں بہر حال بیا اختال قائم رہتا ہے کہ اگر اس میں کسی نے تقر ف کیا ہوگا تو اپنا حق سمجھ کر کیا ہوگا، اس بناء پر جب کو فہ کے بیت المال میں چوری ہوئی تو حضرت عمر کھی نے مجرم کا ہاتھ نہیں کا ٹالہ عن غلام اور آقا کے مال میں بھی یہی اشتباہ قائم رہتا ہے، اس لئے جب ان کے سامنے ایک شخص نے اپنے غلام کو پیش کیا کہ اس نے میری بی کا آئینہ چرایا ہے جس کی قیمت ۱۷ درہم تھی تو حضرت عمر کھی ہے اس کویہ کہہ کر رہا کر دیا کہ تمہار اغلام تھا

ا: ابوداؤد كتابالادب باب فى الستر على المسلم.

٢: كتاب الخراج للقاضي الي يوسف صفحه ١٠١٠

٣: مؤطاامام مالك كتاب الاقضيه باب القضاء في الصواري والحريسعد

٣: كتاب الخراج للقاضي ابويوسف صفحه ١٠٠٠

اور تمہاراہیمال چرلیا۔<sup>یا</sup>

عام الرماوه میں جب تمام عرب سخت قحط میں مبتلاتھا توعام تھم دیاتھا کہ تھی چور کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، لیکن باوجود اس عفوو در گذر کے جب جرم ثابت ہو جاتا تھااور تمام حیلوں کی رگ کٹ جاتی تھی، تو کوئی چیز صحابہ کرام کھ کو اقامت حدود سے باز نہیں رکھ سکتی تھی ان معاملات میں انسان فطر تاذاتی تعلقات سے متاثر ہو تاہے، کین صحابہ کرام کے کی اخلاقی طاقت نے اللہ تعالی کی راہ سے اس سنگ گرال کو بالکل ہٹادیا تھا۔

ولیدحفرت عثمان ﷺ کے بھائی اور کوفہ کے گور نرتھے، انہوں نے ایک بار شراب بی اور تحقیقات کرنے پر جرم ثابت ہوا توحضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حکم دیا کہ ان کواسی کوڑے لگا کنیں ہے حضرت قدامہ بن مظعون ﷺ بڑے رہے کے صحابی اور حضرت عمر ﷺ کے سالے تے ،انہوں نے شراب بی تو حضرت عمر ﷺ نے ان پر حد جاری کرنی جابی ،تمام صحابہ نےاس کی مخالفت کی توانہوں نے فرملیا۔

لان يلقى الله تحت السياط احب الى ان القاه وهو في عنقي ائيتوني

اگر وہ کوڑوں کے نیچے مرجائیں توبد مجھے گوارا ہے ، لیکن بد گوارا نہیں کہ میں خدا سے ملوں اور اس کی ذمہ داری میری گردن پر ہو ، لاؤمضبوط کوڑا۔

یہود نے اقامت حدود میں رذیل وشریف کے درمیان سخت ناگوار تفریق قائم کرر تھی تخی، کیکن صحابہ کرام 🐞 نے اس پر ہمیشہ عزیز و ذکیل کو برابر سمجھا، صحابہ کرام 🐞 میں سب سے زیادہ معزز خود خلیفہ وقت تھا، لیکن اگر اس سے کوئی جرم سر زد ہو جاتا تھا تور عایا کاہر فرد اسكى پینے ير كور امار سكتا تھا، ایك بار حضرت ابو بكر رہ اللہ نے اعلان فرمليا كه "ميں صدقے كے اونٹ تقسیم کروں گا۔ "سب لوگ آئیں مگر ہمارے پاس کوئی بلاا جازت نہ آئے۔ "لیکن ایک بدو ہاتھ میں مہار لئے ہوئے آیااور بلااجازت ان کے پاس چلا آیا،انہوں نے اس مہار سے اسے مارا ،جب اونك كى تقسيم سے فارغ ہوئے تواس كو بلايا اور كہاكه "اسى مہار سے اپنا قصاص لو"۔ حضرت عمر ﷺ نے کہا، یہ سنت نہ قائم کیجئے۔ "بولے۔" قیامت میں خداکو کیاجواب دوں گا۔ '' ایک بار حضرت عمر ﷺ امور خلافت میں مشغول تھے،ایک مخص فریاد لے کر آیا،انہوں

مؤطاامام مالک کتاب الحدود باب مالا قطع فیه۔ بخاری کتاب المنا قب فضائل عثمان ،اگر چه نفس حدیث میں شراب نوشی کی تصریح نہیں ہے لیکن حواشی میں تصریح ہے۔

اسدالغابه تذكره حفرت قدامه بن مظعون أ\_

كنزالعمال جلد ٣ صفحه ١٢٧ ـ

نے غصے میں اس پر کوڑاا ٹھلیاءوہ ناراض ہو کر چلا تو خود بلاکر اس کے سامنے اپنا کوڑاڈال دیااور کہا: "مجھ سے قصاص لے"۔

ظیفہ کے بعد امراء و کمال کاور جہ تھا۔ انکی نسبت حضرت عمر ﷺ نے عام اعلان فرمادیا تھا۔ انبی لم ابعث عمالی لیضر بو اابشار کم و لا لیا حدو الموالکم فمن فعل به ذالك فلیرفعه الی اقصه منه ۔

میں نے اپ عمال کواس کئے نہیں بھیجا ہے کہ دہ لوگوں کو ماریں پیٹیں یا بجر ان کامال لے لیں،اگر کسی کے ساتھ ایسا کیا جائے تو دہ مجھ ہے استغاثہ کرے میں اس کا قصاص لوں گا۔

یہ صرف اعلان نہ تھا بلکہ اس پر عمل بھی ہو تا تھا۔ چنانچہ جب یہ اعلان ہوا تو ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ "اے امیر المو منین آپ کے عامل نے مجھے سو کوڑے مارے ہیں۔ "فرملیا تم بھی سو کوڑے مارنا چاہتے ہو ،اٹھو اور مارو۔ "حضرت عمر و بن العاص ﷺ پریہ داقعہ نہایت گراں گذر الور ہوگا اور آئندہ کیلئے عام شاہر اہ ہو جائے گی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ "اس سے کیو تکر اغماض کیا جاسکتا ہے ،جب کہ خود شاہر اہ ہو جائے گی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ "اس سے کیو تکر اغماض کیا جاسکتا ہے ،جب کہ خود رسول اللہ ﷺ اپ آپ کولوگوں کے سامنے قصاص کیلئے پیش کرتے تھے۔ "بالاخر حضرت عمر و بن العاص ﷺ نے آپ کولوگوں کے سامنے قصاص کیلئے پیش کرتے تھے۔ "بالاخر حضرت عمر و بن العاص ﷺ نے اس کو دوسود ینار دے کر راضی کیا۔ "

غیر قومیں جب حلقہ اسلام میں داخل ہوتی تھیں توعدم تعود کی بناء پران کواس مساوات پر سخت تعجب اور تعجب کے ساتھ ناگوار ہوتی تھی، جبلہ بن ایہم غسانی شام کا ایک رئیس تھاجو مسلمان ہوگیا تھا، اس نے ایک بارکسی شخص کی آنکھ پر تھیٹر مارا، حضرت عمر رہا ہے اس سے قصاص لینا چاہا تو اس نے کہا، کیااس کی آنکھ اور میری آنکھ برابر ہے؟ میں اس ملک میں رہنا پند نہ کروں گاجہاں مجھ کو بھی کوئی دباسکے۔ "چنانچہ مرتد ہو کرروم کی طرف بھاگ نکلا۔ ع

<sup>:</sup> اسدالغابه تذكره حفرت عمره

۲: ابوداؤد كتاب الحدود باب القود بغير حديد

٣: كتاب الخراج للقاضي ابويوسف صفحه ٧٦ \_

## ذی رعایا کے حقوق

تعصب کی انتہاء تو یہ ہے کہ غیر قوموں کے ساتھ سرے سے تعلقات ہی نہ رکھے جائیں،
لیکن تعصب کی اس سے بھی زیادہ بدنما اور تکلیف دہ شکل یہ ہے کہ غیر قوموں کے ساتھ
تعلقات قائم کئے جائیں، لیکن ان تعلقات کو نہایت ذکیل اور بیبودہ طریقے پر قائم رکھاجائے۔
سحابہ کرام ﷺ کے عہد تک تاریخ نے صرف یہی دو قتم کی مثال قائم کی تھی، لیکن
سحابہ کرام ﷺ نے غیر قوموں کے ساتھ ہر قتم کے نہ ہبی، تمدنی اور سیاسی تعلقات قائم کئے
اور ان کو اس بے تعصبی کے ساتھ نہا کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ماتی۔

### مذنبي تعلقات

ند ہی میشت سے قرآن مجید نے اگر چہ صحابہ کرام ﷺ کواور نداہب کی کتابوں سے بے نیاز کر دیا تھا، تاہم متعدد صحابہ ﷺ تھے جنہوں نے قران مجید کیطرح توراۃ اور انجیل کو پڑھا تھا۔ چنانچہ علامہ ذہبی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ﷺ کے حال میں لکھتے ہیں۔

و كان اصاب حملة من كتب اهل الكتاب وادمن النظر فيها وراى فيها عجائب وكان فاضلاعالما قرء القران ولكتب المتقدمته. 1

انہوں نے اہل کتاب کی تمام کتابیں حاصل کی تھیں اور بالا تصاان کا مطالعہ کیا تھااور ان میں ان کو عجائبات نظر آئے تھے وہ عالم فاصل تھے اور قر آن کواور اگلی کتابوں کو پڑھاتھا۔

مندداری میں ہے کہ حضرت عمر ﷺ توراہ کا ایک نسخدرسول اللہ ﷺ کی خدمت میں الائے اور کھول کر پڑھنے <sup>علی</sup> کی خدمت میں الائے اور کھول کر پڑھنے <sup>علی</sup> کے ،اسدالغابہ میں ہے کہ توراہ کابیہ نسخہ ان کے ایک یہودی دوست نے جو بنو قریظہ کا تھا ہے ہاتھ سے لکھ کر دیا تھا۔ ع

صحیح بخاری میں ہے کہ اہل کتاب عبرانی میں توراۃ کو پڑھتے تھے اور صحابہ کرام ﷺ کے سامنے عربی میں اس کے سامنے عربی میں اس کی تفسیر کرتے تھے،رسول اللہ ﷺ کو خبر بوئی تو فرمایا کہ اہل کتاب کی نہ تصدیق کرونہ تکذیب، بلکہ یہ کہوکہ ہم خدا پر ،اوراس کی کتاب پر ،جو ہم پر اور نیزاس کتاب پر جو تم پر نازل ہو فی ایمان لائے۔ یہ کہوکہ ہم خدا پر ،اوراس کی کتاب پر ،جو ہم پر اور نیزاس کتاب پر جو تم پر نازل ہو فی ایمان لائے۔ یہ

ا: اسدالغابه تذكره حضرت عبدالله بن عمرو بن العاصُّ ٢٠ مند داري صفحه ١٢ ـ

٣ إيدالغابه تذكره حضرت عبدالله بن ثابت انساري و

م من معجع بخارى باب ما يجوز من تغسر التوراة وكتب الله ، بالعربيد كتاب الروعلى الجهيمة \_

حضرت زیدبن ثابت علله نے خودرسول اللہ ﷺ کے تھم سے عبرانی زبان علیمی تھی اوراس میں خط و کتابت کرتے تھے۔

اسلام میں ند ہی حیثیت ہے یہ علم ہے کہ اگر جنازہ سامنے سے گذرے تو کھڑا ہو جانا جاہے بعض او گوں کا خیال تھا کہ رہے تھم صرف مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہے لیکن ایک بار قادسيه مين ايك ذي كاجنازه كذر الوحفرت سبل بن حنيف دي اور قيس بن سعد عليه فورأ کھڑے ہو گئے ،ایک محض نے ٹوکاکہ "یہ توذی کاجنازہ ہے۔ "بولے۔"آ تخضرت ﷺ کے سامنے بھی یہی واقعہ پیش آیاتو آپ نے فرملیا آخروہ بھی توایک جان ہے"۔ ع

ان تمام مثالوں سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام کھ نے فد ہی حیثیت سے غیر قوموں کی ساتھ کسی قتم کا تعصب جائز نہیں رکھلہ

## تمرنى تعلقات

تمنی حیثیت سے سحابہ کرام اللہ کے زمانے میں اگرچہ مسلمانوں اور غیر قوموں میں کوئی فرق واقیاز موجود نہ تھا، سحابہ کرام اللہ یہودیوں سے قرض لیتے تھے ان سے تھے وشرح كرتے تے اور ان سے ہر قتم كے معاملات ركھتے تھے ليكن ان تعلقات سے بالاترا يك چيز حسن معاشرت ہے جو تدن کی روح ہے اور صرف ای سے بید معلوم ہو سکتا ہے کہ بیہ تعلقات خلوص ر منی تنے یاخود غرضانہ نفاق پر ، لیکن واقعات سے ثابت ہو تاہے کہ اگر فد ہی عقائد واعمال کو الگ كردياجائے تو صحابہ كرام اللہ كے غير متعصبانہ طرز عمل نے مسلمانوں اور غير قوموں كو ہر حثیت ہے ایک کردیا تعلہ

حضرت عبدالله بن عمر عظم کے بروس میں ایک یہودی دہتا تھا۔ ایک بارانہوں نے ایک برى ذنكى تو كھروالوں سے بوچھاكہ تم نے ہارے يہودى مسايد كے پاس كوشت مريز بھيجايا نہیں۔رسول اللہ نے فرملاہے کہ مجھ کو جرئیل نے ہمایوں کے ساتھ سلوک کرنے کی اس شدت سے وصیت کی کہ میں نے سمجھاکہ اس کوشر یک ورافت بناویں گے۔

ایک بار ایک یہودیہ عورت حضرت عائشہ رضی الله عنها کے یاس آئی اور کوئی چز ماتھی انہوں نے بخوشی دی اور اس نے اس کے بدلے ان کو دعادی۔ ع

بخاری کتاب الاحکام باب ترجمه الحکام۔ بخاری کتاب البحائز باب القبام البحازہ الل شرک و بخاری کتاب البحائز۔

ابوداؤد كتاب الادب باب في حق الجوار

نسائى كتاب البخائز باب المعود من عذاب القرر

## ساسى تعلقات

غیر قوموں کے ساتھ سیای تعلقات کی ابتداء خود آنخضرت کے دریعہ مبادک میں ہوئی، چنانچہ جب خیر رفتح ہوا تو آپ نے ایک معاہدہ صلح کیا۔ جس کے دریعہ سے زراعت کا معاہد بٹائی پر طے ہو گیا، اس معاہدہ کے روسے جب فصل تیار ہوئی تو آپ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ دیا ہو گیا، اس معاہدہ کے روسے جب فصل تیار ہوئی تو آپ نے دھزت عبداللہ کہ "آگر تم چاہو تو یہ تمہاراہ بورنہ میرال لیکن یہوداس سے زیادہ طالب رعایت تھے، اس لئے انہوں نے عور توں کے زیور جمع کے اور ان کو بطور رشوت کے دینا چاہا، ایک متدین نہ ہی محض کی یہ سب سے بری تو بین تھی، لیکن باا بنہمہ انہوں نے کہا کہ "اے گروہ یہود! تم میر نزدیک میوض ترین مخلوق ہو، لیکن یہ بغض مجھ کو ظلم اور ناانصانی پر آمادہ نہیں کر سکتا، باتی یہ رشوت تو دہ حرام ہا اور نمین ای معاہدہ سے کے عیمائیوں سے ایک معاہدہ صلح کیا جس کے اخری الفاظ یہ تھے۔
آسان وزیمن ای عدل وانصاف کے بل پر قائم ہیں۔ اس کے بعدر سول اللہ ﷺ نے نجران کے عیمائیوں سے ایک معاہدہ صلح کیا جس کے آخری الفاظ یہ تھے۔

على ان لايهدم لهم بيعة ولا يحرج لهم قس ولايفتنوا عن دينهم مالم يحدنوا حدثًا اويا كلوالرباء \_

اس شرط پر کہ ان کا کوئی کر جانہ کرایا جائے گا،ان کے پادری کو جلاوطن نہ کیا جائے،ان کو ان کے غد جب سے بر گشتہ نہ کیا جائے گا جب تک کہ وہ کوئی فتنہ انگیزی نہ کریں یا سود نہ کھائیں۔

كتاب الحراجيس اسك آخرى الفاظيه بير

على اموالهم وانفسهم وارضهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشير تهم وبيعهم وكل ماتحت ايديهم من قليل او كثير لايغير اسقف من اسقفته ولا راهب من رهبانيته ولا كاهن من كهانته.

یہ معاہدہ ان کے مال ، جان ، زمین ، فرجب ، حاضر ، غائب ، قبیلہ ، گر جاغر ض ہر تھوڑی بہت چیز کی حفاظت پرجوان کے قبضہ میں ہے، شامل ہے، کی پادری کو، کسی راہب کو کسی کائن کواس کے عہدے سے الگ نہ کیا جائے گا۔

حضرت ابو بكر ر الله في في الي عهد خلافت من اس معامده كى تجديد كى ،اوراس كيلي ايك

ا: مؤطالهام الك كتاب المساقاة وابود اؤد كتاب الميوع باب ماجاء في المساقات -

r: ابوداؤد كتاب الخروج باب فى اخذ الجزيه

٣: كتاب الخراج صفحه اسمه

ايك حرف كو قائم ركھا۔

ان کے زمانے میں جبرہ کے عیسائیوں کے ساتھ حضرت خالد ﷺ نے ایک اور معاہدہ کیا جس میں سب سے زیادہ قابل لحاظ شرط یہ تھی۔

ايما شيخ ضعف عن العمل او اصابه آفته من الافات او كان غنيا فافتقرو صار اهل دينه يتصدقون عليه طرحت حزتبه وعيل من بيت مال المسلمين وعياله\_

جو بوڑھا مخض بیکار ہوجائے گایااس کا جسم ماؤف ہوجائے گایا کوئی متمول مخض اس قدر مختاج ہوجائیگا کہ اسکے ہم مذہب لوگ اس پر صدقہ کرنے لگیس کے توا کا جزیہ معاف کر دیاجائے گااوراسکی اوراسکے اہل وعیال کی کفالت بیت المال سے کی جائے گی۔

حضرت خالد ﷺ نے ای سلسلہ میں اور بھی متعدد معاہدے کئے اور ان معاہدوں کو حضرت ابو بکر مظلمہ ، حضرت علی مظلمہ نے قائم محضرت ابو بکر مظلمہ ، حضرت علی مظلمہ نے قائم رکھا،ان معاہدوں میں اگر چہ باہم اختلاف ہے لیکن سب میں قدر مشترک یہ ہے۔

لايهدم لهم بيعة ولا كنيسة وعلى ان يضربوانواقيسهم في أي ماعة شاؤا من ليل اونهارا الا في اوقات الصلوة وعلىٰ ان يخرجوا الصلبان في ايام عيدهم \_ع

ان لوگوں کے گرجے نہ گرائے جائیں گے ادر وہ رات دن میں بجز او قات نماز کے ہر وقت ناقوس بجائیس گے اور اپنے تہوار کے دن صلیب نکالیں گے۔

حضرت ابو بحر هناه کی بعد هزرت عمر هناه کرانے میں بہ کش معاہدے ہوئے۔
ان سب میں سب سے زیادہ مفصل، سب سے زیادہ جامع، اور سب سے زیادہ فیاضانہ وہ معاہدہ جو حضرت ابوعبیدہ هناه نے شام کے عیمائیوں کے ساتھ کیا اس معاہدے کے الفاظ یہ ہیں۔
و اشترط علیهم حین دخلها علی ان تترك كمالیسهم و بیعهم علی ان لا یحدثو ابناء بیعة و لا كنیسة و علی ان علیهم ارشاد الفسال و بناء الفناطر علی الانهار من اموالهم و ان یضیفوا من مربهم من المسلمین ثلاثة ایام و علی ان لایشتموا مسلما و یضربود و لایرفعوا فی نادی اهل الاسلام صلیباً ان لایخرجو اختزیرا امن منازلهم الی افنیة المسلمین و ان یوقد و النیران لغراق فی سبیل الله او لایدلوا للم المسلمین علی عورة و لا یضربوا نوا قیسهم قبل اذان المسلمین و لافی او قات اذا نهم و لا یخرجوا لرایات فی

ايام عبدهم ولا يلبسوا السلاح يوم عيدهم ولا يتخذوه في بيوتهم

جب دہ شام میں داخ ہوئے تو یہ شرط کرلی کہ ان کے گرجوں سے پچھ تعرض نہ کریں گے بشر طیکہ نے گر جے نہ تعمیر کریں بھولے بھٹے مسلمانوں کو راستہ دکھا ئیں،اپنال سے نہروں میں بل باندھیں،جو مسلمان ان کے پاس سے ہو کر گذریں، تمن دن تک ان کی مہمانی کریں، کسی مسلمان کو نہ گالی دیں منہ ماریں، نہ مسلمانوں کی مجلس میں صلیب اور نہ مسلمانوں کے احاظہ میں سور نکالیں، مجاہدین کیلئے راستوں میں آگ جلائیں، مسلمانوں کی جاسوی نہ کریں،اذان سے پہلے اور اذان کے او قات میں ناقوس نہ بجائیں،اپنے شہواروں جاسوی نہ کریں،اذان سے پہلے اور اذان کے او قات میں ناقوس نہ بجی نہر کھیں۔

کے دن جھنڈے نہ نکالیں، جھیار نہ لگائیں اور اسکوا پٹے گھروں میں بھی نہر کھیں۔

ان او گوں نے تمام شرطیں منظور کرلیں، صرف یہ درخواست کی کہ سال میں ایک بار بغیر حیائے ، حضرت ابو عبیدہ معلیہ نے ان کی بہد خواس یہ منظوں کی

قاضى ابو يوسف نے لکھا ہے کہ حضرت ابو عبيدہ کھا ہے ہے۔ بعد جب روميوں سے اختيار کی تھی کہ اور اوگوں کو صلح کی ترغيب ہو۔ چنانچہ اس معاہدے کے بعد جب روميوں سے جنگ ہو کی اور فتح کے بعد اطراف وحوالی کے تمام عيسائيوں نے صلح کرلی توان اوگوں نے ایک شرط به پیش کی کہ جوروی مسلمانوں کی جنگ کيلئے آئے تھے اور اب وہ عيسائيوں کے پناہ گزين ہيں ان کو امن ديا جائے کہ اپنال وعيال اور مال واسباب کے ساتھ واپس چلے جائيں اور ان سے کی قتم کا تعرض نہ کيا جائے ، حضرت ابو عبيدہ کھی منظور کرلی۔ ليه معاہدہ اور بي یوری تفصيل کتاب الخراج صفحہ ۱۸۰ ور ۱۸ میں ہے۔

اب ہم کو صرف بید دیکھنا ہے کہ ان معاہدوں کی پابندی گی گئی انہیں ؟اور کی گئی تو کیو نکر؟
اسلام میں معاہدے کی پابندی فرض ہے اور اس میں کسی ند بب کی تخصیص نہیں بلکہ خود
معاہدہ کی اخلاقی عظمت کا یمی اقتضاء ہے۔ اس بناء پر صحابہ کرام ﷺ نے ذمیوں کے ساتھ جو
معاہدہ کیا تھاان کا پوراکر ناان کا فد مہی فرض تھا، چنانچہ شام کی فتح کے بعد حضرت عمر ﷺ نے
حضرت ابوعبیدہ ﷺ کوجو فرمان لکھااس میں بیہ الفاظ تھے،

وامنع المسلمين من ظلمهم والا ضراربهم واكل اموالهم ووف لهم بشرطهم الذى شرطت لهم فى حميع ما اعطيتهم \_ على منع كرو،اوران كوجو مسلمانوں كوان كے ظلم و نقصان سے روكواوران كے مال كھانے سے منع كرو،اوران كوجو حقوق تم نے جن شر الطررد ئے بين ان كوبوراكرو۔

یه معاہدہ اور پوری تفصیل کتاب الخراج صغیر ۸۰۔ ۸۹ میں ہے۔ کتاب الخراج صفحہ ۸۲۔

و فات کے وقت جو وصیت کی اس میں پیہ الفاظ فرمائے۔

و اوصية بذمة الله و ذمة رسوله ان يوفي لهم بعهدهم و ان يقاتل من ورائهم و ان لايكلفو ا فوق طاقتهم\_

اور میں اپنے جانشین کو خدااور خدا کے رسول ﷺ کے ذمہ کی وصیت کرتا ہوں کہ ذمہ کی وصیت کرتا ہوں کہ ذمیوں کے دمیوں کے معاہدے کو پورا کرےاور ان کی حمایت میں لڑےاور ان کو تکلیف مالا بطاق نہ

رے

ذمیوں کے معاہدے کی پابندی کاجس قدر خیال رکھاجاتا تھا،اس کا اندازہ صرف اس واقعہ دمیوں کے معاہدے کی پابندی کاجس قدر خیال رکھاجاتا تھا،اس کا اندازہ صرت غرفہ کے ہو سکتاہ کہ ایک بارایک عیسائی رسول اللہ کے کالیاں دے رہاتھا، حضرت غرفہ کی خدمت میں استغاثہ کیا توانہوں نے غرفہ کو بلا کر کہا کہ ہم نے اس سے معاہدہ کیا ہے، حضرت غرفہ کے استغاثہ کیا توانہوں نے غرفہ کو بلا کر کہا کہ ہم نے اس سے معاہدہ کیا ہے، حضرت غرفہ کیا ہے کہ رسول اللہ کے کو علانیہ گالیال دیں،ہم نے صرف یہ معاہدہ کیا ہے کہ وہ اپنے گرجوں میں جو چاہیں کہیں، حضرت عمرو بن العاص کے کہایہ تے ہے۔

خود ذمیوں کو اس پابندی معاہدہ کا اعتراف تھا،ایک بار حضرت عمر ﷺ کی خدمت میں ذمیوں کا ایک وفد آیا تو انہوں نے پوچھا کہ غالبًا مسلمان تم لوگوں کو ستاتے ہوں گے سب نے ہمز بان ہو کر کہا،

> مانعلم الا و فاء و حسن ملکۃ ۔ ع ہم یابندی عہداور شریفانہ اخلاق کے سوا کچھ نہیں جانتے۔

لیکن صرف ای قدر کافی نہیں، یہ جو کچھ ہے، قول ہے ہم عملاً د کھانا چاہتے ہیں کہ ذمیوں کوجو جو حقوق دیئے گئے ان کو عملاً پوراکیا گیا۔

جان کی حفاظت

رعایا کے تمام حقوق میں سب سے مقدم چیز جان ہے اور صحابہ کرام ﷺ کے دور خلافت میں مسلمانوں اور ذمیوں کی جانیں یکسال عزیز تھیں ایک بار حضرت عمر ﷺ کے زمانے میں ایک بہودی قبل کر دیا گیا تو انہوں نے اس کو نہایت اہم واقعہ خیال کیا اور کہا کہ "میرے دور خلافت میں انسانوں کا خون ہوگا میں خدا کی قتم دلاتا ہوں کہ جس کو اس کا حال معلوم ہو مجھے خلافت میں انسانوں کا خون ہوگا میں خدا کی قتم دلاتا ہوں کہ جس کو اس کا حال معلوم ہو مجھے

ا: بخارى كتاب المناقب باقضية الميعة والاققاق على عثمان \_

٢: اسدالغابه تذكره حضرت غرفه بن حارث الكندى

۳: طبری صفحه ۲۵۹۰

بتائے "۔ حضرت بحر بن شداخ ﷺ نے کہاکہ "اس کا قاتل میں ہوں "بولے (اللہ اکبر) تم ہے اس کا قصاص لیا جائے گاا پی برائت ثابت کر سکتے ہو تو کرو "۔ انہوں نے کہا فلال فخص شریک جہاد ہوااور مجھ کواپنے گھر کا محافظ بنا گیا میں اس غرض ہے اس کے دروازے پر ایک روز آیا تو اس یہودی کو اس کے گھر میں بیا شعار پڑھتے ہوئے سند

واشعث غرہ الا سلامہ منی حلوت بعرسه لیل التمامه التمامه ایک پراگندہ مو فخص جس کو اسلام نے مجھ سے غافل کر رکھا ہے اس کی بی بی کے ساتھ میں نے شب بجر خلوت میں بسر کی ابیت علی ترائبھا ویمشی علی قود الا عنه والحزامه علی تو بی بی کے سینے پر شب بسر کرتا ہوں میں اس کی بی بی کے سینے پر شب بسر کرتا ہوں اور وہ گھوڑے کی باگ کھنچ کھنچ پھر رہا ہے اور وہ گھوڑے کی باگ کھنچ کھنچ پھر رہا ہے اب حضرت عمر میں اس کی ورہا کردیا۔

ایک بار قبیلہ بکر بن وائل کے ایک مخص نے جرہ کے ایک عیسائی کو قبل کر دیا تو حضرت عمر ﷺ نے قاتل کو مقتول کے ورثاء کے حوالے کر دیااور انہوں نے اس کو قبل دیا۔

حضرت عمر ﷺ کی شہادت کی نسبت شبہ تھا کہ یہ ایرانیوں کی سازش کا نتیجہ ہے اس خیال سے حضرت عبیداللہ بن عمر ﷺ نے ہر مزان کو قبل کردیا، حضرت عثمان ﷺ خلیفہ ہوئے توانہوں نے اس کے قصاص میں ان کو قبل کرناچاہائیکن حضرت عمرو بن العاص ﷺ نے کہا کہ یہ قبل اس وقت ہواجب کوئی خلیفہ نہیں مقرر ہواتھا، اس لئے وہ نے گئے، حضرت علی ﷺ کادور خلافت آیا توانہوں نے بھی ان سے قصاص لیناچاہائیکن وہ بھاگ گئے۔

ایک بارایک مسلمان نے ایک ذمی کو قتل کردیا، حضرت علی کرم الله وجهہ کی خدمت میں یہ معاملہ پیش ہوا تو انہوں نے اس کے قتل کا حکم دیا لیکن مقتول کے بھائی آئے اور کہا کہ ہم نے معافلہ پیش ہوا تو انہوں نے اس کے قتل کا حکم دیا لیکن مقتول کے بھائی آئے اور کہا کہ ہم نے معاف کردیا "اس پر فرملیا کہ "تمہیں کسی کی جھم کی دے کر تو معاف کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا"۔ تا دمیوں کی ویت بھی بالکل مسلمانوں کے برابر مقرر کی گئی تھی، دار قطنی میں ہے، دمیوں کی ویت بھی بالکل مسلمانوں کے برابر مقرر کی گئی تھی، دار قطنی میں ہے، ان ابا بکر و عمر کانا یہ علان دیة الیہودی و النصرانی اذا کان معاهدین

ا: اسدالغابه تذكره حضرت بكربن شداخ "\_

r: نصب الراب مطبوع ديلي صغير ٢٦٠،٢٥٩ ـ

دية الحرالمسلم \_

حضرت ابو بكر رفظ اور حضرت عمر فظف ذمى يبودى اور عيسائى كى ويت آزاد مسلمان كى برابر قراردية تقد

اباس سے زیادہ و میوں کی جان کا کیااحترام ہو سکتاہے؟

مال و جا ئداد كى حفاظت

مال و جائدادا کی حفاظت اس سے زیادہ کیا ہوسکتی ہے کہ ممالک مفوحہ کی زمینیں غیر قوموں کے ہاتھ میں رہنے دی گئیں اور ان کاخرید نا بھی مسلمانوں کیلئے ناجائز قرار دیا گیا، چنانچہ حضرت عمر کی سنان کی اس میں اس قدر مبالغہ کیا کہ اہل عرب کوزراعت سے بالکل روک دیااور منام فوجی افسار وں کے نام احکام بھیج دیئے کہ ان لوگوں کے روزیئے مقرر کردیئے گئے ہیں اس کئے کوئی زراعت نہ کرنے پائے، مصر میں شریک غطفی نامی ایک مخص نے اس تھم کی خلاف ورزی کی تو حضرت عمر میں شریک عطفی نامی ایک محص نے اس تھم کو الی سز ادوں گا ورزی کی تو حضرت عمر میں میں شریک عضافذہ کیااور کہا کہ "میں تجھے کو الی سز ادوں گا کہ دوسر وں کو عبرت ہو۔ "

عدالت میں جائداد و غیر ہ کے متعلق جو مقدمات دائر ہوتے تھے ان میں سلمانوں کے مقابل میں باا تکلف غیر قوموں کوڈگری دی جاتی تھی ،ایک بار حضر عمر ﷺ کی خدمت میں ایک یہودی اور ایک مسلمان کامقدمہ پیش ہوا تو حضرت عمر ﷺ نے یہودی ہی کے حق میں فیصلہ کیا۔ ع

ند ہی آزادی

غیر قوموں کو جو نہ ہبی آزادی حاصل تھی ان کا اندازہ صرف اس سے ہوسکتا ہے کہ ایک بار حضرت عمر ﷺ نے انکار کیا تو فرمایا اللہ علی انکار کیا تو فرمایا لاا کراہ فی الدین ایعنی نہ جب میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ع

حضرت امیر معاویہ ﷺ کے نام ہے تمام شام لرز تا تھالیکن جب انہوں نے دمشق کی مسجد میں کینسہ یو حناکو شامل کرنا چاہاور عیسائیوں نے اس پر نار ضامندی ظاہر کی توان کو مجبوراً اس کو چھوڑ دینا پڑا۔ " اس کو چھوڑ دینا پڑا۔ " ا

حضرت عمر الله في المام ك عيمائيول كي ساتھ جويد شرط كى تھى لا يحد نوابنائبيعة

<sup>:</sup> دار قطنی کتاب الحدود صفحه ۳۴۳

ا: حن المحاضرة صفحه ٩٣\_

٣: مؤطأ كتاب الاقضيه باب الترغيب في القصناء بالحق

م: كنزالعمال جلده صفحه وسمر

۵: فتوح البلدان صفحه اساله

و لا کنیسة اس کامطلب صرف یہ تھاکہ مسلمانوں کی آبادی میں نے گر جنہ بنائے جائیں۔
خود عیسائیوں کو اپنی آبادی میں گر جابنانے کی ممانعت نہ تھی، چنانچہ جب قسطاط مصر میں
عیسائیوں نے ایک نیا گر جابنایااور فوج نے اس کی مخالفت کی تو حضرت سلمہ بن مخلد کے اس کے بیاستد لال کیا کہ یہ تمہاری آبادی سے باہر ہاوراس پر تمام فوج نے سکوت اختیار کیا۔

ہارون الرشید کی زمانہ خلافت میں مصر کے گور نرعام بن عمر نے جب عیسائیوں کو گرجوں
کے بنانے کی عام اجازت دینا جابی تولید بن سعد اور عبید اللہ بن لہیعہ سے مضورہ لیاان بزرگوں
نے اس کی رائے سے اتفاق کیا اور یہ استد لال پیش کیا کہ مصر کے تمام گرجے صحابہ کے اور تابعین بی کے زمانے کے بنے ہوئے ہیں۔

تابعین بی کے زمانے کے بنے ہوئے ہیں۔

جزیه کے وصولی میں رعایت ونرمی

ان تمام حقوق کے مقابل میں مسلمانوں کو جزیدگی ایک خفیف کی رقم ملتی تھی جو فوجی حفاظت کا معاوضہ تھی، لیکن صحابہ کرام ایک اس معاوضہ کو بھی نہایت لطف و مراعات کے ساتھ وصول کرتے تھے، چنانچہ جولوگ ناداراور لپانچ ہو جاتے تھے ان کا جزید سرے سے معاف ہو جاتا تھااور ان کو بیت المال سے وظیفہ ملتا تھا، حضرت ابو بکر کھی کے عہد خلافت میں حضرت خالد کھی نے چرہ کے عیسائیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس میں یہ شرط داخل تھی اور حضرت عمر کھی نے اس کو اپنے زمانے میں عملاً قائم رکھا، چنانچہ ایک باران کو چند جذا می عیسائی نظر آئے تو بیت المال سے انکاو ظیفہ مقرر کردیا۔ ع

ایک روزکسی بوڑھے یہودی کو بھیک مانگتے دیکھاتو بیت المال ہے اسکاو ظیفہ مقرر کر دیاا سکے جزیہ کی رقم معاف کر دیا جائے۔ علیہ جزیہ کی رقم معاف کر دیا جائے ہے۔ جن لوگوں کا جزیہ معاف کر دیا جاتا تھا ان پر بھی کسی قتم کی سختی روا نہیں رکھی جاتی تھی، ایک بار حضرت ہشام بن تھیم کھی نے حمص میں دیکھا کہ کچھ قیدی دھوپ میں کھڑے کئے ہیں، بولے یہ کیا ظلم ہے میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے،

ان الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا ه

خداان لو گوں کو عذاب دے گاجو دنیا میں لو گوں کو عذاب دیتے ہیں۔

حضرت عمر ﷺ شام کے سفر سے واپس آرہے تھے، راستے میں دیکھا کہ کچھ لوگ وصوب میں کھڑے گئے ہیں اور ان کے سر پرزیتون کا تیل ڈلا جارہاہے، وجہ پوچھی تو معلوم

ا: حن المحاضره جلد ٢ صفحه ١٣٦ ا ولاه مصر صفحه ١٣٢ ا

٣: فق البلدان صفحه ١٣١٦ من كتاب الخراج صفحه ١٥٦

۵: ابوداؤد كتاب الخراج باب التشديد في الجزييه

ہواکہ ناداری کی وجہ سے جزیہ نہیں ویتے، فرملیا چھوڑ دومیں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے۔ لا تعذبوا الناس فان الذين يعذبون الناس في الدنيا يعذ بهم الله يوم القيامة \_

لوگوں کو تکلیف نہ دو کیونکہ جو لوگ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں،خداان کو قیامت میں تکلیف دیتا ہے۔

ملكي حقوق

رعایا کوسب سے بڑاحق جو حاصل ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ملکی انظامات میں شریک کیا جائے اور صحابہ کرام ﷺ کے زمانے میں غیر قوموں کو یہ حق حاصل تھا یعنی جن معاملات کا تعلق غیر قوموں کے ساتھ ہو تا تھاان میں ان کی رائے مقدم خیال کی جاتی تھی، چنانچہ عراق کا بند وبست ہوا تو حضرت عمر ﷺ نے وہاں سے چود ھری طلب کے اور ان سے مال گذاری کے متعلق رائے لی۔ <sup>3</sup>

غیر قوموں میں بہت ہے لوگوں کو مکلی عہدے دیئے گئے اور ذمہ داری کی خدمتیں ان کے متعلق کی گئیں، ایک بار بہت ہے عیسائی قیدی آئے تو حضرت عمر کھی نے بعض کو مکتب میں داخل کر دیااور بعض کے متعلق ایک ملکی کام کیا۔ اصابہ میں ہے کہ ابوزید نامی ایک عیسائی کو انہوں نے عامل بھی مقرر فرملیا تھا، حضرت عثمان کھی نے بھی ایک عیسائی کو تعلیم دے کر اپنا میر منتی بنایا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کے درباد میں سب سے زیادہ بالتقند ار اور بااثر مختص ابن آثال نصر انی تھاجوان کا طبیب بھی تھا متر جم بھی تھا، اور حمص کا کلکٹر بھی تھا۔ فی

آزادی تجارت

صحابہ کرام ﷺ کے فیاضانہ طرز عمل نے بھی غیر قوموں کی تجارتی آزادی میں خلل نہیں ڈالا بلکہ اس کواور ترقی دی، چنانچے شام کے نبطی جوروغن زیتون اور گیہوں کی تجارت کرتے تھے حضرت عمر ﷺ نے اُن کے عشر کو نصف کر دیا تھا کہ مدینہ میں کثرت سے غلہ آئے، مصر کے قبطی بھی مال تجارت لے کر آتے تھے، لیکن ان سے پوراعشر لیاجا تا تھا۔ آ

كتاب الخراج صفحه الاستخراج صفحه الاستخراج صفحه الاستخراج الخراج صفحه الاستخراج المستخدا

٣: فتوح البلدان صفحه ١٩٣٩ من منوح البلدان صفحه ٢٠٠٠ س

٥: يعقوني جلد ٢ صقى ٢٦٥ واستيعاب
 ٢: مؤطالهام مالك كتاب الزكوة باب عشورابل الذمه

سازش اور بغاوت کی حالت میں ذمیوں کے ساتھ سلوک

غیر قویس توبالکل برگانہ ہوتی ہیں، سازش اور بعناوت کی حالت ہیں مہذب ہے مہذب سلطنت خودا پنی قوم ہے کوئی مراعات نہیں کر سکتی لیکن صحابہ کرام شی نے اس حالت ہیں ہمی ذمیوں کے ساتھ نہایت نرم ہر تاؤکیا، شام کی انتہائی سر حد پر ایک شہر عربیوس تھا جہاں کے عیسائیوں سے معاہدہ صلح ہو گیا تھا لیکن یہ لوگ در پر دہ رومیوں سے سازش رکھتے تھے اور مسلمانوں کی خبریں ان تک پہنچلا کرتے تھے، حضرت عمیر بن سعد شی نے جو وہاں کے والی مسلمانوں کی خبریں ان تک پہنچلا کرتے تھے، حضرت عمیر بن سعد میں کے حوام کا شاکر متابع کا شاکر کے ہمر چیز کادو گنا معاوضہ دے دیا جائے اور اس کے بعد وہ جلاو طن کردیئے جائیں اگر وہ اس پر اضی نہ ہوں تو ایک سال کی مہلت کے بعد جلاو طن کئے جائیں چنانچہ ایک سال کے بعد وہ لوگ جلاوطن کردیئے گئے۔ ا

ان مراعات كاذميول يراثر

ذمیوں پران تمام لطف و مراعات کا بیہ اثر ہوا کہ وہ خود مسلمانوں کے دست و باز و بن گئے، قاضی ابو یوسف صاحب کتاب الخراج میں لکھتے ہیں۔

فلماراي اهل الذمة وفاء المسلمين لهم وحسن السيرة فيهم صاروا اشداء

على عدو المسلمين وعونا للمسلمين على اعدائهم

جب ذمیوں نے مسلمانوں کی وفاداری اور ان کے نیک سلوک کو دیکھا تو مسلمانوں کے دشنوں کے سب بڑے دعمی اور ان کے مقابل میں مسلمانوں کے حامی دردگاریں گئے۔

رومی اگر چہ خود عیسائیوں کے ہم فد ہب تھے ، لیکن جب رومیوں نے مسلمانوں کے مقابلے میں ایک عظیم الثان فیصلہ کن جنگ کی تیاریاں کیس توان بی دمی عیسائیوں نے ہر جگہ سے جاسوس بھیج کہ رومیوں کی خبر لا ئیں، حضرت ابو عبدہ کی تیاری کی خبر دی، حضرت ابو عبدہ کئے تھے ان کے پاس ہر شہر کے عیسائی رئیس آئے اور اس جنگی تیاری کی خبر دی، حضرت ابو عبدہ کئے تھے ان کے پاس ہر شہر کے عیسائی رئیس آئے اور اس جنگی تیاری کی خبر دی، حضرت ابو عبدہ کراج وصول کیا گیا ہے سب واپس کر دیا جائے کیونکہ معاہدے کے روسے ہم پر آئی حفاظت خراج وصول کیا گیا ہے سب واپس کر دیا جائے کیونکہ معاہدے کے روسے ہم پر آئی حفاظت فراج وصول کیا گیا ہے سب واپس کر دیا جائے کیونکہ معاہدے کے روسے ہم پر آئی حفاظت فراج سے متاثر ہو گیاور ہے اس کی طاقت نہیں رکھتے ،ان دکام نے جب یہ رقمیں واپس دی ہو تھی اور ہی ہوتے تو اس حالت میں ہم کو کچھ واپس نہ دیتے ، بلکہ ہمارے پاس جو کچھ ہوتا لے لیتے "۔ مسلمانوں کی فتح اس حالت میں ہم کو کچھ واپس نہ دیتے ، بلکہ ہمارے پاس جو کچھ ہوتا لے لیتے "۔ مسلمانوں کی فتح اس حالت میں ہم کو کچھ واپس نہ دیتے ، بلکہ ہمارے پاس جو کچھ ہوتا لے لیتے "۔ مسلمانوں کی فتح اس حالت میں ہم کو کچھ واپس نہ دیتے ، بلکہ ہمارے پاس جو کچھ ہوتا لے لیتے "۔ مسلمانوں کی فتح

ہو گئی تو عیسائیوں نے خود واپس شدہ رقم حضرت ابو عبیدہ ﷺ کے پاؤں پر ڈال دی۔ کہ دوبارہ اس ابر کرم کے سائے کے نیچ آ جائیں۔

اس مو تعد کے علاوہ ہر موقع پر ذمیوں کاطرز عمل نہایت مخلصانہ اور وفادارانہ رہا، حضرت مر کے شام میں آئے توافر عات کے عیسائی ہاتھ میں تلوار لئے ہوئے پھول برساتے ہوئے اور باجا بجاتے ہوئے ان کے استقبال کیلئے نکلے ، حضرت عمر کے نہ نے رو کنا چاہالیکن حضرت ابو عبیدہ کے ان کے استقبال کیلئے نکلے ، حضرت عمر کئی تو سمجھیں گے کہ معاہدہ ٹوٹ ابو عبیدہ کئی تو سمجھیں گے کہ معاہدہ ٹوٹ گیا " نام کے ایک اور عیسائی رئیس نے ان کی دعوت کرنا چابی اور کہا کہ "اگر حضور چندا کا بر سیائی سے سے خانہ پر تشریف لائیں تو میری عزت افزائی ہوگی "لیکن حضرت میں بی شاہ کے ساتھ غریب خانہ پر تشریف لائیں تو میری عزت افزائی ہوگی "لیکن حضرت عمر سیائیوں اور یہود ہوں میں جن میں بیہ تصویریں ہیں ہم قدم نہیں رکھ سکتے۔ " عیسائیوں اور یہود ہوں کی جلاو طنیاں

ان میں کا نمین نے ذمیوں کے متعلق سحابہ کرام ﷺ پر جو اعتراضات کئے ہیں ،ان میں بہود یوں اور میسائیوں کی جلاو طنی کامسئلہ خاص طور پر قابل بحث ہے۔

يهود خيبر

مب کے پہلے جھزت عمر ﷺ کے عہد خلافت میں یہود خیبر کی جلاوطنی عمل میں آئی، لیکن اس کی کیفیت میہ ہے کہ خیبر جب فتح ہواتواسی وقت وہاں کے یہودیوں سے کہد دیا گیا تھا کہ جب مناسب ہوگاتم کو جلاو طمن کر دیا جائے گا،ایک حدیث بھی پہلے سے موجود تھی۔

لايجتمع دينان في جزيرة العرب

جزيرهٔ وب ميں ايک ساتھ دو وزيب نہيں رہ سکتے۔

بایں بمہ حضرت عمر میں نے ان کے ساتھ کسی قشم کا تعرض نہیں کیا، لیکن یہ لوگ ابتدا بی ہے مسلمانوں پر مخفی حملہ کرنے کے عادی تھے،خودر سول اللہ کے نامانے میں جب انصار کی ایک جماعت وہاں گئی تو یہود نے موقع پاکرایک انصار کی و مخفی طور پر قتل کر دیا تھا تا ہم پونکہ ان اوگوں کے پاس کوئی شہادت نہ تھی اور ان کو یہود کے حلف پر بھی اظمینان نہ تھا۔ اسکے یہود باکل بری ہوگئے اور خود آپ نے صدقے کے اونٹوں سے ان کی دیت دلوائی۔ سے بود باکل بری ہوگئے اور خود آپ نے صدقے کے اونٹوں سے ان کی دیت دلوائی۔ سے حضرت عمر میں انہوں نے اور بھی شرار تیں کیں ،ایک انصاری شام حضرت عمر میں ہوگئے۔

ے چند غلاموں کولار ہے تھے۔راہ میں خیبر میں قیام کیا تو یہودیوں نے شہ دے کران غلاموں

التاب الخران صفحه ۸۰ تابلدان صفحه ۱۳۸ ا

٢ - اوب المفرد باب وعوة الذمي

۴ بخاری کتاب الدیات باب القسامه

ے ان کو قبل کر واڈ الا اور ان کو زاور لود ہے کر شام کی طرف واپس کر دیا چنانچہ حضرت عمر اللہ کو خبر ہوئی توان کو جلاو طن کر دیا۔ لیہ روایت اسد الغابہ میں ہے کیاں مندابن جنبل میں ہے کہ حضرت نہیں بھی اور حضرت مقد او بن اسود دیا ہی کہ انداوی خضرت نہیں بھی اور حضرت مقد او بن اسود دیا ہی کہ انداوی نہیں تھیں اس غرض سے یہ لوگ آئے اور اپنی اپنی جا کداوی دیکھ بھال کیلئے منتشر ہوگئے ، رات کے وقت حضرت عبد اللہ بن عمر دیا ہی برحالت خواب میں جملہ ہوا اور ان کا ہاتھ تو دو دیا گیا، حضرت عمر دیا ہے تو فرایا کہ " یہ بہود کا م ہے" اس کے بعد ایک خطبہ دیا، جس میں فرمایا کہ "رسول اللہ چیا نے جب بہود سے مصالحت کی تھی تو کہہ دیا تھا کہ ہم جب چاہیں میں فرمایا کہ "رسول اللہ چیا نے جب بہود سے مصالحت کی تھی تو کہہ دیا تھا کہ ہم جب چاہیں گی تم کو نکال دیں گے ،اب انہوں نے عبد اللہ بن عمر دیا تھا کہ جم جس کا مال ہو ہے ،اس کے پہلے بھی انہوں نے انسار پر جملہ کیا تھا، تم میں سے خیبر میں جس کا جس کا مال ہو ہے ،اس کے پہلے بھی انہوں نے انسار پر جملہ کیا تھا، تم میں سے خیبر میں جس کا جس کا مال ہو ہے ،اس کے پہلے بھی انہوں نے انسار پر جملہ کیا تھا، تم میں سے خیبر میں جس کا جس کا مال ہو کے میں بہود خیبر کو جلاو طن کروں گا۔ " فقری البلد ان میں ہے کہ حضرت عمر دیا تھا ہی خوب سے دیبر میں جس کا میں بھی نہو گیا، تب ان کو جلاو طن کرنا چاہا تو لا احتید عدینان والی صدیث کی کائی شخفیات کر کی، اور ان کو اس کی سے تعین نہو گیا، تب ان کو جلاو طن کیا۔ "

نصاراے نجران

رسول الله على في نجران كے عيسائيوں سے جو معاہدہ كيا تھااس ميں ايك شرطيه تھى كه سودنه كھائيں گے، ليكن حضرت عمر الله كے عبد ميں اس شرط كى خلاف ورزى كى گئے۔ اس كے ساتھ انہوں نے در پردہ جنگ كى تيارياں بھى شروع كيں اور بہت سے گھوڑے اور ہتھيار بھى جمع كئے اس لئے حضرت عمر الله نے انكو جلاوطن كر ديا۔ في طبرى ميں ہے كه رسول الله اور حضرت ابو بكر الله دونوں نے ان كو جلاوطنى كى وصيت كى تھى۔ في اور حضرت ابو بكر الله دونوں نے ان كو جلاوطنى كى وصيت كى تھى۔ في

نصارائے عربسوس

ان لوگوں نے رومیوں سے در پر دہ سازش کی ، حضرت عمیر بن سعد ﷺ نے جو دہاں کے حاکم تھے، حضرت عمر ﷺ کو اطلاع دی توانہوں نے ان کو جلاو طن کر وادیا۔ ک

ان تمام واقعات سے ثابت ہو تاہے کہ جو جلاوطنیاں عمل میں آئیں ان کا سبب نہ ہی ان تاہم واقعات سے ثابت ہو تاہے کہ جو جلاوطنیاں عمل میں آئیں ان کا سبب نہ ہیں ان تصب نہ تھا، بلکہ اس فتم کے پولٹیکل اسباب جمع ہوگئے تھے کہ کوئی سلطنت اس کے دوسر کا طرز عمل اختیار ہی نہیں کر سکتی تھی،البتہ یہ دیکھنا جائے کہ اس فتم کے موقعوں پر دوسر ی

اسدالغابه تذكره مظهر بن رافع د الله مند جلدا صفحه الدا

٣ فتوح البلدان صنى ١٣٠٠

٢٠ ابوداؤد كتاب الخراج باب في الجزييه وفتوح البلدان صفحه ١٦٢ ا

ن كتاب الخرائ منح ٢٠١ ٢: طبرى صبح ٢٦١ ٤: فتوح البلدان صفح ١٦١٠

ملطنتیں کیا کر تیں اور صحابہ کرام دے کیا کیا؟

حضرت عمر معظی نے بخران کے عیسائیوں کو جلاد طن کیا تو یہ تھم دیا کہ جو لوگ جلاد طن کے جائیں ان کی زمین کی پیائش کرلی جائے تاکہ اس کے مثل ان کو معادضہ دیا جائے اور ان کو اختیار دیا جائے کہ جہال چاہیں چلے جائیں، وہ لوگ جلاد طن ہو کر عراق عرب کو چلے توان کوجو یردانہ لکھاس میں یہ فیاضانہ الفاظ رکھے۔

ا) بدلوگ شام یا عراق کے جس رئیس کے پاس جائیں اس کا فرض ہو گاکہ وہ زراعت کیلئے ان

کوز مین دے۔

۲) ہرمسلمان کوچاہئے کہ اگر کوئیان پر ظلم کرے تووہ ان کی مدد کریں۔

٣) چوبيس٢٣ميني تك ان كاجزيه معاف كردياجائ

فُدک کے بہودیوں کو جلاوطن کیا توان کی زمین و جائداد کی قیمت کا تخینہ کروایااور جب قیمت متعین ہوگئی تو بیت المال ہے دلوادی۔ علیم کیا کوئی دوسری قوم ان پولٹیکل جرائم کے باوجود غیر قوموں کے ساتھ اس فتم کافیاضانہ برتاؤ کر سکتی ہے؟

ا: طری صغیر ۲۱۹۳ \_

ا: كتاب الخراج صفحه اس

٣ فتوح البلدان صغيه ٣٦\_

## غلاموں کے حقوق

غلای کی ابتدااس طرح ہوتی ہے کہ ایک بدقست مخص میدان جنگ میں گر فار ہوجاتا ے گر فاری کے بعد مال غنیمت کے ساتھ اس کی تقلیم ہوتی ہے اور وہ ایک خاص محض کی ملک بن جاتا ہے اس کے بعد اینے آقاکی سخصی حکومت کے ساتھ اس کوسلطنت کے عام قوانین كے ماتحت زندگى بسر كرنا ہوتى ہے اس لئے اگر كسى قوم كى نسبت بيہ سوال ہوك غلاموں كے متعلق اس کا کیاطر زعمل تھا؟ توبہ تر تیب حسب ذیل عنوانات میں بیہ سوال کیاجا تا ہے۔

حالت قید میں ان کے ساتھ کیابر تاؤ کیا گیا۔

٢- آقانے غلام كوغلام بناكرر كھايا آزاد كرديا۔

س۔ غلاموں کو کیا کیا ملکی حقوق دیتے اور بادشاہ کاغلاموں کے ساتھ کیا طرز عمل رہا۔ صحابہ کرام مل کے زمانے میں جولوگ غلام بنائے گئے ہم ان کے متعلق ای تر تیب

ہے بحث کرتے ہیں۔

اسير ان جنگ كا فمل نه كرنا

اسلام سے پہلے مہذب سے مہذب ملکوں بیں غلاموں کو قید کر کے بیدریغ قتل کردیاجاتا تھا، چنانچہ تاریخ قدیم میں اس کی بہ کثرت مثالیں ملتی ہیں، لیکن قرآن مجید میں اسیر ان جنگ

حتى اذا اتخنتمو همه فشدوا الوثاق فامامنا بعد وامافداء جب تم لوگ خوب خونریزی کر چکو تو قیدی بناؤان کے بعد صرف دوصور تنس میں یا حسانا ان کو آزاد کردویافدیہ لے کران کو چھوڑدو۔

اور صحابہ کرام دی نے شدت کے ساتھ اس کی ابندی کی، چنانچہ ایک بار جاج کے یاس ا یک اسیر جنگ آیا،اوراس نے حضرت عبداللہ بن عمر علیہ کواسکے قبل کرنے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے کہا"ہم اس پر مامور نہیں ہیں۔" سکے بعد قر آن مجید کی مندر جہ بالا آیت پر معی۔ ا اسير ان جنگ كو كھانا كھلانااور الكے آرام و آسائش كاسامان بم پہنچانا صحابہ کرام کے اسپر ان جنگ کوایے آپ سے بہتر کھانا کھلاتے تھے اور ان کے آرام و

ا: كتاب الخراج للقاضى الي يوسف

آسائش کے ضروری سامان بہم پنجاتے تھے۔ خود قرآن مجیدنے سحابہ کرام اللہ کی اس فضیلت کونمایا کیا ہے۔

و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیماً و اسیراً۔ باوجودید کہ ان لوگوں کوخود کھانے کی خواہش ہو پھر بھی وہ مسکین کو، یتیم کواور قیدی کو کھاناکھلاتے ہیں۔

مجم طبرانی میں ہے کہ صحابہ کرام ﷺ امیر ان جنگ کے ساتھ اس قدر لطف و مراعات کرتے تھے کہ خود تھجور کھالیتے تھے، مگران کوجو کی روٹی کھلاتے تھے۔

حضرت ابو بکر ﷺ کے عہد خلافت میں جب مالک بن نو برہ اپنے رفقا کے ساتھ گر فآر جوا تو رات کو ان کو سخت سر دی محسوس ہوئی ، حضرت خالد بن ولید ﷺ کو خبر ہوئی تو عام منادی کرادی۔

> ادفئوا اسراکم۔ ک اپنے قیدیوں کوگرم کپڑےاوڑھاؤ۔ شاہی خاندان کے اسیر ان جنگ کے ساتھ برتاؤ

اگرچہ صحابہ کرام کے تمام قیدیوں کے ساتھ نہایت عمدہ برتاؤکرتے تھے، کین شاہی خاندان کے تیدی اور بھی لطف و مراعات کے سخق ہوتے تھے، حضرت عمرو بن العاص کے اندان کے تیدی اور بھی لطف و مراعات کے سخق ہوتے تھے، حضرت عمرو بن العاص کے انہوں نے حضر میں ہلیس پر حملہ کیا اور مقوقس شاہ مصری بیٹی ارمانوسہ گرفتار ہوکر آئی تو انہوں نے حضرت عمر کے ساتھ اس کو مقوقس کے انہوں نے حضرت عمر کے ساتھ اس کو مقوقس کے پاس بھیج دیا اور مزید احتیاط کیلئے اسکے ساتھ ایک سردار کو کردیا کہ بحفاظت تمام اسکو پہنچا آئے۔ اسپر ان جنگ کو اعزہ و اقار ب سے جدانہ کرنا

رسول الله ﷺ کاعام تھم یہ تھا کہ قیدی اپناء واقارب سے جدانہ کئے جائیں، صحابہ کرام ﷺ اس تھم پر نہایت شدت کے ساتھ عمل فرماتے تھے ایک بار حضرت ابو ابوب انساری ﷺ کسی فوج پر تھے، اسیر ان جنگ کی تقسیم ہوئی تو بچوں کو مال سے علیحدہ کر دیا گیا، بچرونے گئے تو انہوں نے ان کو مال کی آغوش میں ڈال دیاور کہا کہ "رسول اللہ ﷺ نے فرملیا ہے کہ جو شخص مال سے بچوں کو جدا کرے گا خدا قیامت کے دن اس کو اس کے اعزہ واقارب سے جدا کردے گا۔

ا: طبری صفحہ ۱۹۲۵ یا: مقریزی جلد اصفحہ ۱۸۳ ا

r: مندوار مي كتاب الجهاد باب النبي عن النفر يق مين الوالده وولد با-

## لونڈیوں کے ساتھ استبراء کے بغیر جماع کرنا

عرب میں وحشانہ طریقہ جاری تھا کہ جولونڈیاں گرفتار ہو کر آئی تحییں ،ان سے استبراء رحم کے بغیر مباشرت کرناجائز سمجھتے تھے اور اس میں حاملہ وغیر حاملہ کی کوئی تفریق نہیں کرتے تھے ،رسول اللہ ﷺ نے اس طریقہ کو بالکل ناجائز قرار دیااور ان اونڈیوں کو مطلقہ عور توں کے تکم میں شامل کر لیا یعنی جب تک غیر حاملہ لونڈیوں پر عدت جیش نہ گذر جائے اور حاملہ لونڈیوں کاوضع حمل نہ ہو جائے ان سے اس قسم کافائدہ اٹھانا جائز نہیں ہوسکتا، سحابہ کرام چھ نزوات میں اس حکم کی شدت کے ساتھ پابندی کرتے تھے ،ایک بار حضر ت رویفع بن ثابت انساری کھی شدت کے ساتھ پابندی کرتے تھے ،ایک بار حضر ت رویفع بن ثابت انساری کھی شدت کے ساتھ پابندی کرتے تھے ،ایک بار حضر ت رویفع بن ثابت انساری کھی ہوں کے ایک گؤں پر حملہ کیا ،مال غیرت کی تقسیم کاوقت آیا تو فوج کو یہ مدایت فرمائی۔

من اصاب من هذا ابسی فالا یطوء ها حتی تحیطر . بدلونڈیاں جن لوگوں کے جصے میں آئیں،جب تک ان کو حیض نہ آجائے وان سے جماع نہ کریں۔

دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے فرمایا،

ایهاالناس انی لااقول فیکم الا ماسمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول قام فینا یوم حنین فقال لا یحل لا مری یومن بالله والیوم الآخر ان سیقی ماء زرع غیره یعنی ایتان احبالی من السبایا وان یصیب امراه یثبا من ابسی حتی یستیر نها۔

لوگوامی تم ہے وہی بات کہنا ہوں جو میں نے خودر سول اللہ پیلا ہے تی ہے آپ پیلا نے حنین کے دان فرمایا جو مخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان الیا، اس کیلئے یہ جائز نہیں کہ دوسرے کی تھیتی میں آبیاشی کرے یعنی حاملہ اور ثیبہ لونڈیوں سے بغیر استبراء رحم جماع کرے۔

غلاموں کی آزادی

یہ دواسانات تھے جو سی بہ کرام ﷺ حالت قید میں غلاموں کے ساتھ کرتے تھے لیکن ان کا اصلی احسان میہ ہے کہ جو لوگ قید کر کے غلام بنا لئے جاتے تھے ،اکثر ان کو بھی مختلف طریقوں سے آزاد کردیتے تھے۔

حضرت ام ورقد بنت نوفل رضى الله عنها ايك سحابية تحيس، جنهول في دوعتمام مدبر

<sup>:</sup> مندابن صبل جلد ۴ صنی ۱۰۹ و ۱۰۹

r: مدبران غلاموں کو کہتے ہیں جن کی آزادی آ قاکی موت کے ساتھ بشروط ہوتی ہے۔

کئے تھے، جنہوں نےان کو شہید کر دیا تھا کہ جلد آزاد ہو جائیں۔ ا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک لونڈی اور ایک غلام کو آزاد کرنا جاہا ، مگر چونکہ رونوں کا نکاح ہو گیاتھا،اس لئے آنخضرت ﷺ نے فرملیاکہ پہلے شوہر کو آزاد کردو تاکہ بی بی کو طلاق کینے کا ختیار ہاقی نہ رہے۔<sup>ع</sup>

ایک باروہ حضرت عبداللہ بن زبیر ﷺ سے ناراض ہو گئیں اور ان سے بول حال کی قتم کھائی عفو تقصیر کے بعد کفارہ نمیین میں • مہ غلام آزاد کئے۔ <sup>ع</sup>

حضرت عبدالر حمٰن بن ابی بکر ﷺ و فعتهٔ حالت خواب میں مرگئے، حضرت عائشہ رضی الله عنها نے ان کی جانب سے می بکثرت غلام آزاد کئے،ان کے پاس اسیر ان قبیلہ بنو تمیم میں ے ایک لونڈی تھی، آپ نے فرملیا کہ اس کو آزاد کر دو کیونکہ بیا ساعیل کی اولاد میں ہے ہے۔ حضرت میمونه رصی الله عنها کی ایک لونڈی تھی،جس کوانہوں نے آزاد کردیا، آپ کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ خداتم کواس کااجر دے گا،لیکن اگر اپنے ماموں کی کودے دیتیں تواس سے زياده ثواب ملتك

سفینه حضرت ام سلمه رضی الله عنها کی ایک لونڈی تھی، انہوں نے اس کور سول الله ﷺ کی خدمت گذاری کیلئے آزاد کر دیا۔ <sup>نے</sup>

ایک صحابی نے آپ ﷺ کی خدمت میں بیان کیا کہ میری ایک لونڈی دامن کوہ میں بَرِياں چرار ہی تھی، بھیٹریا آیااور ایک بکری کواٹھالے گیا،اس پر میں نے اس کو طمانچے مارے، یہ واقعه سن كررسول الله ﷺ كو تكليف موئى اور اس كو بلواكر يو جهاكه خدا كهال بيع؟اس نے كبا" آسان پر"\_ پھر يو چھاميں كون موں؟ بولى"رسول الله ﷺ "ارشاد مواكه اس كو آزاد كر دوييه تومسلمان ہے۔

مكاتباس غلام كوكہتے بين سكوا يكر قم معين كاداكرنے كے بعد آزادى كاحق حاصل ہو جاتا ہے، حضرت ام سلمہ رضی الله عنها این غلامول کومکاتب بناتی تھیں، لیکن قبل اسکے کہ

ابوداؤد كتاب الصلوة باب امامته النسامه

ابوداؤد كتاب الطلاق باب في المملوكين يعتقان معامل تخير امر الله : 1

بخاری کتابالادب باب الہجر ہ۔

مؤطِالمَام مالك كتابِ الفق والولاد باب عنق الحي عن الميت.

مسلم كتاب الفضائل باب من فضائل غفار واسلم\_ :0

ابوداؤد كتاب الزكوة باب في صلية الرحم و بخارى كتأب البهية \_

ابوداؤد كتاب العنق باب في العنق على شرط ـ ابوداؤد كتاب الصلوة باب تشميت العاطس في الصلوة \_

'ورامعاوضہ یعنی بدل کتابت ادا کریں اس ہے کسی قدرر قم لیکر جلد سے جلد آزاد کردیتی تھیں۔' ا یک صحابی نے انتقال کیا تو وارث کی جنتجو ہوئی،معلوم ہوا کہ کوئی نہیں ہے ،ان کا صرف ا یک آزاد کردہ غلام ہے، آپ ﷺ نے اس کوان کی وراثت دلوادی۔

ا یک غلام دو صحابیوں کے در میان مشترک تھا،ایک صحابی نے اپنا حصہ آزاد کر دیا، رسول الله ﷺ كى خدمت ميں اس كاذكر بواتو آپ ﷺ فے فرمايا" خداكا كوئى شريك نہيں "اوراس غاام کو آزاد کردیا۔

حضرت حکیم بن حزام ﷺ نے زمانہ جابلیت میں سوغلام آزاد کئے تھے،اسلام لائے تو زمانہ اسلام میں بھی سو غلام آزاد کئے۔ می ان غلاموں کی آزادی نہایت شان و شوکت کے ساتھ عمل میں آئی، چنانچہ وہ حج کو آئے تو عرفہ کے دن ان غلاموں کے گلے میں جاندی کے طوق ڈال کر لائے جن پر عقاءاللہ عن حکیم بن حزام لکھا ہواتھا، یعنی یہ حکیم بن حزام کی جانب ے خداکی راہ میں آزاد ہیں۔

حضرت عثان ﷺ كى شہادت كاوقت آياتو ٢٠ غلام آزاد كئے۔

حضرت عمر ﷺ نے انقال کے وقت جو وصیتیں کیس ان میں ایک یہ تھی، حسن ادرك و فاقی من سبی العرب فھو حرمن مال اللہ یعنی غلامان عرب میں سے جو اوگ میری و فات کازمانہ یا تمیں وہ خدا کے مال سے آزاد ہیں۔ تھے

حضرت عبدالله بن مسعود عليه فايك غلام كو آزاد كيا توغلام كياس جومال تفااكرجه وہاس کے مالک ہو سکتے تھے، لیکن مال بھی اس کودے دیا۔

حضرت ابوند کور منطق ایک انصاری صحافی تنے ،ان کی جائد ادکی کل کا نات ایک غلام سے زیادہ نہ تھی، لیکن انہوں نے اس کو بھی مد ہر کردیا، لیکن خودر سول اللہ ﷺ نے اس کو پسند تہیں فرمایااور فروخت کر کے اس کوان کی قیمت دلادی۔ <sup>ع</sup>

ایک اور صحابی کی ملک میں صرف ۲ غلام تھے جن کو انہوں نے مرتے وقت آزاد کر دیا،

مؤطاامام مالك كتاب العقق والوالاء باب القطاعية في الكتابته-

ابوداؤد كتاب الفرائض باب في مير ات ذوى الارحام

ابوداؤد كتاب العنق باب فيمن اعتق نصياله من مملوك. مسلم كتاب الإيمان بإب بيان حكم عمل الكافراذ ااسلم بعده.

زمة الابرار تذكره حكيم ابن حزام

مندابن صبل جلداصفي ۷۳،مندعتانً-

مندابن صبل جلداصفحه ۲۰ ۸ سنن ابن ماجه ابواب العتق باب من اعتق عبد اوله مال ـ

ابوداؤد كتاب العقق باب في تعالمد برـ

این وسیت کے قاعدے کے موافق آپ نے صرف وغلاموں کی آزادی کو جائزر کھا۔ اسر ان ہوازان میں سے حضرت عمر رہا ہے جائے۔ اس ان ہوازان میں سے حضرت عمر رہا ہی آزاد شد ہوگوں کے ساتھ کردی جائے۔ اس سول اللہ چائی نے غلاموں کے ساتھ کردی جائے۔ اس سول اللہ چائی نے غلاموں کے ساتھ میش آجاتے سے تواس جرم کے کفارے میں ان کو آزاد کردیتے سے حضر ساتھ ختی کے ساتھ میش آجاتے سے تواس جرم کے کفارے میں ان کو آزاد کردیتے سے حضر ابن سعود انساری دیا، اور حضر عبد اللہ بن عمر دیل نے نے اس طرا کی کے ایک غلام آزاد کئے سے سے ابن سعود انساری دیل آلو کئے سے سے میں صافر ہو کے اور عرض کی کہ میرے دو غلام ہیں جو ایک سعائی آپ چائی کی خدمت میں صافر ہو کے اور عرض کی کہ میرے دو غلام ہیں جو نہایت خائن، کذاب اور نافر مان ہیں، میں جرائم میں ان کو برا بھلا کہتا ہوں اور میز اویتا ہوں اس نہایت میں میرا کیا انجام ہو گا؟ ارشاد ہو اان کی خیات ، گذب ،نافر مانی اور تمہاری سز اکا حساب بوگا، گیست میرا کیا انہ ہیں۔ کہ باری میں ان کو ایس نیا ہی کا تم سے بدل لیاجائے گا، یہ من کر دوں ، آپ گواو دور و نے پیٹنے گے اور کہا کہ بہتر یہی ہے کہ میں ان کو ایپ پاس سے علی ، کر دوں ، آپ گواو دینے کہ وہ آزاد ہیں۔ گ

ایک بار آپ ﷺ نے ابولہ میں الیتھان انساری ﷺ وایک نعلام عنایت فرمایا اور موایت کی کہ اس کے ساتھ سلوک کرنا، ان کی بی بی نے کہا"تم سے بیانہ ہوسکے گا، بہتریہ ہے کہ اس کو آزاد کر دو۔ "انہوں نے اس کو آزاد کر دیا۔ فی

ایک بار آپ ﷺ نے حضرت ابوذر ﷺ، کوایک غلام دیااور کہاکہ "اس کے ساتھ نیکی 'رو۔ "انہوں نے یہی نیکی کی کہ اس کو آزاد کر دیا۔ <sup>ک</sup>

حضرت ابوہریرہ کھی، اسلام لانے کیلئے چلے تو ساتھ میں غلام بھی تھا،وہ موقع پاکررائے نی میں بھاگایا بھنک گیا،وہ رسول اللہ ایجالاً کی خدمت میں حاضر ہوکراسلام لائے تواسی حالت میں غلام بھی آیا، آپ چلا نے فرمایا" ابوہ بردالینا تہارایہ غلام ہے۔ "بولے"کہ آپ گولہ رہے یہ خداکی راہ میں آزاد ہے۔

ایک بارکسی مخص نے آپنے غلام ہے کسی کام کو کہاد دسو گیا، ود آیا تواس کے چبرے پر آگ ال دی، غلام گھبر اکر اٹھا تو کنویں میں گر پڑا، حضرت عمر رفیق، نے اس کے چبرے کی حالت

الوداؤد كناب العتق باب فيمن اعتق عبيدانا ليلغبم النك.

۲ - ابوداؤد کتاب لصیام باب المعتمان بعود المریعن کتاب الجبهاد میں ہے کہ دولونڈیاں تھیں۔

m ابود اؤد كتاب الاوب باب في حق الملوك

٠٠ - نرهٔ ي ابواب تنسير القرآن تنسير سوروانبياء ـ

۵ ترند می ابواب الزید. ۱ ادب المضر د باب العضو عن انحاد م.

<sup>...</sup> بخارى ابواب الشركة باب اذ قال نعبده بيو للدونودي تعتق والاشهاد في العتق\_

د یکهی تواس کو آزاد کردیا۔ <sup>ا</sup>

صرف يبى نبيس تقاكه صحابه كرام رفي اپن مملوكه لوندى غلام كو آزاد كرتے تھے، بلكه يه اس قدرافضل كام خيال كيا جاتا تقاكه دوسرول كے غلامول كو صرف آزاد كرنے كيلئے خريدتے تھے، چنانچه حضرت عائشه رضى الله عنها نے ايك اوندى كواس لئے خريد ناچا باكه اس كو آزاد كر الدك تھے۔ بيا۔ ابتدائے اسلام ميں حضرت ابو بكر رفيعه نے بھى سات غلام خريد كر آزاد كئے تھے۔ مضرت زبير بن عوام رفيعه نے ايك غلام خريد الوراس كو آزاد كرا إ۔ ان كے علاوہ

بلشرت غلامول كوصحابه كرام الله في في آزاد كيا-

میراساعیل نے بلوغ الرام کی شرع میں نجم اوہائے ہے ایک فہر سے نقل کی ہے جس کی رو
ہے صحابہ کرام ﷺ کے آزاد کر دہ غلاموں کی تعدادا نتالیس ہزار دوسوسینتیس ۲۹۲۳ تک

ہنجتی ہے چنانچے ان صحابہ ﷺ کے نام اوران کے آزاد کر دہ غلاموں کی تعداد حسب ذیل ہے۔
حضرت عائشہ رصی اللہ عہا ۲۷ حضرت عباس ﷺ ۲۵ حضرت عباس ﷺ ۲۵ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ ۲۰۰۰ خضرت عبداللہ بن عمر ﷺ ۲۰۰۰ ذواا کلاع حمیر کی ﷺ ۲۰۰۰ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ ۲۰۰۰ ذواا کلاع حمیر کی ﷺ کے آزاد کر دہ غلاموں کی تعداد نہیں بتائی ہے، لیکن اس کتاب میں حضرت ابو بکر ﷺ کے آزاد کر دہ غلاموں کی تعداد نہیں بتائی ہے، لیکن

لکھاہے کہ انہوں نے بکٹرت غلام آزاد کئے۔ ؟ سیاسی حیثیت سے سحابہ کرام ﷺ نے غلاموں کوجو حقوق ،طاکئےان کی تفصیل حسب '

عرب كاغلام نه بنانا

اوپر گذر چکائے کہ صرت عائشہ رضی اللہ عنها کے پاس قبیلہ بھیم کی ایک اونڈی تھی رسول اللہ ﷺ نے دیکھاتو فرملیا کہ اسکو آزاد کردو کیونکہ یہ اسٹیل کی اوااد میں سے ہاس سے ثابت اللہ ﷺ نے کہ خود آپ ﷺ اہل عرب کا فاام بنانا بہند نہیں فرماتے تھے لیکن صرت مر ﷺ نے مام قانون بنادیا کہ عرب کا کوئی محفی فلام نہیں بنایا جاسکتا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر ﷺ کے عبد خلافت میں قبائل مر تدہ کے جواوگ گرفتار ہوئے تھے۔ ان کو انہوں نے ای بنا پر آزاد کر اویا۔ فلافت میں قبائل مر تدہ کے جواوگ گرفتار ہوئے تھے۔ ان کو انہوں نے ای بنا پر آزاد کر اویا۔ فلافت میں قبائل مر تدہ کے جواوگ اونڈی یا فلام بنائے گئے تھے ،ان کو نبعت یہ تھم دیا کہ اگر

ا اوب المفروباب حسن الملكة.

٢ ابوداؤد كتاب الفرائض باب في الولام

٣ - مؤطالهم الك كتاب العقق والوالي باب حرالعبد الوالام

n: سلى السلام صفحه ١٣٣٠ كتاب العنق. ٥: يعقوني جلد ٢ صفحه ١٥٨ \_

کی قبیلہ کاکوئی شخص کسی قبیلہ میں غلام بنالیا گیاہو تودہ اس کے بدلے میں دوغلام بطور فدیہ کے دے کر آزاد کرائی دے کر آزاد کرائی دے کر آزاد کرائی جا عق ہے۔ اس طرح ایک لونڈی کے عوض میں دولونڈی دے کر آزاد کرائی جا عتی ہے۔ ا

غیر قومیں اگرچہ غلام بنائی جاسکتی تھی، تاہم حضرت عمر ﷺ نے، فوج کے اکثر حصہ کااصر ار بنایا مصرفتح ہوا توجیھ لاکھ مر داور عورت مسلمانوں کے قبضہ میں آئے، فوج کے اکثر حصہ کااصر ار تھا کہ ان کولونڈی غلام بناکر تمام فوج پر تقسیم کر دیا جائے، لیکن حضرت عمر ﷺ نے جزیہ مقرر کر کے ان کو بالکل آزاد کر دیا، چندگاؤں کے لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تھی ،دہ گر فقار ہوئے تولونڈی غلام بناکر مدینہ میں بھیج دیئے گئے، لیکن حضرت عمر ﷺ نے ان کو بھی واپس کر دیا۔ ع

حضرت ابو مویٰ اشعری ﷺ کے نام عام حکم بھیج دیا کہ کوئی کا شتکاریا پیشہ ور غلام نہ بنلیا بائے۔

حضرت عمر ﷺ کی عبد میں زراعت کو جو ترقی ہوئی اور اس کی وجہ سے محاصل و خراج میں جو اضافہ ہوااس کی اصل وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اکثر مفتوح قوموں کو آزاد رکھااور وہ آزادی کے ساتھ زراعت کے کاروبار میں مصروف رہیں۔

## غلامول كومكاتب بنانا

غلاموں کی آزادی کی ایک صورت ہے کہ ان سے بہ شرط کرلی جائے کہ اتن مدت میں وہاس قدرر قم اداکر کے آزاد ہو سکتے ہیں، یہ حکم خود قر آن مجید میں مذکور ہے۔

فكاتبوهم ان علمتهم فيهم خيرا\_

اگرتم کو غلاموں میں بھلائی نظر آئے توان سے مکا تبت کرلو،

لین حضرت عمر می خلافت سے پہلے یہ حکم وجوبی نہیں سمجھا جاتا تھا لیکن آ قاکو معاہدہ مکا تبت کرنے یانہ کرنے کا اختیار تھا، لیکن حضرت عمر می ہے، نے عملاً اس حکم کو وجوبی قرار دیا چنانچہ جب سیرین نے اپ آ قاحضرت انس می ہے، سے مکا تبت کی درخواست کی اور انہوں نے اس کو منظور کرنے سے انکار کر دیا، تو حضرت عمر می ہے، نے ان کو بلوا کر کوڑے لگوائے اور قرآن مجید کی اس آیت کے روسے ان کو معادہ کتابت کرنے پر مجبور کر دیا۔ تعلقہ حضرت عمر می آزادی میں آسانیاں پیدا کرتے دیتے تھے حضرت عمر می میٹہ اس قتم کے غلاموں کی آزادی میں آسانیاں پیدا کرتے دیتے تھے

ا: طبقات ابن سعد تذكره رماح بن حارث ـ

۳: كنزالعمال جلد ٢صني ٣١٢ ـ

ا: حسن المحاضر وجلد اصغی ۱۹۸۰

۳: منتج بخاری کتاب المکاتب

ایک بارایک مکاتب غلام نے مال جمع کر کے بدل کتابت اواکرناچاہا، لیکن آقانے ایک باراس رقم کے لینے سے انکار کر دیااور باقساط لیناچاہا، وہ حضرت عمر رفی کی خدمت میں حاضر ہوا ، تو انہوں نے کل رقم کے کربیت المال میں داخل کر واوی اور کہا"تم شام کو آنامیں تمہیں آزادی کا فرمان لکھ دوں گا،اس کے بعد لینے یائے لینے کا تمہارے آقا کو اختیار ہوگا، آقا کو خبر ہوئی تواس نے آگر بیر قم وصول کرلی۔ ا

ام ولد کے بیچ و شراء کی ممانعت

آ قاسے جس لونڈی کے اولاد پیدا ہو جاتی ہے، اس کوام ولد کہتے ہیں، حضرت عمر ﷺ کے عہد خلافت سے پہلے اس قتم کی لونڈیاں عام لونڈیوں کے برابر سمجھی جاتی تھیں، لیکن حضرت عمر ﷺ نے یہ عام قاعدہ مقرر فرمادیا کہ اس قتم کی لونڈیاں نہ فروخت کی جاسکتیں نہ ان میں دراثت جاری ہوسکتی ہندانکا ہمیہ ہوسکتی، بلکہ وہ آ قاکی موت کے بعد آزاد ہو جائیں گی۔ تا اس طرح لونڈیوں کی آزادی کا نیار استہ نکل آیا۔

اسیر ان جنگ سے اغرہ وا قارب کو جدانہ کرنا

اگرچہ صحابہ کرام ﷺ منہ بااور اخلاقا خود ہی قیدیوں کوان کے اغرہ واقارب سے جداکرنا اجائز سمجھتے تھے، لیکن حضرت عمر ﷺ نے قانونا و حکماً اس کی ممانعت فرمادی چنانچہ تمام امرائے فوج کے نام فرمان بھیج کہ بھائی کو بھائی سے اور لڑکی کوماں سے جدانہ کیا جائے ایک بار بازار میں شور س کر حضرت عمر ﷺ نے اپند دربان برقاء کو بھیجاتو معلوم ہواکہ ایک لونڈی کی مال فروخت کی جارہی ہے انہوں نے تمام مہاجرین وانصار کو جمع کیااور آیات "و لا تقطعوا ار حامکم "کوپڑھ کر کہا کہ اس سے بڑھ کر کیا قطعر حم ہو سکتا ہے۔ کہ لڑکی کوماں سے جداکیا جائے، چنانچہ اس کے بعد تمام امراء کے نام فرمان بھیج دیاکہ اس فتم کا قطع رحم جائز نہیں۔ ع

غلامول کے وظیفے

بیت المال سے مسلمانوں کو جو وظیفہ ملتا تھا،اس میں غلام برابر کے شریک تھے اول اول حضرت المال سے مسلمانوں کا شریک بنایا،ابوداؤد کتاب الخراج میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے مروی ہے۔

كان ابي يقسم للحرو العبد\_

طبقات ابن سعد تذكره ابوسعيد المقبري

ا: مؤطاام محمرً باب تعامبات الاولاد.

٣: كنزالعمال جلد ٢صفي ٢٢٦و٢٢٢

### ميرے باپ غلام اور آزاد كومال تقسيم فرماديتے تھے۔

حضرت عمر ﷺ نے جب باضابطہ طور پر تمام مسلمانوں کے وظائف مقرر فرمائے تو آقا کے برابر غلاموں کو وظائف بھی مقرر فرمائے۔ ان کواس بات میں اس قدر کد تھی کہ جب ایک عامل نے غلاموں کو وظیفہ نہیں دیا، تواس کو لکھ بھیجا کہ کسی مسلمان کااپنے بھائی مسلمان کو حقیر سمجمنانہایت برگ بات ہے۔ ' حضرت عمر ﷺ نے اور مختلف طریقوں سے غلاموں کو مالی اعانی دیں۔ اہل 'والی کے مزدوری پیشہ غلاموں کی مردم شاری کرائی اور ان کے روزیئے بھی مقرر جاری کئے، حضرت عمل حقیل سمجھ کے مزدوری ہفتہ کے روز عوالی کو جاتے اور جو غلام از کاررفتہ نظر فرمان کے نیکس معاف کردیے۔

' عنرت عثمان ﷺ نے عام طور پر بیہ ہدایت کی کہ جواد نڈی کوئی پیشہ نہیں جانتی اور جو نلام صغیرالسن ہیں ان کو کسی پیشہ کی آکلیف نہ دی جائے ورنہ ناجائز طریقے ہے وہ روزینہ پیدا کریں گے،لیکن اس کے ساتھ ان کوعمدہ کھانادیاجائے۔

غلامول كتعليم

سب سے بڑھ کر ہے کہ صابہ کرام ﷺ نے غلاموں کو تعلیم بھی دلائی،ایک بار چند میں اُن غلام بکڑ کر آئے، و حضرت ممر ﷺ نےان کو کمتب میں داخل کردیا۔ ع

حضرت عثمان ﷺ نے تمران بن ابان کو خرید کر لکھنا سکھایااور اپنامیر تمثی بنایا۔ جماری دخرت عثمان میں ازاد بچوں کے ساتھ بہت سے غلاموں کے لڑکے بھی ازاد بچوں کے ساتھ بہت سے غلاموں کے لڑکے بھی افعام پاتے تھے چنانچہ ایک باحضرت ام سلمہ رضی الله عنها نے اون صاف کرنے کیلئے کمتب سے لڑکے طلب کئے تو کہا ابھیجا کہ آزاد بیجنہ بھیج جا کمیں۔ ان

## غلا موں کوامان دینے کا حق دینا

امان دینے کاحق صرف فاتح قوم کو حاصل ہو تا ہے لیکن خلفاء نے بیہ حق خود غلاموں کو بھی دیا، چنانچہ ایک بار مسلمانوں نے ایک قلعہ کامحاصرہ کیا توایک غلام نے محصور فوج کو امان بھی دیا، چنانچہ ایک بار مسلمانوں نے کہا'اس کا عتبار نہیں ہے "لیکن ان لوگوں نے "کہاہم آزاد اور غلام مسلمانوں نے کہا'اس کا اعتبار نہیں ہے "لیکن ان لوگوں نے "کہاہم آزاد اور غلام

ا: فتوح البلدان صفحه ۵۵ سمر المان صفحه ۱۲ سمر

r مؤطالهم الك كتاب الجامع باب الامر بالرفق بالمملوك.

١٠ فتوح البلدان صفحه ٩ ١٠٠

۵: فتوح البلدان صفحه ۱۰ ۳۸

۲ - بخاری کتاب الریات باب من استعار عبد ااو صبیل

کو نہیں جانے "اب اس باب میں حضرت عمر ﷺ ہے استصواب کیا گیا توانہوں نے لکھ بھیجا کہ مسلمانوں کے غلاموں کامعاہدہ خود مسلمانوں کامعاہدہ ہے۔

## غلاموں کی عزت و آبر و کی حفاظت

خلفاءراشدین لونڈیوں اور غلاموں کی عزت وابروکاای قدرپاس کرتے تھے، جس قدرایک آزاد مر دیا آزاد عورت کا کیا جاسکتا ہے، ایک بار ایک غلام نے کسی لونڈی کی ناموس پر ناجائز کیا اور حضرت عمر ﷺ کوخبر ہوئی توغلام کو جلاوطن کر دیا۔ ع

#### مساوات

ان حقوق کے علاوہ ذاتی طور پر خلفائے راشدین رضی اللہ عنہا غلاموں کو عام مسلمانوں کے برابر سمجھتے تھے، چنانچہ اس کی بعض مثالیں حسن معاشرت کے عنوان میں گذر چکی ہیں۔
ان تمام مراتب کے چیش نظر ہو جانے کے بعد صاف یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ صحابہ کرام ﷺ کے زمانے میں شخصی اور ملکی دونوں حیثیتوں سے غلام غلام نہیں رہے تھے بلکہ مسلمانوں کے ایک فرد بن گئے تھے۔

فوح البلدان صفحه ۱۳۹۸

r: مؤطالهم محمر باب الاعتكراه في الزنام

16)

# رعایا کی آسائش کا نظام

حضرت ابو بکر ﷺ کے زمانے تک بیہ معمول تھا کہ خراج وغیر و کی جور قم وصول ہوتی غی،ہر شخص پر تقسیم کردی جاتی تھی اور اس میں غلام و آزاد کی کوئی تحضیص نہ تھی، ابوداؤ دمیں سرت عائشہ رصی الله عنها ہے روایت ہے۔

كان ابي يقسم للحرو العبد

مير باب غلامول اور آزادد ونول پرمال تقسيم كردية تھے۔

کین حفرت عمر رہے ۔ نے اسکے ساتھ لوگوں کی خوراک بھی مقرر فرمائی ،اول اول جب انظام قائم کرناچاہاتو دونوں وقت ایک ایک جریب آٹا پکولیا اور ۱۳۰،۳۰ آدمیوں کو کھلایا، سب کافی ہواتو ماہوار مرد، عورت اور غلام سب کیلئے دو جریب آٹا مقرر کیا،اعلان عام کیلئے بیانہ ہاتھ سالے کر منبر پر چڑھے اور فرملیا کہ "میں نے تم لوگوں کیلئے اس قدر ماہوار خوراک مقرر کردی ہے،جو شخص اسکو گھٹائے گااسکو خدا سمجھے گا" یہ طریقہ اس قدر مقبول عام ہوا کہ اگر کوئی شخص کی بدد عادیتا تھا تو کہتا تھا کہ "خدا تمہاری جریب موقوف کردے یعنی تمہیں موت دے "۔ " بدد عادیتا تھا تو کہتا تھا کہ "خدا تمہاری جریب موقوف کردے یعنی تمہیں موت دے "۔ " بد عادیت تاتھا تو کہتا تھا کہ "خدا تمہاری جریب موقوف کردے یعنی تمہیں موت دے "۔ " بی خطرت عمر می قطرت عمر می انگریت و میت کی تفریق وانتیاز کو بھی بالکل

حضرت عمر ﷺ نے وظائف میں خاص موقعوں پر قومیت کی نفریق وانتیاز کو بھی بالق ادیا، چنانچہ ایک بار مقام جابیہ میں گئے، وہاں چند عیسائی جذامیوں کودیکھاتو تھم دیا کہ بیت المال عان کے وظیفے مقرر کردیئے جائیں، آئی بارایک بوڑھے یہودی کو بھیک مانگتے دیکھاتواں فودا پنے گھرلائے ،اور جو کچھ ہو سکادیا، پھر بیت المال کے خزانجی کو لکھ بھیجا کہ اس فتم کے ناص کالحاظ رکھاجائے، قرآن مجید میں صدقہ کے جو حصہ دار ہیں ان میں فقراء سے مسلمانوں مساکین سے اہل کتاب مراد ہیں۔ آئی

ان کے علاوہ جو معزز لوگ کی وجہتے مظاوک الحال ہو جاتے تھے،ان کیلئے بھی وہ وظفے رر فرمادے تھے، ان کیلئے بھی وہ وظفے رر فرمادے تھے، چنانچہ ایک موقعہ پر خود فرمایا

انما فرضت لقوم اجحفت بهم الفاقة وهم سادة عشائرهم لما نيوبهم من الحقوق\_ق

ابوداؤد كتابالخراج والامارة باب فى اقتىم الفى\_ فتوح البلدان صفحه ٣ ١٣٠ـ

دن جدائ حداث منداین منداین حنبل جلداصفحه ۵ سمه

ب فی احتم الفی۔ ۲: فتوح البلدان ۲۵ ۱۳۹۳ میں۔ ۲: کتاب الخراج للقاضی ابی یوسف صغه ۲۷۔

میں نے چند فاقہ زدہ او گوں کیلئے وظیفہ مقرر کردیاہے جوا پے قبیلہ کے سر دار تھے لیکن قومی حقوق کی گراں باری نے ان کو مفلوک الحال بنادیا۔

## ثیر خوار بچوں کے وظیفے

حضرت مر چھند نے تمام مجاہدین کے بچوں کیلئے بھی دس در بم وظیفے مقرر فرمائے،
پہلے ہید معمول تھا کہ بچے دورہ چیوڑتے تھے توان کے وظیفے جاری کئے جاتے تھے، لیکن بعد کو
بب معلوم : واکہ لوگ حصول وظیفہ کیلئے قبل از وقت بچوں کا دورہ چیڑا ہے جی تو حضرت مر جھند نے عام اطلان کروادیا کہ قبل از وقت بچوں کا دورہ نہ چیڑاؤ بم روز والادت بی سے بھر سیجھ نے عام اطلان کروادیا کہ قبل از وقت بچوں کا دورہ نہ چیڑاؤ بم روز والادت بی سے بچوں کا دورہ نہ تھڑاؤ بم روز والادت بی سے بچوں کے وظائف مقرر کر دیں گے، حضرت عمر جھن علیہ العزیز چھند نے اس کو اس قبد رتے تی درافت مقرر کر دیں گے، حضرت عمر بن عبدالعزیز چھند نے ورافت کے طریقے کو موقوف کرنا جا ہا گئین بھررک گئے۔

حضرت امیر معاویہ ﷺ نے اپنزمانہ میں حضرت نمر ﷺ کاوہی قدیم ظام پھر قائم کردیا، کینی بچے جب دودھ جپھوڑ دیتے تھے ،اس وقت سے ان کے وظیفے جاری کرتے تھے ،اخیر میں عبدالملک ابن مروان نے اس فیاضانہ طریقے کو کلیتۂ موقوف کردیا۔ ک

## لاوارث بچوں کے وظیفے

حضرت عمر ﷺ نے س ۱۱ھ میں میہ تھم دیا کہ جو لاوارث بچے شاہر او وغیرہ پر پڑے اسے کمیں ان کے دودھ پا نے اور دیگر مصارف کا انظام بیت المال سے کیا جائے ، چنانچہ یہ وظیفہ سودر ہم سے شروع ہوتا تھا، پھر سال بسال اس میں ترقی ہوتی جاتی تھی۔ ہموطائے امام مالک میں ہے کہ قبیلہ ہوسلیم کا ایک مخص اس قشم کا ایک بچہ اٹھالایا۔ تو حضرت عمر ﷺ نے تھم دیا کہ اس کو لے جاؤ ،اس کے نفقہ کا بار ہم پر رہے گا۔ ع

قحط كاانتظام

قطرعایاکیئے سب سے بڑی مصیبت ہے، ایک بار حضرت عمر ہے ہے زمانہ میں قطر پڑا، تو انہوں نے ایک اور دودھ کو حرام کر لیااور رعایا کے آرام و آسائش کیلئے ہر ممکن تدبیر کی بہر کی اور دودھ کو حرام کر لیااور رعایا کے آرام و آسائش کیلئے ہر ممکن تدبیر کی بہر کی مدد کریں، چنانچہ حضرت ابو عبیدہ نے چار ہزار اونٹ نامہ سے لدے ہوئے بھیجے۔ ع

ا: فق البلد إن سفحه ١٢ سر ٢: يعقو في جلد ٢ صفحه اكاو فق البلد ان صفحه ٥ ٣٠ـ

r: • وَطَالُهُ مِ الكَ كَتَابِ الا قضيه باب القصاء في المنوز

۲: طبری صفحه ۲۵۷۷

حضرت عمروا بن العاص رفید گور نرمهر کو لکھا کہ خراج میں جو غلہ وصول ہو وو مدید کو رہاز کیاجائے چنا نچے انہوں نے روغن زیتون اور ۲۰ جہاز غلہ روانہ کیاجن میں کم و بیش ہر جہاز بی سانہ ارار و ب غلہ تھا، حضرت عمر رفیل متعدد اکابر صحابہ رفیل کے ساتھ بذات خود طاحظہ کیلئے بندرگاہ پر گئے جس کانام جار تھاوہاں پہنچ کران غلوں کے رکھنے کیلئے دو مکان تعمیر کرائے اور منز ت زید بن ثابت رفیلہ کو حکم دیا کہ قحط زدوں کے نام لکھے جائیں چنانچے جن لوگوں کے نام لکھے جائیں چنانچے جن لوگوں کے نام لکھے گئان کوا کیا ایک جیک ملتی بھی، جس پر حضرت عمر رفیلہ کی مہر بوتی تھی۔ اسکے علاوہ بر جگہ ہے اونٹ، گبوں اور روغن زیتون منظوا کر بدؤں میں تھی۔ اسکے علاوہ بر جگہ ہے اونٹ، گبوں اور روغن زیتون منظوا کر بدؤں میں تھی۔ اسکے علاوہ ہو ای تعداد ہوں محتاجوں کی کفالت ان کے متعلق کی جائے کیونکہ بر ایک تعداد ہو، اس تعداد ہیں محتاجوں کی کفالت ان کے متعلق کی جائے کیونکہ آب اندی کا کھاناہ و شخصوں کی سدر متل کیلئے کائی ہو تاہے، لیکن اس کے پہلے باران رحمت کی دعا فر مائی وراند تعالی نے اس کو تبول کر لیاس لئے اس انتظام کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اور عالیا کی شکای شرورت پیش نہیں آئی۔ اور عالیا کی شکایتوں سے واقف ہونے کے وساکل

جمارے سلاطین وامر اومیں کتے لوگ ہیں جن کے پردہائے گوش فریاد ہوں کر خت آواز کے متحمل ہو سکتے ہیں، لیکن سحابہ کرام کھٹے ہمہ وقت رعایا کی آرام و آسائش کی فکر میں سمروف رہتے تھے، اس لئے ان کے دردود کھ سے واقفیت حاصل کرنے کی ہر ممکن تدبیر اختیار کرتے تھے، حضرت ابو بکر کھٹے، نے اپنے مختصر عبد خلافت میں جے کے موقع پر تمام لوگوں سے عام طور پر بوچہ لیاتھا کہ کسی کو کوئی شکایت تو نہیں؟ محضرت عمر کھٹے، نے اس کواور بھی ترتی دیاور نوی کوئی شکایت تو نہیں؟ محضرت عمر کھٹے، نے اس کواور بھی ترتی دیاور نوی کہ نے اس کواور بھی تھے کنزان مال میں ہے۔

کان لعمر عیو ن علی الناس۔ علی دفتار میں مختف کے دفترے علی الناس۔ علی مقرر فرمائے تھے۔
حضرے عمر ﷺ نے لوگوں پر جاسوس مقرر فرمائے تھے۔
تمام امر او عمال کو حکم دیا تھا کہ لوگوں کے سامنے دروازے بند نہ کریں تأکہ ہم مختص بلا
روک ٹوک اپنی شکایتیں بیش کر سکے ،اخیر میں تمام ملک کے دورہ کا بھی ارادہ کیا تھا، کیکن شام
کے سواموت نے دوسرے مقامات کے دورہ کا موقع نہیں دیا۔

فتوح البلدان صنحه ٢٢٣ ويعقولي جلد ٢ صنحه ٢٥١ .

اد ب المفر دات باب المواسات في اسنة والمجاعة .
 کنز العمال جلد ۳ صفحه ۱۳۱۱.

۴: کنزالعمال جلد 1 صفحه ۱۳۳۳

حضرت عثمان ﷺ کورعایا کی خبر گیری کااس قدر خیال تھا کہ عین خطبہ کی حالت میں او گوں سے ان کے حالات اور بازار کار نرخ دریافت فرماتے تھے۔

موذى جانوروں كا قتل

مجم البلدان ذکر نصیبان - معنی البلدان دکر نصیبان - معنی البلدان دکره حضرت عبداللدین عامر ً -طبقات این سعد تذکره حضرت عبداللدین عامر ً -

# ند ہمی خدمات اشاعت ِاسلام

صحابہ کرام کے آغاز اسلام بی سے اس نیک کام کوشر وع کیااور اخیر تک اس کو قائم رکھا، سب سے پہلے حضرت ابو بکر کھ اسلام لائے توان کے اخلاقی اثر سے متعدد اکابر صحابہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، جن میں پانچ بزرگ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اسدالغابہ تذکرہ حضرت ابو بکر کھی میں ہے۔

اسلم على يده جماعة لمحبتهم وميلهم اليه حتى انه اسلم على يه خمسة

من العشرة\_

حضرت عثان ﷺ کے تذکرے میں صاحب اسدالغابہ نے بعض ناموں کی تفصیل بھی کے ہے چنانچہ لکھتے ہیں۔

كان رجال قريش ياتونه ويالفونه نعيرواحد من الا مرلعلمه وتحاربه وحسن محالسة فجعل يدعوالى الاسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويحلس اليه فاسلم على يديه فيمابلغنى الذبير بن العوام وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيدالله

قریش کے لوگ حضرت ابو بکر رفی کے پاس آتے تھے اور متعدد وجوہ مثلاً علم، تجربہ اور حسن مجالست کی بنا پر ان سے محبت کرتے تھے، چنا نچہ ان آنے والوں اور ساتھ بیضے والوں میں جن لوگوں پر ان کواعماد تھاان کوانہوں نے دعوت اسلام دی اور جیسا کہ مجھے معلوم ہوا ہے ان کے ہاتھ پر حضرت زبیر بن عوام منظی ، حضرت عثان بن عفان منظین اور حضرت طلحہ بن عبید الله منظین اسلام لائے۔

تاریخ خمیس میں ان بزرگول کے ساتھ حضرت سعد بن ابی و قاص ﷺ ، حضرت عبدالرحمان بن عوف ﷺ ، حضر عثمان بن مظعون ﷺ ، حضرت عبدیدہ بن جراح ﷺ ، حضرت ابو سلمہ بن عبدالاسد ﷺ اورار قم بن ابی الار قم ﷺ کانام بھی لیا ہے۔ ا حفر ابو بر کھی کے علاوہ اور بھی متعدد صحابہ کے کوششوں سے قریش میں اسلام بھیلا، حفرت عمیر کھی ایک صحابی سے جوابتدا، میں اسلام کے سخت دسمن سے، غزوہ بدر میں ان کا ایک لڑکا گرفتار ہوا تو وہ اس کی رہائی کے بہانے سے مدینہ میں آئے کہ چل کر (نعوذ باللہ) خود رسول اللہ کھی کا خاتمہ کر دیں، لیکن تو فیق ایزدی نے یاوری کی اور یہاں آکر مسلمان ہوئے، پلٹے تو قریش کود عوت اسلام دی اور ان کے اثر سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ مردوں کے ساتھ عور تیں بھی اس شرف سے محروم نہ رہیں، چنانچہ حضرت ام شریک میں۔ سالہ عنہا ایک صحابیہ تھیں جو مخفی طور پر قریش کی عور توں کو اسلام کی دعوت دیتی تھیں۔

قریش کوان کی مخفی کو ششوں کاحال معلوم ہوا توان کومکہ سے نکال دیا۔ ع

ان بزرگوں کی مساعی جمیله کااٹراگرچه صرف مکه بلکه صرف قریش تک محدود رہالیکن اور متعدد صحابہ ﷺ کواللہ تعالی نے توفیق عطافر مائی اور وہ باہر سے آکرر سول اللہ ﷺ کے دست مبارك براسلام لائے اور آپ كى خدمت سے واپس جاكرا ہے اسے حلقہ اثر ميں اشاعت اسلام کی مقدس خدمت انجام دی ،ان بزرگول میں حضرت ابوذر غفاری ﷺ ،حضرت طفیل بن مرو دوی دهی محضرت آنم دهی ، حضرت عروه بن مسعود تقفی دید اور انصار کانام خصوصیت سے قابل ذکر ہے، حضرت ابو ذر غفاری ﷺ فطرۃ نیکی کے قبول کرنے کا مادہ ر کے تقے اور رسول اللہ ﷺ کی ملاقات سے پہلے یابند نماز ہو چکے تھے،ایک بار حسن اتفاق سے ان کے بھائی حضرت انیس ﷺ مکہ میں آئے اور بلٹ کران کو خبر دی کہ "مکہ میں تمہار اایک ہم ند ہب پیدا ہواہے جواپے آپ کو خداکار سول کہتا ہے لوگ اگر چہ اس کو شاعر ، کا ہن اور ساحر كہتے ہيں،ليكن مجھ كواسكاكلام ان سب سے مختلف معلوم ہو تاہے" يہ سن كر حضرت ابو ذر غفاری ﷺ کے دل میں بھی شوق بیدا ہوااور محقیق کیلئے خود مکہ تشریف لائے ایک دن رات كورسولالله ﷺ حضرت ابو بكر ﷺ كے ساتھ فكے اور خانه كعبه كاطواف كيا، حضرت ابوذر غفاری ﷺ بھی وہیں موجود تھے، آپ نمازے فارغ ہوئے توانہوں نے آگراسلامی طریقہ ے موافق سلام کیا،رسول اللہ ﷺ نے ان کے مختلف حالات یو چھے اور حضرت ابو بمر ﷺ نے در خواست کی کہ آج کی رات مجھے ان کی دعوت کاشر ف حاصل ہو،رسول اللہ ﷺ مجھی ساتھ تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر ﷺ نے گھر کادروازہ کھولا،اور طائف کے منتے پیش كئے اس كے بعد وہ دوبارہ آپ كى خدمت ميں حاضر ہوئے، آپ نے فرملا" مجھے مدينه كى ہجرت کا حکم ہواہے،تم میری طرف ہے اپنی قوم کواسلام کا پیغام پہنچا سکتے ہو؟شا کد تمہاری وجہ ہے

ا: اسدالغابه تذكره حضرت عمير بن وهبيت

۲: اسدالغابه تذکره حضرت امشریک رضی الله عنها.

خداان کو نفع پہنچائے اور تمہیں تواب دے "وہ پلٹے تواپنے بھائی انیس کو دعوت اسلام دی اور انہوں نے بخوشی لبیک کہال کے بعد مال کومائل بہ اسلام کیاوہ بھی بخوشی حلقہ اسلام میں داخل ہوئیں، پھر تمام قوم کو اسلام کی طرف بلایا، نصف لوگ اسی وقت مسلمان ہوگئے اور نصف لوگوں نے کہا کہ "رسول اللہ ﷺ کی ہجرت کے بعد ہم لوگ اسلام لائیں گے "چنانچہ جب آپ مدینہ آئے تو وہ لوگ بھی مشرف بہ اسلام ہوئے، قبیلہ غفار ہی کے متصل اسلم کا قبیلہ آباد تھا، وہ لوگ بھی حاضر خدمت ہوئے اور کہا کہ "یار سول اللہ ﷺ اجس چیز پر ہمارے بھائی اسلام لائے ہیں اس پر ہم بھی اسلام لاتے ہیں آپ ﷺ نے یہ س کر فرملیا۔

اسلام لائے ہیں اس پر ہم بھی اسلام لاتے ہیں آپ ﷺ نے یہ س کر فرملیا۔

غفار غفر الله لھا و اسلم سلمھا الله ہے۔

خداغفار کی مغفرت کرے اور اسلم کوسلامت رکھے۔

حضرت طفیل بن عمرو کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے تو پہلے ہی ہے دل نور ایکان سے لبریز تھا، چاہا کہ خودان کے وطن کودار الجر ت بننے کاشر ف حاصل ہو،اس عرض ہے عرض کیا کہ یار سول اللہ بھی آپ ایک محفوظ قلعہ میں پناہ گزین ہونا پند فرماتے ہیں؟ یہ قلعہ خودان کی قوم کا تھا، لیکن آپ کے ناکار کیا،اس لئے وہوا پس گئے اور جب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو وہ ایک مہاجر کو ساتھ لے کر مدینہ میں آئے اور شرف ہجرت حاصل کیا ہے سے مسلم کی روایت ہے جس سے فی الجملہ یہ ثابت ہو تاہے کہ ان کے اثر سے بعض لوگوں نے اسلام کی خدمت سے بلٹ کر متصل اشاعت نے اسلام کی خدمت سے بلٹ کر متصل اشاعت اسلام کی خدمت سے بلٹ کر متصل اشاعت اسلام کی خدمت انجام دیتے رہے یہاں تک کہ جب آپ بھی قبیلہ دوس کے ستر ۵ کیاات ۵ کھر انوں کے ساتھ ہجرت کی جو سب کے سب ان ہی کے اثر سے مسلمان ہوئے تھے۔ ت

حضرت آئم ﷺ کو ظہور اسلام کی خبر ہوئی تودو فخصوں کورسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بھیجا کہ تحقیق حال کریں،وہ دونوں خدمت مبارک میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے ان کو یہ آیت سنائی۔

ان الله ياسر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربي وينهى عن الفحشاء والمنكرو البغي يعظكم لعلكم تذكرون

خدا،عدل،احسان اور قرابت داروں کے دینے کا تھم کر تاہاور فحاشی، برائی اور ظلم سے منع فرماتاہے خداتم کویہ نصیحت کر تاہے، شاید تم سمجمواور سوچو۔

ا: معجع مسلم كتاب الفضائل باب من فضائل الى ورد

٢: منتج مسلم كياب الايمان بإب الدليل على أن قاتل نفس لا يكفر-

٣: اسدالغابه تذكره حضرت طفيل بن عمرودوي "

ان لوگوں نے جاکران سے یہ واقعہ بیان کیا توانہوں نے تمام قوم کی طرف خطاب کر کے کہا کہ "اے قوم میری رائے میں یہ پیغیبر مکارم اخلاق کا تھم دیتا ہے اور ذمائم اخلاق سے روکتا ہے، تولوگ قبول اسلام میں دم نہ بنو، سر بنو، مقدم ہو، موخر نہ ہو، اس کے بعد تادم مرگ اس کو شش میں مصروف رہے انقال ہو تواہل وعیال کو تقوی اور صلہ رحمی کی وصیت کی۔ ا

حضرت عروہ بن مسعود ثقفی ﷺ قبیلہ ثقیف کے سرداراوران میں نہایت ہردلعزیز تھے،رسول اللہ ﷺ غزوہ طائف سے فارغ ہو کرمدینہ کو پلٹے توانہوں نے راستہ ہی میں جاکر اسلام قبول کیااور وہاں سے آکرا پے قبیلہ کودعوت اسلام دی ان کواگر چہ اس مقصد میں کامیابی نبیس ہوئی بلکہ ان کوخود ان کی قوم نے اشاعت اسلام کے جرم میں قتل کردیا، تاہم انہوں نے اپنا نہ ہی فرض اداکر دیا۔ یہ

انسار میں اولاً چھ شخص مکہ میں آئے اور اسلام قبول کیا، مکہ سے بلیٹ کرانہوں نے خود تبلیغ اسلام کا فرض اوا کرناشر وع کیا اور ان کواس قدر کامیابی ہوئی کہ انسار کا کوئی گر کلمہ توحید کی آواز اور سول کے ذکر خیر سے ناآشنانہ رہا، دوسر سے سال بارہ آدمی آئے اور آپ کے دست مبارک پر بیعت کی، جو بیعت عقبہ اولی کے نام سے مشہور ہے۔ سول اللہ کے نان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر کھی کو تعلیم قر آن کیلئے کر دیا اور انہوں نے اس خدمت کے ساتھ اشاعت اسلام کا مقدس فرض بھی اوا کیا ، چنانچہ الن کی کو ششوں سے بکثرت لوگ مسلمان ہوئے، جن میں انصار کے گل سر سبد حضرت اسید بن حفیر کھی اور حضرت سعد بن معاذ کھی جھی شامل تھے، مسلمانوں کی تعداد میں معتد بہ اضافہ ہوا تو انہوں نے ان کے ساتھ معاذ کھی جمعہ کی نماز اوا کی۔ ع

حضرت معد بن معاذ ﷺ اسلام لائے تواہی قبیلہ سے کہا کہ اب مجھ پر تم سے بات چیت کرناحرام ہے، چنانچہ اس روزان کا تمام قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ ھ

ان بزرگوں کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابہ ﷺ میں جنہوں نے اپنے اپنے قبائل میں اشاعت اسلام کی ، چنانچہ ان کے حالات میں ان کو ششوں کا ذکر جابجا آیا ہے۔ مثلاً صاحب اسد الغابہ حضرت قیس بن غزیہ ﷺ کے تذکرہ میں لکھتے ہیں۔

ا: اسدالغابه تذكره حضرت إلىم بن صفيًّ ـ

اسدالغایه تذکره حضرت عروه بن مسعودٌ۔

r: اسدالغابه تذکره حضرت رافع بن مالک ومندابن حنبل ص ۱۳۱۷\_

۲۰ اسدالغابه تذکره حضرت مصعب بن عمیرٌ و تاریخ خمیس صفحه ۱۳۱۸.

۵: اسدالغابه تذکره حضرت سعد بن معاذّه

دعاقومه الى الاسلام \_ ا ا في قوم كواسلام كى دعوت دى ـ

حضرت قیس بن یزید ﷺ کے حالات میں تحریر فرماتے ہیں۔

فدعا قومه الى الاسلام فاسلموا\_

انہوں نے اپنی قوم کواسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گئے۔

حضرت قیس بن شید کھی اسلمی کے تذکرہ میں لکھتے ہیں۔

اسلم ورجع الى قومه فقال يابنى سليم سمعت ترجمة الروم و فارس واشعار العرب والكهان ومقاول حمير وما كلام محمد يشبه من كلامهم فاطيعوني في محمد فانكم اخواله.

وہ اسلام لاکر پلٹے تو کہا کہ اے بنوسلیم میں نے روم و فارس کے تراجم اور عرب اور کھان اور حمیر کے بہادروں کے اشعار سے لیکن محمد کا کلام ان سب سے الگ ہے، پس محمد کھا کے معاطمے میں میری اطاعت کروکیونکہ تم ان کے ماموں ہو۔

فنخ مکہ کے بعداس سلسلہ کواور ترقی ہوئی اور تمام قبائل کے سر داروں نے اشاعت اسلام میں حصہ لیا، چنانچہ حافظ ابن حجر فنخ الباری میں لکھتے ہیں۔

ان مكة لما فتحت بادرت العرب باسلامهم فكان كل قبيلة ترسل كبراها يسلمو او يتعلموا و يرجعو الى قومهم فيدعوهم الى الاسلام\_

فنح کمہ کے بعد تمام عرب نے اسلام کی طرف نہایت تیزی سے قدم بڑھایا، ہر قبیلہ اپنے سر داروں کو بھیجنا تھا کہ جاکر اسلام لا نمیں اور تعلیم دین حاصل کر کے پلیس تواپی قوم کو اسلام کی دعوت دیں۔

اس بناء پر تمام قبائل کا اسلام ان سر داروں کے اسلام اور تبلیغ و دعوت پر موقوف تھا۔
ابوداؤد میں ہے کہ قبیلہ ہمدان نے حضرت عامر بن شہر ﷺ کورسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بیجا کہ جو تمہاری رائے قرار پائے ،اس کو ہم سب منظور کرلیں گے ،وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کراسلام لائے اوران کے بعدان کا تمام قبیلہ مسلمان ہو گیا۔

ایک صحابی کئی چشمے کے مالک تھے جب ان تک دعوت اسلام پنجی توانہوں نے اپی قوم کو اسلام لانے کیلئے سواونٹ دیئے، لیکن یہ اسلام کا حقیقی معاوضہ نہ تھا، چنانچہ جب وہ لوگ اسلام میں پختہ ہو گئے توانہوں نے اونٹوں کو واپس لینا جاہاور مشورہ کیلئے رسول اللہ عظے کی خدمت میں اپنے بیٹے کو بھیجا، آپ عظے نے فرمایاان کو واپس لینے یانہ لینے کا اختیار ہے۔

ا: فتح البارى جلد الصفحه ٢٥٢ ٢: ابوداؤد كتاب الخراج باب في عكم ارض اليمن . ٣: ابوداؤد كتاب الخراج باب في العرافة .

جن لوگوں کوخور رسول اللہ ﷺ نے اشاعت اسلام کیلئے بھیجاان کے نام رجال وسیر کی کتابوں میں بکٹرت ملتے ہیں، جن میں سے چندیہ ہیں۔

حضرت مالک بن مر ارہ الرہادی ﷺ . ....انہوں نے عک اور ذی خیوان کود عوت اسلام دی اور اس کے ساتھ ان کی قوم نے بھی اسلام قبول کیا۔

حضرت احنف بن قیس ﷺ سرسول الله ﷺ نے ان کو قبیلہ بنولیث کی تبلیغ و مدایت کیلئے بھیجالہ

۔ خطرت عبداللہ بن عویجۃ البحلی ﷺ ۔۔۔ آپ ﷺ نے ان کو قبیلہ بی حارثہ کے یاں بھیجا۔ یاس بھیجا۔

حضرت محیصہ بن مسعود ﷺ نے ان کواہل فدک کی ارشاد و ہدایت کیلئے بھیجا۔

حضرت مسعود بن واکل ﷺ سسآپ ﷺ نے ان کے متعلق خودان کی قوم کی تبلیغ دہدایت فرمائی۔

حضرت عمر و بن العاص ﷺ سان کی نانہال قبیلہ بلی میں تھی جو بدووں کا ایک قبیلہ ہے اور اس تعلق سے بدوان سے مانوس تھے آپ ﷺ نے ان کو بدوں کی تبلیغ و ہدایت کیلئے منتخب فرملیا۔ منتخب فرملیا۔

حضرت مالک بن احمر ﷺ سسید اسلام لائے اور خود در خواست کی کہ مجھے ایک فرمان لکے دیاجائے کہ اس کے ذریعے میں اپنی قوم کود عوت اسلام دول۔

خضرت ابوزید انصاری کی است آپ کی نے ان کے ذریعہ سے عبیدہ جعفر کو دعوت اسلام دی جس کوسب دعوت اسلام دی جس کوسب نے بخوشی قبول کیا۔

حضرت علاء بن عبیداللہ الحضر می ﷺ نے انکو بحرین میں بھیجا کہ وہاں کے لوگوں کودعوت اسلام دیں اور منذر بن سادی اور سینجت کے نام خصوصیت کے ساتھ خط دیا۔ وہ دونوں مسلمان ہوگئے اور انکے اثر سے وہاں کے تمام عرب اور بعض عجم نے اسلام قبول کیا۔ حضرت وہر بن نجنس کلی ﷺ نے ان کو یمن میں بھیجاوہ نعمان بن برزخ کی صاحبز اویوں کے یہاں اترے اور دہ سب مسلمان ہو گئیں، انہوں نے فیروز ویلمی اور مرکنود کو پیغا اسلا کو یااور وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ا

ا: یہ مختمر فہرست اسد الغابہ اور فتوح البلدان ہے تیار کی ممنی ہے۔ ابوداؤد کتاب الخراج میں مجمی ان بزرگوں کے نام ملتے ہیں اگر رجال کی کتابوں کا ستفسار کیاجائے توایک طویل فہرست تیار ہو سکتی ہے۔

وعظ و پند، ارشاد و ہدایت اور تبلیغ ودعوت کے علاوہ صحابہ کرام ﷺ کے حسن اخلاق کی خاموش زبان نے بھی بعض قبائل کواسلام کی طرف مائل کیااور وہ لوگ بطیب خاطر مسلمان ہوئے۔ایک غزوہ میں صحابہ کرام 🐞 بیاس ہے بے تاب ہو کریانی کی تلاش میں نکلے تو کسن اتفاق ہے ایک عورت مل گئی جسکے ساتھ یانی کامشکیزہ تھا، صحابہ 🚓 اس کور سول اللہ ﷺ کی خدمت میں 🏿 اور آپ ﷺ کی اجازے کیانی کو استعال کیا۔ اگرچہ آپ ﷺ نے ای وقت اسکوپانی کا معاوضہ داوادیاتا ہم صحابہ کرام اللہ براس کے احسان کابداڑتھا کہ جب اس عورت کے گاؤں کے آس پاں حملہ کرتے تھے تو خاص اسکے گھرانے کو چھوڑ دیتے تھے۔اس پراس منت پذیری کا بیاثر ہوا کہ اس نے اپنے تمام خاندان کو قبول اسلام پر آمادہ کیااور وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ ا صحابہ کرام 🚓 کے یہ وہ مساعی جمیلہ تھے جن کے اثر سے متعدد قبائل نے اسلام قبول کیا۔ لیکن ان قبائل کے علاوہ اور بھی متفرق لوگ ہیں جو صحابہ کرام 🔈 کے ذریعہ ہے اسلام لائے، حضرت ام تحکیم بنت الحارث رضی الله عنها کی شادی عکرمہ بن ابی جہل عظمہ سے جوئی تھی، وہ خود فتح مکہ کے دن اسلام لائیں ، لیکن ان کے شوہر بھاگ کریمن میں چلے آئے ، حضرت ام محكيم عظم نے يمن كاسفر كيااور ان كود عوت اسلام دى وہ مسلمان ہوكرر سول الله ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ان کود کم کے کرخوشی ہے انچیل پڑے، بدن پر حادر تک نہ تھی، کیکن ان سے ای حالت میں بیعت لی۔

حضرت ابوطلحہ عظم فی عالت كفر ميں حضرت ام سليم رضى الله عنها سے نكاح كرنا چاہ کیکن انہوں نے کہا کہ تم کافر ہو اور میں مسلمان ہوں نکاح کیو تکر ہو سکتا ہے؟اگر اسلام قبول کرلو تووہی میر امبر ہوگائی کے سواتم سے کچھ نہ مانگوں کی۔ چنانچہ وہ مسلمان ہوگئے اور اسلام بی ان کامبر قراری<u>لا</u>۔

حضرت جبار سلمی الله نے حالت کفر میں شہدائے ہیر معونہ میں ہے ایک قاری کو نیزہ ماراتوانہوں نے زخم کھانے کے ساتھ ہی نہایت موٹر کہے میں کہا۔

خدا کي قتم ميں کاميابِ ہوا۔

حضرت جبار ﷺ کو تعجب ہوا کہ میں نے توان کو قتل کردیا آخران کو کامیابی کیو تکر ہوئی؟ بعد كومعلوم بواكه صحابه كرام ريه شهادت بى كواپنى كاميابى سجحة تنے چنانچه اى اثر سے انہوں نے اسلام قبول کر لیاد<sup>یع</sup>

بخارى كتاب الغسل باب الصعيد الطيب وضوء المسلم\_ مؤطالهام الكِ كتاب النكاح المشرك إذ السلمية زوجه قبله\_

۱۲ اسدالغابه تذکره حضرت جیار بن سلمی د اسدالغابه تذكره حضرت زيد بن سهل بن اسود "\_

حضرت ابوہر رہے ہے ، اگر چہ خود مشرف بہ اسلام ہو چکے تھے لیکن ان کی مال کافرہ تھیں اس کئے ان کو برابرد عوت اسلام دیتے رہتے تھے۔ ایک روزان کو اسلام کی ترغیب دی تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو برا بھلا کہا، ان کو یہ کیو نکر گوارا ہو سکتا تھا، روتے ہوئے آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ ﷺ میری مال کیلئے دعائے ہدایت فرمائے، آپ ﷺ فدمت میں حاضر ہوئا کہ دروازہ بند ہے اور پائی تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے اور پائی کہ خداوند ابوہر رہ کی مال نے پاؤں کی آہٹ پائی تو کہا" ابوہر رہ آگے نہ بڑھو۔"نہا دھوکر فوراً کپڑنے کہن کر دروازہ کھولا اور کلمہ تو حید پڑھا، حضرت ابوہر رہ ہے کو اس قدر مصرت ہوئی کہ خوش کے مارے آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ خدانے آپ مسرت ہوئی کہ خوش کے مارے آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ خدانے آپ مسرت ہوئی کہ ذوشی کے مارے آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ خدانے آپ

وفد بنو تمیم آیا تورسول الله ﷺ نے کہا کہ تمہار آنے کا کیا مقصدہ ؟ سنے جواب دیا کہ "ہم اپنے شاعر اور اپنے خطیب کو لائے ہیں کہ آپ ﷺ سے مفافرت کریں۔ "ارشاد ہوا کہ "ہم نہ شاعری کیلئے مبعوث ہوئے نہ ہم کو خدانے مفافرت کا مجم کہ آو، اور مفافرت کرو"۔ "ہم نہ شاعری کیلئے مبعوث ہوئے نہ ہم کو خدانے مفافرت کا محرف کیا اس نے کھڑے ہو کرتقریر اقراد اپنی قوم کے تمام مفافر گنائے، حضرت فابت بن قیس ﷺ آپ ﷺ کے خطیب سے آپ ﷺ نے ان کو مقابلے کیلئے کھڑا کیا تو انہوں نے اس کا جواب دیا اسکے بعد زبر قان بن بدر کے حکم سے ایک نوجوان کھڑا ہوا اور اپنی قوم کی مدح میں چنداشعار سنائے۔ آپ ﷺ نے حضرت حمان بن فابت ﷺ کو جواب دینے کا حکم دیا اور انہوں نے ایک قصیدے میں انصاد کے اسلامی کارنامے گنائے، ابھی قصیدہ فتم نہیں ہوا تھا کہ اقرع نے کہا" یارسول اللہ میر امقصد کو سے سے الگ ہے۔ "بید دوشعر سن لیجئے، اس نے شعر پڑھے تو آپ ﷺ کے حکم سے حضرت حمان کے اسکی تردیدگی یہ کل دوشعر سے جس کا آخری مصرع یہ تھا۔

لنا حول من بین ظیر و حادم ته تهارا قبیله جارا نوکر تها، عورتین داید اور مرد خادم تھے

آپ ﷺ نے یہ ساتو فرمایا کہ "اے بنودارم کے بھائی (اقرع) قبیلہ تھا)جب کہ تمام اوگاس کو بھول گئے تھے مجھ کواس کی یاد تازہ کرانے کی ضرورت نہ تھی ان لوگوں پراس کا سخت اثر ہوا،اس جملہ معترضہ کے بعد حضرت حسان بن ثابت ﷺ نے پھر اپنا قصیدہ پڑھنا شروع کیا۔ آخر کاراقرع بول اٹھا کہ "خداجانے کیابات ہے کہ ان کا خطیب ہمارے خطیب سے اور ان کا شاعر ہمارے شاعر سے بہتر ثابت ہوا،یہ کہہ کر آپ ﷺ کے قریب آیا اور کلمہ تو حید پڑھ کر شاعر ہمارے شاعر سے بہتر ثابت ہوا،یہ کہہ کر آپ ﷺ کے قریب آیا اور کلمہ تو حید پڑھ کر

و مسلم الما الما المرافع الم العام الأله و المال و ع

مسلمان ہو گیا۔ ک

خلفائے راشدین کے عہد خلافت میں فنی بن حارثہ شیبانی ایک نہایت شہور اور بہادر شخص تھاجو خود بخود مسلمان ہو کے عہد خلافت میں فنی بن حارثہ شیبانی ایک نہایت شہور اور بہادر شخص تھاجو خود بخود مسلمان ہو گیااور اسکے ساتھ اس کی قوم کے بہت ہے لوگ بھی اسلام لائے دہ پہلے عراق میں غار تگری کیا کر تا تھا، اب وہ خود حضر ت ابو بکر کھی کی خدمت میں حاضر ہوااور در خواست کی کہ میری قوم کے جولوگ مسلمان ہو گئے ہیں مجھ کوان کا امیر العسکر مقرر فرماد ہے کان کے ذریعہ سے ایرانیوں پر حملہ کروں گا۔ حضر ت ابو بکر کھی نے اس کوایک اجازت نامہ لکھ دیا۔ وہ وہاں سے چل کر مقام خفان میں آیااور بقیہ قوم کود عوت اسلام دی اور تمام لوگ بخوشی مسلمان ہوگئے۔ گئے

حضرت عمر ﷺ کے عہد خلافت میں فتوحات کے ساتھ ساتھ اور بھی وسعت اسلام کی اشاعت ہوئی، جب جنگ قادسیہ میں رسم مارا گیا تواس کے ساتھ ویلم کی جو چار ہزار منتخب فوج تھی اور خسر و پرویز کی ہاڈی گار ڈ ہونے کی وجہ سے چند شہنشاہ کے لقب سے ممتاز تھی کل کی کل مسلمان ہو گئی اور مسلمان ہونے کے بعد مدائن اور جلولاء کے معرکہ میں نمایاں حصہ لیا۔ عقاد سیہ کی جنگ میں ضخم، مسلم، رافع اور عشق بھی اپنے تمام رفقاء کے ساتھ مسلمان ہوئے اور انہی کی جنگ میں ضخم، مسلم، رافع اور عشق بھی اپنے تمام رفقاء کے ساتھ مسلمان ہوئے اور انہی کے مشورے سے مسلمان ہوئے ویوں پر قابوبلیا۔ اصفہان کے حملہ کے بعد جب جے فتح ہواتو آس پاس کے تمام رؤساجوا پنے قلعوں میں پناہ گزین تھے مسلمان ہوگئے۔ فقردین پر حملہ ہواتو ویلم کی جو قوم وہاں آباد تھی کل کی کل مسلمان ہوگئے۔ ف

سیاہ اسواری یزدگرد کے مقد متہ الجیش کا ایک بڑاافسر تھا، یزدگرد جب اصفہان کوروانہ ہوا تو سیاہ کو تین سوسواروں کے ساتھ جن میں ستر سر دار تھے اصطحر کی طرف روانہ کیااور تھم دیا کہ ہر شہر سے اپنے ساتھ سپاہی منتخب کر کے لیتا چلے وہ اصطحر پہنچا تو معلوم ہوا کہ حضرت ابو موئی اشعری ﷺ نے سوس کا محاصرہ کیا ہے اس لئے یزدگرد نے سیاہ کو سوس بھیج دیا، وہ جب فتح ہوگیا توسیاہ نے تمام سر داروں کو جمع کر کے کہا کہ "ہم پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ قوم اس سلطنت پر عالب ہو جائے گی اور اصطحر کے محل ان کے گھوڑوں کے اصطبل بن جائیں گے۔ اب بہتر یہی عالب ہو جائے گی اور اصطحر کے مخل ان کے گھوڑوں کے اصطبل بن جائیں گے۔ اب بہتر یہی کے کہ ہم لوگ ان کے مذہب میں دوخل ہو جائیں، چنانچہ وہ سب کے سب چند شر الط پر

<sup>:</sup> اسدالغابه تذكره حضرت اقرع بن حابس"-

۳: فتوح البلدان صفحہ ۲۸۹ طبری صفحہ ۲۲۲ میں ہے کہ ان میں کچھ لوگ جنگ سے پہلے اور کچھ جنگ کے بعث سال مور مور ہوا۔ بعد سلمان ہو کر شریک جنگ ہوئے اور انکومال غنیمت سے حصہ دیا گیااور دود و ہزار کاو ظیفہ مقرر ہوا۔ بین طری صفر بابدیوں کو فتر ہوا ہوں صفر بابدیوں میں فتری و تروال اور صفر میں۔

مسلمان ہو گئے اور ان کے ساتھ سیا، بچہ ، زطاور اندغار نے بھی جو ہندوستانی قومیں تھیں اسلام قبول کر لیا۔ ا

جلولاء کی فتح کے بعداساطراف کے تمام بڑے بڑے رؤسامثلاً جمیل ابن بصبھری بسطام بن ترسی، رفیل اور فیروز مسلمان ہو گئے۔ ع

تستر کا محاصرہ ہوا تو ہر مزان نے اطاعت قبول کرلی اور حضرت ابو موئی اشعری کے اس کو حضرت عمر کھیے کے خدمت میں بھیج دیااور وہ ان کی خدمت میں بہنج کر مسلمان ہو گیا۔ تستر سے فارغ ہو کر حضرت ابو موئی اشعری کھیے نے جندیبار پور کارخ کیا تو وہاں سے بھیے اوگ بھاگئے ، حضرت ابو موئی اشعری کھیے نے رہتے بن زیاد کو ان کے بھی اوگ کر کلبانیہ چلے گئے ، حضرت ابو موئی اشعری کھیے نے رہتے بن زیاد کو ان کے تعاقب کیا اور انہوں نے جاکر کلبانیہ کو فتح کرلیا، وہاں کے اسادرہ نے امان طلب کیا اور امان حاصل ہونے کے بعد سب کے سب مسلمان ہوگئے۔ ت

یہ وہ لوگ ہیں جو جماعت کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے لیکن ان کے علاوہ تاریخوں میں داخل ہوئے لیکن ان کے علاوہ تاریخوں میں اور بھی بہت سے نومسلموں کے نام ملتے ہیں،جو متفرق طور پراسلام لائے، فتوح البلدان میں ہے کہ ایک شخص حضرت عمر ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوااور کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں میر اخراج معاف کرد ہےئے۔ "

تسترکی جنگ میں حضرت ابو موئی اشعری ﷺ کے پاس ایک عجمی نے آگر امان طلب کی اور مسلمان ہو گیا۔ <sup>6</sup>

روزبہ بن برز چمبر بن ساسان ایرانی فوج کا ایک افسر تھاجور ومیوں ہے مل گیاتھا، لیکن اس کورومیوں ہے مل گیاتھا، لیکن اس کورومیوں پراعتاد نہیں تھا، بلآخر حضرت سعد بن مالک ﷺ نے اس کو ایک خط کے ساتھ حضرت عمر ﷺ کی خدمت میں بھیجاجس میں اس کے حالات سے اطلاع دی، وہ در بار خلافت میں بہنچ کر مسلمان ہو گیااور حضرت عمر ﷺ نے اس کاو ظیفہ مقرر کردیا۔ ت

د مثق فتح ہوا تو وہاں کاپادری جسکانام اور کون تھا حضرت خالد ﷺ کے ہاتھ پر اسلام لایا یے حضرت کعب احبار ﷺ سفر بیت المقدس میں حضرت عمر ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لائے۔ <sup>6</sup>

شر تے بن ہانی شیبانی ایک مخص تھاجس کی بی بی حضرت عمر ﷺ کے ہاتھ پر اسلام لائی اور

ا: فق البلدان صفحه ٣٨٢ ٢: فق ح البلدان صفحه ٢٥٢\_

٣: فقرح البلدان صفحه ١٨٩ سي: فقرح البلدان صفحه ١٢٧٧ سي

۵: فق البلدان صفحه ۱۳۸۸ ۲: طبری صفحه ۱۳۵۸

معجم البلدان ذكر قطره سنان - ۱۸ وفاء الوفاء صفحه ۱۹۰۹ - ۱۵

حضرت عمر ﷺ نےان دونوں میں تفریق کرادی۔ ا

مصراور افریقہ میں بھی بکٹرت اسلام پھیلا، حضرت عمرو بن العاص ﷺ نے جب مصر کے بعض قصبات کے لوگوں کولونڈی غلام بناکر عرب میں بھیجااور وہ فروخت ہو کر عرب میں بھیل گئے تو حضرت عمر ﷺ نے ان کوہر جگہ سے بلاکر مصر بھیج دیااور لکھا کہ ان کو اختیار ہے خواہ اسلام لائیں خواہ این نہ جب پر قائم رہیں۔

چنانچہ ان میں بلبیب کے رہنے والے کل کے کل مسلمان ہوگئے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے قیدیوں نے اسلام قبول کیا۔ تاریخ طبری میں ہے کہ جب تمام قیدی اکٹھا کئے گئے تو عیسائیوں کے سامنے ایک ایک قیدی کو لایا گیااور اس کو عیسائیت پر قائم رہنے یا اسلام قبول کرنے کا اختیار دیا گیا، جب کوئی قیدی اسلام قبول کرتا تھا مسلمان اس ذور سے تکبیر کا نعرہ ملاتے سے کہ کسی شہر کے فتح پر بھی تکبیر کی صدامیں یہ غلغلہ انگیزی نہیں پائی جاتی تھی، لیکن اگروہ عیسائیت پر قائم رہتا تھا تو مسلمانوں کو اس قدر صدمہ ہوتا تھا کہ گویا کوئی آدمی خودان کی جماعت سے نکل گیا ہے، بعض واقعات نے اسلام اور عیسائیت کی اس کھٹش کو نہایت دلچسپ بنادیا تھا کہ ابوم یم ایک عیسائی تھا جس کے سامنے یہ دونوں نہ بہب چیش کئے تھے، تو فیق ایزدی نے اعانت کی اور اس نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمانوں نے فور اُس کوا پی جماعت میں شامل کر لیا۔ لیکن ابوم یم کے باپ، مال اور بھائی بھی موجود تھے۔ انہوں نے اس کوا پی طرف کھینچا اور باہم اس قدر کھکش ہوئی کہ اس کے کپڑے برزے برزے ہوگئے۔ ت

، دمیاط کی فتح کے بعد جب اسلامی فوجیس آ گے بڑھیس توبقارہ اور درادہ سے لے کر عسقلان تک ہر جگہ اسلام پھیل گیا۔ ع

شطام مرکاایک مشہور شہر ہے، وہاں کارئیس پہلے ہی ہے مسلمانوں کی طرف ماکل تھا،جب اسلامی فوجیس دمیاط میں پہنچیں تو دو ہزار آدمیوں کے ساتھ نکل کر مسلمانوں سے جاملااور مسلمان ہوگیا۔ ھ

ان نو مسلموں کی اس قدر کشرت ہوئی کہ وہ الگ الگ محلوں میں آباد کرائے گئے، چنانچہ فسطاط میں تین محلے قائم کئے گئے جن میں دو محلے یونانی نو مسلموں کے اور ایک یہودی نو مسلموں کا تھا،اور ان کا خاندان اس قدر وسیع تھا کہ ایک ایک معرکہ میں ان کے ہزار ہزار آدمی شریک ہوتے تھے۔ لئے

ا: وفاءالوفاء صفحه ۱۲۳ مقريزي صفحه ۱۲۱ جلد اول \_

ا: طبری صفحه ۱۵۸۳ متریزی صفحه ۱۸۸۳

<sup>:</sup> مقریزی جلدا، صغحه ۲۲۷ ۲: مقریزی جلداول صغحه ۲۹۸ ۲

حضرت عثمان ﷺ کے عہد خلافت میں جھی بہت کچھ اسلام کی اشاعت ہوئی، انکے زمانے میں جب آذر بائیجان والوں نے بغاوت کی اور اشعث بن قیس نے اسکو فتح کر کے انکے ساتھ معاہدہ صلح کیا تو وہاں بہت ہے عرب آباد کراد یئے کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، ان لوگوں کی ہدایت وار شاد کا یہ اثر ہوا کہ اشعث بن قیس دوبارہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف سے آذر بائیجان کے گور نر مقرر ہوکر آئے توان میں اکثر لوگ مسلمان ہوکر قرآن مجید پڑھ چکے تھے۔ ان بائیجان کے گور نر مقرر ہوکر آئے توان میں اکثر لوگ مسلمان ہوکر قرآن مجید پڑھ جکے تھے۔ اسلام دی اور ان میں سے دواسلام لائیں۔ ت

حضرت امير معاويہ ﷺ كے عہد خلافت ميں بھى بہت لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ چنانچہ جب انہوں نے افریقہ کو فوج روانہ کی تو نافع بن قیس قریش نے جو برقہ اور زویلہ کے گور نر تھے اس میں ان برابرہ کو بھی داخل کیا جو اسلام لا چکے تھے ،اس فوج گرال کے ساتھ جب نافع نے افریقہ کے شہروں پر حملہ کیا تو اور بھی بہت ہے بر براسلام لائے ، مجم البلدان میں ہے۔ نافع نے افریقہ کے شہروں پر حملہ کیا تو اور بھی بہت ہے بر براسلام لائے ، مجم البلدان میں ہے۔ واسلم علی یدہ بحلق من البریر وفشافیھم دین الله حتی اتصل ببلاد السودان۔

ان کے ہاتھ پر بہت ہے بر براسلام لائے اور ان میں خداکادین بھیل گیا، یہاں تک کہ سوڈان تک پہنچ گیا۔

غیر قوموں کے علاوہ عرب نے ابتداء ہی سے نہایت ذوق و شوق کے ساتھ اسلام قبول کرنا شروع کیا، چنانچہ حضرت ابو بکر کھی کے عہد خلافت میں جب حضرت خالد بن ولید کھی نے عراق پر حملہ کیا توربعہ و غیرہ کے جو قبائل وہاں آباد تھے سب کے سب مسلمان ہوگئے۔ کے حضرت عمر کھی کے زمانے میں جب حضرت ابو عبیدہ کھی نے قشرین پر حملہ کیا تو قبیلہ تنوج کے بہت لوگ مسلمان ہوگئے ،جو لوگ عیسائیت پر قائم رہ ان میں بھی ایک جماعت نے خلیفہ مبدی کے زمانے میں اسلام قبول کر لیا، قبیلہ طے کے جو لوگ یہاں آباد تھے ان میں بھی بہت سے لوگ اسلام لائے، جن لوگوں نے جزبہ پر مصالحت کرلی تھی وہ بھی پچھ دنوں کے بعد دائرہ اسلام میں شامل ہوگئے ، حلب کے آس پاس جو عرب آباد ہوگئے تھے ای سلملہ میں انہوں نے پہلے تو جزبہ پر مصالحت کرلی پھر بعد کو اسلام قبول کر لیا۔ قائم طرح حب مسلمان شام میں آئے تو بہت سے شامی عرب مسلمان ہوگئے۔ خ

ا: فقرح البلدان صفحه ٢٣٠ ت: ادب المفرد باب خفض المراقه

r: معجم البلدان ذكر قير وان\_ معجم البلدان ذكر قير وان\_

فتوح البلدان صفحه ١٥٢ ٢: فتوح البلدان صفحه ١٥٧ـ

تکریت پر حملہ ہوا تو تغلب،ایاد، ثمر وغیرہ کے جو قبائل وہاں آباد تھے سب کے سب اسلام لائے اور مسلمانوں نے انہی کی جاسوسی سے تکریت کو فتح کیا۔ ا

"ابتدائے اسلام سے خلفاء کے زمانے تک جن قوموں اور جن ملکوں میں اسلام پھیلا۔ یہ اس کی نہایت سادہ تاریخ ہے، اب تاریخی حیثیت سے صرف یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ سحابہ کرام ﷺ کے عہد میں اسلام کیو بکر پھیلا ؟ یورپ کے نزدیک اس سوال کاجواب بمیشہ تلوار کی زبان نے دیا ہے، لیکن ہم نے جو واقعات جمع کردیئے ہیں ان میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں جس نبان نہیں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں جس سے جبری اسلام کی شہادت مہیا کی جاسکی، عبد نبوت میں سحابہ کرام ﷺ کے مسائی جمیلہ سے اسلام کی جو پچھ اشاعت ہوئی، وہ محض ان کے وعظ و بند، ہدایت وارشاد، فضائل اخلاق اور ذاتی رسوخ واقتدار کے بدولت ہوئی، عبد خلافت میں بے شبہ فتوحات کے ساتھ ساتھ اشاعت اسلام نے بھی وسعت و عمومیت حاصل کی لیکن اس زمانہ میں بھی کس سے تلوار کی زبان سے کمہ نہیں پڑھولیا گیا۔

ا) بلکہ چندلو گوں نے تو صرف سی ہے گئے۔ کے فضائل اخلاق کی بنا، پر اسلام قبول کیا۔ چنانچہ جنگ قاد سیہ میں ایک ایرانی گرفتار ہو کر آیا اور مسلمان ہو گیا، اس کو مسلمانوں کی و فادار می ، راست بازی اور بمدر دی کازمانہ نظر آیا تو بے ساختہ کہنے لگا کہ "جب تک تم میں یہ او صاف موجود ہیں تم فکست نہیں کھا سکتے ، اب مجھے ایرانیوں سے کچھ مطلب نہیں "۔ مطاجو مصر کا ایک بہت بڑار کیس تھا، مسلمانوں کی اخلاقی حالت کا چرجیاس کر گرویدہ اسلام شطاجو مصر کا ایک بہت بڑار کیس تھا، مسلمانوں کی اخلاقی حالت کا چرجیاس کر گرویدہ اسلام

ہو گیااور دوہزار آدمیوں کے ساتھ اسلام قبول کرلیا، تاریخ مقریزی میں ہے۔

فخرج شطا في الفين من اصحابه و الحق بالمسلمين وقد كان قبل ذالك يحب الخير ويميل الى مايسمعه من سير قاهل الاسلام.

شطاد و ہزار آدمیوں کے ساتھ نکا اور مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو گیا، وہ پہلے نیکی کو دوست رکھتا تھااور مسلمانوں کے محاس اخلاق کو سن کران کی طرف مائل تھا۔

سحابہ کے محاس اخلاق میں مساوات ایک ایساوصف تھاجو خود قلوب کوائی طرف مائل کرتا تھا، بالخصوص جب مسلمانوں کی مساویانہ طرز معاشرت کا ایرانیوں کی ناہموار طرز معاشرت کے ساتھ نمایاں ہوجاتا تھا اور حق بہند معاشرت سے مقابلہ ہوتا تھا تو یہ وصف خصوصیت کے ساتھ نمایاں ہوجاتا تھا اور حق بہند لوگ خواہ مخواہ ہندووں کی غلامی سے رہائی حاصل کرنا چاہتے تھے، چنانچہ ایک بارز ہرد نے رستم سے دوران گفتگو میں اسلام کے جومحاس بتائے ان میں ایک یہ تھا۔

اخراج العباد من عباد ةالعباد الى عبادة الله تعالى\_

۲: طبری صنحه ۲۲۲۳\_

بندوں کو بندوں کی غلامی ہے نکال کر خداکی غلامی میں داخل کر نااسلام کااصلی مقصد ہے۔ رستم نے بیہ سن کر کہالیکن ایرانیوں نے توار دشیر کی زمانے سے طبقہ سافلہ کے پیشے متعین کردیئے جیں اور کہتے جیں کہ اگر وہ اس دائرے سے نکلے تو شرفاء کے حریف بن جائیں گے۔ رفیل ایک شخص ابتداء ہی ہے اس گفتگو کو سن رہاتھا اس پر اسکا بیہ اثر ہواکہ رستم چلا گیا تو اس نے فور ااسلام قبول کر لیا۔'

۲) بہت ہے اوگ دعوت و تبلیغ ہے اسلام لائے ، مثلاً مثنی بن حارثہ شیبانی کی کل قوم اس کی دعوت ہے اسلام لائے ، مثلاً مثنی بن حارثہ شیبانی کی کل قوم اس کی دعوت ہے اسلام لائی۔ ایک بار بہت ہے رومی لونڈیاں آئیں، حضرت عثمان ﷺ نے ان کو دعوت اسلام دی اور ان میں ہے دو مسلمان ہو ئیس۔ قنسرین اور حلب پر حملہ ہوا تو وہاں کے عرب قبائل حضرت ابو عبیدہ ﷺ کی دعوت ہے اسلام لائے۔

جبا شعث بن قیس نے حضرت عثان رہے ہد خلافت میں آذر بائیجان کو فتح کیا تو دہا شعث بن قیس نے حضرت عثان رہے ہوں کو اسلام کی دعوت دیں، چنانچہ اس مقدس ماں اہل عرب کی ایک جماعت مقرر کردی کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، چنانچہ اس مقدس جماعت کے اثر سے چند ہی دنوں میں بہت سے لوگ مسلمان ہو کر قر آن مجید کی تعلیم سے بہرہ اندوز ہو گئے۔

۳) بہت ہے اوگوں نے بطوع ورضاخود اسلام قبول کیا، چنانچہ جنگ اسکندریہ کے بعد جب اسر ان جنگ کو اختیار دیا گیا کہ وہ خواہ اسلام قبول کریں خواہ اپنے ند ہب پر قائم رہیں، توان میں بہت ہے قیدیوں نے خود بخود اسلام قبول کرلیا۔

م بعض اوگ بے شبہ مغلوب ہو کر اسلام لائے کین ان کو اسلام لانے پر مجبور نہ کیا گیا بلکہ
ان کو خود نظر آیا کہ اب ان کی بھلائی ای میں ہے کہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں۔
چنانچہ جنگ قادسیہ میں ستم کے تل کے بعد پرویز کی باڈی گارڈ فوج نے کہا کہ "ہاری حالت
ایر انبوں سے مختلف ہے، اب ہمارا کوئی ٹھکانا نہیں، ہم نے ایر انبوں کیلئے کوئی نمایاں کام نہیں
کیا۔ اسلئے بہتر یہی ہے کہ ہم سلمانوں کے دین میں داخل ہو کر اننے ذریعہ سے عزت حاصل
کریں۔ "سیاہ اسواری نے اپنے رفقاء کے ساتھ اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا تو کہا کہ "ہم
سب اوگ پہلے ہی ہے کہ جے کہ یہ لوگ (مسلمان) اس سلطنت پر غالب ہو جائیں گے
اور اصطفر کے محل ان کے گھوڑوں کے اصطبل بن جائیں گے، اب تم ان کا غلبہ اعلانے دیکھ
د ہے، سوچو اور ان کے دین میں داخل ہو جاؤ۔

نومسلمون كاتكفل

اسلام کی ابتداء نہایت غربت کے ساتھ ہوئی اور اس کے ساتھ وہ ابتداء میں اس قدر مبغوض تھاکہ جو مخص اس کو قبول کرتا تھا،اس کو مجبور ااپنے گھریار ،الل وعیال اور دولت ومال ے کنارہ کش ہوناپڑتا تھا،اس کالازمی نتیجہ یہ تھا کہ جولوگ اسلام کے دائرہ میں داخل ہوتے تھے،اسلام ہی کوان کے سدر متی کامتکفل ہوناپڑتا تھااس بناء پر آنخضرت کے حضرت بلال کے کواس خاص خدمت پر مامور کر دیاتھا کہ جو مختاج آئیں قرض لے کران کے کھانے اور کپڑے کا انتظام کر دیں،اس کے بعد جب کہیں سے مال آتا تو وہ قرض اوا کر دیا جاتا۔ لیکن صحابہ کی ذاتی فیاضیاں بھی بہت کچھ اس کار خیر میں حصہ لیتی تھیں، بالخصوص حضرت ابو بکر کے کواکٹراس کی توفیق ہوتی تھی ان کو تجارتی کار وبار نے نہایت دولتمند بنادیا تھااور ان کی دولت کابڑا حصہ مسلمانوں کی دیگیری اور اعانت میں مصرف ہو تاتھا،اصابہ میں ہے۔

وعندہ اربعون الفافکان یعتق منھا و یعول لمسلمین۔ ان کے پاس چالیس ہزار .... تھے جن سے وہ غلاموں کو آزاد کراتے تھے اور مسانوں کا تکفل ف تہ تھ

حضرت ام شریک رصی الله عنه ایک نهایت دولت منداور فیاض صحابیه تھیں،اس کے ان کا گھر گویا مسلمانوں کا مہمان خانہ بن گیا تھا، چنانچہ رسول الله ﷺ نے حضرت فاطمہ بن قیس ﷺ کوان کے یہاں صرف اس بناء پر عدت بسر کرنے کی اجازت نہیں دی کہ ان کے گھر میں مہمانوں کی کثرت سے پردہ کا انظام نہیں ہو سکتا تھا۔ عصرت درہ رصی الله عنها بنت لہب بھی نہایت فیاض تھیں اور مسلمانوں کو کھاتا کھلایا کرتی تھیں۔ عبی بھی خودر سول الله عنها الله ﷺ صحابہ کرام ﷺ کونومسلموں کی اعانت کی طرف متوجہ فرماتے اور صحابہ ﷺ بخوشی انکا تکفل فرماتے، ایک بار قبیلہ بنوعذرہ کے تین شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا، آپ ﷺ نے فرملیان کابار کون اٹھائے گا، حضرت طلحہ ﷺ ن کو مباجرین میں جو لوگ نہ ہی تعلیم حاصل کرنے کیلئے آتے تھے، آئخضرت ﷺ ان کو مباجرین میں جو لوگ نہ ہی تعلیم حاصل کرنے کیلئے آتے تھے، آخضرت ﷺ ان کو سحابہ ﷺ ان کو تعلیم دیتے تھے اور ان کی معاش کے متافل ہوتے تھے، چنانچہ تعلیم قرآن کے عنوان میں ان کی مثالیس آئیں گی۔

<sup>:</sup> ابوداؤد كتاب الخراج باب في الامام يقبل بدايا المشركين.

المسلح مسلم كتاب الطلاق بأب المطلقة علا ثالًا نفقة لها و كتاب الفتن واشر الما الساعدة باب في خروج الد جال ـ
 اصابة تذكره درة ـ

## ا قامت ِ دين

رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں عقائد واعمال کی جو سطح قائم ہو چکی تھی، صحابہ کرام ﷺ نے نہایت مستعدی وسر گرمی کے ساتھ اس کو قائم رکھا۔ عقائد

رسول الله ﷺ کے وصال کے بعد جب عرب میں ارتدادی عام ہوا چل گئی تو حضرت ابو بکر ﷺ نے اس کے دفعیہ کیلئے اپنی پوری طاقت صرف کردی اور ان کے مساعی جمیلہ نے جو نیک نتائج پیدا گئے، تاریخ میں ان کی تفصیل پڑھ کراعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ان کے عہد میں اسلام مرکے دوبارہ زندہ ہوااور کلمہ تو حید کی صدا خاموش ہو کردوبارہ غلغلہ انداز عالم ہوئی۔

حسرت ابو بکر ﷺ کے علاوہ اللہ تعالی نے اور بھی متعدد صحابہ ﷺ کواس نیک خدمت کے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی ،اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو قعر صلالت سے گرنے سے بچلا۔ چنانچہ جب تمام مکہ عرب کے اس عالمگیر ارتداو کی خبروں سے گونج اٹھا تو حضرت سہیل ﷺ بن عمرو کوخوف ہوا کہ کہیں خود قریش بھی اس باء میں مبتلانہ ہو جائیں۔اس لئے انہوں نے خصوصیت کے ساتھ قریش کی طرف خطاب کر کے ایک طویل خطبہ دیا جس کے چند فقر ہے ہیں۔

ياسعشر قريش لاتكونوا اخرمن اسلم واول من ارتد والله ان هذا الدين ليمتدن امتداد الشمس والقمر من طلوعهما الى غروبهما.

اے گروہ قریش بیرنہ ہو کہ تم سب کے اخیر میں تواسلام لائے اور سہے پہلے مر تد ہو جاؤ، خدا کی قتم بید دین وہاں تک بھیلے گاجہاں تک جاند اور سورج کے طلوع وغروب کی صد ہے۔ اس خطبے کا بیراثر ہواکہ تمام قبیلہ قریش اسلام پر قائم رہا۔

حضرت ثمامہ بن آثال ﷺ بمامہ کے رئیس تھے، آپ کے وصال کے بعد اگرچہ تمام بمامہ مرتد ہوگیا، لیکن ان کے زیراثر جولوگ تھے وہ عقیدہ توحید پر قائم رہے اور وہ تمام اہل بمامہ کو مسلمہ کی تقلید سے روکتے رہے ، لیکن جب ان کے ارشاد ہدایت کا ان پر اثر نہ ہوا تو ان سے الگ ہو کر ہجرت کا عزم کرلیا۔ ع

حضرت عبدالله بن معود عليه نے بھی بہت ہے لوگوں کواس گر ابی سے نجات دلائی،

اسدالغابه تذكره حضرت سبيل بن عمرة . ٢: اسدالغابه تذكره حضرت ثمامه بن آثال .

چنانچہ ایک باروہ بنو حنفیہ کی مسجد ہے گذرے تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ مسیلمہ کے پیروہیں،سب کو طلب کیااور ان ہے تو بہ کروائی،ابن النواحہ نے انکار کیا تو سر بازار اس کی گردن اڑادی اور فرمایا جو شخص اس عبرت انگیز منظر کودیکھنا چاہوہ بازار میں جاکرد مکھ سکتا ہے۔ ا

نماز

خلفاء نے نماز کی تمام جزئیات و خصوصیات کے قائم رکھنے کیلئے جو انتظامات کئے ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

ا) حضرت عمر عظی نے تمام عمال کے نام ایک فرمان لکھا، جس میں نماز کے او قات کی تفصیل فرمائی اوران کی پابندی کی طرف توجہ دلائی اس فرمان کے ابتدائی الفاظ بیہ ہیں۔
ان هم امر کم عندی الصلو قفمن حفظها و حافظ علیها حفظ دینه و من ضیعها فهو لما سواها اضیع۔

میرے نزدیک تمہاراسب سے زیادہ اہم کام نماز ہے جس مخص نے اس کی محافظت کی، اس نے اپنے دین کی محافظت کی اور جس شخص نے اس کو ضائع کر دیاوہ اس کے سوااور چیزوں کو بھی ضائع کرے گا۔

اخیر میں نماز عشاء کاوفت لکھاتواں کے ساتھ یہ فقرے لکھے۔

فمن نام فلانامت عینه فمن نام فلانامت عینه فمن نام فلانامت عینه \_ عینه \_ عینه و فرن نام فلانامت عینه \_ عینه و خص بغیر نماز عشاء پڑھے ہوئے سوگیا تواس کی آنکھ نہ سوئے نہ سوئے نہ سوئے۔

7) جمعہ کے عسل کے متعلق اختلاف ہے کہ واجب ہے یاست، بہر حال جو کچھ بھی ہوا۔ لیکن حضرت عمر ﷺ نہایت شدت ہے لوگوں کو اس کی پابندی پر مجبور کرتے تھے ،ایک بار حضرت عثمان ﷺ دیر کرکے آئے اور شریک جمعہ ہوئے، حضرت عمر ﷺ خطبہ دے مصر ہوگیا۔ "بولے" ابھی بازار ہے پلٹاتھا کہ اذان سی اور وضو کر کے حاضر ہوگیا۔ "بولے" مصر ف وضو، رسول اللہ ﷺ تو عسل کا حکم بھی دیتے تھے " ی حضرت عمر ﷺ جماعت کی پابندی کا نہایت خیال رکھتے تھے، ایک دن سلیمان بن ابی ضیمہ کو صبح کی جماعت میں نہیں دیکھا توان کے گھر گئے اور پوچھا کہ میں نے ان کو نماز صبح کی جماعت میں نہیں دیکھا توان کے گھر گئے اور پوچھا کہ میں نے ان کو نماز صبح کی میں نہیں پایا۔ معلوم ہوا کہ وہ تہجد کی نماز پڑھتے پڑھتے سوگئے اور مسج کی آئکھ نہ کھلی، بولے۔ میں نہیں پایا۔ معلوم ہوا کہ وہ تہجد کی نماز پڑھتے پڑھتے سوگئے اور صبح کی آئکھ نہ کھلی، بولے۔ میں نہیں پایا۔ معلوم ہوا کہ وہ تہجد کی نماز پڑھتے پڑھتے سوگئے اور صبح کی آئکھ نہ کھلی، بولے۔ شہادت دیتا ہوں کہ جماعت کے ساتھ فجر کی نماز رات مجرکی نماز سے زیادہ مجھے

ا: ابوداؤد كتاب الجهاد باب في الرسل. ٢: مؤطاله م الك كتاب و قوت الصلوة.

٣: مؤطاامام الك كتاب الصلاة باب العمل في عسل يوم الجمعيد

م: مؤطاامام مالك كتاب الصلوة باب ماجاء في العتمية والصح-

حضرت سعید بن بربوع ﷺ ایک صحابی تھے جن کی آنکھیں جاتی رہی تھیں، حضرت عمر ﷺ نے ان کیلئے ایک غلام مقرر کر دیاتھا کہ ان کو مسجد میں لا کر باجماعت نماز پڑھایا کرے۔ ۲) جن او قات میں نماز ممنوع ہے ان میں اگر کوئی نماز پڑھتا تھا تواس کو سز ادیتے تھے۔ ا

 ۵) حفرت عمر ﷺ صف کی بمواری کااس قدر لحاظ رکھتے تھے کہ خاص اس غرض کیلئے متعدد اشخاص مقرر کردئے تھے، جن کاکام صرف صف کوسید ھاکر ناتھا۔ <sup>ا</sup>

حضرت عثمان رفظه کے عہد میں بھی اس قسم کے اشخاص مقرر تھے۔

۲) نماز مفروضہ کی امامت اگر چہ خود خلفاء کرتے تھے، لیکن تراوت کی کی امامت کیلئے حضرت عمر خلفہ نے دوستقل امام مقرر فرماد ئے تھے جواوگوں کو باجماعت تراوت کی پڑھاتے تھے، عور توں کی تراوت کے کیلئے ایک متعقل امام مقرر فرمایا تھا جن کا نام سلیمان بن الی خلیمہ خلفہ تھا لیکن حضرت عثمان خلفہ نے مر دوں اور عور توں کی ایک مشترک جماعت قائم کی اور حضرت سلیمان بن ابی خلیمہ خلفہ کو دونوں کا امام مقرر فرمایا۔ البتہ بیدا تظام تھا کہ جماعت بوجانے سلیمان بن ابی خلیمہ خلفہ کو دونوں کا امام مقرر فرمایا۔ البتہ بیدا تظام تھا کہ جماعت بوجانے کے بعد جب مر دمسجد سے نکل جاتے تھے تو عور توں کو نکلنے کی اجازت دی جاتی تھی۔ علیمان بن جاتے تھے تو عور توں کو نکلنے کی اجازت دی جاتی تھی۔ علیمان بین جب مر دمسجد سے نکل جاتے تھے تو عور توں کو نکلنے کی اجازت دی جاتی تھی۔ علیمان بین جب مر دمسجد سے نکل جاتے تھے تو عور توں کو نکلنے کی اجازت دی جاتی تھی۔ علیمان بین ابیمان بیمان بین ابیمان بین ابیمان بین ابیمان بین ابیمان بین بین ابیمان بین ابیمان بین بیمان بین بین بیمان بین بین بیمان بین بیمان بین بیمان بین بیمان بی

### زكۈة

اسلام کے ارکان خمسہ میں زکوۃ ایک نہایت ضروری رکن ہے، لیکن حضرت ابو بر رہائے عہد خلافت میں ارتدادی وہاء عام پھیلی او متعدد قبائل نے زکوۃ وینامو قوف کردیا، اس موقع پراگر انہوں نے اس ستون کونہ تھا ما ہوتا اواسلام کا بیر کن اعظم قائم نہ رہتا، لیکن انہوں نے ان او گول کے ساتھ جہادی تیاریاں شروع کردیں، اگر چہ حضرت عمر کے شاتھ جہادی تیاریاں شروع کردیں، اگر چہ حضرت عمر کے ناول اول اس سے اختلاف کیا اور کہا کہ گر گولوں سے کیو تکر جہاد کیا جا سکتا ہے؟ لیکن حضرت ابو بکر کے نافہ نے فرمایا و الله لاقاتلن من فرق بین الصلوة و الزکوۃ فان الزکوۃ حق المال و الله لو منعونی عقالا کا نوا ابو دونه الی رسول الله صلی الله علیه و سلم لقاتلتهم علی منعه۔

خدا کی قتم جواوگ نماز اور زکوۃ میں تفریق کریں گے میں ان سے جہاد کروں گاکیونکہ زکوۃ مال کا حق ہے آگر وہ ایک بکری کا بچہ بھی جور سول اللہ ﷺ کو دیتے تھے روک رکھیں گے تومیں اس کے روکنے یران سے جہاد کروں گا۔

بالآخر حضرت عمر ﷺ كو بھی اعتراض كرناپراكه انبول نے جو پچھ كياحق تھا۔ ف

ا: مؤطالهام مالك كتاب الصلوّة باب النهي عن الصلوّة بعد الصبح والعصر -

r: طبرى صفحه ٢٧٢٣ - ٣: مؤطاله مالك كتاب الصلوة باب ماجاء في تصوية الصفوف.

٢٠ طبقات ابن سعد تذكره سليمان بن الي ضيمة -

۵: ابوداؤد بخاری کتاب الز کوۃ۔

نج

خلفائے راشدین نے قج اور مناسک قج کو نہایت مستعدی کے ساتھ قائم رکھا، بیت الحرام اگرچہ خود مکہ میں تھالیکن خوداہل مکہ میں حج کاوہ ذوق و شوق نہیں پایا جاتا تھا، جس کے نشہ میں باہر والے مدہوشانہ آتے تھے۔

ایک بار حضرت عمر ﷺ نے یہ حالت دیکھی تواہل مکہ کی طرف خطاب کرکے فرمایا "اے اہل مکہ یہ کیاہے کہ لوگ پراگندہ موآتے ہیں اور تمہارے سر پر تیل پڑا ہواہے،جب پہلی کاجاند دیکھو تو فور اُاحرام ہاندھ لو"۔ اُ

جب جج کازمانه آتا توخود قافله سالار ہوتے اور تمام لوگوں کو مناسک جج کی تعلیم فرماتے، موطاءامام مالک میں ہے۔

ان عمر بن الحطاب حطب الناس بعرفة و علمهم امر الحجياً علم وي معارض حفرت عمر بن الخطاب نے عمر فد ميں خطبه ديااورلوگوں کو مسائل جي کی تعليم وي حج کے زمانے ميں بہت لوگوں کو اس خدمت پر مامور فرماديتے تھے کہ حاجيوں کو مقام منا ميں عقبہ کے بار پہنچا آئيں۔ یک کیونکہ عقبہ کے اس طرف شہر جانا مناسک جی ميں محسوب نہ تھا۔ جو لوگ احکام جی کی خلاف ورزی کرتے ،ان پر عموماً گرفت فرماتے ،ایک بار حضرت طلحہ بن عبيداللہ کھی نے حالت احرام ميں رنگين کپڑے پہنے تھے، حضرت عمر کھیے گا تو کہے گا کہ حالت فرمایا" آپ لوگ د نیا کیلئے نمونہ و مثال ہیں آگر کوئی جابل اس کپڑے کود کھیے گا تو کہے گا کہ حالت احرام میں طلحہ بن عبيداللہ کھی نے نے رنگین کپڑے پہنے تھے ،اس قسم کا کوئی کپڑاہر گزنہ پہنو ہے ایک بارایک شخص طواف رخصت کئے بغیر چلاگیا ، حضرت عمر کھی کو معلوم ہوا تو اس کو خود پکڑ کروالی لائے۔ ف

#### روزه

روزہ ایک نہایت خشک اور بے آب درنگ عبادت ہے ،لیکن حضرت عمر ﷺ نے اس کو نہایت شاندار اور بارونق بنادیا ،تراو ح کا خاص انتمام کیااور اس کو باجماعت کر دیا۔ مسجدوں میں روشنی کروائی اور روزہ داروں کے روزیئے مقرر کئے، جس کی مقدار ایک در ہم روزانہ

موطأ كتاب الحج بإب البلال ابل مكه و من غير جم .

٢: مؤطالهام مالك كتاب العج باب الأفافية به

m: مؤطاامام محمد كتاب الحج بآب البيّوة وبكه ليال منى.

١٤ - • وُطالهام مالك كتأب الحج بالبليس الثايات المصابعية في الأحرام.

۵: مؤطالهام مالك كتاب الجج باب وداع البيت.

تھی، حضرت عثمان ﷺ نے ترقی دیکر اس مقدار کودو گنا کردیا۔ اتن یہ مضمان میں جو رونق و شان نظر آتی ہےوہ صحابہ کرام ﷺ ہی کے فیض وبر کت کا نتیجہ ہے۔

تح يم مدينه

رسول الله ﷺ نے مدینہ کوحرم قرار دیاتھا ، یعنی حدود مدینہ کے اندر جانور ، در خت اور گھاس بالکل محفوظ تھے اور ان کو کوئی شخص ہاتھ نہیں لگاسکتا تھا، سحابہ کرام ﷺ اگرچہ بذات خود اس کی حرمت کا لحاظ رکھتے تھے ، تاہم حضرت عمر نے اس کی نگر انی کیلئے ایک خاص عامل مقرر کردیاتھا، تاکہ ملجاء ایمان کاادب واحترم ہمیشہ قائم رہے۔

## نكاح وطلاق

نکاح وطلاق کے تمام شر الطاد حکام کو صحابہ کرام ﷺ نے نہایت تخق کے ساتھ قائم رکھا اور اس کی پابندی کرائی، لیام عدت میں نکاح حرام ہے، لیکن ایک عورت نے لیام عدت ہی میں نکاح کرلیا۔ حضرت عمر ﷺ کو خبر ہوئی تو میاں بیوی دونوں کو سز ادی۔ ع

جوعور تیں بیوہ ہو جائیں ،ان کیلئے قبل انقضائے عدت گھرے نکلناناجائزہ، حضرت عمر ﷺ اس سختی کے ساتھ اس حکم کی پابندی کرواتے تھے کہ اس قتم کی عور توں کو جج کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ع

نکاح متعہ اگرچہ خود رسول اللہ ﷺ بی کے زمانے میں حرام ہو چکا تھا تاہم حضرت عمر کھی کے عہد میں شدت کے ساتھ اس کی روک ٹوک کی گئی ،ایک باران کو معلوم ہوا کہ کسی شخص نے ایک لونڈی کے ساتھ متعہ کیا ،گھبر اکر اٹھے اور جادر تھیٹتے ہوئے پہنچے اور فرمایا کہ "یہ متعہ ہے۔اگر میں نے پہلے ہے اس کا علان کیا ہو تا تو اس شخص کو سنگیار کرتا"۔ "

غرض احادیث کی کتابوں میں عبادات و معاملات کے سینکڑوں احکام اس قتم کے موجود میں کہ اگر صحابہ کرام ﷺ نے ان کے استحکام بقاء میں کچھ بھی مداہنت کی ہوتی تو تمام معالم دین مٹ گئے ہوتے اور آج جو حالت قائم ہے وہ آج سے بہت پہلے قائم ہو چکی ہوتی۔

## جمع وترتيب قرآن

اسلام کا تیام وبقاء تمام ترقر آن مجید کے قیام وبقاء پر موقوف ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے عہد

طری صفحه ۲۸۴۳

٢ مؤطاكتاب الزكاح باب جامع مالا يجوز من الزكاح.

٣ - مؤطأ كتاب الطلاق باب مقام التوفى عنهاز وجبا في يعتباحتي تحل-

٣: مؤطأ كتاب النكاح باب نكاح الهنعديه

مبارک میں جو آیتیں نازل ہوتی تھیں وہ اگر چہ الگ الگ سور توں میں لکھ لی جاتی تھیں، کیکن قر آن مجید منظم شکل میں مرتب نہیں ہواتھا۔ ا

حضرت ابو بکر ﷺ کے عہد خلافت میں جب غزوہ کیامہ پیش ہو آیااوراس میں بہت سے حفاظ قرآن شہید ہوئے تو حضرت عمر ﷺ کو قرآن مجید کے جمع و ترتیب کی طرف خاص توجہ ہو کی اور انہوں نے حضرت ابو بکر ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر ای طرح حفاظ قرآن لڑا ئیوں میں شہید ہوئے تو قرآن مجید کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو جائے گا،اس لئے میری رائے ہے کہ آپ جمع و ترتیب قرآن کا حکم صادر فرمائے، لیکن چو نکہ بیا ایک نئی بات تھی، لیخی رائے ہے کہ آپ جمع و ترتیب قرآن کا حکم صادر فرمائے، لیکن چو نکہ بیا ایک نئی بات تھی، لیخی رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں ہی کام نہیں ہواتھا،اس لئے اول اول حضرت ابو بکر ﷺ نے تامل کیا، لیکن بالآخر حضرت میں عاصر ارک میں کا تب و جی شے طلب فرمایااور بیہ خدمت نید بن ثابت میں اول اول انہوں نے بھی اس جدید کام کے شروع کرنے میں تامل کیا ، لیکن بعد کو حضرت ابو بکر اللہ تعالی نے ان کے دل کو بھی کھول دیااور انہوں نے اس افکا کہ حضرت ابو بکر آفٹا کو جمع کی جا ئیں جو کھی میں تامل کیا گیا کہ وجہ ہے کہ آفتا ہو ہو گئی موجود نہ تھیں، لیکن خود بخاری میں حضرت زید بن ثابت ﷺ کا تحکم تھا کہ صرف وہ آئیتیں اور وہ سور تیں جمع کی جا ئیں جو کھی میں تامل کیا کیا کہ کو کہ میں موبی موجود نہ تھیں، لیکن خود بخاری میں حضرت زید بن ثابت ﷺ کا قول موجود ہے۔ حضرت اللہ بیا کیا کہ میں موجود نہ تھیں، لیکن خود بخاری میں حضرت زید بن ثابت ﷺ کا قول موجود ہے۔ کہ میں موبی موبی موبی دنہ تھیں اللہ کیا کہ کیا موجود ہے۔ کہ میں میں موبی کی موبی دنہ تابت کے کا قول موجود ہے۔ کہ موبی کی موبی موبی کیا ہوبی کی جا کیں موبی کی موبی دنہ تھیں المعسب و اللہ خیاف و صدور الرجال

فتبعت القرآن احمعه من العسب واللحاف وصدورالرحال میں نے قرآن مجید کی جبتو کی اور تھجور کی چھال وغیرہ اور سحابہ کرام ﷺ کے سینوں سے اس کو جمع کیا۔

بہر حال قرآن مجید کی جمع وتر تیب میں نہایت تثبت واحتیاط ہے کام لیا گیا۔ حضرت ابو بکر کے دروازے پر بھی نے حضرت عمر کے دروازے پر بیٹھ جائیں اور جولوگ قرآن مجید کی آیتوں کو بیش کریں وہ جب تک دوگواہ نہ لائیں وہ قبول نہ کی جائیں۔ اس پر نہایت شدت کے ساتھ عمل ہوا، چنانچہ ایک شخص نے حضرت عمر کے ایک خدمت میں آیت رجم پیش کی تو چو نکہ اس کا کوئی گواہ نہ تھا ،انہوں نے اس کو نہیں لکھا۔ اسکے خلاف حضرت خزیمہ انصاری کے برابر قرار دیا تھا۔ اس کئے وہ قبول کرلی گیااس حزم واحتیاط کی شہادت کو دو شخصوں کی شہادت کے برابر قرار دیا تھا۔ اس کئے وہ قبول کرلی گئیاس حزم واحتیاط کی شہادت کو دو شخصوں کی شہادت کے برابر قرار دیا تھا۔ اس کئے وہ قبول کرلی گئیاس حزم واحتیاط

ا فتح البارى جلد ٩ صفحه ١٠ و متح البارى جلد ٩ صفحه ١٠ - فتح البارى جلد ٩ صفحه ١٠ - انقان صفحه ٢ سار ٥ القان ١٠ القان صفحه ١٠ الله ١١ الله ١٠ الله ١

کے ساتھ تمام آیتیں جمع ہو کرالگ الگ سور توں میں کاغذ پر لکھ لی گئیں ،لیکن اس مجموعہ میں سورت کی تر تیب کالحاظ نہیں اڑ کھا گیا۔

یہ مجموعہ حضرت ابو بکر ﷺ کے پاس محفوظ رہا،جب ان کی وفات ہوئی تو حضرت عمر ﷺ کے ہاتھ آیا،ان کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے اس کو محفوظ رکھا۔

حضرت عثمان ﷺ کے عہد خلافت میں قرآن مجید کی قرات میں اختلاف پیدا ہوا تو حضرت حذیفہ بن بمان ﷺ نے ان کواس طرف توجہ دلائی اور کہا کہ قبل اس کے کہ یہودو نصاری کی طرح یہ امت اپنی کتاب میں اختلاف کرے آپ اس کا تدارک فرمائے، انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنها کے یہاں ہے اس مجموعہ کو منگوالیا اور حضرت زید بن ثابت کے محالات بن اللہ عنها کے یہاں ہے اس مجموعہ کو منگوالیا اور حضرت عبدالر حمان بن محارث بن بشام کے کہ اس کو قریش کی زبان میں تکھیں۔ ان لوگوں نے اب مور توں میں بھی تر تیب تقائم کی ،اس طرح جب قرآن مجید کے چند مجموعے تیار ہو چکے تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنها کا مصحف واپس کردیا اور تمام صوبوں میں اس کا ایک ایک نیخہ موانہ فرمایا، صحح بخاری میں ان مصاحف کی تعداد نہ کور نہیں، اور کتابوں میں مخفوظ رکھاتھا، بقیہ نہ کور ہیں، ایک روایت میں محفوظ رکھاتھا، بقیہ نہ کور ہیں، ایک روایت میں معلوم ہوتی ہے۔ کہ ان کی تعداد سات تھی، ایک کو مدینہ میں محفوظ رکھاتھا، بقیہ نہ کور ہیں، ایک روایت میں معلوم ہوتی ہے۔

فتحالبارى جلد ٩ صفحه ١٦٠٣ ا

r: فتحالباري جلد ٩ صفحه ١٦\_

۳: یہ پوری تفصیل صحیح بخاری کتاب ابواب فضائل القر آن میں مذکور ہے،اس کے علاوہ جن کتابوں سے مددلی گئی ہے ان کے حوالے الگ الگ دے دیئے ہیں۔

## اختساب

جو چیز ند ب واخلاق کو صحیح اصول پر قائم رکھتی ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اس کا نام احتساب ہےاور خودر سول اللہ ﷺ نے اس کے مختلف مدارج قائم کردیئے ہیں۔

من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقله و ذالك اضعف الايمان \_ (مسلم)

تم میں ہے جو شخص برائی کو دیکھے اس کو اپنے ہاتھ ہے مناد ہے۔ اگر اس میں اس کی طاقت نہیں ہے توزبان ہے اس کا انکار کرے اور اگریہ بھی نہیں کر سکتا تو دل ہے اس کو براسمجھے اور یہ ایمان کاضعیف ترین درجہ ہے۔

صحابہ کرام کے زمانے میں چونکہ تمام اخلاقی طاقتیں زندہ تھیں۔اس لئے اس مقد س دور میں آخری درجہ کے سواا حساب کے اور تمام مدارج قائم تھے۔

ایک روزجمعہ کی صف بندی میں اس قدر کھکش ہوئی کہ آگے کے اوگ پیچھے اور پیچھے کے اوگ بیچھے اور پیچھے کے اوگ آگے ہوگئے۔ حضرت انس بن مالک ﷺ نے یہ ہے تر بیمی دیکھی تو فرمایا کہ "ہم اوگ عبد نبوت ﷺ میں اس سے احتراز کرتے تھے "۔ اُ

حضرت معاذ ﷺ اپی قوم کے امام تھے۔لیکن رسول اللہ ﷺ کی جماعت کا ثواب بھی ضائع نہیں کرناچاہتے تھے۔ پھر آکراپی مسجد میں امامت کرتے تھے۔اس کئے پہلے آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیتے تھے۔ پھر آکراپی مسجد میں امامت کرتے تھے۔ایک روز ای طرح امامت کی اور سورہ بقرہ پڑھنا شروع کیا۔ایک کاروباری صحابی جو تھک کرچور ہوگئے تھے۔جماعت سے علیحدہ ہو گئے اور الگ نماز پڑھ لی۔ایک صحابی نے فوراً ٹوکا "تم منافق ہو گئے "۔"

خضرت عائشہ مصل الله عنها ایک دفعہ ایک گھر میں مہمان اتریں۔ صاحب خانہ کی دو لؤکیوں کو جو اب جوان ہو چلی تھیں دیکھا کہ بے چادر اوڑھے نماز پڑھ رہی ہیں۔ تاکید کی کہ آئندہ کوئی لڑکی بے چادر اوڑھے نمازنہ پڑھے۔ آنخضرت ﷺ نے بہی فرمایا ہے۔ تاکید کی کہ ایک بارزیاد بن بیج الحقی حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کے ساتھ نماز میں کمریرہا تھ رکھ کر ایک بارزیاد بن بیج الحقی حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کے ساتھ نماز میں کمریرہا تھ رکھ کر

ابوداؤد كتاب الصلوة باب الصفوف بين السوارى ـ

٢: ابوداؤد كتاب الصلوة باب تخفيف الصلوة.

۳: مندجلد ۲ صفحه ۹۷ ـ

کھڑے ہوئے۔ بولے کہ نماز میں یہ بھانی کی وضع ؟ رسول اللہ بھل اسے منع فرماتے تھے۔ اللہ ایک وفعہ حضرت عائشہ رصی الله عنها کے بھائی عبدالر حمان بن الی بکر دیا ہوں کے بال عنها کے بھائی عبدالر حمان بن الی بکر دیا ہوں کے بال آئے اور معمولی طرح سے حجمت بٹ وضو کرکے جلے۔ حضرت عائش رصی الله عنها نے ٹوکا کہ "عبدالر حمان وضوا حجمی طرح کیا کرو۔ آنخضرت بھی کو میں نے کہتے ہوئے سانے کہ وضو میں جو عضونہ بھیگے اس پر جہنم کی پھٹکار ہو"۔ "

علی بن عبدالرحمان المعادی کابیان ہے کہ ایک بار میں نماز میں کنگریوں سے کھیل رہاتھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے دیکھا تو منع کیااور فرمایا کہ "رسول اللہ ﷺ کاطریقہ اختیار کرو"۔ "ایک بارانہوں نے ایک آدمی کودیکھا کہ نماز میں بائیں باتھ پر ٹیک لگا کر بیٹھا ہے ہولے کہ "اس طرح نہ بیٹھو، یہ ان لوگوں کی نشست ہے جن کوعذاب دیاجائے گا"۔ فی

حسرت ابو تمیمہ جہمی آیک تابعی تھے۔ ان کا معمول تھا کہ نماز صبح کے بعد بیٹھ کر کچھ وعظ و
پند کرتے تھے اور اس میں آیات قرآن کی تلاوت فرماتے تھے اور جب کوئی آیت سجدہ آجاتی
تھی تو سجدہ کرتے تھے۔ حسرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے دیکھا تو بار بار منع کیاوہ بازنہ آئے تو
فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ ، حضرت ابو بکر ﷺ اور حضرت عمر ﷺ کے ساتھ نماز
پڑھی ہے۔ وہ طلوع آفتاب کے پہلے کوئی سجدہ نہیں کرتے تھے۔ ا

ایک بار ایک سحابیہ خوب خوشبولگا کر مسجد میں گئیں۔ پلٹیں تو راہ میں حضرت ابو ہریہ ایک بار ایک سحابیہ خوب خوشبو کہ یہ خوشبو مسجد میں جانے کے واسطےلگائی تھی۔ بولیس "ہاں"۔ فرمایا" میں نے اپنے حبیب رسول اللہ ﷺ سے سناہ کہ جو عورت مبحد میں جانے کیلئے خوشبولگائے اسکی نماز اسوقت تک مقبول نہیں ہوتی جب تک پلٹ کے سل جنابت نہ کرلے۔ کو شبولگائے اسکی نماز اسوقت تک مقبول نہیں ہوتی جب تک پلٹ کے سال جنابت نہ کرلے۔ کو سبول اللہ ﷺ نے اسکی ممانعت فرمائی اور عملاً اسکو منادیا۔ ایک بار حضرت عبد الرحمٰن بن خالد بن ولید ﷺ نے اسکی ممانعت فرمائی اور عملاً اسکو منادیا۔ ایک بار حضرت عبد الرحمٰن بن خالد بن ولید کے پاس چار کافر گرفتار ہو کر آئے اور انہوں نے ان کو اس طرح قتل کر اللہ حضرت ابوایوب انسازی ﷺ، کو خبر ہوئی تو فرمایا کہ "آپ ﷺ نے اسکی ممانعت فرمائی ہے۔ اگر مرغیاں مجمی بو تیں تو میں ان کو اس طرح نہ مرواتا۔ ﴿

ا: جب پیانی دی جاتی ہے تو مصلوب کے ہاتھ ای طرح ہاندھ دیئے جاتے ہیں۔

ابوداؤد كتاب العملوة باب التحضر والأقعار

٣: مند جلد ٢ صنحه ٢٨٥ مند جلد ٢ صنحه ٢٨٥ مند جلد ٢ صنحه ٢٨٥ مند جلد ٢ صنحه ١٠٥ مند حلاله ١٠٥ مند جلد ٢ صنحه ١٠٥ مند جلد ٢ صنحه ١٠٥ مند جلد ٢ صنحه ١٠٥ مند حلاله مند حلاله ١٠٥ مند حلاله مند حلاله ١٠٥ مند حلاله ١٠٥ مند حلاله المند حلاله المند حل

ابوداؤد كتاب الصلوة بإب كرامية الاعتاد على اليد في الصلوة ...

٢: ابوداؤد كتاب الصوم فيمن يقر اءالسجدة بعد الصح

ابوداؤدوكتاب الرجل باب في طيب المراة ٨: ابوداؤد كتاب الجهاد باب قل الاسر بالنبل.

ایک بار حضرت عبدالر حمٰن بن سمرہ ویشی کابل میں ایک فوج کے ساتھ تھے، اہل فوج نے مالی کوج نے مالی کوج نے مالی کوج نے مالی فوج نے مالی کر کھا گئے۔ حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ ویشی نے فرمایا کہ رسول اللہ کیا ہے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ سب نے اپناا پنا حصہ واپس کر دیااور دوبارہ انہوں نے اسکو تقسیم کیا۔ ا

حضرت انس بن مالک ﷺ تھم بن ایوب کے پاس آئے دیکھا کہ چند نوجوان مرغی کو باندھ کر تیر کا نشانہ لگارہ میں۔ فرمایا" رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ع

حضرت عائشہ رصی الله عدا نے ایک عورت کودیکھاکہ اس کی جادر بنس صلیب کے نقش ونگار ہے ہوئے۔ دیکھنے کے ساتھ ڈانٹاکہ یہ جادراتاردو۔ آنحضرت ﷺ ایسے کپڑوں کودیکھتے تو پھاڑڈالتے۔ ع

سی ابہ کرام ﷺ مرتے دم تک بھی فرض احتساب سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ حضرت ابو موکی اشعری ﷺ پر آثار موت طاری ہوا تو ان کی لی بی رونے گئی۔ فرمایا کہ ''رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کی تمہیں خبر نہیں۔ ''فوراْجیب ہو گئیں۔

ایک بار حضرت ابو حذیفہ عظمہ نے مدائن میں ایک چبوترے پر چڑھ کر امامت کی۔
حضرت ابو مسعود ﷺ نے ان کادامن کیڑ کر تھینچ لیااور دونمازے فارغ بوئے تو کہا کیا تمہبیں
خبر بیں کہ عہد نبوت میں لوگ اس رو کے جاتے تھے۔ بولے "تم نے دامن کھینچا تو مجھے یاد آیا"۔
مدائن ہی میں ایک دوسرے موقع پر حضرت عمار بن یاسر ﷺ نے تبھی ایسا ہی کیا تو
حضرت حذیفہ ﷺ نے ہاتھ کیڑ کر تھینچ لیااور وہ چبوترے سے نیچے اتر آئے۔ ہے

ایک بار حضرت امام حسن نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابورافع کی ہمی حسن اتفاق سے آگئے۔ دیکھا کہ ان کے بال گندھے ہوئے ہیں۔ فوراً ہاتھ سے کھول دیئے۔ انہوں نے برہم ہوکر ان کی طرف دیکھا۔ بولے کہ "نماز پڑھئے، برہم نہ ہوجئے، میں نے رسول اللہ انگا سے ساہے کہ چوٹی شیطانی کااڈہ ہے"۔ ایک بارای وضع کے ساتھ حضرت عبداللہ بن حارث کھانے نہ نہ خوات عبداللہ بن حارث کھولئے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کھی چھیے کھڑے ہوگئے اور بال کھولئے لگے۔ وہ نماز سے فارغ ہوئے تو کہا کہ میرے سرنے آپ کا کیا تصور کیا تھا؟ بولے کہ "رسول اللہ چکائے نے فرمایاہے کہ جو شخص اس طرح نماز پڑھتاہے، اس کی حالت بالکل اس شخص کی س

ابوداؤد كتاب الجهاد باب في النبي عن النبي أذ كان في الطعام قلة في ارض العدد.

r: ابوداؤد كتاب الضحلاباب في الرفق بالذبيحة .. ٣: مند جلد ٢ صفحه ٢٢٥ ل

٣: ابوداؤد كتاب الجنائز باب في النوح

ن: ابوداؤد كتاب الصلوة باب الامام يقوم مكاناار فع من مكان القوم-

ہوتی ہے جو نماز پڑھے اور اس کی مشکیس سی ہوئی ہوں"۔

ایک بارایک شخص نے جمعہ پڑھااورای جگہ دور کعت سنت بھی اداکی۔ حضرت عبداللہ بن ممر ﷺ نے دیکھا تو د ھکیل دیااور کہا کہ "چار رکعت جمعہ پڑھتے ہو"۔اس سرزنش کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ ﷺ گھر میں سنت پڑھتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ محمی ای کا اتباع کرتے تھے۔ اُ

حضرت قیم بن عبادہ ﷺ کابیان ہے کہ میں پہلی صف میں نماز پڑھ رہاتھا کہ حضرت ابیاب کعب ﷺ نے بھے چھے ہے کھینچ کر بٹادیااور خود میری جگہ کھڑے ہوگئے۔ نمازے فارغ بوکر فرمایا کہ "برانہ مانو، رسول اللہ ﷺ نے بم کو یہی وصیت فرمائی ہے۔ "اس کے بعد قبلہ رو کھڑے بوکر قبن بار فرمایا "خدائے کعبہ کی قتم اہل عقد ہلاک بوگئے۔خداکی قتم میں عام او گوں برافسوس نہیں کر تا۔ ان پرافسوس کر تا بول جنہوں نے او گوں کو گمراہ کیا ہے "۔ قیس ابن عباد چھے نے چھااہل عقد کون اوگ ہیں؟ بولے امراء۔ "

ایک بار حضرت بشام بن حکیم بن حرام ﷺ سورہ فرقان پڑھ رہے تھے۔ حسن اتفاق سے رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمر ﷺ کو بھی یہی سورت پڑھائی تھی۔ حضرت عمر ﷺ کی نے سنا توان کو قرائت میں اختلاف معلوم ہوا۔ چنانچہ ان کو چادر سے باندھ کررسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لائے اور کہاکہ "آپ ﷺ نے مجھ کو پڑھلیا ہے ان کی قرات اس کے مخالف ہے"۔ خدمت میں لائے اور کہاکہ "آپ ﷺ نے مجھ کو پڑھلیا ہے ان کی قرات اس کے مخالف ہے"۔ آپ ﷺ نے فرملیا قرآن سایت حروف پرنازل ہوا ہے جس طرح ہو سکے پڑھو۔ "

ایک بارسحابہ کرام کے ساتھ آہتہ آہتہ جارہ تھے۔ حضرت ابو بکر کے ساتھ آہتہ جارہ تھے۔ حضرت ابو بکر کے آئے اور کوڑااٹھاکر کہاکہ "ہم اوگ آپ کے ساتھ جناز میں دوڑتے ہوئے چلتے تھے "۔ فی ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ جناز میں زیتون کا تیل خریدا، ای جگہ ایک شخص نے اس کو خرید ناچا ہا، نفع مانا تھا، انہوں نے اس کے ہاتھ فروخت کردیا، ای حالت میں بیجھے ہے ایک محفص نے ان کی کلائی پکڑلی۔ مڑ کردیکھا تو حضرت زید بن ثابت کے فی تھے۔ فرمایا کہ "جبال خریدا ہے وہیں نہ بیجو، رسول اللہ کے ناس کی ممانعت فرمائی ہے "۔ فی

حضرت ابومسعود انصاری ﷺ حلقہ قائم کر کے بیٹے تھے، دو آدمیوں نے کہااس حلقہ میں کون ہے، جو بہار افیصلہ کرے گا؟ایک شخص نے کہا" میں "۔ حضرت ابومسعود انصاری ﷺ

ابوداؤد كتاب الصلوة بإب الرجل يصلى عاقصاشعره.

r: ابوداؤد كتاب الصلوة باب الصلوة بعد الجمعه . سن نسائي كتاب القبله .

ابوداؤدابواب كتاب الصلوة باب نزول القرآن على سيعتدا حرف.

۵: ابوداؤد كتاب البخائز باب الاسراع بالبخائز . ٢: ابوداؤد كتاب البيوع باب في الطعام قبل ان يستوني ـ

نے کنگری اٹھاکر ماری اور کہا" جیپ فضات کو جلدی سے قبول کرنا مکروہ ہے"۔

ایک بار حضرت عمر ﷺ نے ایک بچے کے پاؤں میں گھو تگھرود یکھا تو کاٹ ڈالا اور فرمایا کہ آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ "ہر گھو تگھرو کے ساتھ شیطان رہتاہے"۔

ای طرح حضرت عائشہ رضی الله عنها نے بھی ایک لڑکی کے گھونگرو کٹوادیئے۔ ع

ایک باران کی جینجی حفصہ بنت عبد الرحمان رصی الله عنها نہایت باریک ڈوپٹہ اوڑھ کر سامنے آئیں، دیکھنے کے ساتھ ہی غصہ سے دوپٹہ چاک کر دیا۔ پھر فرمایا، "تم نہیں جانتیں کہ سور وُنور میں خدانے کیااحکام نازل کیئے ہیں؟" سکے بعد گاڑھے کادوسر ادوپٹہ منگواکراوڑھلا۔"

ایک شخص نے حضرت عثمان ﷺ کے سامنے ان کی تعریف کی۔ حضرت مقداد بن اسود ﷺ نے فرمایا ہے کہ مخص کے منہ میں خاک اٹھا کر جھونک دی اور کہا کہ "رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ مدح کرنے والوں کے منہ میں خاک جھونک دو"۔ ع

سلاطین وامراء کااحتساب در حقیقت جان کی جو کھوں ہے۔ لیکن صحابہ کرام ایک نے نے نہایت دلیری اور حق گوئی کے ساتھ اس فرض کوادا فرملیا۔

عہد نبوت ﷺ میں یہ دستور تھاکہ عیدگاہ میں ساتھ منبر نہیں جاتا تھااور آپ نماز عید کے بعد خطبہ پڑھتے تھے۔ بنوامیہ نے یہ دونوں طریقے بدل دئے۔ چنانچہ ایک بار مروان نے نمازے پہلے خطبہ پڑھناچاہاتوایک شخص کھڑاہوااور کہاکہ "مروان تم نے سنت کی مخالفت کی۔ عیدگاہ پر منبر ساتھ لائے اور خطبہ نمازے پہلے پڑھا"۔ حضرت ابوسعید خدری ﷺ بھی موجود تھے۔ بولے "یہ کون ہے؟اس نے اپناحق اداکردیا"۔ ق

ایک بار حضرت عثمان ﷺ نے منی میں چارر کعت نمازاداکی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نوکاکہ "میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اس جگہ صرف دور کعت نماز پڑھی ہے۔ اس کے بعد تم لوگوں نے اور اور طریقے اختیار کرلئے میں تودور کعت کو محبوب رکھتا ہوں "۔ اس کے بعد تم لوگوں نے اور اور طریقے اختیار کرلئے میں تودور کعت کو محبوب رکھتا ہوں "۔ ایک بار حضرت یجی بن سعید بن العاص ﷺ نے بی بی کو طلاق باین دی۔ مروان بن الحکم نے جو مدینہ کا گور نر تھا ان کو گھرسے رخصت کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کو معلوم ہوا تو کہلا بھیجا کہ "خداہے ڈرو، عورت کو سسر ال ہی میں رہنے دو۔ "مروان بن

ابوداؤد كتاب الا قضيه باب في طلب القضاء والتعسر عاليه.

r: ابوداؤد كتاب الخاتم بأب ماجاء في الجلاجل - سون موطائ الم مالك كتاب اللباس

٣: ابوداؤد كتاب الادب باب في اكر البية التماوح

٥: ابوداؤد كماب الصلوة باب الخطبه

٢: ابوداؤد كتاب المناسك بأب الصلوة بمني

الحکم نے جواب دیا کہ ''طلاق باین کے بعد رسول اللہ ﷺ نے تو حضرت فاطمہ بن قیس رصی اللہ عنها کو گھر میں نہیں رہنے دیا تھا۔ ''بولیس کہ ''اگر تم فاطمہ کی حدیث پر عمل نہ کرو تو کوئی حرج نہیں''۔'

ایک بار حضرت امیر معاویہ ﷺ نے رومیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ ابھی مدت معاہدہ گذر نے کے ساتھ ہی حملہ معاہدہ گذر نے کے ساتھ ہی حملہ شروع کردیا جائے۔ فوج روانہ ہوئی تو حضرت عمرو بن غنبہ ﷺ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور کہا"اللّٰداکبر، اللّٰداکبر، وفائے عہد کرنے چاہئے بدعہدی جائز نہیں "۔ ع

ایک بار حفزت ابوہریرہ ﷺ مروان کے گھر میں گئے۔ دیکھاکہ مصور تصویر بنارہاہے۔ بولے "رسول اللہ ﷺ نے فرملیا کہ خدا کہتا ہے کہ اس خص سے زیادہ ظالم کون ہے؟جو میری طرح مخلوق کو پیداکر تاہے،وہ ایک ذرہ،ایک دانہ اور ایک جو تو پیداکر لے "۔ ع

ابوداؤد کتاب الطلاق باب من افکر ذلک، یہ ایک مختلف فیہ مسئلہ ہے کہ جس عورت کو طلاق بائن دی جائے اس کو سکنی کا حق حاصل ہے یا نہیں۔ قر آن مجید میں تصریح ہے کہ اس کو گھر ہی میں عدت گزار نی چاہئے، لیکن فاطمہ بن قیس کی حدیث اس کے معارض ہے، لیکن حضرت عائشہ کا خیال یہ تھا کہ فاطمہ کا گھر نہایت سنسان اور الگ تھلگ تھا اسلئے رسول اللہ نے ان کو دوسرے گھر میں عدت بسر کرنے کا حکم دیا تھاور نہ قربآن مجید کا اصل حکم اب تک باقی ہے۔

٢: ابود اؤد كتاب الجهاد باب في الايام يكون بينه وبين ابعد عبد فيسر نحو-

٣: مسلم كتاب اللباس والربعة باب الائد خل الملائكة ، بيتافيه كلب ولاصورة -

# تجديدواصلاح

عقائد واعمال کی تجدید اور مذہب اور اخلاق کی اصلاح صحابہ کرام ﷺ کاسب سے بڑا فرض تھااور انہوں نے ہر موقع پر نہایت سر گرمی کے ساتھ اس مقدس فرض کوادا کیا۔

رسوم جامليت كاانسداد

رسول الله ﷺ نے زمانہ جاہلیت کے جن عقائد واعمال کو منادیاتھا۔ جب وہ بھی رونما موتے تھے۔ توصیابہ کرام ﷺ نہایت تخی کے ساتھ ان کی مخالفت کرتے تھے۔ جاہلیت کے زمانہ میں بچوں کے سرمانے استرار کہ دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس کے ذریعے سے بچے جنوں کے آسیب سے محفوظ رہیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے ایک بارکی بچے کے سرمانے استراد یکھاتو منع فرمایااور کہاکہ "رسول اللہ ﷺ ٹو نکے کو سخت ناپسند فرماتے تھے۔ سرمانے اس کی ممانعت کی عرب میں قاعدہ تھا کہ مردے کی لاش پر نوحہ کرتے تھے۔ اسلام نے اس کی ممانعت کی کئیں بعد کو کو فہ والوں نے جاہلیت کی اس رسم کو تازہ کیا اور قرظہ بن کعب کی لاش پر اسی طریقہ سے نوحہ وابکا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ سے نوحہ وابکا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ من ینح علیه فانه یعذب بما ینح علیه یوم القیامه ت

جن شخص پرنوح کیا گیاس پر قیامت کے دن اس کی وجہ سے عذاب کیاجائےگا۔
ایک بار حضرت ابو بکر ﷺ نے ایک عورت کو دیکھا کہ خاموش ہے۔ وجہ بو چھی تو معلوم ہوا کہ اس نے خاموش جج کیا ہے اس کو فوراً ممانعت کی اور کہا کہ " یہ جائز نہیں ہے یہ جاہلیت کاکام ہے۔ " حضرت عروہ بن مسعود ﷺ جب رسول اللہ ﷺ کی خدمت سے والیس ہو کراپنے وطن طائف آئے توان کے قبیلے کے تمام لوگ ملا قارت کو آئے اور جاہلیت کے طریقے پر سلام کیاانہوں نے اس پر سختی سے اعتراض کیااور کہا کہ "تم کواہل جنٹ کی طرح سلام کرناچا" ہے۔ "

<sup>:</sup> ادب المفروباب اليطرة من الجن \_

ا: مسلم كتاب الجنائز باب الميت يعذب بركار المله عليه-

٣: بخارى باب ايام الجلبلية -

طبقات ابن سعد تذکره حضرت عروه بن مسعودٌ۔

### شرك وبدعت كااستيصال

خلفائے راشدین کے عہد تک ہے معلوم تھا کہ خطبہ عیدین نماز کے بعد دیا جاتا تھا لیکن جب مر وان نے اس سنت کو بدل دیااور خطبہ کے بعد نماز پڑھاناشر وع کی تواسی وقت ایک شخص نے مخالفت کی اور حضرت ابو سعید خدری کے ہم سے اس کی تائید کی۔ دوسرے سال مر وان عیدگاہ میں حضرت ابو سعید خدری کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے آیااور ان کو پہلے منبر کی طرف لے جانا چاہالیکن انہوں نے اس کو نماز کیلئے گھیٹااور کہا کہ ابتداء نماز کیا ہوئی؟ اس نے کہا آپ کو اس مسکلہ میں جو بھے معلوم ہے وہ تو ترک کر دیا گیالیکن انہوں نے تین بار فرمایا کہ مجھ کو جو بھے معلوم ہے تماس سے بہتر روش قائم نہیں کر سکتے۔ اُس

صحابہ کرام ﷺ کو بدعات و محدثات کے استیصال کااس قدر خیال تھاکہ نہایت چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی جھوٹی جھوٹی ہے صاحبزادے چھوٹی باتوں پروار دگیر کرتے تھے۔ایک بار حضرت عبداللہ بن مفضل ﷺ کے صاحبزادے نے نماز میں سورہ فاتحہ کے ابتداء میں بسم اللہ پڑھ لیا۔انہوں نے سنا تو فوراً بول اٹھے کہ "بیٹا بی

بدعت ہے اس سے بچو "۔

شرک وبدعات کی تولیدا کٹر فد ہبی عظمت ہے ہوتی ہے۔ جس کے مظہر صحابہ کرام ﷺ کو یہ خطرہ بیدا ہوا کے زمانہ میں نہایت کٹرت ہے موجود تھے لیکن جب بھی صحابہ کرام ﷺ کو یہ خطرہ بیدا ہوا کہ اس عظمت کا عملی اعتراف شرک وبدعت کی صورت اختیار کرلے گا تو فوراً اس کی مخالفت کی ۔ یک بار حضرت عمر ﷺ سفر حج ہے واپس آرہے تھے۔ راستہ میں ویکھا کہ لوگ ایک مجد کی طرف دوڑے ہوئے جارہے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا" ایک مسجد ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے نماز پڑھی تھی "۔ بولے "تم ہے پہلے اہل کتاب اسی طرح مشرک ہوگئے۔ جس کو نماز پڑھی تھی "۔ بولے "تم ہے پہلے اہل کتاب اسی طرح مشرک ہوگئے۔ جسکو نماز پڑھنا ہو وہ نماز پڑھے لورنہ آگے بڑھے "۔"

حضرت عمر ﷺ کے زمانے تک شجر ۃ الر ضوان قائم تھااور لوگ متبرک سمجھ کراس کی برانہوں نے اس کو جڑسے کٹوادیا۔ مسلمانوں میں غلاف کعبہ کی جو عزت و حرمت ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب نیاغلاف چڑھایا جا تا ہے تو پراناغلاف چراچھیا کر، خاد موں کچھ کچھ دے دلا کرلے لیتے ہیں اور اسکو تبرک سمجھ کر گھرلے آتے ہیں، اسکو مکانوں میں رکھتے ہیں دوستوں کو بطور سوغات کے تقسیم کرتے ہیں، قر آن میں رکھتے ہیں مجدوں میں لئکاتے ہیں اور مریض کو اس سے ہوادیتے ہیں لیکن قرن اول میں یہ حالت نہ تھی، متولی کعبہ صرف ہے کہ دانیا گانے مصرف کانہ کعبہ صرف ہے کہ دانیا گانہ نانوں کے مصرف کانہ

ا: مسلم كتاب الصلؤه العيدين و بخارى كتاب العيدين -

r: وفاءالو فاء صفحه ۴ م م م \_ \_ \_ ": ازالته الخفاء جلد دوم صفحه ۹ \_ \_

رہے، شیبہ بن عثمان نے جواس زمانہ میں کعبہ کے کلید بردار تھے، حضرت عائشہ رصی اللہ عنها سے یہ داقعہ بیان کیا توانہوں نے سمجھ لیا کہ یہ تعظیم غیر شرعی ہے، خدااور رسول نے اس کا حکم نہ دیااور ممکن ہے کہ آئندہ اس سے سوءاعقاد اور بدعات کاسر چشمہ کچوٹے، اسلئے شیبہ سے کہا "یہ تواجھی بات نہیں تم براکرتے ہو، جب غلاف کعبہ سے اتر گیااور کسی نے اس کو ناپاکی کی حالت میں استعال بھی کرلیا تو کوئی مضائقہ نہیں، تم کو چاہئے کہ بچ ڈالا کرواور اس کی قیمت غریبوں اور مسافروں کو دیدیا کرو۔ ا

### اصلاح اخلاق

اسلام میں ہر مصلح اخلاق کا پہلا فرض ہے ہے کہ وہ خالص اسلامی اخلاق کو قائم رکھے،اوران
کو غیر قوموں کے اخلاق کے ساتھ مخلوط نہ ہونے دے، دوسرے یہ کہ جو اخلاق اصول
نہ ہا۔ اصول انسانیت اور اصول شرافت کو صدمہ پہنچاتے ہیں،ان کا استیصال کرے، سحابہ
کرام ﷺ نے اپنے دور خلافت میں یہ دونوں فرض نہایت مستعدی کے ساتھ اداکے،
حضرت عمر ﷺ نے تمام عمال کو شخفظ اخلاق عرب کی ہدایت فرمائی اور لکھا کہ ادنو ا انحیل
وانتضلوا و ابا کم و احلاق الا عاجم و ان لا تجلسوا علی مائدہ یشرب علیها
الحمرو لا یحل لمومن و لا مومنة تدخل الحمام الا بمیز رالا من سقم سمح گھوڑوں کو
قریب رکھو، تیراندازی کرواور اخلاق عجم کے اختیار کرنے، اور ایسے دستر خوان پر جیسے ہے جو
شراب پی جائے احتراز کرو، کی مسلمان مردیا عورت کیلئے یہ جائز نہیں کہ بغیر کی باری کے
مام میں بلاتہ بند باند ھے نہائے۔

فقوحات عجم کے بعد زربازی، شطر نج بازی و مرغ بازی و غیر ہ تضیع او قات کے کھیل ملک میں بھیلے تو سحابہ کرام کی نے اس پراس شدت سے دارو گیر کی، حضرت عائشہ رصی الله عنها کے گھر میں کچھ کرایہ دار رہتے تھے، ان کی نسبت معلوم ہوا کہ وہ زر کھیلتے ہیں ، تو سخت برافرو ختہ ہو کیں۔ اور کہلا بھیجا کہ اگر زر کی گوٹیوں کو میرے گھرسے باہر نہ پھینک دو گے تو میں اپنے گھرسے نکاوادوں گی، حضرت عبداللہ بن عمر کھی اپنے خاندان میں کسی کو زر کھیلتے ہوئے دکھتے تو اس کو مارتے اور نرد توڑ ڈالتے۔ ایک بار پچھ لوگ شطر نج کھیل رہے تھے، حضرت علی دی کھیاتو فرمالا

<sup>:</sup> عين الاصحابه بحواله سنن بيهقي -

اسدالغابه تذكره حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها۔

س ادب المفرد باب الادب و احراج الذين يلعبون باصرو دموّطاامام مالك كتاب الجامع باب ماجاء في الزور

ماهذه التماثيل التي انتم لما عاكفون.

یہ تصوریں کیاہیں جن کے سامنے تم نے سر جھکالیاہ

فنے مجم کے بعد اہل عرب شراب کے جدید اقسام ونام سے آشناہ و گئے تھے جن میں سے
ایک بذق دے بادہ تھا، چونکہ عربی میں شراب کو خمر کہتے ہیں اور اس کا اطلاق صرف انگور کی شراب پر جو تا ہے اس بنا پر او گول کو شبہہ تھا کہ ان شرابوں کا کیا تھم ہے، لیکن حضرت عائشہ رہے اللہ عدیا نے اپنی مجلس میں بالا علان کبہ دیا کہ شراب کے بر تنوں میں چھوہارے تک نہ بنگوئے جائیں پھر عور اول کی طرف خطاب کر کے کہا"اگر تمبارے خم کے پانی سے نشہ آئے بر مشی چیز کو منع فرمایا "۔"

ایک و نعمه شام کی چند عور تمی حضرت عائشہ رصی اللہ عنها کی زیارت کو آئیں، رومیوں کے اختاط سے وہاں کی عور تمیں بھی تمام میں بر بہند عنسل کرتی تھیں، فرمایا کہ "تم ہی وہ عور تمیں بور تمیں ہو جو حماموں میں جاتی ہور سول اللہ ﷺ نے فرمایا، جو عورت اپنے گھرے باہر کیڑے اتارتی ہے وہ ایناور خدا کے در میان پر دور در کی کرتی ہے ۔ یہ

قدیم زمانے میں یہودیہ عور توں میں جو بداخلاقیاں پھیل گئی تھیں،ان میں ایک یہ تھی کہ جن عور توں کے بال گر پڑتے تھے وہ مصنوعی بال انگالیتی تھیں رسول اللہ ﷺ نے اس کی ممانعت فرمادی تھی، لیکن حضرت امیر معاویہ ﷺ کے عہد میں عربی عور توں نے بھی یہ روش اختیار کرلی،وہ جج کو آئے توایک سپائی کواس مصنوعی بال کاایک تھیجادے دیااور منبر پر خطبہ وینے کے کھڑے ہوئے وائی میں لے کر فرمایا

بالهل المدينه ابن علماء كم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه و يفول انما هلكت بنو اسرائيل حين انحلهذه نساء هم الما الملكت بنو اسرائيل حين انحلهذه نساء هم الما الملكت بنو اسرائيل حين انحله الما كم بنواسرائيل الما المرائيل الم

ایک دفعه سی عورت نے حضرت مائشہ رضی الله عنها سے کہا "کہ میری بیٹی دلہن بی ہے، لیکن بیاری سے اس کے بال کرگئے ہیں کیا مصنوعی بال جوڑدوں؟" فرملا کہ رسول الله الله الله الله عنها کے اس قتم کی عور توں پرا دنت تبیلی ہے۔ ہ

<sup>: ﴿</sup> طَبِنَاتَ ابْنِ مُعَدُّ قَبْرُوهِ مِيسِ وَبْنِ هَبِيبٍ -

۲: بخاری کتاب بدانخلق و کتاب الادب

۵: مند جلد ۲ صفحه ۱۱۱ ـ

عرب میں جو بداخلاقیاں پھیلی ہوئی تھیں، وہ بہت کچھ توخود بخود اسلام کے اثر ہے مٹ گئیں اور جورہ گئی تھیں، ان کو صحابہ کرام ﷺ نے بالکل مٹادیا، مثلاً "فخر و غرور" کہ اس کے اظہار کی ایک صورت یہ تھی کہ لوگ لڑائیوں میں قبائل کی ہے پکارتے تھے، حضرت عمر ﷺ نے اس کو حکماً منع کردیا۔ ا

اس سلسلے میں سب سے مقدم چیز شاعری کی اصلاح تھی، کیونکہ شعراء لوگوں کی ہجویں لکھتے تھے اور ان سے سینکڑوں اخلاقی خرابیاں پیدا ہوتی تھیں، حضرت عمر نے اس کو جرم قرار دیا، اور ہجو گوئی پر شعر اکو سزادی، چنانچہ ایک بار نجاشی نے تمیم بن مقبل کی ہجو لکھی، انہوں نے حضرت عمر کھی کے خدمت میں استغاثہ کیا تو حضرت عمر کھی نے اور اشعار پر تو کوئی گرفت نہیں کی لیکن جب یہ شعر سنا

اولیك اولاد الهجین واسره اللیم ورهط العاجز المتذلل اللیم ورهط العاجز المتذلل اللیم ورهط العاجز المتذلل العنید لوگ دوغل کمینه خاندان اورعاجزاور ذلیل قبیله کے ہیں۔ تو فرملیا که "اب اس شعر پر معاف نہیں رکھ سکتا "چنانچه اس کوقید کیااور کوڑے لگائے۔ علیہ مشہور جو گوشاعر تھاا یک باراس نے زبر قان بن بدکی جو کہی جکاا یک شعریه تھا دع المکارم لا ترحل لبغتیها واقعد فانك انت الطاعم الکاسی

واقعد فانك انت الطاعم الكاسى فضائل جِهورُد، اس كے حاصل كرنے كيلئے سفر نه كراور بيٹھ جاكيونكه توصرف كھانے اور يہننے والا آدمى ہے۔

زبر قان نے حفرت عمر ﷺ سے شکایت کی توانہوں نے حفرت ابن عباس ﷺ سے پوچھاکہ "یہ جو ہے "انہوں نے حفرت ابن عباس ﷺ اور جھاکہ "یہ جو ہے "انہوں نے حلیہ کو تہ خانہ میں قید کردیا، اور جب حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ اور حضرت زبیر ﷺ نے سفادش کی تو یہ قول لے کر چھوڑا کہ پھر کسی کی جونہ کے گا۔ ع

جوکے علاوہ شعراء میں علانیہ اپنے معثو قول کے نام لیتے تھے اور ایکے حسن کی تعریف کرتے تھے، جس کو عربی میں تشہیب کہتے ہیں، حضرت عمر ﷺ نے تمام شعراء کو حکم دیا لایشیب احد ہامراہ الا جلدہ۔

کوئی ہخص کسی عورت کی تشبیب نہ کرے در نہاس کو سز اوی جائے گی۔

ا: كنزالعمال تذكره حميد بن توري المالية تذكره حميم بن مقبل الدالغاب تذكره زبر قان مناب المدالغاب تذكره وبر قان المالغاب تذكره حميد بن تور

#### اصلاح بين الناس

اسلام نے عرب کے قدیم بغض و کینہ کو مٹاکر تمام مسلمانوں کو اتحاد واتفاق کی جس سنہری رنجیر میں جکڑ دیا تھا، صحابہ کرام ﷺ نے حتی المقدور بھی اس کی کڑیوں کو جدا نہیں ہونے دیا، حضرت عروہ بن مسعود ﷺ کے قبیلے کے لوگوں نے جب ان کے خون کا بدلہ لینا چاہا تو انہوں نے خود نہایت ایثار نفسی کے ساتھ فرمایا

لاتقتلو انی قد تصدفت بدمی علے صاحبہ لا صلح بذالك بینكم يك مير على صلح بذالك بينكم يتم مير عبارے ميں جنگ و جدل نه كرو، ميں نے اپناخون معاف كرديا تاكه اس ذريعه سے تم لوگوں ميں مصالحت ہو جائے۔

اصلاح معاش

اصلاح معاش کے یہ معنی ہیں کہ معاش کے ناجائز طریقوں کو مٹاکر جائز طریقوں کو ترقی دی جائے، اور صحابہ کرام ﷺ نے یہ دونوں فرض اداکئے۔

آیک بار حضرت فضالہ بن عبید ﷺ کوایک مجمع میں معلوم ہوا کہ پچھ لوگ کو یہ تھیل رہے ہیں، برہم ہو کرامجھ اور فرملیا کہ جولوگ اس کی کمائی کھاتے ہیں سور کا گوشت کھاتے ہیں اور خون سے وضو کرتے ہیں۔ ع

ایک بار دو شخصوں نے ایک مرغ پر بازی لگائی، حضرت عمر ﷺ کو خبر ہوئی تو مرغ کو مار ڈالناچاہا، ایک شخص نے کہاایسی امت کو قتل کرتے ہوجو خدا کی تنبیج خوال ہے اسلئے چھوڑ دیا۔ ہ

ا: طبقات ابن سعد تذكره حضرت عروه بن مسعودٌ ..

۲: طبقات ابن سعد تذکرهاوس بن عوف۔

٣: اغاني تذكره مضرت حماليًّا بن البت-

اد ب المفرد باب الغناء واللبوء
 ۱د ب المفرد باب قمار الديك د

ایک شخص کایہ معمول تھا کہ جب اس کی گھوڑیاں بچھڑے جنتیں تواس خیال ہے ذکے کر دیا کہ جب تک یہ سواری کے قابل ہوں گے میں زندہ کب رہوں گا۔ حضرت عمر ﷺ کو خبر وئی توایک تحریری حکم بھیجا کہ

اصلحوا مارزقکم الله فان فی الا برتقسا۔ خدائم کوجو کچھ دےاس کی اصلاح کروکیو نکہ زندگی میں بڑی وسعت ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام ﷺ نے ایک شخص کومدایت کی کہ اگر تم سنو کہ د جال نمودار جو گیاہے اور تمہارے ہاتھ میں مجور کاایک پودا ہو اواطمینان ہے اس کولگاؤ کیونکہ اس کے بعد بھی اوگ زندور ہیں گے۔'

ا: ادب المفرد باب اصطناع المال-

## ارشاد ومدايت

دنیاندهیرے میں بھٹک رہی تھی، نیکی کاچراغ گل ہو گیاتھا، بدی کی گھٹاافق عالم پر چھا گئ تھی کہ اس حالت میں غار حراہے ایک چاند نکلااور دنیااجالی ہو گئی لیکن یہ جو کچھ ہواصر ف اللہ رسول ﷺ کی تعلیم و تربیت، وعظ و پنداور ارشاد و ہدایت کا نتیجہ تھااس لئے آپ ﷺ کے بعد دنیا پھراند هیرہ ہوجاتی اگر صحابہ کرام ﷺ نے اس سلسلہ کو قائم ندر کھا ہوتا۔

يندونفيحت

رسول الله ﷺ اگرچہ ہمہ وقت ارشاد وہدایت میں مصروف رہتے تھے تاہم یہ ایک ایسا ہم فرض تھا کہ اس کیلئے ایک وقت مخصوص کر لیا تھا، اور ایک روز کاناغہ دیکر مستمر اُصحابہ کرام ﷺ کو وعظ و پند فرملیا کرتے تھے، آپ ﷺ کے بعد صحابہ کرام ﷺ نے بھی یہ روش قائم رکھی، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے بھی جمعرات کے دن کو وعظ و پند کیلئے مخصوص کر دیا تھا۔ اُ

نمونه ومثال

آفاب کی کواند هیرے میں بھٹلے نہیں دیا، لیکن بالینہمہ زبان سے کچھ نہیں کہتابلکہ اپنی شعاعوں کو بھیج دیتا ہے،جو نہایت خاموثی کے ساتھ ہر مخص کی انگلی پکڑ کر سید ھی راہ پر لگا دیتی ہیں، خلفار اشدین بھی آفاب نبوت کا پرو تو تھے، اس لئے وہ ارشاد و ہدایت کیلئے دنیا کے سامنے ایک روشن مثالیں پیش کرنا چاہتے تھے، جن کود کھے کر ہر مخص خود بخود سید ھی راہ پالے۔ ایک دفعہ حضرت طلحہ بہ عبید اللہ بھی حالت احرام میں رنگین کپڑے پہنے ہوئے تھے حضرت عمر بھی نے دیکھا تو فرملا ''کو گوائم لمام ہواور تمام دنیا تمہاری تقلید کرتی ہے اس لئے اگر کوئی جائل آدمی اس کپڑے کود کھے گا تو کہے گا کہ طلح بن عبید اللہ بھی حالت احرام میں رنگین کپڑے پہنچ تھے ہیں اے لوگواس قسم کا کپڑاہر گزنہ پہنو''۔'

رسول الله ﷺ کے زمانے میں تواسکی ضرورت ہی نہ تھی، حضرت ابو بکر ﷺ کے عہد خلافت میں خلافت میں علاقت میں خلافت میں اس کارواج نہیں ہوا، حضرت عمر ﷺ پہلے محض تھے، جنکے عہد خلافت میں

ا: مسلم كتاب المنافقين واحكامهم باب الا قضاد فرالموعظة وبخارى كتاب العلم\_

r: مؤطالهام الك كتب الحج باب لبس الثياب المصبغة في الاحرام

اسکی ایجاد ہوئی اور حضرت تمیم دارمی ﷺ نے ان کی اجازت سے کھڑے ہو کروعظ کیا۔
چنانچہ اس طریقہ کو حضرت عمر ﷺ کے اولیات میں شار کیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص و عظ کو محض گرمی محفل کاذر بعد بنانا چا بتا اور اس میں تکلف و تصنع سے کام لیتا تو صحابہ کرام ﷺ نہایت سختی کے ساتھ روک ٹوک کرتے واعظین گرمی مجلس کیلئے مقفی و مسجع دعائیں بنابنا کر پڑھاکرتے اور اپنے تقدس کے اظہار کیلئے موقع بے موقع، ہروقت وعظ کیلئے آماد در ہے۔
پڑھاکرتے اور اپنے تقدس کے اظہار کیلئے موقع بے موقع، ہروقت وعظ کیلئے آماد در ہے۔

حضرت عائشہ رسی اللہ عنها کے زمانے میں ابن الجی السائب تابعی نے یہ طریقہ اختیار کیا تو انہوں نے ان سے خطاب کر کے کہا"تم مجھ سے تین باتوں کا عہد کروورنہ بزورتم سے باز پرس کروں گی"عرض کیا"ام المومنین رسی اللہ عنها!وہ کیا باتیں؟ "فرمایا دعاؤں میں مسجع عبار تیں نہ بناؤ،اس لئے کہ آپ اور آپ کے اسحاب ایسا نہیں کرتے تھے، ہفتہ میں صرف ایک دن وعظ کہا کرو،اگریہ کافی نہ ہوتو دو ادن اور اس سے بھی زیادہ چاہو تو تین سودن، لوگوں کو خدا کی کتاب سے اکتانہ دو،ایسانہ کرو کہ جہاں لوگ بیٹھے ہوں آکر بیٹی جاؤ اور قطع کلام کر کے اپنا وعظ سنانا شروع کردو، بلکہ جبان کی خواہش ہواور دور خواست کریں تب کہو۔ ع

كلمات طيبه

سیحابہ کرام ﷺ کی زبان سے جو کلمات طیبہ نکل گئے وہ بھی ارشاد وہدایت کے سلسلے میں داخل ہیں حضرت علی کرم اللہ وجبہ فرماتے ہیں کہ "لوگوں میں اس طرح رہوجس طرح اڑنے والی شہد کی مکھی کہ اس کو ہر چڑیا ہے آپ سے کمزور سمجھتی ہے، کیکن اگر اس کو معلوم ہو تاکہ اس کے پیٹ میں کیا ہر کت بھری ہوئی ہے تو وہ ایسانہ کرتی، لوگوں کے ساتھ جسم اور زبان سے ملے جلے رہولیکن دل اور عمل سے الگر ہو۔ "

ایک بار حضرت سلیمان فارس رہے سے حضرت ابوالدردا، رہے کو لکھا کہ "علم ایک پہنمہ ہے جس پرلوگ آتے ہیں اور اس سے نالیاں نکالتے ہیں اور خدااس سے بہنوں کو فائدہ پہنچا تا ہے، لیکن اگر کوئی حکمت خاموش ہو تو وہ جسم بے روح ہے، اگر کوئی علم لٹایانہ جائے تو وہ مدفون خزانہ ہے، عالم کی مثال اس مخفس کی سی ہے جو تاریک راستے میں چراغ دکھا تا ہے، تاکہ لوگ اس سے روشنی حاصل کریں اور اس کو دعادیں۔ "

اس کے علاوہ صحابہ کرام ﷺ کے اور بھی بہ کثرت مقولے ہیں، جن کو ہم تطویل کے لحاظ سے قلم انداز کرتے ہیں۔

<sup>:</sup> مندابن صبل جلد ۳ صلحه ۹ ۳ سر احمر جلد ۲ صلحه ۲۱۷.

م. دارى باب البلاغ رسول الله و تعليم السنن \_

r: داری باب فی اجتناب الا ہوار۔

جہاد کے متعلق صحابہ کرام کھی کے خدمات کی تفصیل حسب ذیل عنوانات میں کی جا سکتی ہے۔

ا۔ جہادی حقیقت کے متعلق صحابہ کرام کھ کاکیا خیال تھا؟

۲۔ عبد نبوت کے نظام فوجی میں صحابہ کرام ﷺ کی مذہبی اور اخلاقی سر گرمیوں کا کس قدر حصہ شامل تھا؟

س۔ خلفائراشدین اللہ فاس نظام کو کس قدرتر تی دی؟

جہاد کی حقیقت

مور خین بورپ کے نزدیک جہاداسلام کی حقیقت کالازمی جزد ہے لیکن صحابہ کرام کے نزدیک اسلام کی حقیقت اس سے بالاتر تھی کہ اس کے مایہ خمیر میں خون کے اجزاء شامل کے خاکیں، چنانچہ کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر کے جاکیں، چنانچہ کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر کے جاکیں کے جاکیں، چنانچہ کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر کے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، کلمہ توحید، کرتے ؟ بولے "رسول اللہ کے فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، کلمہ توحید، نماز، زکوۃ، روزہ، جج" یعنی جہاد اسلام کی حقیقت سے خارج ہے، اس کاجزو نہیں ہے۔

عهد نبوت ﷺ میں صحابہ کرام ﷺ کافوجی نظام

عام خیال ہے کہ عہد نبوت ﷺ تک اسلام میں کوئی فوجی نظام نہیں قائم ہواتھا، یہ صرف رسول اللہ ﷺ کی روحانی آواز کا معجز انہ اثر تھا کہ تمام صحابہ ﷺ ایک جینڈے کے نیچے آکر جمع ہوجاتے تھے، حضرت ابو بکر ﷺ کے زمانہ خلافت تک بھی یہی حالت قائم رہی، حضرت عمر ﷺ پہلے شخص ہیں، جنہوں نے ایک باضابطہ نظام فوج قائم کیا، لیکن در حقیقت یہ ایک عظیم الثان غلطی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے مدینہ میں آنے کے ساتھ ہی ایک متقل نظام فوج قائم کرلیا تھا اور صحابہ کرام ﷺ کے فد ہبی جوش اور اخلاقی طاقت نے اسکو نمایاں ترقی دی تھی۔ تمام قوم کا فوج بنانا

رسول الله ﷺ ہر سال انصار کے نوخیز لوگوں کا جائزہ لیتے تھے،اور پانژدہ سالہ نوجوان کو فوج میں داخل کرتے تھے، آج اس تدنی زمانہ میں بھی جبکہ ہر فخص قومیت و وطنیت کا ترانہ گارہا

مسلم كتاب الايمان باب قول النبيّ، بنى الاسلام على خمس

ہاکٹر لوگاس قسم کی جری فدمت ہے انکار کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کے جوش فدمت فرہی کے بہ طال تھا کہ بچہ بچہ بشوق فوج میں شامل ہونا چاہتا تھا اور اگر کسی کواس نہ ہجی فدمت کے انجام دینے کی اجازت نہیں ملتی تھی تو اس کو سخت ملال ہو تا تھا، ایک بار آپ کے انصار کے نوجو انوں کا جائزہ لیا اور ایک نوجو ان کوشر یک فوج ہونے کی اجازت عطافر مائی، حضرت سمرہ کی اجازت عطافر مائی، حضرت سمرہ کی ایک آپ کے بھی اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن آپ کے ان کی وجہ ہے ان کی درخواست منظور نہیں کی، اس بنا پر ان کو سخت صدمہ ہوا اور مایوس کے لہجہ میں کہا "یارسول درخواست منظور نہیں کی، اس بنا پر ان کو سخت صدمہ ہوا اور مایوس کے لہجہ میں کہا "یارسول اللہ کی آپ کے ان کی جو تو میں اس کو بچھاڑ دوں "اب آپ کے نے دونوں میں کشتی کرائی، اور سمرہ نے اس کو بچھاڑ دیا۔ اس کے آپ کے ان کو بھی شرکت جہاد کی اجازت دی۔ ا

صحابہ کرام ﷺ جس ذوق و شوق سے شریک جہاد ہوتے تھے،اسکے متعلق احادیث در جال کی کتابوں میں بہ کثرت واقعات مذکور ہیں، ہم نے اس کتاب کے پہلے جھے میں اس قتم کی متعدد مثالیں مختلف عنوانات میں جمع کردی ہیں،اس موقع پران کو بھی پیش نظرر کھنا جاہے۔

### فوجى شعار

مہاجرین وانصار کواگر چہ اخوت اسلامی کی بناپر الگ الگ نظر آتے تھے اور یہ ان کے جوش و مسابقت کا بڑا سبب تھا،انصار کاشعار عبد الرحمان اور مہاجرین نے اپناشعار عبد اللہ قرار دیا تھا۔ قر آن مجید کی بعض سور توں کے مکڑوں کو بھی بطور شعار <sup>ع</sup>کے پڑھاجا تا تھا۔

فوج كالتقسيم

اخیر میں جب اسلام کافوجی نظام بالکل مکمل ہو گیا، تو میدان جنگ میں فوجوں کی تقسیم بھی قومی حثیبت سے کی گئی، چنانچہ فتح مکہ میں جیسا کہ صبح بخاری کتاب المغازی میں فد کور ہے تمام قبائل کے دستے الگ الگ قائم کئے گئے تھے۔

فوجى تعليم وتربيت

رسول الله ﷺ کوفوجی تعلیم وتربیت میں کدو کاوش کی ضرورت پیش نہیں آئی،خود صحابہ کرام ﷺ میں تیر اندازی کاذوق اس قدر ترقی کر گیاتھا کہ مغرب کے بعد مبحد میں نکل کر تیر کانشانہ لگاتے تھیں۔ ترسول اللہ ﷺ کی حوصلہ افزائی اس ذوق کواور بھی ترقی دیتی تھی،ایک بار

استیعاب تذکره حضرت سمره بن جندب \*۔

٢ ابوداؤد كتاب الجهاد باب في الرجل بنيادي بالشعار\_

٣: ابوداؤد كتاب الصلؤه باب وقت المغرب

آپ ﷺ نے سحابہ کرام ﷺ کو تیر اندازی کرتے ہوئے دیکھا تو فرملیا۔ ارموا یا بنی اسماعیل ابا کمکان رالیا۔

اے بنواساعیل تیراندازی کرو کیونکہ تمہاراباپ تیرانداز تھا۔

معلوم ہو تاہے کہ صحابہ کرام کے تیر اندازی میں باہم مسابقت کرتے تھی، چنانچہ اسی موقعہ پر جب آپ نے ملیا کہ "میں فلال قبیلہ کے ساتھ ہوں" تو دوسرے قبیلہ کے لوگ رکھے اور کہا کہ "جب آپ خودان کے ساتھ ہیں تو ہم مقابلہ کر سکتے ہیں"۔ار شاد ہوا کہ " تیر مجینکو میں تم سب کے ساتھ ہوں "۔ ا

تیراندازی کے علاوہ رسول اللہ کے گھوڑدوڑ بھی کراتے تھے اور اس میں تمام صحابہ کشریک ہوتے تھے، بعض صحابہ کشریک ہوتے تھے، بعض صحابہ کشر میں حضرت سلمہ بن اکوع کشر خاص طور پر ممتاز تھے اور اس مشق کی بدولت ان کو مختلف فوجی کامیابیاں بھی حاصل ہو ئیں، شہسواری اور تیر اندازی کے علاوہ صحابہ کرام کشر نے فن جنگ میں اور بھی جدید ترقیاں کیس مثلاً رسول اللہ کشر نے حضرت عروہ بن مسعود کشر اور حضرت غیلان بن سلمہ کشہ کو جرش بھیجا کہ وہاں سے منجنیق اور حبابہ کے استعمال کاطریقہ سکھ کے آئیں، چنانچہ وہ لوگ میں ان سکھ کے آئیں، چنانچہ وہ لوگ میں ماصل کر کے آئے تو طائف کے محاصرہ میں ان سکھ کے آئیں، چنانچہ وہ لوگ وہ بی کی روایت ہے، لیکن مواہب لدینہ میں ہے کہ فن جنگ میں آلات کا استعمال کیا گیا۔ ٹیم عرودو تی کے بدولت ہو اور زقانی نے اس کی شرح میں یہ جدیداضافہ حضرت طفیل بن عمرودو تی کے بدولت ہو اور زقانی نے اس کی شرح میں یہ یہ جدیداضافہ حضرت سلیمان کے مشورے سے کیا گیا۔ گ

غزوہ احزاب میں خندق انہی کے مشورے سے کھودی گئی اور کفار نے اس کو اس قدر جدید اور عجیب چیز سمجھا کہ سب کے سب یک زبان ہو کر بول اٹھے

ان زلمكيده ماكانت العرب تصنعها\_

يه ايك اليي حال ب، جس سے اہل عرب بالكل نا آشا تھے۔

ز خیوں کی مرہم پٹی کا نظام

جس طرح صحابہ کرام ﷺ بشوق غزوات میں شریک ہوتے تھے،اس طرح صحابیات بھی خد کی راہ میں ان سے پیچھے نہیں رہنا چاہتی تھیں، ان کیلئے سب سے زیادہ موزوں کام

ا: بخارى كتاب الجهاد باب التحريض على الرى ـ

۳: زر قانی جلد ۳ صغه ۳۲\_

r: طبری صفحه ۲۷ اواقعات س ۸ هه۔

م: طبقات ابن سعد كتاب المغازي صغيه وسمر

ز خمیوں کی مر ہم پٹی کرنااور مجاہدین کے آرام و آسائش کاسامان بہم پہنچاناتھا،اور وہاس خدمت کو نہایت خلوص اور دل سوزی ہے انجام دیتی تھیں۔

حضرت ام ورقد بنت نو فل رصی الله عنها ایک صحابیه تھیں، جب معرکه بدر پیش آیا تو انہوں نے رسول الله ﷺ کی خدمت میں درخواست کی که مجھے شریک جہاد ہونے کی اجازت دی جائے میں مریضوں کی تیار داری کروں گی۔ ا

غزوہ خیبر میں بغیر جبر واکراہ کے متعدد عور تیں شریک جہاد ہو کیں، آپ کوان کا حال معلوم ہوا تو بلا بھیجااور ناراضی کے لیجے یں پوچھاتم کس کے ساتھ اور کس کی اجازت سے آئی ہو؟ بولیس"یار سول اللہ ﷺ اہم اون کا تنے ہیں اور اس سے خدا کی راہ میں اعانت کرتے ہیں، مارے ساتھ زخمیوں کے دواعلاج کا سامان ہے، لوگوں کو تیر اٹھااٹھا کے دیتے ہیں، اور ستو گھول گھول کے پیاتے ہیں، "۔"

حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنها ایک صحابیہ رضی اللہ عنها تھیں جو آپ کے ساتھ لڑائیوں میں شریک ہوتی تھیں اللہ عنها ایک صحابیہ رضی اللہ عنها کرتی تھیں، کھاناپکاتی تھیں، مریضوں کی مرہم بڑی کرتی تھیں۔

غزوہ احد میں خود حضرت عائشہ رضی الله عنها شریک تھیں، اور وہ اور حضرت ام سلیم رضی الله عنها اپنی پیٹے پر مشک لاد لادے لاتی تھیں اور لوگوں کویانی پلاتی تھیں۔ ع

حضرت رہیج بنت مسعود رصی اللہ عنها کابیان ہے کہ ہم سب غزوات میں شریک ہوتے سے پانی بلاتے تھے مجاہدین کی خدمت کرتے تھے،اور مدینہ تک زخمیوں اور لاشوں کو اٹھااٹھا کر لاتے تھے۔ لاتے تھے۔ ھ

حضرت رفیدہ رضی الله عنها نے مسجد نبوی ﷺ میں ایک خیمہ قائم کرر کھاتھا،جولوگ زخمی ہو کر آتے تھے وہ ای خیمے میں ان کاعلاج کرتی تھیں، چنانچہ حضرت سعد بن معاذ ﷺ غزہ خندق میں زخمی ہوئے، توان کاعلاج اسی خیمہ میں کیا گیا۔ '

جهاد كيلئے ساز وسامان

شوق جہاد نے اسلام کے جھنڈے کے نیچے بہادر سپاہی توجع کرد ئے کیکن اسلام کی غربت

ابوداؤد كتاب الصلوة باب امامنه النساء ـ

ابوداؤو كتاب الجهاد باب في المراة والعبد يحديان من الغنيمة.

العن المسلم كتاب الجهاد باب النساء الغازيات يرضح لهن ولا يسهم و النهى عن قتل صبيان اهل الحرب - المحرب - العمد الع

<sup>»</sup> بخارى كتاب الجهاد باب والنساء والقتلى - ١: اصاب تذكره رفيده رضى الله عنها ـ

مصارف جہاداور آلات ہرب کا کیاسامان کرتی ؟ لیکن سحابہ کرام ﷺ نے سیمیل مقاصد جہاد كيلئے جان كى طرح مال كو بھى قربان كرديا،ود تاريخ اسلام كامشہور واقعہ ہے ان كے علاود اور تمام سحابہ ﷺ اس کار خیر میں حصہ لیتے تھے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے جہاد نفس کے ساتھ جہاد بالمال كالمجى باربار قرآن مجيد مين ذكر كياب، احاديث مين اس متم كي فياضول كي متعدد مثالين ماتی ہیں۔حضرت عمر ﷺ نے جہاد کی ضرورت کیلئے ایک مخص کوایک گھوڑادیا تھا۔

حضرت ابومعقل ﷺ کے ہاں ایک جوان اونٹ تھا، انہوں نے اس کو جہاد کیلئے و قف کر

ایک صحابی ایک او نتنی کی ناک میں تلیل لگائے ہوئے آئے اور کہاکہ "مارسول اللہ ﷺ! اس کو خدا کی راد میں دیتا ہوں "ارشاد ہوا کہ" قیامت کے دن خدانم کواس کے بدلے سات سو او ننٹنیاں دے گا۔ <sup>ع</sup>

حضرت خالد بن ولید ﷺ کے پاس بہت سی زر میں تھیں ، جن کو انہوں نے جبا کیلئے وقف كردياتفار كح

حضرت نو قل بن حارث ﷺ نے غزوہ حنین میں تین بزار نیزوں ہے رسول اللہ ﷺ کی اعانت کی، حیانچہ آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا"میں دیکھ رما ہوں کہ تمہارے نیزے کفار کی ریڑھ کی مڈیاں توڑرہے ہیں۔ سے

عہد نبوت ﷺ میں انفاق فی سبیل اللہ اسلام کی سب سے بری علامت تھی۔ حضرت ر فاعد بن زیدہ ﷺ ایک سحانی سے جن بر نفاق کاشبہہ کیاجا تا تھا۔ ایک باران کے ہتھیار جور ک ہو گئے، بعد کو ملے توانہوں نے ان کو جہاد کیلئے وقف کر دیا،اب لوگوں کے دل ہے نذاق کا شبہ

خلافت راشده ر میں صحابہ کرام کھ کافوجی نظام خلفائےراشدین کھے نے جو فوجی نظام قائم کیا،اس پر مادی اور اخلاقی دونوں حیثیتوں سے نگاەڈالنى جائے۔

حضرت ابو بكر رہے كے عهد خلافت ميں مادى حيثيت سے صرف اس قدر ترقی ہوئی كه

ابوداؤد كتاب الزكوة بإب الرجل ينباع صدقة وبخارى كتاب الزكوة

ابوداؤد كتاب المنابيك بإب العمر وبه :1

مسلم كتاب الاماره فضل الصديقه في سبيل الله و تصعفيبا :٣

ابوداؤد كتأب الزكوة باب في تعيل الزكوة-:0

ترندى ابواب تغيير القر آن. اسدالغابه جلدد صفحه ۲ سمر

ماویانہ تعداد میں فوج کے مختف دستے قائم کئے گئے اور ہر دستے کے الگ الگ سپہ سالار قرار دیے گئے، چنانچہ ان کے عہد میں اول اول شام کی طرف جو فوج بھیجی گئی اس میں ہر کمانڈر کی مائختی میں تمین تمین بزار سپائی دیئے گئے، اس کے بعد متصل کمک نے اس تعداد کو پڑھا کر ساڑھے سات ہزار تک پہنچادیا، حضرت ابو بحر رہے نے ان دستوں وقومی حیثیت سے مرتب کیاتھا، اور تمام امرائے فوج کو تھم دیاتھا کہ ہر قبیلہ کیلئے الگ الگ جمنڈا قائم کیا جائے انہوں نے امیر لامراء کا ایک نیاعہدہ بھی قائم کیا، جو گویا تمام فوج کا کمانڈرانچیف تھا، اور سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید رہے اس عہدے لیمامور کئے گئے۔

دستہ بندی کی وجہ سے ان کے زمانے میں فن جنگ میں بھی بہت کچھ ترقی ہوئی، عرب کو چو نکہ ہمیشہ ایک ناتر تیب یافتہ فوج سے لڑنا پڑتا تھا، اس لئے حالت جنگ میں فوج کسی تر تیب و نظام کی پابند نہ تھی، غیر مرتب صفیں قائم ہو جاتی تھیں اور ہر صف الگ الگ معرکہ آرا ہوتی تھی، لیکن حضرت ابو بکر رہے ہے عہد میں جب بمقام پر موک رومیوں سے جنگ ہوئی، اور حضرت خالد بن ولید رہے ہے ان کی فوج کے تر تیب و نظام کو دیکھا تو تمام فوج کی طرف مخاطب ہوکر فرمایا:

ولا تقاتلو اتوما على نظام و تعبية على تساندوانتشار\_ اليىم تب فوج سے متفرق طور يرنه ارو

چنانچہ انہوں نے فوج کے ۳۷ سادستے قائم کئے اور ہر دستے پر الگ الگ کمانڈر مقرر کئے ابن خلدون نے مقدمہ تاریخ میں لکھاہے،

واول من ابطل الصف في الحروب وصارالي التعبية كراديس مروان ابن الحكم\_ع

پہلا شخص جس نے جنگ میں صرف بندی کے طریقہ کومو قوف کر کے الگ الگ دستے قائم کئے، مراوان بن علم تھا۔

لیکن بیہ تاریخی غلطی ہے،اس کی ابتداء خود حضرت ابو بکر ﷺ کے عہد خلافت میں ہوگئی تھی،چنانچہ علامہ طبری لکھتے ہیں،

و حرج خالد فی تعبیة لم تعبها العرب قبل ذالك اور خالد نے فوج کواس طرح آراستہ کیا کہ عرب نے اس سے پہلے اس فتم کی آرائگی نہیں ریکھی تھی۔

اس ترتیب و نظام سے فوج کے مختلف شعبے مثلاً قلب، ہمینہ اور یسرہ قائم ہوگئے اور

حفرت عمر ر الله كزمان مي ان مي اور بهي اضافه مول

اخلاقی حیثیت سے خلفائے راشدین کاسب سے اہم فرض یہ تھاکہ رسول اللہ ﷺ نے فوج کو جس قانون جنگ کیا بند بنایاتھا اس کودہ بھی قائم رکھیں اور اس کی محافظت کریں رسول اللہ ﷺ نے فوج کو جس اخلاقی قانون کلیابند بنایاتھا، اس کے دفعات کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

ا النيمت مين خيانت ند كي جائه

۲۔ بدعہدی نہ کی جائے۔

سر مقولین کے ہاتھ پاؤں اور ناک کان پنے کانے جائیں۔

سم بچ، عورتیں، بوڑھے اور راہبنہ قبل کے جائیں۔

۵۔ مسلمانوں کی آبادی پر حملہ نہ کیاجائے۔

٧۔ لوگوں كى جائداداور مويشيوں سے تعرض ند كياجائے۔

کے اسیر ان جنگ کوان کے اغرہ وا قارب سے جدانہ کیا جائے۔

٨۔ لونڈیوں سے بغیراستبراءرحم کے مباشر تن کی جائے۔

خلفائے راشدین ﷺ نے شدت کے ساتھ اس قانون کی محافظت کی چنانچہ حضرت ابو

بر العسكر كوحب بلي عرف فوج بيجى توامير العسكر كوحب ذيل وصيتين كين،

انك تحدقوما زعموا انهم حبسوا انفسهم لله فذر هم، وانى موصيك بعشر لا تقتلوا امراة ولا صبيا ولا كبيرا هر ماولا تقطعن شحرا شمرا ولا تخر بن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا لا لا كله ولا تحرقن نخلا ولا تعرقنه ولا تغلل ولا تحبن لله

تمایک ایسی قوم (راسب) و پاؤگ، جنبول نے اپ آپ کو عبادت خدا کے لئے و قف کر دیا ہے ان کو چھوڑ دو، میں تم کودس او صیتیں کر تابول عورت، بچاور بوڑھے کو قتل نہ کرو، کھلدار در خت کونہ کاٹو، آبادی کو ویران نہ کرو، کمری اور اونٹ کو ذرک نہ کرو، نخلتان میں آگ نہ لگاؤ مال غنیمت میں بددیا نتی نہ کرو، اور نام دنہ بنو۔

حضرت عمر ﷺ نے بھی ان قوانین کا نہایت احترام کیااور فوج کو عام طور پر ہدایت فرمائی،

فان قاتلو کم فلا تغدر و او لا تغلو او لا تمثلو او لا تقتلو ولیدا۔ ع اگروہ تم سے لڑیں توبد عہدی نہ کرو، خیانت نہ کرو، مقتولین کے اعضامنہ کاٹو اور بچوں کو قتل نہ کرو۔

ا: مؤطالهام مالك كتاب الجهاد باب النبي عنقتل التساء والوالدان في الغزوم.

ا: كتاب الخراج صفحه ١٢٠٠

ایک باران کو معلوم ہوا کہ فوجی لوگ امان دے کر بدعہدی کرتے ہیں توسیہ سالار فوج کو لکھا کہ " مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگ کفار کا تعاقب کرتے ہواور جب وہ پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں توان ہے کہتے ہوکہ "مترس، یعنی نہ ڈرو، لیکن جب ان پر قابوپا جاتے ہو توان کو قتل کر ڈالتے ہو، اگر اب کوئی شخصی اس بدعہدی کومر تکب ہوا توخداکی قتم اس کی گردن اڑادوں گا۔ ا

لیکن اس اخلاقی قانون کے تحفظ کے ساتھ حضرت عمر ﷺ نے مادی حیثیت سے بھی ظام فوج کو نبایت ترقی دی، چنانچہ ان ترقیوں کی تفصیل ہے ہے،

ا۔ ایک منتقل محکمہ 'فوج قائم کیا، تمام لوگوں کے نام درج رجٹر کروائے اور ان کی تنخواہیں متمرر کیں۔

ا۔ ہ جگہ بڑے بڑے اصطبل بنوائے، جن میں چار چار ہزار گھوڑے ہر وقت طیار رہتے تھے کہ بوقت ضرورت نوجی تیاریوں میں کوئی د شواری پیش نہ آئے، کوفہ میں اس کا اہتمام سلمان بن ربید بابلی کے متعلق تھا، اوراس وجہ سے وہ سلیمان الخیل کے لقب سے مشہور تھے۔ ''
گھوڑوں اور اونوں کی پرورش و پرداخت کیلئے متعدد چراگا ہیں قائم کرائی تھیں جن کو حی'

ہے ہیں۔ ۲۔ ملک میں مختلف جپھاؤنیاں قائم کیں، بالخصوص سر حدی اور ساحلی مقامات کو نہایت متحکم اور محفوظ کیا۔

٥ \_ رسد كامتعل محكمه قائم كياجس كوابرا، كہتے تھے۔

۵۔ سان وال کو بہتہ دیا جس کو عربی میں معونہ کہتے ہیں، جو سپابی نادار ہو تا تھااس کو سواری ملتی تھی،

٢- فون كى محت اور تندرتى قائم ركف كيلي مختف تربيري كين، مثلاً،

ا۔ جو سر د ممالک ہوتے تھے وہاں گرمیوں میں اور گرم ممالک میں جاڑوں کے موسم میں فوجیس روانہ کرتے تھے۔

ا۔ فصل بہار میں تم و ماان مقامات میں فوجیں سبیجتے تھے، جن کی آب و ہواخو شگوراور وہ سر سنر و شاداب ہوں ۔

۲۔ بارکوں کی تغییر اور حیاؤنیوں کے بنانے میں ہمیشہ عمدہ آب وہواکالحاظ کرتے تھے۔

ے۔ کوج کی حالت میں فوج کو تھم تھا کہ اوگ جمعہ کے روز شب وروز قیام کر کے دم لے لیں ہر روزاس قدر مسافت طے کی جائے کہ اوگ تھکنے نہ پائیں اور پڑاؤاس مقام پرڈالا جائے جہاں ضروریات کی تمام چیزیں مل شمیں۔

ا: مؤطالهام مالك كتاب الجهاد باب مجاء في الوفاء بالامان-

۲: اسدالغالة تذكره سلمان الخيل - ۲: طبري صفحه ۲۴۸۷-

ے۔ رخصت کا با قاعدہ انتظام تھاجو فوجیس دور دراز مقامات پرر ہتی تھیں ان کو سال میں ایک دفعہ ورنہ دود فعہ رخصت ملتی تھی، چنانچہ ایک باراس میں تاخیر ہوئی تو فوج خود واپس چلی آئی۔ ایک ۔ فوج کے ساتھ قاضی، افسر خزانہ، محاسب، طبیب، جراح اور متر جم مقرر کئے، جو مال غنیمت

 ۸۔ فوج کے ساتھ قاضی،افسر خزانہ، محاسب، طبیب، جراح اور متر جم مقرر کئے، جومال غنیمت حاصل ہو تاتھا پہلے اس کی تفصیل لکھی جاتی تھی، محاسب اسکوتقسیم کر تاتھا، طبری میں ہے کان الا حماس یکتب ویحسب۔ ع

خمس لكهاجا تاتهااوراس كاحساب كياجا تاتها\_

9۔ سفر میناکا انظام کیااور یہ کام زیادہ ترذمیوں سے لیا، وہی بل باندھتے تھے، سڑک بناتے تھے۔
بازار لگاتے تھے اور یہ تمام خدمتیں سلمانوں کے حسن سلوک کی بناپر بخوشی انجام دیتے تھے۔
۱۰۔ ذمی جاسوی کی خدمت بھی انجام دیتے تھے، لیکن ان کے علاوہ حضرت عمر ﷺ نے خود متعدد جاسوی مقرر کررکھے تھے، جوان کوایک ایک جزئیات کی خبر دیتے رہتے تھے، تاریخ طبری میں ہے۔
طبری میں ہے۔

و کانت تکون لعمر العیون فی کل جیش۔ ہر فوج میں حضرت عمر ﷺ کے جاسوس رہتے تھے، ال۔ مقولین و مجر وجہین کو میدان جنگ سے اٹھانے کیلئے خاص خاص اشخاص مقرر کئے جاتے تھے، تاریخ طبری میں ہے

و کل سدر جا لا ینقل الشهداء ع حضرت سعدنے شہداء کے اٹھانے کیلئے اشخاص مقرر کئے۔ شہداء کی لاشیں آتی تھیں تو بچے اور عور تیں قبر کھود کھود کران کود فن کرتی تھیں۔ ع

غزويه بحريه

بڑی جنگ کی تحریک اور ابتداء اول اول حضرت عمر کے عہد خلافت میں ہوئی، چانچہ سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ کے اور ابتداء اول اول حضرت عمر کے جنگ کی طرف توجہ دلائی لیکن حضرت عمر کے معلومات حاصل کرنے حضرت عمر کے بعداس کی ابتداء فرماتے تھے۔ اسلئے پہلے حضرت عمرو بن العاص کے بعداس کی ابتداء فرماتے تھے۔ اسلئے پہلے حضرت عمرو بن العاص کے دریافت فرمائے اور انہوں نے اسکوایک پر خطرکام بتایا، حضرت عمر کے کی ممانعت فرمائی، لیکن مشکلات کا ندازہ ہوا تو اسکی طرف سے توجہ ہٹالی اور مسلمانوں کواس کی ممانعت فرمائی، لیکن

ابوداؤد كتاب الخراج باب تعقيب الجوش ـ

r: طبری صفحه ۲۳۸۸ ت طبری صفحه ۲۳۰۰ ت

۷: طبری صفحه ۲۳۱۷\_

۵: مقدمه ابن خلدون صفحه ۷۷۲ وطبری صفحه ۲۳۷ ـ

سحابہ کرام ﷺ کے جوش جہاد کے ئے زمین کی و سعت کافی نہ تھی اس لئے باوجوداس ممانعت کے حضرت علیاء بن حضری ﷺ اور حضرت عرفیہ بن ہر شمہ ازدی ﷺ کی اجازت کے بغیر ناکام بحری حملے کئے، حضرت عمر ﷺ کوان کی ناکامی کاحال معلوم ہوا تو سخت کی اجازت کے بغیر ناکام بحری حملے کئے، حضرت عمر ﷺ کوان کی ناکامی کاحال معلوم ہوا تو سخت کی اور معزولی کی دھم کی دی۔ اس کے بعد ان کے عہد خلافت میں کوئی بحری جنگ نہیں ہوئی لیکن حضرت عثان ﷺ کے زمانے میں یہ جوش دوبارہ تازہ ہوا، حضرت امیر معاویہ ﷺ کو ابتداء بی ہے رومیوں کے ساتھ بحری جنگ کاخیال تھا، انہوں نے حضرت عمر عشرت عمر انہوں نے بھر ہم کیا تھا، لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی حضرت عمر عثان کے زمانے میں انہوں نے پھر یہ درخواست کی پہلے توانہوں نے ہے کہہ کر ٹال دیا کہ عثان کے زمانے میں انہوں نے پھر یہ درخواست کی پہلے توانہوں نے ہے کہہ کر ٹال دیا کہ چنانچہ انہوں نے سن ۲ کے میں انقضاء موسم سرماء کے بعد قبر س پر پہلا بحری تملہ کی اور وہاں کے جند شر اکٹا پر صلح کر کے واپس آ کے س ۲ کامی سان کو گوں نے بعض شر اکٹا صلح کی خلاف ورزی کی، تو حضرت امیر معاویہ ﷺ نے بی تجہ یہ کر کی اور مہلہ کر کے قبر س کو ورزی کی، تو حضرت امیر معاویہ ﷺ نے بی کہ سن کے بعد قبر س پر پہلا بحری معاویہ گئی نے انہم کی کی اور کی ساتھ دوبارہ تملہ کر کے قبر س کو فرد کی کہ تو کہ ان کی بعد فتح کر لیااور وہاں عرب کی نو آبادیاں قائم کیس، مجد س تعمیر کیں اور ایک شہر آباد کیااس کے بعد فتح کر لیااور وہاں عرب کی نو آبادیاں قائم کیس، مجد س تعمیر کیں اور ایک شہر آباد کیااس کے بعد فردات بحریہ کاعام سلسلہ قائم ہو گیااور ہرا ہر قائم کر ہو، اسامد الغابہ میں ہے۔

كان جناده بن اميه على غزو الروم في البحر لمعاوية من زمن عثمان الى ايامه يزيد\_

خبادہ بن امیہ حضرت عثمان ﷺ کے زمانے سے یزید کے زمانہ تک امیر معاویہ کی جانب سے رومیوں کے ساتھ غزویہ بحریہ میں مشغول رہے۔

طبری نے لکھاہے کہ حضرت عبداللہ بن قیس رصی اللہ عنها حارثی کو حضرت امیر معاویہ ﷺ نے امیر الجر مقرر فرملیا تھا اور انہوں نے پچاس بحری لڑائیاں کیس جن میں مسلمانوں کا ایک آدمی بھی ضائع نہ ہوا۔

#### جهاز سازى كاكارخانه

الیی عظیم الثان بحری حملے جس میں پانچ پانچ سوجہازوں کا بیڑا سطح سمندر پر تلاطم انداز ہو بغیر جہاز سازی کے کارخانے کے نہیں کئے جاسکتے تھے،اس لئے حضرت امیر معاویہ ﷺ نے متعدد جہاز سازی کے کارخانے قائم کئے تھے، جن میں پہلاکارخانہ مصرمیں سن ۵۴ھ

ا: فتوح البلدان ص٥٩ او١٧٠\_

اسدالغابه تذكره جناده بن اميد-

۳: طبری صفحه ۲۸۲۳ په

میں قائم کیا گیا تھا۔ ک

علامہ بلاذری کی تصریحات ہے معلوم ہو تا ہے کہ انہوں نے اور تمام ساحلی مقامات پر بھی جہاز سازی کے کارخانے قائم کئے تھے، چنانچہ ان کے الفاظ یہ ہیں،

كانت الضاعة بمصر فقط فامرمعاوية بحمع الصناع والنجارين فجمعوا وربتهم في السواحل و كانت الصناعة في الاردن لعكا\_

جہاز سازی کا کارخانہ صرف مصر میں تھا، لیکن امیر معاویہ ﷺ کے حکم سے کاریگر اور بڑھئی جمع کئے گئے،اور ان کو انہوں نے تمام ساحلی مقامات پر مقرر کیا،اور اُردن میں بمقام عکاجہاز سازی کاکار خانہ تھا۔

یہ کارخانہ مدنوں قائم رہالیکن ہشام بن عبدالملک نے اس کوصور میں منتقل کر دیا۔

<sup>:</sup> حسن المحاضر ه جلد ٢ صفحه ١٩٩ ـ

ع: فق البلدان صفحہ ۱۲، عربی میں صناعة کے لفظ کا جیساکہ علامہ سیوطی نے تصریح کی ہے جہاز سازی کے کار خانہ پراطلاق کیاجا تاہے۔

### فتوحات صحابہ ﷺ اور ان کے ملل واسباب

اگر صحابہ کرام ای کے نظام اخلاق، نظام عمل اور نظام عقائد کی تحلیل کی جائے توان فق حات کے اہم اور اصولی اسباب حسب ذیل قرار دیئے جاسکتے ہیں۔

صحابہ کرام ﷺ دنیا کی فتح کیلئے اٹھے توانکے سامنے ایک خاص مقصد تھا۔ جسکو خودر سول اللہ ﷺ نے انگاطم نظر قرار دیا تھا، چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ جب آپﷺ نے حضر علی کرم اللہ وجہہ کو غزوہ خیبر میں علم فتح عنایت فرمایا توساتھ ساتھ یہ الفاظ بھی فرمائے۔ لان یہدی الله بیك رجلا حیر لل من حسر النعم۔

اگر خدا تمہارے ذریعہ سے ایک مخص کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لئے سرخ

او نوں ہے بہتر ہے۔

لیکن جس قوم ہے بادہ ہوایت کے ان متوالوں کامقابلہ ہواان کے دل اس کیف ہے بالکل خالی تھے، ان کا فوجی نظام اگر چہ نہایت مکمل تھا تاہم ان کے سامنے کوئی مقصد نہ تھا، وہ خارجی قوت کڑنا چاہتے تھے۔ حالا نکہ فوج صرف اندرونی طاقت سے لڑتی ہے، خود فرانس کا شہور مؤرخ لیبان سیابہ کرام کے گو قوات کا سبب اس مقصد جلیل اور اس قوت ایمانیہ کو قرار دیتا ہے چنانچے اپنی مشہور فلسفیانہ کیاب سر تطور الامم میں لکھتا ہے۔

اگر ہم عرب کی ابتدائی فتوحات کے زمانے کی تاریخ پر غور کریں (حالا تکہ ابتدائی فتوحات عادةً مشکل اور اہم ہوتی ہیں) تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ان کامقابلہ ان حریفوں سے ہوا جن کا نظام فوج اگر چہ نہایت متحکم تھا، تاہم ان کی اخلاقی طاقت ضعیف ہوگئی تھی عرب کی فوج نے اول اول شام کی طرف پیش قدمی کی، جہاں ان کو بیز نٹائن فوج سے سابقہ بڑا جو ان افراد سے مرکب تھی جو کسی مقصد کیلئے اپنے اندر جان فروشی کا جذبہ نہیں رکھتی تھی، لیکن عرب کی قوت ایمانی ان کو ایسی کھو کھلی فوج کے شیر ازہ کے پراگندہ کرنے میں کو بی تعداد کو کئی گنا بڑھا دیتی تھی۔ اسلئے ان کو ایسی کھو کھلی فوج کے شیر ازہ کے پراگندہ کرنے میں کو بی دشواری پیش نہیں آئی۔

اسول الله ﷺ کی ذات پاک خود صحابہ کرام ﷺ کی فقوعات کا ایک عظیم الثان سبب سخی، محبت واطاعت نے صحابہ کرام ﷺ کواس شع ہدایت کا پروانہ بنادیا تھا،اور وہ صرف جان دے کراس سے جدا ہو سکتے تھے، چنانچہ صلح حدیبہ کے موقع پر جب عروہ نے کہا کہ "میں تمہارے سامنے ایسے چہرے اور ایسے مخلوط آدمی دیکھتا ہوں جو تم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے "تواس طنز آمیز فقرے نے جانار ان رسول ﷺ کے دلوں پر نشتر کا کام کیااور حضرت ابو بکر ﷺ نے برہم ہو کر کہا" ہم اور آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے "نے مفارک مقابلہ کیلئے صحابہ کرام ﷺ کو جوش دلایا تو حضرت مقداد ﷺ نے کہا کہ "ہم وہ نہیں ہیں جو موئی کی قوم کی طرح سے کہہ کرالگ ہوجائیں۔ مقداد ﷺ نے کہا کہ "ہم وہ نہیں ہیں جو موئی کی قوم کی طرح سے کہہ کرالگ ہوجائیں۔

تمایئے خدا کے ساتھ جاؤاور دونوں مل کر لڑو۔

بلکہ ہم آپ کے دائیں ہے، ہائیں آگے سے پیچھے سے لڑیں گے "چنانچہ جان شارانہ فقرے سے تو فرط مسرت سے آپ کاچپر ہ دیک اٹھا۔ ع

غزوہ حنین میں معرکہ کاوقت آیا تو آپ نے حضرت عباس ﷺ کو حکم دیا کہ اصحابہ سمرہ کو بلائیں،انہوں نے آواز دی تو وہ لوگ لبیک کہہ کر اس جوش کے ساتھ ٹوٹ پڑے، جس طرح بیجے والی گائیں اپنی بچوں پر ٹوٹتی ہیں۔ ع

جان ناری رسول کے عنوان میں اس قتم کی متعدد مثالیں گذر چکی ہیں اور ان تمام مثالوں کو پیش نظر رکھ کر ہر شخص خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ جو قوم اپنے پیغیبر کی اس قدر جان نار ہواس کی محبت میں ،اس قدر سر شار ہو،اس کی اس قدر اطاعت گذار ہو،اس کی حکومت کا پھر براافق عالم پر لہراسکتا تھا،یاس قوم کا ؟جس نے اپنے پیغیبر سے صاف صاف کہہ دیاتھا، ادُھبُ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هِهُنَا فَاعِدُون۔

تمایئے خدا کے ساتھ جاؤاور کڑ وہم توای جگہ بیٹھتے ہیں۔

۳) صحابہ کرام ﷺ کی فتوحات کا ایک بڑا سبب تخل مشاق تھا، مخل مشاق فوج کے نظام اخلاق کا نہایت ضرور کی عضر ہے، اور صحابہ کرام ﷺ نے فوجی خدمات کے اداکرنے میں جس قدر جسمانی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس کی نظر سے دنیا کی مذہبی اور سیاسی تاریخ خالی ہے بنو اسر ائیل کو واد کی تیہ میں کوئی فوجی خدمت انجام نہیں دنی پڑتی تھی، ان کو بھوک اور بیاس کی شدت کا مقابلہ کرنا نہیں بڑتا تھا ان کیلئے آسان سے من وسلوی اتر تا تھا، اور زمین سے کی شدت کا مقابلہ کرنا نہیں بڑتا تھا ان کیلئے آسان سے من وسلوی اتر تا تھا، اور زمین سے

ا: بخارى كتاب الشروط باب الشروط في الجباد ومصالحة مع ابل الحرب.

r بخارى كتاب المغازى باب قصة غزوه بدر-

٣: مسلم كتاب الجهاد باب في غزوه حنين \_

چشم ابلتے تھے، تاہم وہ فوجی زندگی کے ابتدائی امتحان میں بھی پورے نہیں اترے اور گھبر ا کر بول اٹھے۔

لن نصبر على طعام واحد فادع لناربك يخرج لنا مماتبنت الارض من بقلما وقتا ئها و فومها وعدسها وبصلها ـ

ہم ایک ہی کھانے پر قناعت نہیں کر سکتے ہمارے لئے خداے دعاکرو کہ زمین ہے ترکاری،

کھیرے، کیہوں، مسور اور بیاز اگائے۔

لیکن صحابہ کرام ﷺ کوایک غزوہ میں فی کس صرف ایک تھجور ملتی تھی، جس کووہ بچوں کی طرح چوس کے پانی پی لیتے تھے، در خت ہے ہے جھاڑ لاتے تھے اور اس کو پانی میں بھگو کر کھا لیتے تھے۔ ا

ایک غزوہ میں سامان رسد ختم ہو گیا تو صحابہ کرام ﷺ تھجور کی گھلیاں چوس چوس کرپانی پی لیتے تھے۔ ع

غزوہ احزاب میں سامان رسداس قدر کم تھا کہ تمام صحابہ اللہ مٹی بھر جو اور سٹری ہوئی چربی پر بسر کرتے تھے۔ ع

ایک غزوہ میں تمام حابہ کے در میان ضرایک سواری تھی۔ اسکے پیدل چلتے تلووں میں جیتھڑے میں سوراخ ہوگئے تھے۔ پاؤں کے ناخن گر گر پڑتھے۔ مجبوراً تمام صحابہ کھی کوپاؤں میں چیتھڑے لیسٹنے پڑے، ای مناسبت سے اس غزوہ کانام ذات الر قاع پڑگیا جسکے معنی چیتھڑے ہیں۔ عملی محابہ کرام کھی کی فقوعات کا لیک سبب ان کا بیبا کانہ اقدام تھا، چنا نچہ صحابہ کرام کھی نے مدین میں داخل ہونا چاہا تو بچ میں دریا پڑتا تھا، لیکن اس سیلاب کو بید دریا کیوں کر روک سکتا ماجہ تمام صحابہ کی نے دریا میں گھوڑے ڈال دیئے اور اسکو عبور کرکے شہر میں داخل ہونا جاہا، ایرانیوں نے اس منظر کودیکھا تو کہا کہ "دیوان آمد ند" اور بیہ کہہ کر شہر کو خالی کر دیا۔ فی جہا، ایرانیوں نے اس منظر کودیکھا تو کہا کہ "دیوان آمد ند" اور بیہ کہہ کر شہر کو خالی کر دیا۔ فی موقع پر صبر واستقلال کی تعلیم دی ہے۔ موقع پر صبر واستقلال کی تعلیم دی ہے۔ موقع پر صبر واستقلال کی تعلیم دی ہے۔

ياايهاالنبى حرض المومنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائيتن و ان يكن منكم ماة يغلبوا الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا

ا: ابوداؤد كتاب الاطعمه باب في دواب البحر\_

r: مسلم كتاب الإيمان باب من تقى الله بالأيمان و موغير شاك فيه د خل الجنته و حرم على النار ـ

٣: بخاري غزوه خندق ٢٠ ٢٠ مسلم كتاب الجهاد باب غزوه ذات الرقاع ١٠

۵: طبری صفحه ۲۳۴۱\_

اے پیمبرا مسلمانوں کو جہاد کیلئے ابھارواگرتم میں میں مخص بھی صاحب استقلال ہوں تو ہوں دوسو پر غالب آ جائیں گے اور اگرتم میں سوہوں تو ہزار کافروں پر غالب ہوں گے، کیونکہ وہ کچھ نہیں سمجھتے۔

قیض تربیت نبوی کے اس عضر کو صحابہ کرام کے نظام اضلاق کا ایک لازمی جزو بنادیا تھا اللہ تعالی خود فرما تاہے، و الصابرین فی الباساء و الضراء و حین الباس او لئك الذین صد قوا و او لئك هم المتقون اسلئے سخت سے سخت فوجی مشکلات میں وہ ثابت قدم رہاور آخر غالب آئے، رسول اللہ کے نے طاکف پر چڑھائی کی تو وہاں کے لوگ قلعہ بند ہوگئے، اور آپ بلیٹ آئے، حظرت صحر کے اگر پنچے تو معلوم ہوا کہ آپ واپس تشریف آئے، کظرت صحر کے اللہ کے کر پنچے تو معلوم ہوا کہ آپ واپس تشریف کے گئے، لیکن انہوں نے قشم کھالی کہ جب تک قلعہ مسخر نہ ہو جائے گا وہ واپس نہ آئیں گے، چنانچہ انہوں نے محاصرہ کیا اور قلعہ مسخر ہوگیا۔

ایک باررومیوں نے مسلمانوں کے مقابل میں ایک کشکر گراں جمع کیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح ﷺ نے حضرت عمر ﷺ کواس خطرے کی اطلاع دی توانہوں نے لکھاکہ "مسلمان بندے پر مصیبت نازل ہوتی ہے تواس کے بعد خدااس کواطمینان و سکون عطافر ماتا ہے ایک مشکل دو آسانیوں پر غالب نہیں آسکتی، خداوند تعالی قرآن پاک میں خود کہتا ہے،

يا ايهاالذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطو واتقوا الله لعلكم تفلحون

مسلمان صبر کرو،باہم صبر کی تلقین کروہ استقلاا ختیار کرواور خداے ڈروشائد تم کامیاب ہو جاؤ۔ ۲) اگر فوج میں ایک بدریانت سپاہی بھی شامل ہے، تو وہ پوری فوج کی مادی اور اخلاقی طاقت کو

با اثر کر سکتاہے،اسکو حرص وظمع برتم کی منافقت پر آمادہ کر سکتی ہے،وہ ہر قتم کی نمک حرامی کر سکتاہے،وہ ہر قتم کی نمک حرامی کر سکتاہے،وہ در پر دہ دشمن کا جاسوس بن سکتاہے اور سبے بڑھ کرید کہ چند پیپوں پر اپنے ذہر سبت کر سکتاہے اور سبتے بڑھ کرید کہ چند پیپوں پر اپنے ذہر سبت کر سکتاہے اور سبتے بڑھ کرید کہ جند پیپوں پر اپنے د

فوجی مقصد کو قربان کر سکتاہے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ کا قول ہے،

ماظهر الغلول في قوم قط الا القي في قلوبهم الرعب\_

کوئی قوم ایی نہیں ہے جس میں خیانت بیدا ہواور مرعوب نہ ہو جائے۔

لیکن صحابہ کرام کے نیصر وکسری کے دربار کے سامان دیکھے، دنیانے ان کے آگے اپناخزانہ اگل دیا، ان کے سامان دیکھے، دنیانے ان کی دیانت کو اپناخزانہ اگل دیا، ان کے سامنے زروجواہر کے انبار لگ گئے ، تاہم ان میں کوئی چیز ان کی دیانت کو صدمہ نہ پہنچا سکی، ایران کی فتح کے بعد جب دربار خلافت میں کسری کی مرصع تکوار اور زریں کمر بند آیا تو حضرت عمر کے نیان کود کھے کر فرملیا کہ "جس قوم نے ان چیز وں کوہاتھ نہیں لگایاوہ ایک متدین قوم ہے "۔

<sup>:</sup> ابوداؤو كتاب الخراج والامارة باب اقطاع الارضين.

۲: طبری صفحه ۲۹۹۷ م

یمی دیانت تھی جس نے صحابہ کے سامنے فقوعات کے دروازے کھول دیئے تھے چنانچہ جب اصطحر فتح ہوا،اور صحابہ کرام کے نے بلا کم وکاست مال غنیمت کوامیر العسکر کے سامنے لاکرر کھ دیا تواس نے کھڑے ہو کرا یک خطبہ دیا، جس میں کہا"اسلام اورائل اسلام کی تمام ترقیاں اسی وقت تک ہیں جب تک لوگ خیانت نہ کریں لیکن جب بد دیا نتی شروع ہوگی۔ تو نادیدنی چیزیں دیکھنے میں آئیں گی،اور بہت،اس قدر کافی نہ ہوگا جتنا تھوڑا ہو تا ہے۔ ا

2) سیابہ کرام ﷺ کے فتوحات کا ایک سببان کا مساویانہ طرز عمل تھا۔ رومیوں اور ایرانیوں نے انسانوں کے جو مختلف طبق قائم کرد ئے تھے۔ اس کانا گوار احساس خود رعایا کو ہو چکا تھا۔ اس لئے ان میں مدافعت کا وہ ثریفانہ جذبہ نہیں پیدا ہو سکتا تھا۔ جو خود ارکان سلطنت کے دلوں میں موجود تھا۔ چنانچہ جب حضرت مغیرہ کھے تید کر کے رستم کے دربار میں پیش کئے گئے تو وہ بے تکلف رستم کے برابر تخت پر جا کر بیٹے گئے ایرانیوں کو یہ کیو کہ گوار اہو سکتا تھا؟ خدام بارگاہ جھیٹے اور ان کو فور انخت سے اتار دیااس موقع پر انہوں نے کہا کہ "ہم پہلے صرف تمہارے قصے سنتے تھے لیکن آئی جھے تم سے زیادہ احمق کوئی قوم نظر نہیں آئی۔ ہم مرب لوگ بہم مساویانہ پر تاؤ کرتے ہیں۔ کوئی کی کوغلام نہیں بناتا۔ میر اخیال تھا کہ تم ہوا کہ تماری طرح ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرتے رہو گے اس لئے یہ بہت اچھا ہوا کہ تماری طرح ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرتے رہو گے اس لئے یہ بہت اچھا سلطنت قائم نہیں رہ سکتی۔ میں نے اس راز کی انکشاف کیلئے خود کوئی کو شش نہیں گی۔ تم سلطنت قائم نہیں رہ سکتا ہیں آزادانہ تقریر کوئی کوئی مالی کے قائم اس طرز عمل سے کوئی ملک سلطنت قائم نہیں رہ سکتا "اس آزادانہ تقریر کوئی کوئی کوئی کہ تا ہے۔ دہقانوں نے کہا تا ہے۔ دہقانوں نے کہا تھے سب ہم زبان ہو کر بول الشھے کہ خدا کی فتم یہ عرب سے کہتا ہے۔ دہقانوں نے کہا کہ "اس نے ہمارے نیا موں کے دل کی بات کہد دی"۔ "

اسکے برخلاف اسلامی فوج میں اصول مساوات سے ذرہ برابر تجاوز نہیں کیا جاسکتا تھا۔ جنگ ایران میں حضرت ابو عبیدہ کھی سپہ سالار تھے ان کے سامنے چندا برانی رئیسوں نے نہایت لذیذ کھانے بیش کئے توانہوں نے بوچھا کیا تم نے اس طرح کھانوں سے تمام فوج کی ضیافت کی ہے؟ بولے "نہیں "۔ فرملیا" ابو عبیدہ بدترین شخص ہوگا اگر ایک قوم کوساتھ لے کر آئے جواس کے آگے اپناخون بہائے اور پھر وہ اپنے آپ کو ان پر ترجیح دے۔ وہ وہی کھائے گا جس کو سب لوگ کھاتے ہیں۔ "

اس مساوات نے خود مخالفین کو یقین دلایا تھاکہ اس قوم کے سامنے اب ان کے عرش کے پائے متزلزل ہو جائیں گے۔ چنانچہ جب رومیوں سے جنگ ہوئی تو قینقلاء نے ایک عربی

جاسوس کو بھیجا کہ مسلمانوں کی اظافی حالت کا پیۃ لگائے۔اس نے پلٹ کر خبر دی کہ یہ لوگ راتوں کو توراہب رہتے ہیں اور دن کو شہسوار بن جاتے ہیں۔اگر ان کے بادشاہ کالڑکا بھی کوئی چیز چرائے تواس کے ہاتھ کا لئے بیں اور اگر زنا کرے تواس کو سنگسار کرتے ہیں۔ یہ سن کر قدیقال خود بول اٹھا کہ ''اگر یہ تی ہے، تو میر کے لئے بہی بہتر ہے کہ میں پیوند خاک ہو جاؤں''۔ کہ صحابہ کرام ﷺ کی فقوحات کو ذمیوں کی ہمدردی اور اعانت نے بھی بہت پچھ ترقی دی۔ کیو نکہ صحابہ کرام ﷺ نے اس قدر گرویدہ کر لیا کہ جب یہ موک میں رومیوں سے معرکہ آرائی ہوئی اور صحابہ کرام ﷺ نے اس خیال لیا کہ جب یہ موک میں رومیوں سے معرکہ آرائی ہوئی اور صحابہ کرام شی نے اس خیال خواب خیال کو واپس کے کہا کہ '' تمہاری عاد لانہ حکومت ہم کوانی قدیم ظالمانہ حکومت سے کہ اب وہ نہیں ہو سکتا ہے ہیں ہو تیل کی فوج سے معرکہ آراہوں گے۔ یہود یوں نے تورات کی قتم کھا کر کہا کہ ''جب تک ہم مغلوب نہ ہو جا میں ہر قل کا عامل محص میں داخل نہیں ہو سکتا۔ '

اس گرویدگی کا بتیجہ بیہ تھا کہ یہی لوگ تمام فوجی کام جن پر فوج کی کامیابی کادار و مدار ہے۔ انجام دیتے تھے۔ جاسوی کرتے تھے۔ مینابازار لگاتے تھے اور دشمنی کی خبریں لاتے تھے۔ مجم البلدان میں ہے۔

وكان الدهاقين ناصحرا المسلمين ودلو هم على عورات فارس و اهدو اهم و اقاموا لسهم الا سواق\_

د ہقانوں نے مسلمانوں کی خیر خواہی کی۔ان کوار انیوں کی کمزوریاں بتائیں۔ان کوراستہ د کھایا اوران کیلئے بازار لگائے۔

صحابہ کرام ﷺ کے حریفوں کواس طرز عمل نے خود یقین دلادیاتھا کہ یہ جو قوم معاہدہ کیاس قدریابند ہواس کی اخلاقی طاقت کو مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ جب مسلمانوں کی فوج سے ایک رومی قیدی بھاگ نکا۔ اور ہر قل نے اس سے مسلمانوں کے حالات پوچھے تواس نے کہا کہ "وہ لوگ دن کو شہوار اور رات کو راہب ہوتے ہیں۔ جس قوم سے معاہدہ کرتے ہیں۔ اس سے ہر چیز بہ قیمت لیکر کھاتے ہیں اور جس شہر میں داخل ہوتے ہیں امن وامان کے ساتھ داخل ہوتے ہیں "۔ ہر قل نے بیس کر کہا کہ اگر " یہ بچ ہے تووہ میر سے ان دونوں قد موں کے داخل ہوتے ہیں "۔ ہر قل نے بیس کر کہا کہ اگر " یہ بچ ہے تووہ میر سے ان دونوں قد موں کے شخصے کی زمین تک کے مالک ہو جا میں گے "۔ "

ا: ایضا ۱۲ از منوح ۱۳ فتوح البلدان صفحه ۱۳ مار

۳: طبری صفحه ۲۳۹۵\_

٣: معجم البلدان ذكر كوفه \_

 ۹) صحابہ کرام کی فتوحات کا ایک سبب ان کا اتحاد وایتلاف تھا۔ اللہ تعالی خود قرآن مجید میں فرما تاہے۔

هوالذی ایدك بنصره وبالمومنین والف بین قلوبهم ولو انفقت مافی الارض جمیعا ما الف بین قلوبهم ولكن الله الف بینهم انه عزیز حكیم فداوه ہے جس نے اپنی مدداور مسلمانوں كے ذریعہ سے تمہاری تائيد كی اور ان میں اتحادو اتفاق بيداكيا۔ اگر تم زمین كاكل خزانه صرف كردية تب بھی ان كے دلوں كونه ملاتے ليكن الله نے ان میں اتحاد بيداكيا ور الله عالب اور دانا ہے۔

الله تعالی کی نصر و تائید اور اس اتحاد نے رسول الله ﷺ کودنیا کی ہر مادی طاقت ہے بے نیاز کر دیا تھا۔ چنانچہ خود الله تعالی قر آن یاک میں فرما تاہے،

يا ايها النبى حسبك الله من اتبعك من المومنين المومنين المي بير المي الله من اتبعك من المومنين

رسول الله ﷺ کے بعد بھی صحابہ کرام ﷺ نے اس اتحاد کو قائم رکھااور جب اس میں مسی فتم کاضعف بیدا ہوا تواس کی اصلاح گی۔ ایک بار حضرت عمر ﷺ کو خبر ہوئی کہ قریش نے مختلف مجلسیں قائم کر لی ہیں۔ اور باہم مل جل کر نہیں بیٹھتے توان کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ "مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگوں نے مختلف مجلسیں قائم کرلی ہیں اور اب یہ امتیاز قائم ہو گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ فلال کادوست ہاور وہ فلال کا ہم شیں ہے۔ خدا کی قسم یہ تمہارے مذہب کو، تمہارے شرف کواور تمہارے تعلقات کو بہت جلد برباد کر دیگا، اور گویا میں ان لوگوں کو دیکھ کو، تمہارے بعد کہیں گے کہ یہ فلال کی رائے ہے، اور اسلام کے فکڑے فکڑے کرڈالیس کے۔ ایک ساتھ نشست و برخاست کرو، کیونکہ وہ ہمیشہ تمہاری محبت کو قائم رکھے گااور دسٹمن تمہارے اجتماع کود کھے کرم عوب ہول گے۔ ا

1) ان اسباب کے علاوہ اور دوسر ہے اخلاقی اوصاف۔ مثلاً ندہبی پابندی، وفا، صدق، اصلاح اور مواسات وغیرہ نے بھی صحابہ کرام کی فقوعات کو بہت کچھ ترقی دی۔ صحابہ کرام کی مادی طاقت کاغیر قوموں پر کوئی اثر نہیں پڑسکتا تھا۔ چنانچہ عجمیوں نے جب ان کے تیر دیکھے تو نہایت حقارت آمیز لہج میں کہا کہ "یہ تکلے ہیں "لیکن ان کی روحانیت عجمیوں کے بڑے بڑے بڑے بڑے ایک بار بمقام قادسیہ صحح کی اذان ہوئی تو تمام صحابہ کی اس تیزی سے نماز اداکر نے کیلئے دوڑے کہ ایرانیوں کو دھوکا ہوا کہ حملہ کرناچاہتے ہیں لیکن جب رستم نے دیکھا کہ وہ ایک روحانی آواز پراس قدر جلد جمع ہوجاتے ہیں توخود بخود بول اٹھا کہ "عمر میر اکلیجہ کھا گیا"۔ "

ای جنگ میں جب ایک ایرانی گر فتار ہوااور اس نے مسلمانوں کے اخلاقی منظر کو دیکھا تو مسلمان ہو گیااور کہا کہ "جب تک تم میں بیہ وفاء بیہ صدافت، بیہ اصلاح، بیہ مساوات ہے تم لوگ شکست نہیں کھا سکتے"۔'

۱۱) کبعض او قات صحابه کرام رکھ کی ظاہر شان و شوکت، کچھ کم موثراور ان کا ظاہری جوش و خروش بھی کچھ کم مرعوب کن نہ تھا۔ حضرت حارث بن بزید ﷺ بکری کابیان ہے کہ میں مدینہ آیا تو دیکھا کہ مسجد تھیا تھیج تجمری ہوئی ہے۔ سیاہ حجصنڈیاں لہرار ہی ہیں۔ حضرت بلال ﷺ رسول الله ﷺ كرسامن تلوار لكائي موئ كفرے ہيں۔ ميں نے يوچھاي کیاہے؟لوگوں نے کہا آپ عمرو بن العاص ﷺ کوایک مہم پرروانہ فرمارہے ہیں۔ اُ فنح مکہ کے زمانہ میں کفار کو اس جوش اور اس ظاہری شان و شوکت کا نہایت موثر اور م عوب کن منظر نظر آیا۔ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ دس ہزار جان نثار شریک تھے اور آپ نے ہر قبیلے کے الگ الگ دیتے بنائے تھے۔ جب یہ پرجوش فوج روانہ ہوئی تواس کی روانگی ہے يہلے حضرت ابوسفيان ﷺ اسلام لا يك تصر سول الله ﷺ فيان كو صحابة كرام ﷺ ك جوش ہے مرعوب کرنا جاہاور حضرت عباس ﷺ کو حکم دیا کہ ان کو یہ پر اثر منظر د کھائیں۔ ابوسفیان کوانہوں نے ایک مقام پر روک لیا۔ جب رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہے دیتے ترتیب ونظام کے ساتھ روانہ ہوئے تو ہر دستہ ابوسفیان کے سامنے سے گذر اانہوں نے پہلے دیتے کے متعلق حضرت عباس ﷺ ہے سوال کیا کہ یہ کس قبیلے کے لوگ ہیں؟بولے "غفار "بولے " مجھے ان سے غرض نہیں "ای طرح جہینہ، سعد بن مزیم اور قبیلہ سکیم کے رہتے گذرے اور انہوں نے نام پوچھ کر کہا کہ مجھے ان ہے کوئی واسطہ نہیں،سب کے آخر میں ایک عظیم الثان دستہ گذراجس کے علم بردار حضرت سعد بن عبادہ ﷺ تصے ابوسفیان نے ان کا نام بوجھا تو حضرت عباس على خلاف نے كہاكه "بيانصارين "خريس ايك جھوٹاسادستہ گذراجس كے علم بردار حضرت زبیر بن عوام ﷺ تھاور خود عمع نبوت ﷺ ان بی پروانوں کے جمر مث میں تھی، آپ ﷺ مقام حون میں پہنچے تو آپ ﷺ کاعلم نصب کیا گیا،اور صحابہ کرام ﷺ اس جوش ہے حملہ آور ہوئے کہ ابوسفیان بول اٹھے کہ "آج قریش کاباغ اجراگیا"۔

صحابہ کرام ﷺ جب کوئی فوجی خدمت انجام دیتے تویہ جوش اور بھی تازہ ہو جاتا، غزوہِ خندق کے زمانہ میں موسم نہایت سر داور رسد کاسامان اس قدر کم تھاکہ

يوتون بملاء كفي من الشعير فيصنع لهم باهالة سنخة توضع بين يدي القوم والقوم حياع وهي بشعة في الحلق و لها ريح منتن.

اسوهٔ صحابه حصه - دوم صحابہ اللہ علی کے یاس مٹھی بھر جو آٹااور سڑی ہوئی، بدبودار بدمزہ چربی کے ساتھ ملاکر پکلیا جاتااوراس گرسنہ قوم کے سامنے یہ بد مز ہاور بد بودار کھانار کھ دیاجا تا۔ زمین اس قدر سخت تھی کہ بعض پھروں کے توڑنے میں صحابہ کرام 🚴 کی مجموعی طاقت نے جواب دے دیااور خو در سول اللہ ﷺ کوانی معجز لنہ طاقت ہے کام لینا پڑا کیکن باایں ہمہ صحابہ ﷺ کے جوش کامیر حال تھاکہ نہایت بلند آئنگی کے ساتھ میر جزیر صفح جاتے تھے، الجهاد مابقينا ابدا ہم نے محم ﷺ کے ہاتھ پر جہاد کیلئے بیت کی ہے اس وقت تک کیلئے جب تک زندہ ہیں یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ ﷺ بیر جزیڑھ کراس جوش کو تازہ کرتے رہے ہیں۔ مااهتدينا الله ٧, تصدقنا خدا کی قتم اگر خدا ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پاتے دیے نہ نماز پڑھتے سكينة فانزلن قينا قدام ان K پس اے خدا ہم پر اپنا عکینہ نازل فرما اور اگر دعمن سے مقابلہ ہو تو ہم کو ثابت قدم رکھ بغوا

ارادوا ان لوگوں نے (کفار نے) ہمارے خلاف بغاوت کی ہے جب وہ لوگ جنگ کے خواہاں ہوتے ہیں تو ہم ان سے ابا کرتے ہیں جب اخير مصرع پر پنچ تو آواز نهايت بلند مو جاتي ،اور مکرر فرمات "ابينا، 'ابينا" ۱۲) صحابہ کرام اللہ کوان کی مستعدی اور سر گری نے بھی غروات میں بہت کھے کامیاب کیا

اوران کو مختلف جنگی خطرات سے محفوظ ر کھا۔ ایک بار آپ ﷺ سفر میں تھے۔ کفارنے ایک جاسوس کو بھیجا، وہ آکر صحابہ کرام کھ کے پاس بیضااور چیکے سے نکل گیا۔ آپ کی نے تھم دیا کہ اسکو پکڑ کر قتل کر ڈالو۔ حضرت اکوع پہلے نہایت مستعد، تیزر واور سرگرم صحابی تھے۔ سب کے آگے نکل گئے اور اسکو قتل کر ڈالا۔
ایک دوسر ہے سفر جہاد میں مسلمانوں کی فوجی حالت نہایت ابتر تھی۔ اکثر لوگ پاپیادہ تھے۔ فوج میں بہت سے کمزور لوگ شامل تھے۔ اتفاق سے گفار کا ایک جاسوس آیااور صحابہ کرام کی تمام فوجی کمزور یوں کو دکھے بھال کر چلنا ہوا۔ قبیلہ اسلم کے ایک مستعد صحابی نے اسکاتھا قب کیا اور اسکو جالیا۔ حضر ت سلمہ بن اکوع کی تھے۔ بیچھے تھے۔ اب انہوں نے آگے بڑھ کر اسکے اور اسکو جالیا۔ حضر ت سلمہ بن اکوع کی تھے۔ اب انہوں نے آگے بڑھ کر اسکے اور اسکو جالیا۔ دھنرت سلمہ بن اکوع کی تھے۔ کو اسکی گر دن اڑادی۔ ا

ایک بار عبدالرحمٰن بن عینیہ نے سواروں کے ایک دستہ کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے اونٹوں پر چھاپہ مارا۔ حضرت سلمہ بن اکوع ﷺ کو خبر ہوئی تو نہایت تیزی کے ساتھ پہلے مدینہ کارخ کیااور عرب کے طریقہ پر تمین باریا" صباحاہ "کانعرہ مارا پھر بلیٹ کر انکاتعا قب کیا، وہ اگر چہ تنہا تھے اور دشمن تیر پر تیر برساتے تھے اور تکوار پر تکوار چلاتے تھے لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ نہ صرف او نٹیوں کو واپس لیا بلکہ ڈاکو بھا گے اور اس سر عت اور بدحوای کے ساتھ بھا گے کہ ۳۰ سے زیادہ نیزے اور ۳۰ سے زیادہ چادریں بھی چھوڑتے گئے۔ "

ابوداؤد كتاب الجهاد باب في الجاسوس المتامن \_

r: ابوداؤد كتاب الجهاد بأب في السرية تروعلي الل العسكر\_

### تغميرمساجد

مسجد قباءاور مسجد نبوی کی عالمگیر شہرت نے اگر چہ مدینہ منورہاور اس کے آس پاس کی اور تمام مسجد وں کو گم نام کر دیا ہے۔ تاہم تاریخ رال اور احادیث کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سحابہ بھی نے مدینہ کے متصل ہر جگہ بہ کثرت مسجدیں تعمیر کی تھیں اور ان میں باجماعت نماز ہوتی تھی فتح الباری میں حضرت جابر بھی سے مروری ہے۔

لقد لبثنا بالمدينة قبل ان يتقدم علينا رسول الله على بسنين نعمر المساجد جدو نقيم الصلوة \_ المساجد جدو نقيم الصلوة \_ المساجد على المسابق المساب

ہم رسول اللہ ﷺ کی تشریف آوری ہے کئی سال پیشتر مدینہ میں مسجدیں تعمیر کرتے تھے اور این میں نمازیڑھاکرتے تھے۔

دار قطنی میں ہے کہ متجد نبوی کے متصل قبیلہ بنوعمر، بنوساعدہ، بنوعبید، بنوسلمہ، بنوراتج، بنوزریق، اسلم، جہینہ اور بنوسنان کی نومسجدیں آباد تھیں۔ جن میں حضرت بلال کی کاذان کی صدا پہنچنے کے ساتھ جماعت شروع ہوتی تھی۔ اس دوایت کا کیک راوی یعنی ابولہیعہ اگر چہ ضعیف ہے لیکن اور روایات سے اس کی تقیدیق ہوتی ہے۔ امام بخاری نے ایک مستقل باب باندھاہے کہ مساجد کواشخاص کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے یا نہیں ؟اوراس باب میں جو حدیث لائے ہیں اس میں بہ تقر تک مسجد بنوزریق کانام لیا ہے۔ طبقات ابن سعد میں ہے۔ حدیث لائے ہیں اس میں بہ تقر تک مسجد بنوزریق کانام لیا ہے۔ طبقات ابن سعد میں ہے۔ ولحھینة مسجد بالمدینة۔

مدینه میں جہنیہ کی ایک متجدہ۔

"صابہ میں ہے کہ خودر سول اللہ ﷺ نے اس مسجد کی داغ بیل ڈالی تھی"۔ " صرف انہی قبائل کی خصوصیت نہیں بلکہ کوئی قبیلہ ، کوئی محلّہ اور کوئی گاؤں مساجد سے خالی نہ تھا۔ مند ابن جنبل میں ایک مدنی سے روایت ہے کہ میں نے بنو غفار میں نماز پڑھی قور صحیح مسلم میں ہے کہ اس قبیلے کے امام خفاف بن ایماء ابن رخصہ غفاری تھے۔ ایک راوی کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو قبیلہ بنو عبدالا شہل کی مسجد میں دیکھا۔ اس کتاب میں

ا: فتحالباری جلد ۷ صفحه ۱۹۱ ترار قطنی کتاب الصلوٰة باب تکرار لمساجد \_

٣: طبقات ابن سعد جلد م صفحه ١٧- ١٠ اصابه تذكره حضرت ابوم يم جبني -

۵: مندابن منبل جلد م صفحه ۱۵۷

۲: اسدالغابه تذکره حضرت ثابت ابن الصامت انصاری رضی الله تعالی عنه -

حطرت عبداللہ بن عمر نظمی کے حال میں صاحب اصابہ نے لکھاہے کہ وہ بنو صابح کی مجد کے مون سے ابوسفیان عبدی کے حال میں صاحب اصابہ نے لکھاہے کہ وہ بنو صابح کی مجد کے مون سے انسار کی جو آبادیاں تھیں۔ سب میں الگ الگ مجدیں قائم تھیں۔ سجیح مسلم میں ہے کہ حوالی دینہ میں انسار کے جو قصبے آباد تھے۔ عاشورہ کے دن رسول اللہ علی ان میں عام منادی کراویتے تھے کہ جولوگروزہ دار ہیں اپنے روزے پورے کرلیں اور جوافطار کر چکے ہیں وہ بقیہ دن کاروزہ رکھیں۔ چنانچہ سحابہ کے اپنے بچوں کولے کر مجدوں میں نکل جاتے تھے۔ موطائے امام مالک میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کھی ایک گاؤں میں آئے۔ جس میں موطائے امام مالک میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کھی ایک گاؤں میں آئے۔ جس میں قبیلہ بنو معاویہ آباد تھا اور پو چھا کہ جس معلوم ہے کہ رسول اللہ سے ان تمہاری مجد میں کہاں نماز بڑھی تھی۔ ا

قبائل اور آبادیوں کے علاوہ مدینہ کے راستوں میں بکٹرت مجدیں آباد تھیں اور ان میں رسول اللہ علی نے نماز پڑھی تھی، چنانچہ امام بخاری نے ایک خاص باب باندھا ہے جس کی سرخی سے ہے (باب المساحد التي على طرق المدینة و المواضع التي صلى فیھا النبي کاوراس کے تحت میں اس فتم کی مستعدد مجدول کانام لیا ہے۔

ان تمام مساجد میں بہت ی مسجدیں حضرت عمر بن عبدالعزیز ﷺ کے زمانے تک قائم تحمیں۔ چنانچہ جن مساجد میں رسول اللہ ﷺ نے نماز ادا فرمائی تھی انہوں نے ان کو دوبارہ منقش پھروں سے تعمیر کرولیا۔ وفاءالوفاء میں ان مسجدوں کامفصل حال لکھا ہے۔ ہم اس موقع پران کی ایک مختصر فہرست درج کرتے ہیں

مسحدجمعه

چونکہ رسول اللہ ﷺ نے اس میں پہلاجمعہ اوافر ملیا تھااس لئے وہ مجدجمعہ کے نام سے موسوم ہو گئی۔

متجدفضيح

یہ مسجد قبائے مشرقی جانب وادی کے کنارے ایک بلند مقام پر واقع تھی اس کا ایک نام مسجد الشمس بھی ہے۔ جس کی وجہ تسمیہ بظاہر یہ ہے کہ بلند مقام پر ہونے سے سورج کی شعاعیں سب سے پہلے ای مسجد پر پڑتی تھیں۔

ا: مستحيح مسلم كتاب الصيام باب من اكل في عاشوره فليكف بقية يوم-

r: مؤطأكتاب الصلوه باب ماجاء في الدعام

٣: فتخالباري جلداول صفحه ا٢٧\_\_

#### متجد بنو قريظه

بنو قریظہ کے مکانات کے کھنڈرای کے متصل تھے۔ حافظ ابن حجرنے لکھاہے کہ محاصرہ کے زمانے بیس رسول اللہ ﷺ نے حضرت سعد بن معاذ ﷺ کی تیار داری کیلئے جو معجد متعین کردی تھی وہ بظاہر یہی معجد تھی۔

مشربه ام ابراہیم

یہ ایک باغ کے اندرایک بالا خانہ تھا۔ اور حضرت ماریہ قبطیتہ رصی اللہ عنه ای میں رہتی تخصیر۔ آپ نے چونکہ اس میں نماز ادا فرمائی تھی اس لئے اخیر میں اس نے مسجد کی صورت اختیار کرلی تاہم کوئی دیوار قائم نہیں کی گئی بلکہ ادھر اوھر سے پھر کھڑے کرد ئے گئے۔

مسجد بنو ظفر

یہ مجد نقعے کے مشرقی جانب واقع تھی۔

مسجد بون معاوبيه

ال متحد کانام متحداجابہ بھی ہے جس کی وجہ جیسا کہ صحیح مسلم کتاب الفتن میں بہے کہ اس میں رسول اللہ ﷺ کی ایک دعامقبول ہوئی تھی۔

مسجد فنتح

چونکہ غزوہ احزاب میں رسول اللہ ﷺ نے اس میں فنح کی دعائیں مانگی تھیں اسلے اس کا ایک نام معجد احزاب میں رسول اللہ کے اس کی وجہ تشمید ظاہر ہے۔ اسکے آس پاس اور تمین معجد یں تھیں جو اسکا موسوم تھیں۔ اس نام سے موسوم تھیں۔

متجد فحبلتيل

یہ مسجد وادی عقیق کے کنارے واقع تھی بعض لوگوں نے نزدیک چونکہ تحویل قبلہ ای مسجد میں ہوئی تھی اس لئے اس کایہ نام پڑ گیا۔

متجدالسقيا

حضرت سعد بن الى و قاص ﷺ كاايك قطعه زمين تھا۔ جس ميں ايك كنوال تھا جس كو سقياء كہتے تھے۔ يہ مسجداسي كنوائيں كے متصل آباد تھي۔

مسجد ذباب

ذباب ایک پہاڑ کانام ہے جس پریہ مجدوا قع تھی۔

مسجداحد

یہ مسجد کوہ احد کے متصلی واقع تھی۔

ان مساجد کے علاوہ و فاءالو فاء میں مسجدوں کے نام بھی مذکور بیں جن کو ہم اختصار کے خیال سے نظرانداز کرتے ہیں۔

مدینہ اور حوالی مدینہ کے علاوہ عرب کے جن ممالک میں اسلام پھیلا وہاں صحابہ کرام ﷺ نے مسجدیں تعمیر کیں۔ رسول اللہ ﷺ نے متعدد صحابہ ﷺ کو بت شکنی کیلئے طائف بھیجا تو تعمیر کی جائے تاکہ خدا وہاں پوجا جائے جہاں ہو جاناتھا۔ ا

بی آفتاب احملام کی شعاعیں سواحل بمن پر پڑیں اور یہاں کا ایک قبیلہ عبدالقیس اسلام لایا تو اس قبیلہ نے بدالقیس اسلام لایا تو اس قبیلہ نے جومسجد تغمیر کی اس کویہ شرف حاصل ہوا کہ مسجد نبوی ﷺ کے بعد جمعہ کی سب سے پہلی نماز اسی مسجد میں اداکی گئی۔ ع

صنعاء میں بھی کوہ ضبیل کے پاس ایک مسجد تھی۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے وہاں حضرت طلق دبر بن نجنس کلبی ﷺ کواشاعت اسلام کیلئے بھیجاتو فرمایا کہ اس مسجد میں جانا۔ عصرت طلق بن علی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوااور بن علی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوااور رض کیا کہ ہمارے ملک میں ایک گرجا ہے تو آپ ﷺ نے ان لوگوں کی درخواست پر اپنی وضو کاپانی عنایت فرمایا اور ہدایت فرمائی کہ گرجے کو توڑ ڈالوں اور اس پانی کو چھڑک کر وہاں مسجد وضو کاپانی عنایت فرمایا کہ سب ارشاد مسجد تعمیر کرلی۔ ابوداؤد میں ایک روایت ہے۔ بناو۔ چنانچہ ان لوگوں نے واپس جاکر حسب ارشاد مسجد تعمیر کرلی۔ ابوداؤد میں ایک روایت ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم یا مرتا بالمساحدان نصنعها فی دیار نا ناد نصلح صنعتها و نطهرها۔

رسول الله ﷺ مم کو حکم دیتے تھے کہ اپنے دیار میں عمدہ مسجدیں بنائیں اور ان کو پاک و صاف رکھیں۔

ابو داؤد کتاب الصلوۃ باب اتخاذ المساجد فی الدور میں اس حدیث کو درج کیا ہے جس سے ثابت ہو تاہے کہ بید وہ مسجدیں تھیں جو آپ کے حکم سے صحابہ ﷺ اپنے گھروں میں بنالیتے تھے لیکن دیار کے لفظ سے بظاہر بید مفہوم ہو تاہے کہ بید حکم باہر کے مسلمانوں کے متعلق ہوگا۔ بہر حال اسلام جہاں جہاں پھیلا وہاں مسجدیں تغمیر ہوئیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کہیں فوج

ان اسدالغابه تذكره تميم بن غيلان بن سلمه القفى-

r: بخارى كتاب الجمعة بأب الجمعية في القرى والمدن-

۳: اصابه تذکره حضرت دبربن نجینس کلبی رضی الله عنه به

کشی کرتے تھے توساتھ ساتھ سے ہدایت بھی کرتے تھے۔

اذا ریتم مسجدا او سمعتم مو ذنا فلا تقتلوا اخدا ۔ ا اگر کہیں معجد دیکھویالوان کی آواز سنو تووہاں کسی کو قتل نہ کرو۔

فلفاء راشدین کے زمانے میں فقوعات کے ساتھ ساتھ جابجا اسلام اور مسلمان دونوں پھیل گئے اور اس کئے خلفاء راشدین کے بگرت مجدیں تعمیر کروائیں۔ حضرت ابو بحر کے کازمانہ تو نبایت مخضر اور پر آشوب تھالیکن حضرت عمر کے عہد میں ہر شہر میں کمانہ کم ایک ورنہ بعض بعض شہر وں میں متعدد مسجدیں تعمیر ہوئیں۔ چنانچہ انہوں نے شام میں کو لکھ کہ ہر ہر شہر میں ایک ایک مسجد تعمیر کی جائے۔ اسکو فہ والوں نے عمر کی جائے۔ اسکو خضرت میں جنانچہ جب کوفہ والوں نے عمر کا جائے گئے گئے الگ الگ مسجدیں تعمیر ہوئیں چنانچہ جب کوفہ والوں نے حضرت سعد کی شکایت کی کہ وہ ٹھیک طور پر نماز نبیں پڑھاتے او حضرت مر کھی نے ایک مسجد میں اس کی تحقیقات کروائی۔ اسکا طرح بھرہ کی آبادی کے ساتھ ہر قبیلے کیلئے الگ الگ مسجد س تعمیر ہو نمیں۔ "

عراق فتح ہوا تو ہر جگہ مسجدیں تعمری کی گئیں سب سے پہلے حضرت مد اس نے دائن میں جامع مسجد تقمیر کروائی۔ پھر حضرت حذیفہ بن ایمان ﷺ نے اس کی عمارت کواور وسیج و مشحکم کیا۔ اس کے بعد بہتر تیب کوفہ اور ابنار کی مسجدیں تقمیر ہو نمیں۔ ہ

حفرت عتبہ بن فرقد ﷺ موصل کے گورنر مقرر ہوئے توانہوں نے ایک مجد تعمیر کروائی۔ حضرت عربہ بن فرقد ﷺ کو کروائی۔ حضرت ہم شمہ بن فرقد ﷺ کو دوائی۔ حضرت ہم شمہ بن فرقد البارقی ﷺ کو دہاں کاوالی مقرر کیا توانہوں نے وہاں مسلمانوں کی ایک مستقل نو آبادی قائم کی اور ان کیلئے ایک جامع مسجد تعمیر کروائی۔ کے

ابوداؤد كتاب الجهاد باب في دعاء المشر كين ـ

حن المحاضر جلد ٢ص ٢٣٠ كر جوامع مصر ، حن المحاضره كي اصل عبارت بيه بها افتتح عمر البلدان كتب الى ابى موسى وهو على البصره مامره ان تيخا. مسجد الحماعة وتيخد للقبائل مساحد فاذا كان يوم الحمعة انضموا الى مسجد الجماعت و كتب الى سعد بن ابى وقاص وهو على كوفة بمثل ذالك و كتبا الى عمروبن العاص وهو على مصرمبثل ذالك كتب الى امراء اجناء الشام ان ان لاينبذوالى القرامي وان ير بوالمدائن و ان تيخلوا في كل مدينة مسجد واحدا و لا تيخذ الفبائل مساحدو كان الناس متمسكين بامر عمرو وعهده مدين من المراه المدائن و التي المراه و المدائن و التي مدود و عهده مدين المراه المدائن و المدائن و

٣: بخاري كتاب الصلوة باب وجواب القرية قالامام والماموم في الصلوة كلبا في الحضر والسفر

n: حسن المحاضره ن ٢ص ٣٣ اذ كر جوامع مصر

۵ فق البلدان ص ۲۹۸ ۲ اید فاید تذکره دهنرت عتب بن فرقد

<sup>2:</sup> فتوح البلدان صفحه ٣٣٠

حضرت سعید بن عامر بن حذیم ﷺ جزیرہ کے والی مقرر ہوئے تورقہ اور رہا کی مسجدیں تغمیر کرائیں ان کے انقال کے بعد حضرت عمیر بن سعد ﷺ ان کے قائم مقام ہوئے تو دیار ربیہ اور دیار مضرمیں متعدد مسجدیں تغمیر کرائیں۔ ا

مصر فتح ہوا تو حضرت عمرہ بن العاص ﷺ نے وہاں نہایت عظیم الثان مسجد تعمیر کرائی اور تقریباای صحابہ ﷺ نے اس کافتبیلہ سیدھاکیا۔ اس مسجد میں بخور بھی سلگایاجا تا تھا۔ ع شام میں لاذقیہ فتح ہوا تو حضرت عبادہ بن صامت ﷺ کے عکم سے ایک جامع مسجد تیار ہوئی اور بعد کواس کواور توسیع دی گئے۔ ع

حضرت عثمان بن العاصی ﷺ نے بحری حملہ کر کے توج کو فتح کیا تو دہاں عرب کی ایک نو آبادی قائم کی اور دہاں متعدد مسجدیں بنوائیں۔ ع

حضرت عمر ﷺ نے جدید معجدوں کی تعمیر کے ساتھ معجد نبوی اور معجد حرام کی تجدید و توسیع بھی کی۔ از واج مطہرات رصی اللہ عند کے ججروں کے علاوہ معجد نبوی کے آئیاں کے اور تمام مکانات نہایت گرال قیمت پر خرید گئے۔ حضرت عباس ﷺ اول اول ابنامکان دینا نہیں چاہتے تھے لیکن اخیر میں انہوں نے بھی اسکوہ قف کر دیا۔ اب حضرت عمر ﷺ نے معجد کواز سر نواینٹ سے تعمیر کیا۔ ستون کی جمور کے تھے۔ انہوں نے لکڑی کے ستون لگوائے۔ فیم معجد کا طول پہلے ۱۰۰ گزتھا، انہوں نے ۱۳۰ گزکر دیا، عرض میں بھی ۲۰ گز کا اضافہ ہول

تجدید عمارت کے ساتھ حضرت عمر ﷺ نے مجد نبوی کے ایک گوشہ میں ایک چبوترہ بھی بنولیا کہ جولوگ شور وشغب کرنایااشعار وغیر ہ پڑھناچا ہیں وہیں جاکر پڑھیں۔ ک

سن او میں حرم کی ممارت کو بھی بہت کچھ و سعت دی جن او گوں نے بالکل خانہ کعبہ کے متصل مکانات بنوالئے تھے۔ حضرت عمر رفظہ نے ان سے کہاکہ "کعبہ خداکا گھر ہے اور گھر کیئے صحن چاہئے لیکن تم نے الئے کعبہ ہی کو د بالیا ہے اس نے تم کو نہیں د بایا ہے۔ چنانچہ اس فرض سے تمام مکانات منہدم کرواد ہے۔ پہلے خانہ کعبہ کی کوئی دیوار نہ تھی حضرت عمر رفظہ نے اس کے گرد چار دیواری بنوائی اور اس پر چراغ جلوائے۔ <sup>۵</sup>

کعبہ پر اگرچہ غلاف ہمیشہ سے چڑھلیا جاتا تھا۔ چنانچہ جابلیت میں نطع اور مغافر کا غلاف چڑھاتے تھے اور رسول اللہ ﷺ نے یمنی کپڑوں کے غلاف چڑھوائے لیکن حضرت عمر ﷺ

<sup>:</sup> فتوح البلدان صفحه ۱۰۱ حسن المحاضره صفحه ۵۸ جلد اول

٣: فتوح البلدان صفحه ١٣٩٦ ٢ فتوح البلدان صفحه ١٩٩٣ م

۵: ابوداؤد كتاب الصلوه باب في بناء المساجد ٢: مؤطأ كتاب الصلوة العمل في جامع الصلوة .

<sup>:</sup> بخارى باب بنيان الكعبه- ٨: معجم البلدان ذكر مسجد الحرام-

نے قباطی کاغلاف تیار کرولیاجو نہایت عدہ مصری کیڑاہو تاہے۔

حضرت عنمان کھے کے عہد خلافت میں بہ کشرت نو آبادیاں قائم ہو کیں اور بہ کشرت معدیں تغییر ہو کیں انہوں نے حضرت امیر معاویہ کھے کوغزوہ بحریہ کی اجازت دی توساتھ ساتھ یہ تھم بھی دیا کہ متعینہ فوج کے علاوہ تمام سواحل پر جدید فوجی آدمی آباد کرائے جا کیں ان کو جا گیریں اور جلاوطن شدہ لوگوں کے مکانات دیئے جا کیں۔ مسجدیں تغییر کرائی جا کیں اور ان کے زمانے سے پیشتر جو مسجدیں تغییر کرائی جا کیں اور ان کے زمانے سے پیشتر جو مسجدیں تغییر ہو چکی ہیں ان کو وسعت دی جائے۔

حضرت عثمان ﷺ نے مجد نبوی اور حرم محترم کو بھی بہت کچھ و سعت دی۔ پہلے پہل جب انہوں نے توسیع مجد نبوی کا ادادہ کیا تولوگوں نے آگر چہ مخالفت کی اور قدیم ہیئت کو بدلنا پند نہیں کیا تاکین بلآ خر سب لوگ راضی ہوگئے اور اب حضرت عثمان ﷺ نے نہات اہتمام کے ساتھ رہج الاول س ۲۹ھ میں تغییر کاکام شر دع کر وایا اور پورے دس مہینے میں کام ختم ہوگئے حضرت عمر ﷺ کے زمانے تک دیوار پکی این کی تھی انہوں نے منقش پھروں کی مور سے حضرت عمر ﷺ نے لکڑی کے ستون دیواری قائم کیس اور اس پر چونے کی سفیدی کروائی حضرت عمر ﷺ نے لکڑی کے ستون دیواری خوا نے تھے۔ انہوں نے منقش پھروں کے ستون قائم کرواویئے رسول اللہ ﷺ کے زمانے تک گوائے جھے۔ انہوں نے منقش پھروں کے حتون قائم کرواویئے رسول اللہ ﷺ کے زمانے تک گوائے جھیر کی جھیت بخوائی۔ ﴿

حضرت عثمان ﷺ نے حرم محترم کی عمارت کواور بھی وسعت دی۔ اردگرد کے تمام مکانات خرید کر گرواد ئے اور ان کی زمین کو حرم میں شامل کردیا۔ انہوں نے مسجد حرام میں یہ جدت کی کہ رواق بنوائے جن کوان کے اولیات میں شار کیا جاتا ہے۔ ت

حضرت علی کرم اللہ وجہد کے عہد میں اگرچہ بہت کم معجدیں تقمیر ہو کمیں تاہم ہے سلسلہ بالکل منقطع نہیں ہول فتوح البلدان میں ہے کہ انہوں نے حضرت اضعف بن قیس عظیم سی کو آذر بائجان کاوالی مقرر کیاوہ آئے تودیکھا کہ وہاں کے لوگ مسلمان ہو کر قرآن مجید پڑنچے ہیں انہوں نے ارد بیل ایک نیاشہر آباد کیاوہاں بہت سے عرب بسائے اور ایک معجد تقمیر کروائی۔ اسکے علاوہ ان کے عہد میں ہم کواور کسی جدید مسجد کانام نہیں ملتک

حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں بہ کثرت نو آبادیاں قائم ہو کیں اور نو آبادیوں کے ساتھ مساجد کا تغییر ہونالازمی تھا۔ انہوں نے جزیرہ قبرس کو فتح کیا تووہاں ایک شہر آباد کرایا

ا: فتوح البلدان صبحه ۵۴ ۲ فتوح البلدان صفحه ۱۳۵

٣: صحيح مسلم باب فضل بناء المساجد ٢٠ فلاصة الوفاء صغه ١٣٠٠

۵: ابوداؤد كتاب الصلوة باب في بناء المساجد ٢: فق البلدان صفي ٥٠٠

<sup>2:</sup> فقرح البلدان صفحه ٢ ٣٣٠

اور بارہ ہزار فوجی آدمی متعین کئے۔ جنہوں نے وہاں متعدد مسجدیں تغییر کیں۔ ان کے عہد میں افریقہ فتح ہواتو عقبہ بن نافع فہری نے جو وہاں کے گور نر تھے وہاں مسلمانوں کی ایک مستقل نو آبادی قائم کی بہت سے مکانات اور ایک جامع مسجد بنوائی۔ مصرت امیر معاویہ ﷺ نے ان مسجد وں میں بھی توسیع واضافہ کیا جو ان سے پہلے تغییر ہو چکی تھیں مثلاً انہوں نے زیاد کو بھر ہاگا ور نر مقرر کیا تواس نے وہاں کی مسجد کو نہایت و سعت دی اور اس کو اینٹ اور چونے سے بولیا اور ساکھوکی حجیت بنوائی۔ میں بھی توسیع وائی۔ میں بھی توسیع وائی۔ میں بھی کے بہت کے دبال کی مسجد کو نہایت و سعت دی اور اس کو اینٹ اور چونے سے بولیا اور ساکھوکی حجیت بنوائی۔ میں بھی تو بنوائی کی میں بھی تو بنوائی۔ میں بھی تو بنوائی بھی تو بھی تو بنوائی بھی تو بنوائی بھی تو بھی بھی تو بھی

حضرت امير معاويہ ﷺ كے زمانے ميں فن تغيير ميں بھى ايك جديد ترقى ہوئى يعنی حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ ﷺ جوان كى جانب سے بحتان كے عامل ہے آئے توا پ ساتھ كابل سے چند غلام لائے۔ جنہوں نے ان كے محل ميں كابلى طرزكى ايك مسجد تغيير كى۔ محمر ميں جومسجد بن تغيير ہوئى تھيں اب تك ان ميں منارے نہيں ہے۔ حضرت سلمہ بن مخلد ﷺ منا جو حضرت امير معاويہ ﷺ كى طرف سے مصركے گورنر تھے۔ س ۵۳ھ ميں مساجد ميں منارے بنوائے۔ هم

انصاب حرم

حرم کے حدود سے چو نکہ بہت سے شرعی احکام متعلق ہیں اس لئے اس کے ہر طرف پھر
کھڑے کرد ئے گئے تھے۔ جن کو انصاب حرم کہتے تھے۔ ہر زمانے میں ان پھروں کی تجدید ہوتی
رہی۔ سب پہلے رسول اللہ ﷺ نے حضرت خمیم بن اسید ﷺ کو اس خدمت پر مامور کیا '
اس کے بعد حضرت عمر ﷺ نے اس کی تجدید کرائی۔ ''

حضرت امیر معاویہ ﷺ کے زمانے میں پھر تجدید واصلاح کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے حضرت کرزبن علقمہ ﷺ سے بیر کام لیا۔ <sup>۵</sup>

ا: فتوح البلدان صفحه ۱۲۰ الله ان صفحه ۲۳۱ ا

٣ فتوح البلدان صفحه ١٠٥٥ م. فتوح البلدان صفحه ١٠٠٠ م.

۵ اصابه تذکره سلمه بن مخلد رضی الله عنه

الدانغابه تذكره حضرت تميم بن اسيرً.

اسدالغابه تذكره حضرت مخرمه بن نو قل ًـ

۸ - اسدالغابه تذکره حضرت کرز بن علقمه 🗖

### خدمات متفرقه

مىچەكى صفائى

ایک بارکسی نے مسجد نبوی ﷺ میں تھوک دیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے ملاحظہ فرمایا تواس قدر برہم ہوئے کہ چبرہ مبارک سرخ ہو گیاایک صحابیہ انھیں اور اس کو مٹادیااور اس جگہ خو شبو لگائی۔ آپ نہایت خوش ہوئے اور فرمایا کہ خوب کام کیا۔ '

ایک ضحابیہ تھیں جو ہمیشہ مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھیں۔ یہ ایک ایسانیک کام تھا کہ رسول اللہ ﷺ ان کی نہایت قدر فرماتے تھے۔ چنانچہ جب ان کا انقال ہوا تو صحابہ کرام ﷺ نے ان کوراتوں رات و فتی کر دیا اور آپ ﷺ کواطلاع نہ دی آپ ﷺ کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں خبر کی؟ بولے "حضور ﷺ استراحت فرمارہ تھے ہم نے تکلیف دینا گوارا نہیں کیا۔ ا

مسجد ميں روشني كا نتظام

سیابہ کرام کے مجبور کی شاخوں کی مضعل بناتے سے اور مجد نبوی کے میں روشی کرتے سے در توں بہی حالت رہی۔ اس کے بعد حضرت تمیم داری کے ایک تجارت بیشہ غلام جس کانام فتح تھا۔ بیت المقد سے زیتون کا تیل اور قند بل لایا اور مسجد میں روشی کی رسول اللہ کے نے دیکھا تو فرملا کس نے روشی کی ہے؟ غلام کانام معلوم ہوا تو اس کانام فتح کی بجائے سر آج رکھ دیا جس کے معنی چراغ جلانے والے کے ہیں۔ محضرت عمر کے ماجد میں اور بھی وسیع بیانے پرروشی کا تنظام کیا۔ چنانچہ ایک دن حضرت عمل کرم اللہ وجبہ نے مسجدوں میں قندیلوں کی جگرگاہٹ دیکھی تو بولے کہ «عمر کے مسجد میں جور کا انتظام ایک بار حضرت عمر اس طرح ہما کی مساجد کوروشن کیا اس طرح خداان کی قبر میں بھی روشنی کرے۔ مسجد میں بخور کا انتظام ایک بار حضرت عمر کے بیاس مال غنیمت میں عود کا ایک بنڈل آیا جس کو انہوں نے حسب ذیل مسلمانوں میں تقسیم کرنا چاہا کین کافی نہ ہوا اسلئے تھم دیا کہ آنگیٹھی میں رکھ کر مسجد میں سلگایا جائے تاکہ تمام تقسیم کرنا چاہا لیکن کافی نہ ہوا اسلئے تھم دیا کہ آنگیٹھی میں رکھ کر مسجد میں سلگایا جائے تاکہ تمام

ا سائى كتاب الصلؤه باب محسني المسجد

٢: سنن ابن ماجه كتاب الجنائز باب ماجاء في الصلؤه على بقر ة ـ

٣ اسدالغابه تذكرهسراج

۲: اسدالغابه تذکره حفزت عمرٌ۔

مسلمانوں کواس سے فائدہ ہوان کے بعد تمام خلفاء نے اس انتظام کو قائم رکھا۔ کا مسجد کی تگر افی

حضرت عمر ﷺ نہایت اہتمام کے ساتھ مسجد کی مگرانی فرماتے تھے عموماً عشاء کے بعد مسجد میں آتے اور کسی بیکار فخص کودیکھتے تو نکال دیتے۔ البتہ نمازی اس سے مشتیٰ تھے حضرت عثان ﷺ کا بھی یہی حال تھا۔ ایک دن عصر کی نماز کیلئے آئے تودیکھا کہ مسجد کے کسی گوشہ میں ایک درزی بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو نکل جانے کا حکم دیالوگوں نے کہادہ مسجد میں جھاڑو دیتا ہے دروازے بند کرتا ہے۔ بھی بھی چھڑکاؤ بھی کرتا ہے "بولے "میں نے رسول اللہ ﷺ سے دروازے بند کرتا ہے۔ بھی بھی چھڑکاؤ بھی کرتا ہے "بولے "میں نے رسول اللہ ﷺ سے سانے کہ کاریگروں کو مسجد سے الگر کھو۔ ع

#### اذان

صحابہ کرام کے اذان کو نہایت تواب کاکام سمجھتے تھے۔اسکے اس خدمت کو نہایت شوق کیسا تھ انجام دیتے تھے۔ففرت عمر کے فرماتے تھے اگر میں مؤذن ہو تاتو میر اکام کمل ہو جاتا۔ حضرت ابن ام مکتوم اور حضرت بال کے نوابی زندگی ہی اس خدمت پروقف کردی تھی اور اس کو نہایت مستعدی کے ساتھ انجام دیتے تھے مجد نبوی کے متصل ایک صحابیہ کامکان سب سے بلند تر تھا۔ حضرت بلال کے صبح تڑکے وہیں آ جاتے ور طلوع فجر کا انظار کرتے۔ جب صبح طلوع ہوتی تواسی مکان کے اوپر چڑھ کر اذان دینے اذان دینے کے بعدر سول اللہ سے کا تظار کرتے۔ جب آپ سے گا کاشانہ نبوت سے ہر آمد ہوتے توا قامت کہتے۔ آ

#### امامت

اقامت نہایت ذمہ داری کاکام ہے لیکن صحابہ کرہم کے اس خدمت کو نہایت شوق کے ساتھ انجام دیے تھے۔ مہاجرین پہلے پہل مدینہ میں آئے تو حضرت سالم مولی ابی حذیفہ کا امت کرتے تھے۔ حضرت عمرو بن سلمہ کے کا قبیلہ مسلمان ہوا توان لوگوں نے رسول اللہ سلمان ہوا توان لوگوں نے رسول اللہ سے بوچھا کہ ہم میں کون امامت کرے گا؟ آپ کے نے فرملیا جس کو قر آن سب سے زیادہ یاد ہو۔ حضرت عمرو بن سلمہ کے کائن اگرچہ صرف سات آٹھ برس کا تھا تاہم ان کو قر آن سب سے قر آن سب سے زیادہ یاد تھا۔ اس لئے ان لوگوں نے انہی کولمام بنایا اور دہ عمر بھر ان کے لمام تھے۔ حضرت ابن ام مکتوم کے کولمام بنایا تھا۔ حضرت معالا

<sup>:</sup> خلاصة الوفاء صفحه سم كار

خلاصة الوفاء صفحه ١١ ١٤ .

٣: ابوداؤد كتاب الصلوٰة ابواب الاذان\_

بن جبل ﷺ اپی قوم کے ام سے لیکن پہلے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لیتے سے جب بن حفیر ﷺ اپی قوم کے ام سے دھرت اسید بن حفیر ﷺ اپی قوم کے ام سے دہ بیار ہوئے تورسول اللہ ﷺ عیادت کو آئے۔ان او گوں نے کہ "ہمار العام بیارہ "۔فرملیا "دہ بیٹے کر نماز اوا کرو"۔ لیمام خلفاء اور فرائض خلافت کے ساتھ یہ فرض بھی اوا کرتے تھے۔

حجاج کی خدمت

صحابہ کرام کے آرام و آسائش کاسلمان بھم پہنچاتے تھے۔ حضرت عربی نے اہل کمہ کو عام تھم دیا تھا کہ وہ اپنے گھروں میں دروازے نہ لگا کیں تاکہ تمام تجان بلا روک ٹوک ان میں قیام دیا تھا کہ وہ اپنے گھروں میں دروازے نہ لگا کیں تاکہ تمام تجان بلا روک ٹوک ان میں قیام کر سکیں۔ مکہ اور مدینہ کے راستہ میں انہوں نے سرائیں، چوکیاں اور کنو کی تیار کرائے تھے کہ جان ان ہے متمتع ہو سکیں۔ سقایہ یعنی حاجیوں کوپانی بلانے کی خدمت زمانہ جابلیت میں حضرت عباس کھ کے خاندان سے متعلق تھی اور عہد اسلام میں بھی ان کا یہ خاندان شرف قائم رہا۔ یام جج میں ان کے خاندان کے لوگ دورہ، شہد اور ستوکی سبیل چلاتے تھے، لیکن حضرت عبداللہ این عباس کھ حاجیوں کو صرف نبینہ بلاتے تھے۔ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ این عباس کھا ہے تا ہی کہ ایک بار سول اللہ کے نے فرملیا تم نے فرملیا تھی کے ارشاد میں کسی فتم کا تغیر کرنا نہیں چاہے "۔"

ابوداؤد كتاب الصلؤة ابواب الإمامته

٢: ابوداؤد كتاب المناسك باب في نبيذ القابير

## علمی خدمات تعلیم قرآن

اگرچہ سحابہ کرام ﷺ نے قرآن مجید کی تعلیم کاسلسلہ رسول اللہ ﷺ کے قیام مکہ معظّمہ ہی کے زمانے سے شروع کر دیا تھا۔ چنانچ آپ ﷺ نے دھزت مصعب بن عمیر کھا اور دھزت ابن ام مکتون ﷺ کو بیعت عقبہ اولی کے بعد اس غرض سے مدید بجیجا تھا کہ لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ لیکن بجرت کے بعد محید نبوی میں ایک مستقل حلت درس قائم ہو گیا اور اسحاب صفہ شب وروز قرآن مجید کی تعلیم و تعلم میں مصروف رہنے گئے۔ سنمن ابن ماجہ میں ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ کاشانہ نبوت سے بر آمد بوٹ تو آپ کو محبد میں دو حلتے نظر آئے ایک میں لوگ تلاوت و دعاکرتے سے اور دوسرے حلتے والے تعلیم و تعلم میں مصروف سے۔ آپ نے فرملیا" دونون نیک کام کررہے ہیں۔ ایک گروہ تلاوت و دعاکرتا ہو دوسر اقر آن مجید کی تعلیم کررہا ہے۔ "میں صرف معلم بناکر بھیجا گیا ہوں۔ " یہ کہ کرائی حلتہ درس میں بیٹھ گئے۔ اس حلقہ میں درس و تر ایک بارای حالت میں رسول اللہ ﷺ آنگ تو قاد کی درس میں بیٹھ گئے اور ہاتھ رک گیا اور اوب سے سلام کیا۔ آپ ﷺ تی میں میٹھ گئے اور ہاتھ سے اشار و فرملیا۔ آپ ﷺ تی میں میٹھ گئے اور ہاتھ سے اشار و فرملیا۔ آپ ﷺ کے گرو بیٹھ گئے۔ "

اسحاب صفہ نہایت نادار اور مفلس تھے اس لئے ان میں کچھ لوگ دن میں شیریں پانی بھر لاتے۔ جنگل سے لکڑیاں چن لاتے اور ان کو بیج کر جو آمدنی ہوتی اس کو دجہ معاش میں صرف کرتے تلکین اس مصروفیت کی وجہ سے ان کو دن میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ اس بناء پر تعلیم کاوفت رات کو مقرر کیا تھا۔ مسندا بن صنبل میں ہے۔

فكانو اذا جنهم الليل انطلقو الى معلم لهم بالمدينة فيدرسون الليل حتى

ا: مند جلد ٢ صفحه ٢٥١ و بخارى كتاب النفير سبح اسم ربك الاعلى-

٢ سنن ابن ماجه باب فضل العلماء والحث على طلب العلم-

٣: ابوداؤد كتاب العلم باب في القصص

٧ تصحيح مسلم كتاب الامارة بأب ثبوت الجنته للشهيد .

يصبحوا \_ ك

جبدات ہوجاتی تھی تو یہ لوگ ایک معلم کے پاس جاتے تھے اور صبح تک پڑھتے تھے۔

اس طرح جو لوگ تعلیم و تربیت حاصل کر چکتے تھے ان کو قر آعہ کہا جاتا تھا اور باہر کے مسلمانوں کو فر ہبی تعلیم کی ضرورت ہوتی تھی تو یہی لوگ بھیج جاتے تھے۔ چنانچہ ایک بار کچھ لوگوں کو لوگ باہر سے آئے اور رسول اللہ ﷺ سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کو کرد بجئے کہ ہم کو قر آن اور سنت کی تعلیم دیں۔ آپ نے ستر انصار کوجو قراء کے نام سے مشہور کے ساتھ کردیا جگا سے مشہور سنت کی تعلیم دیں۔ آپ نے ستر انصار کوجو قراء کے نام سے مشہور کے ساتھ کردیا۔ آ

باہر سے جو مہاجرین آتے وہ بھی اہل صفہ میں داخل ہوجاتے اور قر آن مجید کی تعلیم حاصل کر کے اپنی وطن واپس جاتے۔ابوداؤد میں حضرت عبادہ بن صامت ﷺ سے اجمالاً مروی ہے۔

علمت ناسا من اهل الصفة القرآن والكتاب فاهدى الى رجل منهم قـوســاـ

میں نے اصحاب صفہ میں سے چندلوگوں کو قر آن کی اور لکھنے کی تعلیم دی۔ ان میں سے ایک نے مجھے ایک کمان ہدینۂ بھیجی۔

لیکن مندگی روایت میں تقریح ہے کہ یہ شخص مہاجر تھااور اس نے اپنے وطن میں پہنچ کر ان کی خدمت میں ہریئ کمان بھیجی تھی۔ آس سلسلہ میں الگ انصار کا ہر گھر مہمان خانہ ہونے کے ساتھ ایک مستقل کمتب ہو گیا تھا۔ باہر سے جو مہاجر آتے۔ رسول اللہ ﷺ ان کو انصار کے سپر دکر دیے اور وہ لوگ مہمان داری کے ساتھ اس د لسوزی ہے ان کو قر آن پاک کی تعلیم دیے کہ یہ لوگ نہایت شکر گذاری کے ساتھ واپس جاتے۔ چنانچہ وفد عبدالقیس آیا تو اس منت شناسانہ اعتراف کے ساتھ واپس گیا۔

ان الانصار بعلمونا كتاب ربنا و سنت نبينا . ه انصار بم كوبمار ب خداكى كتاب اور بمار بي پنجبر كى سنت سكھاتے ہيں۔ وفد بنو تميم آيا تو مدت تک مدينه ميں رہ كر قر آن مجيد كى تعليم حاصل كر تار ہا۔ بعض او قات مہاجرين كو بھى بيہ خدمت انجام دينى ہوتى تھى۔ چنانچہ حضرت ور دان ﷺ

ا: مندجلد ۳ صفحه ۷ سار

٢ مسلم كتاب الامارة باب ثبوت الجنته للشهيد \_

٣ ابوداؤد كتاب البيوع باب في كب المعلم

۲: مندجلد۵منی ۳۲۳ س

٢: اسدالغابه تذكره عمرو بن المتمر

۵: مندجلد۳ صفحه ۳۳۲\_

طائف سے آئے تو آپ نے ان کو حضرت ابان بن سعید ﷺ کے حوالے کیا کہ ان کے مصارف کابارا شائیں اور قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ ا

نظام حکومت کے قائم ہونے کے بعدر سول اللہ ﷺ نے جوامراء و عمال مقرر فرمائے ان کاسب سے مقدم فرض کتاب اور سنت کی تعلیم دینا قرار دیا۔ چنانچہ استیعاب تذکرہ معاذبن جبل ﷺ میں ہے۔

بعثه رسول الله على قاضيا الى الحند من اليمن ليعلم الناس القرآن و شرايع الاسلام\_

آپ ﷺ نے کوان کو یمن کے ایک حصد کا قاضی مقرر فرماکر بھیجاکہ وہاں کے لوگوں کو قرآن مجیداوراد کام اسلام کی تعلیم دیں۔

چنانچہ انہوں نے وہاں پہنچ کرایک خطبہ دیاجس میں لوگوں کو اسلام اور تفقہ فی القرآن پر آمادہ کیااور کہا کہ "جب قرآن مجید پڑھ چکنا تو مجھ سے پوچھنا کہ جنتی کون ہے اور دوز نی کون؟ وہ لوگ قرآن مجید پڑھ چک توان سے یہ سوال کیا۔ اس کے بعد اگرچہ حفرت عمر کے نوان سے یہ سوال کیا۔ اس کے بعد اگرچہ حفرت عمر کے نوان سے یہ سوال کیا۔ اس کے بعد اگرچہ حفرت عمر کو قرآن کا سلسلہ قائم کیا۔ تمام ممالک مفتوحہ میں تعلیم قرآن کا سلسلہ قائم کیا۔ تمام ممالک مفتوحہ میں تعلیم قرآن کا سلسلہ قائم کیا۔ تمام ممالک مفتوحہ میں تعلیم قرآن کیلئے مکاتب قائم کئے اور بعض حالتوں میں قرآن مجید کی جری تعلیم کا انظام یا۔ چنانچہ ایک مخص کو جس کا نام ابوسفیان تھا۔ خاص اس کام پر مامور کیا کہ بدؤں کے حضرت عبدہ ہن صامت کے جساکہ اوپر گذر چکا ہے۔ عہد نبوت ہی میں قرآن کی تعلیم کیا انہی کو منتخب حیارت عبدہ ہواں کو منتخب کیا اور جس کو قرآن مجیدیادنہ ہواں کو منتخب کیا اور حضرت ابودر داء کے کو بھی کر دیا۔ ان میں حضرت عبدہ ہوا تو حضرت عمد خورت معاذ ہیں جبل کے مسلمانوں کی تعلیم کیلئے انہی کو منتخب حضر عبادہ ہیں قیام کیا۔ حضرت ابوالدرداء کے دمشق کو گئے اور حضرت معاذ حضرت عبدہ بن صامت کے مسلمانوں کی تعلیم کیلئے انہی کو منتخب حضرت عبدہ بن من قیام کیا۔ حضرت ابوالدرداء کے دمشق کو گئے اور حضرت معاذ حضرت عبدہ بن صامت کے کے کے عضرت ابوامو کی اشعری کے کہ کو بھی کر دیا کہ لوگوں کو فقہ اور قرآن کی تعلیم دیں۔ ہو حضرت عمران بن حسین کے کو بھی کر دیا کہ لوگوں کو فقہ اور قرآن کی تعلیم دیں۔ ہو حضرت عمران بن حسین کے کو میں کو بھی کر دیا کہ لوگوں کو فقہ اور قرآن کی تعلیم دیں۔ ہو حضرت عمران بن حسین کی کو بھی کر دیا کہ لوگوں کو فقہ اور قرآن کی تعلیم دیں۔ ہو حضرت عمران بن حسین کی کو بھی کر دیا کہ لوگوں کو فقہ اور قرآن کی تعلیم دیں۔

اصابه تذكرهوردان جدالقرات ۱: دار می باب الاقتداد بالعلماء صفحه ۲۰۰۰

٣: اصابه تذكرهاوس بن خالد م

۳: اسدالغابه تذكره حضرت عباده بن صامتيد

٥: فتوح البلدان صفحه ١٨٨٠ س

حضرت عمر ﷺ نے قرآن مجید کی تعلیم کی توسیع اشاعت کیلئے اور بھی مختلف ذرائع اختیار کئے۔ ضرور ی سور توں یعنی بقرہ، نساء، ما ئدہ، حج اور نور کی نسبت حکم دیا کہ تمام مسلمانوں کو ان کا سیکھنالاز می ہوگا۔ کیونکہ ان میں احکام اور فرائض ند کور ہیں۔ عمال کو لکھ بھیجا کہ جولوگ قرآن مجید پڑھ چے ہوں ان کو بھیج دیں کہ ان کی شخوا ہیں مقرر کردی جائیں۔ ع

ان تدابیر سے قرآن مجید کی تعلیم نے بہ تدریجاس قدر وسعت حاصل کی کہ ایک بار خران کا پچھ مال نج گیاتو حضرت عمر کے بہ تدریجاس قدر وسعت حاصل کی کہ ایک بار خران کا پچھ مال نج گیاتو حضرت عمر کے سے دوسرے سال بھی یہ نبوت پیش آئی توانہوں نے لکھا کہ "پہلے سال صرف سات آدمی تھے اور اس سال سر عبیں۔ "ایک بارجب فوجی افروں کو لکھا کہ میرے پاس حفاظ قرآن کو بھیج دو کہ ان کو جابجا قرآن کی تعلیم کیلئے بھیج دوں۔ تو حضرت کہ میرے پاس حفاظ قرآن کو بھیج دو کہ ان کو جابجا قرآن کی تعلیم کیلئے بھیج دوں۔ تو حضرت مرجگہ تاکیدی تھی نے قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ صحت تلفظ کا بھی نہایت اہتمام کیا۔ برجگہ تاکیدی تھی جو دیا کہ قرآن مجید کے ساتھ صحت تلفظ کا بھی نہایت اہتمام کیا۔ برجگہ تاکیدی تھی جو دیا کہ قرآن مجید کے ساتھ صحت تلفظ کا بھی نہایت اہتمام کیا۔ اس سلسلہ کو قائم رکھا۔ چنانچہ حضرت عثان کے بعد اور خلفاء نے بھی اس سلسلہ کو قائم رکھا۔ چنانچہ حضرت عثان کے کئے۔ انکی کو ششوں کا یہ نتیجہ ہوا کہ حضرت علی کے لیے لوگ دہاں اشاعت اسلام کیلئے آباد کردیئے گئے۔ انکی کو ششوں کا یہ نتیجہ ہوا کہ حضرت علی کے لیے کہ کے زمانے تک یہ لوگ مسلمان ہو کر قرآن مجید پڑھ سے تھے۔ کے حضرت علی کے لیے کہ کے دمانے تک یہ لوگ مسلمان ہو کر قرآن مجید پڑھ کے تھے۔ کے حضرت علی کے کہ کے دمانے تک یہ لوگ مسلمان ہو کر قرآن مجید پڑھ کے تھے۔ کے حضرت علی کے کہ کے دائی کو ششوں کا یہ نتیجہ ہوا کہ حضرت علی کے کہ کے دمانے تک یہ لوگ مسلمان ہو کر قرآن مجید پڑھ کے تھے۔ کے حضرت علی کھیں کے دمانے تک یہ لوگ مسلمان ہو کر قرآن مجید پڑھ کے تھے۔ کے حضرت علی کے کہ کا تھے۔ کے دمانے تک یہ لوگ مسلمان ہو کر قرآن مجید پڑھ کے تھے۔ کے حضرت علی کے کہ کی دو کھوں تھی کے دمانے تک یہ لوگ مسلمان ہو کر قرآن مجید پڑھ کے تھے۔ کے حضرت علی کے کہ کے دمانے تک یہ لوگ مسلمان ہو کر قرآن مجید پڑھ کے تھے۔ کے حضرت علی کے کھوں تھی کے دمانے تک یہ لوگ مسلمان ہو کہ کے دمانے تک یہ لوگ کے دمانے تک یہ لوگ کے دمانے تک یہ دو کھوں کھی کھی کے دمانے تک یہ دو کھی کے کھی کے دمانے تک یہ کی کھی کے دمانے تک یہ دو کھی کے دمانے تک دو کھی کے دو کھی کے در کھی کے در کے تھے۔ کو در کے کا دو کھی کے در کھی کی کو کھی کے در کے در کے کی کو در کھی کے در کھی کے در کی کھی کے در کھی کے در کے در کے در کے در کے در کے در کے در

نسبت ایک روایت ہے کہ انہوں نے طلبائے قر آن کے وظیفے دود وہزار مقرر فرمائے۔ یعیم کیلئے حضرت امیر معاویہ ﷺ نے جزیرہ قبرس فنج کیا تو مجاہدین حبر کو قر آن مجید کی تعلیم کیلئے متعین کیا۔ <sup>۵</sup>

بعض صخّا ﷺ ذاتی طور پربھی او گوں کو قر آن مجید کی تعلیم دیتے تھے۔ حضرت عکرمہ ﷺ کابیان ہے کہ حضّرعباس ﷺ میرےپاؤں میں بیڑیاں ڈال کرقر آن وحدث کی تعلیم دیتے تھے۔ گو کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ کاایک مستقل حلقہ کورس قائم ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس حلقے کے کچھ اوگ شام میں آئے تو حضرت ابوالدرداء ﷺ نے ان می قر آن پڑھواکر سنا۔ گ

ا: كنزالعمال جلداصفحه ٢٢٣ ٢: كنزالعمال جلداصفحه ٢١٧\_

۳: اصابه تذكره بشير بن ربيد ٢٠٠٠ كنز العمال جلد اصفحه ٢١٧ ـ

۵: كنزالعمال اجلد اصفحه ۲۲۸ ۲: فق البلدان صفحه ۲۳۸

كنزالعمال جلداصفحه ٢٣٠ ١٠ فق البلدان صفحه ٢٣٠ ١٠ وارى صفحه ٢٣٠ .

ا: بخارى كتاب الفير، تفيرو الليل اذا يغشى

## تعليم حديث

صحابہ کرام ﷺ اشاعت حدیث کیلئے تمام ممالک مفتوحہ میں پھیل گئے تھے اور لوگوں کو نہایت شوق کے ساتھ حدیث کی علیم دیتے تھے۔حضرت ابوادریس خولانی ﷺ کابیان ہے کہ "میں حمص کی مجد میں گیا توا یک حلقہ میں جس میں ۳۲ صحابی تھے بیٹھ گیا۔ ایکٹخص روایت حدیث کر چکتا تو دوسرے صاحب اس سلسلہ کو شروع کرتے۔ لیمخر بن عاصم الکیثی کا بیان ہے کہ میں وفه کی معجد میں گیاتوایک حلقه نظر آیا۔جو نہایت خاموشی کے ساتھ ایک محض کی طرف کان الگائے ہوئے تھا۔ دریافت کرنے سے معلوم ہواکہ حضرت حذیفہ بن یمان ﷺ ہیں۔ حضرت ابوالدرداء عظمه دمشق ميں رہتے تھے اور جب درس دينے كيلئے متحد ميں آتے تھے توان کے ساتھ طلبہ کااس قدر جوم ہو تاتھا جیسے بادشاہ کے ساتھ ہو تاہے۔ علیکن علم حدیث کاسب ہے بڑادارالعلم مدینہ تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ خاص مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث کادرس دیتے تھے۔علامہ میوطی حسن المحاضرہ میں لکھتے ہیں۔ كان لحابر بن عبدالله حلقة في المسجد النبوي يو حذ عنه العلم\_<sup>ع</sup> جابر بن عبدالله كاحلقه درس معجد نبوى ميں تھااورلوگ ان سے علم حاصل كرتے تھے۔ ابوالعالیہ سے روایت ہے کہ ہم بھر ہ میں صحابہ 🐞 کے مرویات سنتے تھے لیکن اس پر كافي اعتاد نہيں ہو تاتھا۔ اس لئے خود مدینہ میں آگران كى زبان هے ان كو سنتے تھے۔ حضرت عبدالله بن عباس ﷺ كابيان ہے كه اكثر حديثيں انصار كے يہال مليں۔ بعض صحابہ ﷺ کواگرچہ سلطنت کی طرف سے روایت حدیث کی ممانعت تھی لیکن سلطفت کا دباؤان کو اس مقدس فرض کے ادا کرنے ہے نہیں روک سکتا تھا۔ حضرت ابوذر غفاری ﷺ اسی قشم کے صحابی تھے، لیکن وہ اعلانیہ کہتے تھے کہ "اگر تم لوگ میری گردن پر تلوارر کے دواور مجھے معلوم ہو کہ آیک کلمہ بھی جس کومیں نے رسول اللہ ہے سناہے ادا کر سکوں

گاتو قبل اس کے کہ تکوار اپناکام کرے تیم اس کواد اکروں گا۔

ا: مندجلده صفحه ۲۳۸ تا مندج۵ صفحه ۲۸۷ ت

٣: تذكرة الحفاظ ترجمه حضرت ابوالدردايُّه ١٠٠٠ حسن المحاضره جاص ٥٨-

٥: مندواري باب الرحلة في طليب العلم صفحه ١٥٥٥-

٢: بخارى كتاب العلم بإب العلم قبل القول والعمل -

خود امراء وسلاطین کو ضرورت ہوتی تھی تو وہ صحابہ کرام کی کو طلب فرماتے تھے اور روایت حدیث کی درخواست کرتے تھے۔ ایک دن حفرت زید بن ثابت کی شکیک دو پہر کے وقت مروان کے دربارے نکلے۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ مروان نے اس وقت ان کو کیوں تکلیف دی؟ ان سے دریافت کیا تو فرملا کہ "مجھ سے بعض حدیثوں کے متعلق پوچھاتھا"۔ محضرت امیر معاویہ کی قربان نے حضرت امیر معاویہ کی خدمت عبد الرحمان بن شبل کی کو لکھ بھیجاتھا کہ "لوگوں کو احادیث کی تعلیم دواور جب میرے خیمہ کے پاس کھڑے ہو تو مجھے حدیثیں سناؤ"۔ کا وگو صحابہ کرام کی کی خدمت میں طلب علم کیلئے آتے تھے تو وہ نہایت کشادہ دلی کے ساتھ ان کا خیر مقدم کرتے تھے۔ حضرت ابو ہراون عبدی کی کا بیان ہے کہ ہم لوگ مخرت ابو سول ساتھ ان کا خیر مقدم کرتے تھے۔ حضرت ابو ہراون عبدی کی کا بیان ہے کہ ہم لوگ ماصل کرنے مقدم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ "مر حبار سول اللہ سے کہ تمہارے پاس دنیا کے گوشے سے بہت سے لوگ علم حاصل کرنے اللہ تھے آئیں گے۔ تا تم اوگ ان کے ساتھ بھلائی کرنا۔

حضرت حسن بھری ﷺ ہے روایت ہے کہ "ہم لوگ ایک بار حضرت ابوہری وہ کی عیادت کو گئے۔ جب آدمیوں ہے ان کا گھر بھر گیا تو انہوں نے خاکساری ہے اپ پاؤں سمیٹ لئے اور فرمایا کہ "ایک دن ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ لیے ہوئے تھے۔ ہم لوگوں کودیکھا تو اس طرح پاؤں سمیٹ لئے اور فرمایا کہ میرے بعد تمہارے پاس لوگ تحصیل علم کیلئے آئیں گے ان کومر حباکہنا تحیت دینااور علم سکھانا"۔ "

ایک بار حضرت سعد بن ہشام کے مدینہ آئے اور حضرت عبداللہ بن عباس کے وترکی رسول اللہ علیہ کی وترکی کیفیت پوچھی۔انہوں نے کہا حضرت عائشہ رصی اللہ عنها کے وترکی بہت بڑی عالم ہیں۔ انہوں نے حضرت حکیم بن اللح کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہد انہوں نے انکار کیا توان کو قتم دلائی اور اب وہ ساتھ ہوگئے۔ در وازے پر اؤن طلب کیا۔ پولیس کون؟ بولے حکیم بن افلے۔ پھر فرمایا ساتھ میں کون ہے؟ بولے سعد بن ہشام۔ فرمایا: "ہشام بن عامر جواحد میں شہید ہوئے؟"بولے: "ہاں "۔ فرمایا: "نہایت اچھا آومی تھا۔"اس تعریف کے بعد انہوں نے کہا کہ "آپ کے خلق کا حال بیان فرمائے۔ "بولیس" آپ تعریف کے بعد انہوں نے کہا کہ "آپ کے خلق کا حال بیان فرمائے۔ "بولیس" آپ

ا: ترفد ى ابواب العلم باب فى الحث على تبليغ السماع

۲: مندجلد ۳صفحه ۴ ۲۲ م

۳: ترندى ابواب العلم ما حاء فى الاستيصاء بمن يطلب العلم ترندى من بك شعبه فى براون عبدى كى تضعيف كى ب-

الم النوصاة لطلبة العلم

ﷺ کا خلق قرآن تھا، کیاتم قرآن نہیں پڑھے؟ پھر پوچھا: "آپ ﷺ رات کو تہجد کیو تکر پڑھتے تھے؟ "بولیں "کیاتم سورہ مزمل نہیں پڑھتے؟ "اس کے بعد اس تفصیل کے ساتھ ان کے تمام سوالات کے جواب دیئے کہ انہوں نے پلٹ کر حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ سے کہاخداکی فتم اس کانام حدیث ہے۔

اس ترنی دور میں سب سے پہلے طلبہ کی علمی قابلیت کا امتحان لیا جاتا ہے۔ پھر اس کو اساتذہ کے فیض تعلیم سے متع ہونے کا موقع ملتا ہے۔ لین صحابہ کرام کی درس گاہ میں طالبان علم سے صرف خلوص نیت کا امتحان لیا جاتا تھا۔ ایک بار حضر ت ابوالدرداء کی کے پاس مدینہ سے ایک آدمی آیااور کہا کہ "میں آپ کی خدمت میں صرف ایک حدیث کیلئے حاضر ہوا ہوں۔ جس کی آپ دوایت کرتے ہیں۔ "بولے کی ضرورت سے تو نہیں آئے؟ تجارت کی غرص بے تو نہیں آئے؟ تجارت کی غرص سے تو نہیں آئے؟ تجارت کی غرص سے تو نہیں آئے؟ ایک کہا" نہیں "۔ تو حدیث کی دوایت کی۔ "

صحابہ کرام ﷺ حدیث کی روایت فرماتے تو طالبان حدیث کا بجوم ہو جاتا۔ ایک باراشقیا اصحی ﷺ مدینہ آئے تو دیکھا کہ ایک مخص کے گرد بھیڑ لگی ہوئی ہے، پوچھا یہ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا "ابوہریوہ ﷺ "وہ درس دے چکے تو انہوں نے تنہا جاکر ایک حدیث کی درخواست کی۔ "

حضرت ابوسعید خدری دایت حدیث کرتے تھے توسامنے آدمیوں کی دیوار کھڑی ہوجاتی تھی۔ ع

ایک صحابی صدیث بیان کرتے تھے توان کے گرد آدمیوں کاس قدر جوم ہو جاتا تھا کہ ان کو کو تھے پر چڑھ کر صدیث فی بیان کرنا پڑتا تھا۔

ا: ابوداؤد كتاب الصلوة باب في صلاة الليل\_

٢: ترة كابواب العلم باب ماجاء فضل الفقه على العبادة بير عديث الوداؤد الن ماجه مي مجى ي-

٣: ترةى ايواب الزمد المم كتاب الصلوة باب القرآة في الظهر والعصر

۵: مندجلد۵صفحه۵۸\_

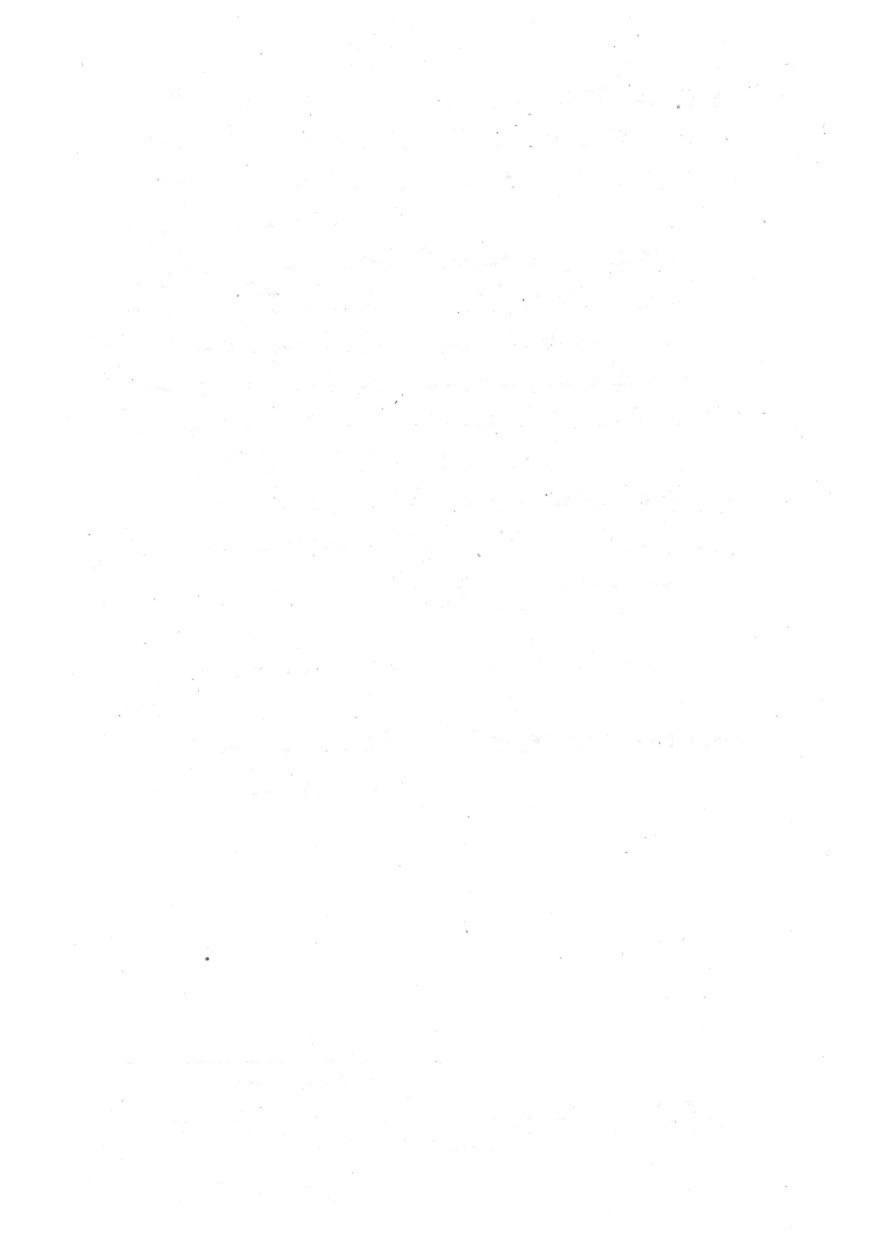

# تعليم فقه

جس قدراکابر صحابہ ﷺ تھے تقریباً سب فقہی مسائل کی تعلیم میں مصروف تھے اور اس کواپنانہ ہبی فرض خیال کرتے تھے۔

ایک بار حفرت عبداللہ بن عباس کے نے بھرہ کی مسجد میں آخر رمضان میں خطبہ دیا جس میں اوگوں کوصد قد فطر کی ترغیب دی۔ یہ اوگ احکام شریعت ہے اس قدر ناواقف تھے کہ ان کوصد قد فطر کے تعین و مقد ار کا حال بھی معلوم نہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے معلم ہواتو ہوئے یہاں مدینہ کے کون اوگ ہیں؟ اٹھیں اور اپنے بھائیوں کو تعلیم دیں۔ کیونکہ انہیں یہ معلوم نہیں کہ رسول اللہ کے نام آزاد، غلام، مرد، عورت اور چھوٹے بڑی پرایک صاع مجوریا جواور نصف صاع گیہوں صدقہ فطر میں مقرر فرمایا ہے۔ ا

موطائے امام مالک میں ہے کہ حضرت عمر ﷺ نے ایک بار منبر پرچڑھ کر اوگوں کو تشہد سکھایا۔ عموطائے امام محمد ﷺ میں ہے کہ انہوں نے عرفات میں خطبہ پڑھااور جج کے تمام مسائل سکھائے۔ اس طرح اور متعدد خطبوں میں مسائل فقہ کی تعلیم دی لیکن تمام ممالک مفتوحہ کی فقہی تعلیم کیلئے یہ طریقہ کافی نہیں تھا۔ اس لئے انہوں نے اور بھی متعدد طریقے اختیار کئے۔ مثلاً

ا) اکثر علماء و عمال کے پاس ہم مذہبی احکام اور مسائل لکھ لکھ کرروانہ کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ نماز پخگانہ کے متعلق تمام عمال کے نام ایک فصل ہدایت نامہ بھیجا۔ جسکوامام مالک نے موطا میں نقل کیا ہے۔ ای طرح عمال کے نام اور بھی مختلف مسائل لکھ لکھ کر بھیجا کرتے تھے۔
میں نقل کیا ہے۔ ای طرح عمال کے نام اور بھی مختلف مسائل لکھ لکھ کر بھیجا کرتے تھے۔

۲) اضلاع کے عمال اور افسر جو مقرر کرتے تھے۔ وہ عالم اور فقیہہ ہوتے تھے اور تمام فرائض کی ساتھ ان کو تعلیم فقہ کا فرض بھی ادا کرنا ہو تا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو موی اشعری ﷺ بھرہ کے گور نر ہو کر آئے تو علی الاعلان فرمایا۔

بعثنی البکم عمر لاعلمکم کتاب ربکم و ستة نبیکم \_ محمد کوعمر علیم و ستة نبیکم وال محمد کوعمر علیم نبیرکیال اسلے بھیجاہے کہ تمہارے خداکی کتاب اور سنت کی تعلیم دول ۔

ا: ابوداؤد كتاب الزكوة باب كم يودى في صدقة الفطر-

٢: مؤطالهم الك كتاب الصلونة باب التشهد في الصلونة . ٣: مؤطالهم محد ٢٢٠ـ

١٠ وارمي صفحه ٣ كباب البلاغ عن رسول الله و تعليم السنن.

 ۳) خاص اس مقصد کیلئے ممالک مفتوحہ میں فقہاءاور معلمین مقرر کئے۔شام فتح ہوا تو حضرت معاذبن جبل ﷺ ، حضرت ابودر داء ﷺ اور حضرت عباده بن صامت ﷺ کو بھیجا کہ لو گوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں اور فقہ کے مسائل سکھائیں۔ محضرت عبدالرحمٰن بن عنم ﷺ کو بھی شام میں یہ خدمت تفویض ہوئی اور انہوں نے شام کے تمام تابعین کو فقہ سکھائی۔ یہ بھرہ کے لوگوں کی تعلیم کیلئے عمران بن حصین ﷺ اور حضرت عبداللہ بن معقل ﷺ کو روانہ فرمایا اور ان کے ساتھ آٹھ بزرگ اور بھی اسی غرض سے روانہ فرمائے۔ عصر میں تعلیم فقہ کیلئے حضرت حیان بن ابی جبلہ ﷺ کوایک جماعت کے ساتھ روانہ فرمایا۔ عمدائن میں حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ اس خدمت پرمامور تھے۔ غرض تمام ممالک میں فقہاءاور معلمین تھلے ہوئے تھے اور نہایت سر گرمی کے ساتھ مسائل شریعت کی تعلیم دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ جب کوفہ سے ر دانہ ہوئے تواپنے اصحاب و تلامذہ کو جمع کر کے کہا" خدا کی قتم! میرے خیال میں دین، فقہ اور تعلیم قرآن کی حالت ملک کے اور صوبوں سے تمہارے یہاں بہتر ہو گئی "<sup>کے</sup> حضرت امير معاويه عليه خي بهي اين عبدين اس نظام كو قائم ركها چنانچه قاضي ابن عبدالبر حضرت ربیعہ بن عمروالجرشی ﷺ کے حال میں لکھتے ہیں۔

كان بفقه الناس زمن معاوية\_يح

وہ حضرت امیر معاویہ ﷺ کے عہد میں لوگوں کو فقد کی تعلیم دیتے تھے۔

لیکن اسکے علاوہ صحابہ کرام 🐞 عملی طریقہ سے بھی لوگوں کو مسائل شرعیہ کی تعلیم دیتے تھے۔ایک بار حضرت عثمان ﷺ نے وضو کرناشر وع کیا۔ پہلے بالتر تیب تین بارہاتھ د هوئے پھر کلی کی، ناک صاف کی اور تین بار منہ د هویااس کے بعد تین بار دلیاں ہاتھ اور تین بار بایاں ہاتھ کہنی تک دھویا، پھر تین بار سر کالمسح کیا، پھر تین بار دلیاں یاؤں، پھر تین بار بایاں یاؤں دھویا،ان تمام جزئیات کوعملاً نمایاں کرے فرملیاکہ "میں نےرسول اللہ ﷺ کواسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھاہے اور جو تفخص میری طرح وضو کر کے اس خشوع کے ساتھ نماز پڑھے گا · کہ اسکے دل میں وسوسے نہ پیداہوں توخدااسکے تمام اسکلے گناہوں کومعاف کردے گا۔

اسدالغابه تذكره حضرت عباده بن صامت بـ

تذكرةالحفاظ ترجمه عبدالرحمن بن غنماشعرى\_

طبقات الحفاظ تذكره عمران بن حصين واسد الغابه تذكره عبدالله بن معقل م

۵: ليقوني جلد دوم صفحه ۱۷۳ تہذیب تذکرہ حیان بن ابی جبلہ ؓ۔

استيعاب تذكره ربيعه بن عمروالجرشى۔

مند جلداول صفحه ۴۰۵٪

حضرت علی ﷺ نے بھی ای طرح سنن وضو کی تعلیم فرمائی۔ چنانچہ وہ نماز پڑھ کر آئے تو وضو کاپانی طلب کیا۔ صحابہ ﷺ سمجھ گئے کہ اب پانی کیا ہو گا؟اس سے صرف عملی تعلیم مقصود ہے۔

حضرت عبداللہ بن زید ﷺ اور حضرت امیر معاویہ ﷺ نے بھی ای طریقہ سے سنن وضوی تعلیم دی اور حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ نے بھی بہی طریقہ اختیار فرملیا۔ ایک بار حضرت ابومالک اشعری ﷺ نے لوگوں کی طرف مخاطب ہوکر فرملیا "کیا تمہارے لئے رسول اللہ ﷺ کی نماز کے متعلق روایت کروں۔ "یہ کہہ کرا شھے اور صف بندی کی، پہلی صف میں مردوں کواوران کے پیچھے بچوں کو کھڑا کیا، پھر نماز پڑھائی۔ "
کی، پہلی صف میں مردوں کواوران کے پیچھے بچوں کو کھڑا کیا، پھر نماز پڑھائی۔ "
ایک بار حضرت ابوسلیمان بن مالک حویرث ﷺ ایک مسجد میں آئے اور فرملیا کہ میں نماز پڑھاناؤں۔ "

ابوداؤد كتاب الطهارةباب الوضوء ثلاثًا باب صفة وضوء النبي-

۲: ابوداؤد كتاب الطهارةباب الوضو مرتين-

ايوداؤد كتاب الصلواة باب مقام الصبيان من الصف-

م: ابوداؤو كماب الصلونةباب النهوض في الفرد -

€0 8 × 2

### تعليم تحريروكتابت

اسلام آیاتو قریش میں صرف سترہ آدمی لکھنا جانے تھے جن میں شفاء بنت عدویہ ﷺ کے علاوہ سب کے سب مرد علی ابوداؤد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ شفاء نے حضرت حفصہ رضی الله عنها کو بھی لکھنا سکھایا تھا۔ ع

انصار اگرچه مکه والول سے زیادہ متدن تھے۔ تاہم ان میں تحریر و کتابت کارواج مکه والول ہے بھی کم تھا۔اوس وخزرج کے قبائل میں صرف چندلوگ لکھناجانتے تھے اور بعض یہود مدینہ کے بچوں کو لکھنے کی تعلیم دیتے تھے۔اسی طرح اسلام کے ابتدائی زمانے میں انصار میں حضرت سعد بن عباده ﷺ ،منذر بن عمرو،ابی بن کعب ﷺ ، زید بن ثابت ﷺ ،رافع بن مالک اسيد بن حفير عليه معن بن عدى، بشير بن سعد، سعد بن ربيع، اوس بن خولى اور عبد الله بن ابی لکھنا جانتے تھے۔ علیکن اسلام کے زمانے میں اس کو بہت ترقی ہوئی۔اسیر ان بدر گر فتار ہوکر آئے توان میں جولوگ ناداری کی وجہ سے فدیدادا نہیں کر سکتے تھے رسول اللہ ﷺ نے ان کافدیہ یہ قرار دیا کہ بہلوگ انصار کے بچوں کولکھنا سکھادیں۔ چنانچہ انصار کے بچوں نے ان ے لکھناشروع کیا۔ حضرت عبداللہ بن سعید بن العاصی ﷺ بھی جاہلیت میں لکھنا جانتے تھے۔رسول اللہ ﷺ نے ان کو بھی حکم دیا کہ مدینہ کے لوگوں کو لکھنا سکھائیں۔ عصرت عبادہ بن صامت ﷺ اہل صفہ کو قرآن مجید کی جو تعلیم دیتے تھے تحریرو کتابت بھی اسکاجزو تھی۔ ﴿ خلفاء کے زمانے میں اس کواور بھی ترقی ہوئی۔ چنانچہ حضرت عمر ﷺ کے زمانے میں جو مكاتب قائم ہوئے ان میں لكھنا بھی سكھايا جاتا تھا۔ انہوں نے تمام اصلاع میں احكام جھیج دیئے تھے کہ بچوں کو شہسواری اور کتابت کی تعلیم دی جائے۔ ابوعامر سلیم جورواۃ حدیث میں ہیں ان کی زبانی روایت ہے کہ میں بحبین میں گر فتار ہو کر مدینہ میں آیا تو مجھ کو کمتب میں بٹھایا گیا۔ معلم مجھ سے جب میم لکھوا تا تھااور میں اچھی طرح نہیں لکھ سکتا تھا تو کہتا تھا کہ گول لکھو جس طرح

ا: فتوح البلدان صفحه ٧٤ بهر

ابوداؤد كتاب الطب باب ماجاء في الرقي ـ

٣: فتوح البلدان صفحه ٢٩ ٣٠ـ

۴: اسدالغابه تذکره حضرت عبدالله بن سعید بن العاصی م

۵: مندجلده صفحه ۱۳۱۵

گائے کی آئکھیں ہوتی ہیں۔<sup>ل</sup>

حضرت عثمان ﷺ نے اپنے دور خلافت میں حمران بن ابان کوجو میتب بن نجنه فزاری کا غلام تھاخرید لیااور اس کو لکھنا سکھا کر اپنامیر منشی مقرر کیا۔ ع

معجم البلدان لغمت حاضر بحواله الفاروق\_ فتوح البلدان صفحه ۳۰ س

اگرچہ خودرسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک ہی میں مہاجرین میں حضرت عمر ﷺ ، حضرت معاذ حضرت عثمان ﷺ ، حضرت علی ﷺ اورانصار میں حضرت اللہ بن کعب ﷺ ، حضرت معاذ بن جبل ﷺ ، حضرت زید بن ثابت ﷺ اس خدمت کو انجام دینے لگے تھے۔ لیکن آپ کے بعد تمام مسائل شرعیہ کا دارومدار صحابہ کرام ﷺ کی ذات پر رہ گیا تھا۔ اس لیے ان بزرگوں کے دروازوں پر تشنگان علم کی بھیڑ لگی رہتی تھی۔ چنانچہ حضرت قرعہ ﷺ کا بیان ہے کہ میں حضرت ابوسعید خدری ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ فتو کی دے رہے تھے اور لوگ ان پر ٹوٹے پڑے تھے۔ میں نے انتظار کیا، جب بھیڑ بھاڑ چھٹی تو میں نے خود سفر کے روزے کے متعلق سوال کیا۔ ا

خلفائر راشدین کے عہد میں حضرت ابو بحرصدیق کے زمانے میں حضر عثمان کے معرف کے مہد میں حضر عثمان کے معرف کے معرف کے مہد میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے محدمت معاذ بن جبل کے محدمت ابی بن کعب کے اور حضرت زید بن ثابت کے بیے خدمت انجام دیتے تھے اور حضرت ابو بحر کے اپنی کا بے عہد خلافت میں اس صفحہ کو بالکل باضابطہ کر دیا۔

۱) مثلاً حضرت ابو بکر کے کے زمانے میں اگرچہ چند منتخب بزرگ اس خدمت کو انجام دیتے ہے۔ تاہم اور لوگوں کو فقوے دینے کی ممانعت نہ تھی۔ لیکن حضرت عمر کے نہا کے جند اکا بر صحابہ کو اس خدمت کیلئے مخصوص کر لیا اور بقیہ صحابہ کو فقوی دینے کی ممانعت کر دی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے اگرچہ فقہاء صحابہ کے میں تھے اور خود حضرت عمر کے ان کو خزانۃ العلم کہتے تھے لیکن جب انہوں نے بغیر اجازت فتو کی دینا شروع کیا تو انہوں نے ابنی کوروک دیا۔

۲) جو صحابہ ﷺ جس فن میں ممتاز تھے ان کو ای شاخ میں فتوے دینے کا مجاز کیا۔ چنانچہ شام
 کے سفر میں بمقام جابیہ جو خطبہ دیااس میں یہ الفاظ فرمائے۔

من ارادالقرآن فليات ابيا ومن ارادان يسأل الفرائض فليات زيد او من ارادان يساء ل الفقه فليات معاذ\_

اسدالغابه تذكره معاذبن جبل ًـ

r: ابوداؤد كتّاب الصيام باب في الصوم في السفر \_

۳: مندواری صفحه ۱۳ سایه

جن لوگوں کا مقصد قرآن مجید ہووہ ابی بن کعب کے پاس آئیں جولوگ فرائض کے متعلق سوال کرنا چاہیں وہ زید کے پاس آئیں۔ جن لوگوں کو فقد کے متعلق دریافت کرنا ہووہ معاذ کے ماس جائیں۔

r) سوال کرنے والوں کو صرف عملی مسائل کے پوچھنے گی اجازت دی۔ چنانچہ ایک فخص کے متعلق متعلق متعلق متعلق متعلق متعلق جب معلوم ہوا کہ وہ مسلمانوں کی فوجی چھاؤنیوں میں متشابہات قرآن کے متعلق سوال کرتا ہے تواس کو سزادی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری ﷺ کولکھ بھیجا کہ ان کے پاس کوئی مسلمان بیٹھنے نہ یائے۔'

صحابہ کرام اللہ جن یابندیوں کے ساتھ فتوے دیتے تھے وہ حسب ذیل ہیں۔

) خلیفہ وقت کے فتوے کواپنے فتو کا پر نافذالعمل سمجھتے تھے۔ چنانچہ ایک بار حضرت ابو موسیٰ اشعری ﷺ نے فتوے کواپنے فتو کا پر نافذالعمل سمجھتے تھے۔ چنانچہ ایک بار حضرت ابو موسیٰ اشعری ﷺ نے دوسر اتغیر کیا ہے تولوگوں کو ہدایت فرمائی کہ میرے فتو کی پر عمل نہ کروامیر المومنین آرے ہیں ان کی اقتداء کرو۔ \*\*

آرے ہیں ان کی اقتداء کرو۔ \*\*

) جو فتوے دیے تھے دوسرے صحابہ کی سے اس کی تصویب کروالیتے تھے اگران کی رائے میں وہ فتوے اسلی خبیں ہو تا تھا تو وہ آزادی کے ساتھ اس کی مخالفت کرتے تھے۔ایک بار ایک شخص نے حضرت ابو مو کی اشعری کی اور حضرت سلمان بن رہیعہ کے اس ایک شخص نے حضرت ابو مو کی اشعری کی اور حضرت سلمان بن رہیعہ کے پاس ایک مسئلہ بو چھا۔انہوں نے جواب دے کر کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس جاؤوہ بھی ہماری تائید کریں گے۔وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ اگر اس کی تائید کروں تو گر او ہو جاؤں گامیں تمہیں رسول اللہ سے کے فیصلہ کے موافق فتوے دیتا ہوں۔

مرف انہی مسائل کا جواب دیتے تھے جو عملاً و قوع پذیر ہوتے تھے۔ ہمارے فقہاء کی طرح فرضی مسائل کے جواب نہیں دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے خواب نہیں دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے حضرت ابی بن "جو شخص بر مسئلہ کا جواب دیتا ہے وہ پاگل ہے۔ "ایک د فعہ ایک شخص نے حضرت ابی بن کعب کی ہے ایک مسئلہ بو چھا تو انہوں نے کہا" کیا یہ ہو چکا؟ "بولا" نہیں۔ "فرملا انظار کروجب ہو چکے تو ہم غور کر کے تمہیں جواب دیں گے "اور صحابہ کی سے بھی اسی قتم کے اقوال مذکور ہیں۔

۴) اگر کسی مسئلہ کاجواب معلوم نہ ہو تا تو ہمارے علماء کی طرح حیلہ بازیاں نہیں کرتے تھے بلکہ صاف صاف کہہ دیتے تھے کہ ہمیں معلوم نہیں۔

ا: مندواری صفحه ۱۳۳۰

العالى تاب الحج ترك تسميه عند الا بلال -

۳: ابوداؤد كتاب الفرائض باب ماجاء في الصلب

۲: مند دار می صفحه اسوه س<sub>ا</sub>

ایک دفعہ کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ سے کوئی مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے کہاکہ معلوم نہیں اوہ واپس ہوا تو ہو لے کہ "ابن عمر ﷺ نے خوب کہا مجھے معلوم نہیں "۔ ۵) مسئلہ کے متعلق جس قدر معلوم ہو تا۔ اس سے زیادہ جواب نہیں دیتے تھے۔ ایک بار کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ سے پوچھا و تر واجب ہے یا نہیں ؟ بولے رسول اللہ ﷺ نے اور مسلمانوں نے و تر پڑھا ہے۔ وہ بار بار پوچھتار ہا مگر انہوں نے اس فقرے کے سوایہ نہیں کہاکہ "واجب ہے "۔

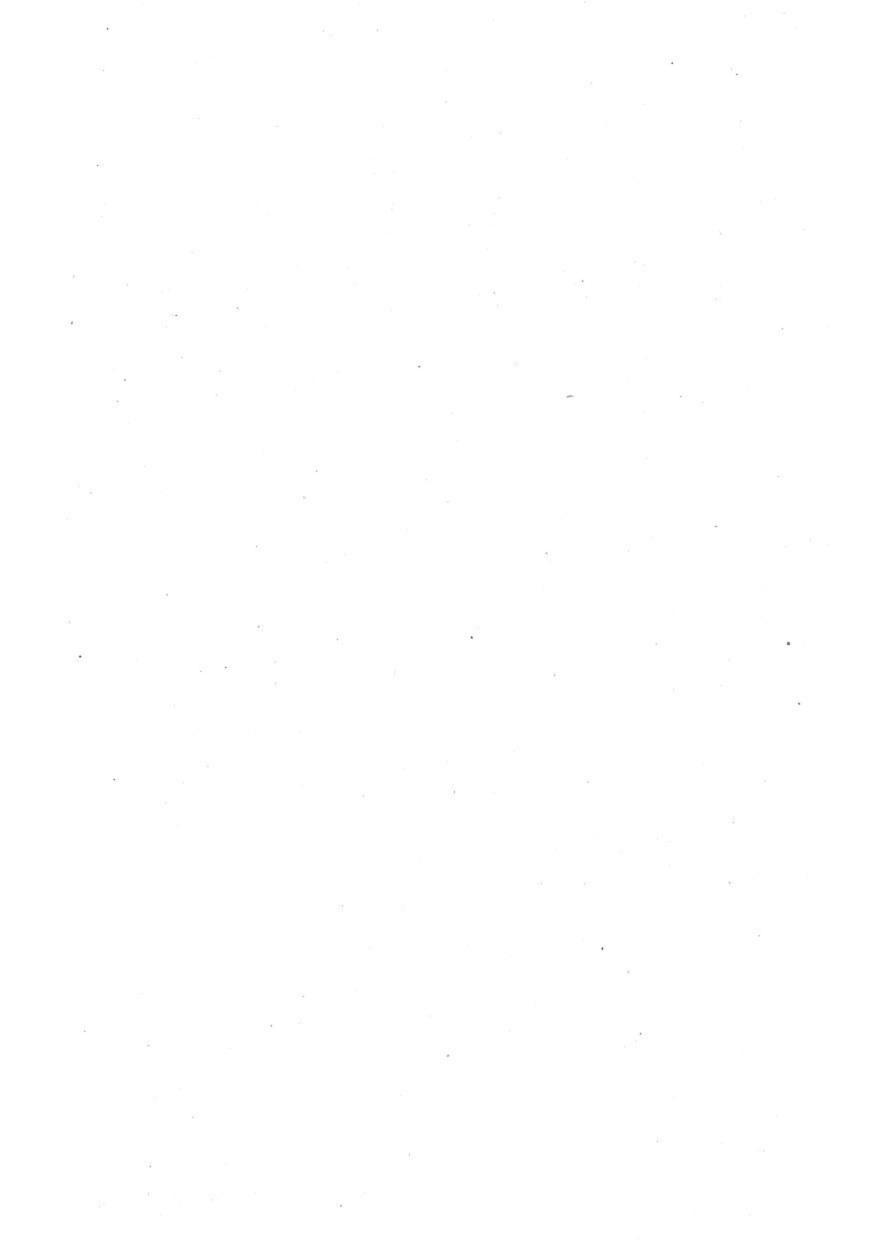

# علمالنفبير

اعادیث کی کتابوں میں اگرچہ قرآن مجید کی تغییر کے متعلق صحابہ کرام کے بہت کم روایتیں منقول ہیں۔ تاہم جو کچھ ہیں وہی قرآن مجید کامغز ہیں۔
قرآن مجید صرف عقائد، احکام اور اخلاق کا مجموعہ ہے۔ قصص انبیاء نے اگرچہ اس میں تاریخی عضر بھی شامل کردیا ہے لیکن ان کاجو حصہ قرآن مجید میں ندکور ہے، وہ نہایت ساوہ مختصر اور صحیح ہے۔ صحابہ کرام کے سے ان کے متعلق کوئی تصحیح روایت ندکور نہیں، لیکن بعد کوان کے متعلق ہیں تیار ہوگیا۔ اس کے متعلق علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں۔

وقد جمع المتقدمون في ذالك واوعوا الا ان كتبهم ومنقولاتهم تشتمل على الغث والسمين والمقبول والمردود والسبب في ذالك ان العرب لم يكونوا اهل كتاب ولاعلم انما عليهم عليهم البداو ةوالامية واذا اتشوقوا الى معرفة شئى مما تشوق اليه النفوس البشرية في اسباب المكونات و بدء الخليقة واسرار الوجود فانما يساء لون عنه اهل الكتاب قبلهم و يستفيدونه منهم وهم اهل التوراة من اليهود و من تبغ دينهم من النصاري والهل التوراة الذين بين العرب يومئيذ بادية مثلم ولايعرفون من ذالك الا ماتعرفه العامة من اهل الكتاب ومعظمهم من حمير الذين اخلوابدين اليهودية فلما اسلموا بقوا على ماكان عندهم ممالاتعلق له بالاحكام الشرعية التي يحتاطون لما مثل اخبار بدء الخيقة ومايرجع الى الحدثان والملاحم وامثال ذالك وهئولاء مثل كعب الاحبار ووهب بن منبه وعبدالله بن سلام وامثالهم فامتلات التفاسير من المنقولات عندهم\_ متقدمین نے ان تمام چیزوں کواین کتابوں میں جمع کردیا ہے لیکن ان کی کتابوں میں بری بھلی مقبول اور مردود ہر فتم کی روایتی ند کور ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب الل کتاب اور الل علم نه تن بلكه وحشى اور جال تنصر اس لئ ان كوجب مخلو قات كى تكوين، عالم كى آفرينش اور امر ار کا نات کے جانے کا شوق ہو تا تھا تو الل کتاب یعنی یبود اور ان کے مقلدین نصاری ے بوچھتے تھے لیکن اس وقت عرب میں جو یہود آباد تھے۔وہ بھی انہی کی طرح وحثی تھے۔ ان باتوں کاعلم ان کو صرف اتنا ہی تھا جتنا ایک عامی کو ہو سکتا ہے۔ ان میں زیادہ تر قبیلہ حمیر کے وہ لوگ تھے جنہوں نے یہودی فر بہ اختیار کرلیا تھا۔ اس لئے جب یہ لوگ اسلام ال کے تو جن چیزوں کو احکام شرعیہ سے تعلق نہ تھا ان کو اس قدیم حالت پر قائم رکھا۔ مثلاً آفرینش عالم، واقعات تاریخی اور فر بھی لڑائیوں کے حالات وغیرہ اس قتم کے لوگوں میں کعب احبار، و بہ بن منہ اور عبداللہ بن سلام وغیرہ ہیں۔ اس بناء پر متقد مین کی تفسیریں ان محتولات سے بھر گئیں۔

لیکن اس نکتہ کوسب سے پہلے صحابہ کرام ﷺ ہی نے سمجھاتھا، مثلاً حضرت کعب احابر معاویہ سمجھاتھا، مثلاً حضرت کعب احابر معاویہ سمجھتے تھے۔ تاہم امیر معاویہ ﷺ نے ان کے متعلق صاف الفاظ میں فرملاتھا۔

ان كان من اصدق هئولاء المحدثين الذين يحدثون عن اهل الكتاب وان كنامع ذلك ليتلوا عليه الكذب\_

اگرچہ ان محدثین میں جوامل کتاب ہے روایت کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ سے ہیں۔ تاہم ان کو جھوٹ سے بری نہیں یاتے۔

حضرت عبداللہ بن عباس کے عموماً لوگوں کو تفسیر کے متعلق اہل کتاب کی طرف رجوع کرنے سے روکتے تھے۔ ایک بار انہوں نے فرملی "تم لوگ اہل کتاب سے کیا پوچھتے ہو؟ تمہاری کتاب توخود تازہ اور غیر مخلوق ہے اور اس میں فد کور ہے کہ یہود نے کتاب اللہ کو بدل دیا تھاداور اس میں اپنے قلم سے تغیرات کرد ئے تھے۔ حضرت ابوہریوہ کھی اگر چہ نہایت کثیر الروایة صحابی تھے لیکن وہ بھی اہل کتاب سے روایت نہیں کرتے تھے۔ ع

حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں جس در خت کا پھل کھایاوہ کون سادر خت تھا؟

اصائے موٹ کا طول کیا تھا؟ سفینہ نوح کتنا بڑا تھا؟ یہ اوراسی قتم کی بہت سی بریار باتوں کے متعلق تفسیروں میں جو دوراز کار روایتیں فہ کور ہیں دہانہی تفسیروں کا ندوختہ ہیں۔ لیکن صحابہ کرام ﷺ اس قتم کی ادھیر بن میں اپناوقت ضائع نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام ﷺ عرب تصاور عربی کلام کے رموزوامر ارسے داقف تھے۔ اس لئے قر آن مجید کا کثر حصہ ان کیلئے متن جسی تھااور تفسیر بھی۔ البتہ جب کوئی افظیا کوئی آیت سمجھ میں نہیں آتی تھی تو

ا۔ رسول اللہ ﷺ سے اسکے متعلق سوال کرتے تھے اور آپ اسکی تفسیر فرمادیتے تھے۔احادیث میں اس فتم کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ مثلاً جب قرآن مجید کی بیر آیت نازل ہوئی۔

ا: بحارى الاعتصام باب قول النبي تسألوا اهل الكتاب عن شعي

ا: متحالباری جلد۲ص۲۵۷\_

ان الشرك لظلم عظیم شرك ببت براظم بر بر براظم بر برا براد بر برائل براد منز بر براد براد منز براد منز

من یعمل سوء ایستربه جو فخض کوئی برائی کرےگااس کابدلہ پائےگا کے متعلق آپ سے سوال کیا۔ آپ نے فرملیا کہ اس بدلے سے مرادوہ مصبتیں ہیں جو بندوں کو بھگتنی پڑتی ہیں۔ یہاں تک کہ اگر انسان کی کوئی چیز گم ہوجائے اور وہ اس کیلئے پریشان ہو تووہ بھی ای میں داخل ہے۔ یہ

قرآن مجيد كياس آيت ميس

یاایها الذین امنو علیکم انفسکم لایضر کم من ضل اذا اهتدیتم مسلمانون! تم پر صرف تمباری ذات کی ذمه داری ہے۔ جب تم نے تحیک راوپالی توجو مخص مراوہ تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

بظاہر امر بالمعروف والنبی عن المنگر کاسد باب ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی کے دل میں ہید بات مسئی اور انہوں نے آپ سے بید سوال کیا۔ آپ نے فرمایاس آیت پر صرف اس وقت عمل کرنا چاہئے جب ہوا پر سی عام ہو جائے اور ہر خص صرف اپنی رائے پر عمل کرنے لگے ور نہ جب تک لوگوں میں ہدایت کے قبول کرنے کامادہ موجود ہے امر بالمعروف کا فرض ساقط نہیں ہو سکا۔ عبد سخض آیتیں اس قتم کی تھیں جن پر تاریخی حیثیت سے اعتراض ہو تا تھا اور صحابہ کرام بعض آیتیں اس قتم کی تھیں جن پر تاریخی حیثیت سے اعتراض ہو تا تھا اور صحابہ کرام بیسائیوں کے پاس بھیجا تو ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ قرآن مجید میں حضرت مریم علیه میسائیوں کے پاس بھیجا تو ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ قرآن مجید میں حضرت مریم علیه اسلام کوہارون کی بہن کہا گیا ہے۔ حالا نکہ حضرت موسی اور حضرت عیسی کے زمانے میں بہت فصل ہے۔ ان سے اس کاجواب بن نہیں آیا اسلئے انہوں نے واپس آکر آپ سے اس کاذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہد دیا کہ یہودا ہے قدیم انبیاء و صلحا کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھتے تھے۔ عالی کانام اس طریقہ پر ہارون رکھا گیا تھا۔

<sup>:</sup> جارى كتاب التفسير باب قوله ولم يلبسو ايمانهم بظلم-

۲ ترندی کتاب النفیر تفییر سوره بقره ۳: ترندی کتاب النفیر تغییر سورها کده۔

٣ زندى كتاب النفير تفيير سورهم يم

ابعض او قات خودر سول الله ﷺ تفسیر کے متعلق سحابہ کرام ﷺ کا امتحان لیتے تھے اور جب ان سے جواب بن نہیں آتا تھا تو خود آیت کی تفسیر فرمادیتے تھے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے۔

کشحرہ طیبہ اصلها ثابت و فرعها فی السماء تو تی اکلها کل حین۔ مثل اس پاک در خت کے جس کی جڑ ثابت ہے اور اس کی شاخ آسان میں ہے اور وہ ہمیشہ پھلتار ہتاہے۔

ایک بار سحابہ کے کامجمع تھا آپ نے پوچھاکہ یہ کون سادر خت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے دل میں اگر چہ اس کا جواب آیالیکن انہوں نے حضرت ابو بکر کے اور حضرت عمر کے دل میں اگر چہ بولنا خلاف ادب سمجھا۔ بالاخر آپ نے خود بتلیا کہ یہ تھجور کا در خت ہے۔

صحابہ کرام اللہ کو آپ کی زبان مبارک سے تفسیر سننے کااس قدر شوق تھا کہ ایک بار جب آپ نے حالت سفر میں بہ آواز بلندیہ آیت پڑھی۔

یاایها الناس اتقواربکم ان زلزلة الساعة شئی عظیم لوگو!ایخ فدات دُرو قیامت کاز لزله بری چیز ب

توصحابہ کرام ﷺ نے پی سواریوں کو تیزی کے ساتھ دوڑایا کہ آپاس آیت کے معلق بھی کہنا چاہتے ہیں۔ چنا نچہ پاس پنچ تو آپ نے پوچھا مہیں معلوم ہے کہ کون سادن ہے۔ بولا علم توصرف فد ااور فدا کے رسول کو ہے اسکے بعد آپ نے و قالع قیامت کو بیان کیا۔ اسکا علم توصرف فد ااور فدا کے رسول کو ہے اسکے بعد آپ نے و قالع قیامت کو بیان کیا۔ اسکار صحابہ ﷺ کا مجمع تھا۔ ایک بار صحابہ ﷺ کا مجمع تھا۔ ایک بار صحابہ ﷺ کا مجمع تھا۔ دھزت عمر ﷺ نے پوچھا کہ آیت ابود احد کہ ان تکون لہ جنہ کس کے مجمع تھا۔ دھزت عمر ﷺ خت برہم ہوئے اور کہا کہ یا تو یہ کہو کہ نہیں جانے۔ حضرت عمر ﷺ خت برہم ہوئے اور کہا کہ یا تو یہ ہوئے ڈرتے تھے۔ تاہم حضرت عمر ﷺ کی ہمت افرائی ہے اور اس لئے بچھ کہتے ہوئے ڈرتے تھے۔ تاہم حضرت عمر ﷺ کی ہمت افرائی ہے اجمالا اس قدر کہا کہ یہ آیت ایک عمل کی مثال ہے۔ حضرت عمر ﷺ کی پھر تشریح کی اور کہا کہ اس دو لتمند شخص کے عمل کی مثال ہے۔ حضرت عمر ﷺ کی پھر شدیکان کے افوات گناہوں کام تکب ہوا۔ اسلئے فدانے اسکے تمام اعمال کو برباد کر دیا۔ تشیطان کے اغوات گناہوں کام تکب ہوا۔ اسلئے فدانے اسکے تمام اعمال کو برباد کر دیا۔ تشیطان کے اغوات گناہوں کام

ا: بخارى كتاب التفسير باب قوله كشجرةطيبة اصلها ثابت.

۲ تر لدى كتاب التفسير، تفسير سوره حجـ

تنه كى كتاب التفسير سور ه باب قوله ايو دا حد كم ان تكون له جنة ـ

ایک بارتمام کبار سحابہ کے جمع سے حضرت عمر کے اذا جاء نصر اللہ والفتح کی تفییر پوچھی سب نے کہا کہ جب فتح حاصل ہو تو ہم کواس آیت میں تنبیج واستغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عمر کے خاموش ہو اور حضرت عبداللہ بن عباس کے کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو۔ انہوں نے کہااس آیت میں رسول اللہ کے وصال کی خبر دی گئی ہے۔ حضرت عمر کے کہامیں بھی یہی جانتا ہوں۔ اسلیم سے حضرت عمر کے کہامیں بھی یہی جانتا ہوں۔ اسلیم او قات لوگ صحابہ کرام کے سے تفییر کے متعلق سوال کرتے اور وہاس کا جواب قرآن مجید میں ہے۔

لا تحسبن الذين يفرحون الخ جولوگ خوش ہوتے ہيں وہ پير گمان نہ کريں۔

ایکبار مروان نے اپندر بان کو حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ کی خدمت میں بھیجااور کہاکہ اگرید گناہ ہے توہر شخص پر عذاب ہونا چاہئے۔ انہوں نے کہاکہ اس آیت کاتم سے تعلق نہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے یہود کو بلایا اور ایک سوال کیا۔ انہوں نے اس کے اصلی جواب کو مخفی رکھا اس پر خوش ہوئے اور جو جواب دیا اس پر داد طلب کی۔ اس پریہ آیت نازل ہوئی۔ ع

جس آیت میں جار بیویوں تک کی اجازت دی گئی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں۔ وان حفتم الا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ماطاب لکم من البنساء مثنی وثلاث ورباع۔

اگر تمہیں ڈر ہو کہ بیموں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو عور توں میں سے حسب خواہش دودو، تین تین، حارجار سے نکاح کرلو۔

لیکن بظاہر آیت کے پہلے اور پچھلے ٹکڑوں میں ربط معلوم نہیں ہو تا تیبوں کے معاملے میں عدم انصاف اور جار نکاح کی اجازت میں باہم کیا تعلق ہے۔

ایک بار حضرت عروہ رصی اللہ عنہا نے حضرت عاکشہ رصی اللہ عنہا سے اس کے متعلق سوال کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بعض او قات یتیم لڑکیاں جائیداد میں ولی کی شریک ہوتی ہیں۔ وہان سے نکاح کرلیتا ہے اور مہر اور عور توں سے کم دیتا ہے۔ ایسی حالت میں ان سے نکاح کرنے کی ممانعت کی گئے ہے تا اور دوسری عور توں سے نکاح کا تھم دیا گیا۔

ا: بخارى كتاب النفيرباب قوله فسبح بحمد ربك

٢. بخارى كتاب النفيرباب قوله لا تحسبن الذين يفرحون بما اتو

۳: بخارى كتاب النفير باب وان خفتم ان لا تقسطوا في اليتامي-

ازوارِ مطہرات رصی الله عنه میں جن دوبیبیوں نے آپ سے مظاہرہ کیاتھا۔ان کے نام ایک برس سے حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت عمرؓ سے بوچھناچاہتے تھے۔بالآخرا یک سفر حج میں یہ موقع ملااور انہوں نے بتالیا کہ عائشہ رصی الله عنها اور حفصہ رصی الله عنها تھیں۔ لیم مناسک حج میں سے ایک رکن کوہ صفاو مروہ کے در میان دوڑنا بھی ہے۔ قرآن مجید میں اس کے متعلق حسب ذیل الفاظ ہیں۔

ان الصفا والمروه من شعاير الله فمن حج البيت اواعتمر فلا حناح عليه ان يطوف بهما.

صفاو مروہ کی پہاڑیاں شعائر الہی میں ہے ہیں پس جو شخص خانہ کعبہ کا حج یاعمرہ کرے تو پچھ مضا کقہ نہیں اگران کا بھی طواف کرلے۔

حضرت عروہ نے اس کے متعلق حضرت عائشہ رصی اللہ عنها سے کہا کہ خالہ جان! اسکے تو معنی یہ ہیں کہ اگر کوئی طواف نہ کرے تب بھی کوئی ہرج نہیں۔ فرمایا بھانج تم نے ٹھیک نہیں کہا یہ آیت انصار کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اوس و خزرج اسلام سے پہلے مناہ کی جے پکارا کرتے تھے منات مشلل میں نصب تھا۔ اسلئے وہ لوگ صفاو مروہ کے طواف کو ہرا جانے تھے۔ اسلام لائے تورسول اللہ علی سے دریافت کیا کہ ہم لوگ پہلے ایسا کرتے تھے۔ اب کیا تھم ہے ؟اس پر خدانے ارشاد فرمایا کہ صفاو مروہ کاطواف کرو۔ اس میں کوئی مضایقہ کی بات نہیں۔ تور آن مجید کی ایک آیت ہے۔

یستفتونك فی النساء قل الله یفتیكم فیهن و ما یتلی علیكم فی الكتاب فی یتامی النساء التی لا تو تو نهن ما كتب لهن و ترغبون ان تنكحو هن عور تول كی نبست اوگ تجھ سے پوچھتے ہیں كہد دے كہ خداان كے حق میں فیصله كرتا ہے اس كتاب یعنی قر آن میں جو کچھ تم لوگول كوپڑھ كرسلا گیا ہے ان میتم از كول كی نبست جن كونہ تم مقررہ حقوق دیتے ہواور ندان سے نكاح كرنا جا ہو۔

حضرت عائشہ رصی اللہ عنها سے حضرت عرف رضی اللہ عنها نے اسکامطلب دریافت کیا تو بولیں کہ اس آیت میں جو یہ ارشاد ہواہے کہ اس قر آن میں پہلے جو کچھان کے بارے میں پڑھ کر سنایا گیا ہے اس سے وہی پہلی آیت مراد ہے یہ آیت ان اولیاء سے متعلق ہے جو میتم لڑکیوں کونہ خودا ہے نکاح میں لاتے کہ وہ دولت حسن سے محروم ہیں اور نہ دوسرے سے ان کا تک کرنا پہند کرتے کہ جا کداد مشتر کہ سے ہاتھ سے نکل جانے کا خوف ہے۔ ع

ا: بخاری کتاب النفسر باب قوله وان تظاہر اعلیہ تا: بخاری باب وجوب الصفاء والمروه۔ تا: صحیح مسلم کتاب النفسر و صحیح بخاری کتاب النکاح۔

اس سورہ میں ایک آیت اور ہے

حتى اذا ستيائس الرسل وظنواانهم قد كذبوا جاءهم نصرنا\_

یہاں تک کہ جنیم ناامید ہو گئے اور انکو خیال ہوا کہ وہ جھوٹ بولے گئے تو ہماری مدد آگئ۔

حضرت عروہ رضی الله عنها نے حضرت عائشہ رضی الله عنها سے بوچھا کذبوا ہے (جموث بولے گئے بعنی ان سے جموث وعدہ کیا گیا ) یا کذبوا ؟ (وہ جمثلائے گئے) فرمایا کذبوا ، عروہ نے کہا کہ اس کا توان کو یقین تھا کہ وہ جمٹلائے گئے۔ یہ ظن وخیال تونہ تھا۔ اسلئے کذبوا (ان سے جموث وعدہ کیا گیا) صحیح ہے ، بولیس معاذاللہ پنجمبران المی خدا کی نبست یہ گمان نبیس کر سکتے کہ اس نے ان سے امداد و نصرت کا جموث وعدہ کیا، عروہ نے بوچھا پھر آیت کا مطلب کیا ہے۔ فرمایا یہ پنجمبروں کے پیروس سے متعلق ہے کہ جبوہ وہ ایمان لائے اور توریت کی تھدیق کی اور ان کی قوم نے ان کو ستایا اور نفر سے اللی بیں ان کو تاخیر نظر آئی۔ یہاں تک کہ پنجمبرا پی قوم کے منکرین کے ایمان سے ناامید ہوگئے تو ان کو خیال ہوا کہ شاید اس تاخیر کے سبب مومنین بھی ہماری تکذیب نہ کردیں کہ ای حالت میں د فعتہ خدا کی مد دازل ہوئی۔

اس فتم كي اور بھي متعدد مثاليس احاديث كي كتابول ميس ملتي ہيں۔

۵۔ بعض آیتیں اس قتم کی تھیں جو خاص خاص ایخاص خاص قبائل کے متعلق نازل ہوئی تھیں۔ اس لئے وہی لوگ اس کی صحیح تفیر کر سکتے تھے، مثلاً ایک بار ایک صحابی نے رومیوں پر اس جوش کے ساتھ حملہ کیا کہ ان کی صف جنگ کے اندر کھس گئے اس پر تمام لوگوں نے شور کیا کہ سجان اللہ وہ اپنی ذات کو ہلا کرت بیں ڈالتے ہیں جس سے قر آن مجید کی آیت لا تلقو ا بایدیکم الی التھلکة کی طرف اشارہ تھا اس غزوہ بیل حضرت ابوابوب انساری کھی موجود تھے انہوں نے کہا تم اس آیت کے یہ معنی سجھتے ہو۔ حالا نکہ یہ ممانصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جب خدانے اسلام کو غالب کر دیااور اس کے بہت ہوگئے۔ ان اوان وانصاد پیدا ہوگئے تو ہم میں بعض لوگوں نے چھے چوری کہا کہ ہماری جا کداد برباد ہوگئے۔ اب اسلام کے بہت سے حامی اور انسار پیدا ہوگئے اس کئے اب ہم کو اپنی جا کداد کی اصلاح کی فکر کرنی چا ہے۔ اس لئے خدانے ہمارے خیال کی تردید کی اور فرمایا۔

وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة

خداكى راهيس صرف كرواوراجي ذاتول كوملاكت مين ندوالو

اس بنا پر جہاد ہلاکت نہیں ہے۔ بلکہ جہاد کو چیوڑ کر معاش کی فکر میں مصروف ہو جانا بلاکت ہے۔ ۲۔ مجھی بھی بعض اشخاص کسی آیت کی غلط تفییر کرتے تھے۔ صحابہ کرام ہے کو خبر ہوتی تھی توان کی غلطیوں پر تنبیہ کرتے تھے۔ اس طرح اس آیت کی صحیح تفییر معلوم ہو جاتی تھی۔ مثلاً قرآن مجید میں ہے۔

فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين\_

اس دن کا تظام کر جس دن آسان سے دھوال نمودار ہو گا۔

ایک بارایک فخص نے اس کی تفیر بیان کی کہ قیامت کے دن ایک ایباد ھواں اٹھے گا جو منافقین کو بہر ااور اندھاکر دے گا۔ لیکن مسلمانوں کو اس سے صرف اس قدر گلوگر فکی ہوگی جتنی ذکام میں ہوتی ہے ایک فخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود کھے ہوں وہ بولیں اور جو جابل بیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے برہم ہو کر اٹھ بیٹھے اور کہا کہ علم رکھتے ہوں وہ بولیں اور جو جابل ہوں وہ خاموش رہیں یہ کہنا کہ ہم نہیں جانتے یہ بھی علم ہے۔ خدانے خودانے پیغیر کی نبیت فرملاہ کہ کہ دو کہ میں تم سے معاوضہ نہیں مانگا اور تم سے بناوٹ کی کوئی بات نہیں کہنا اس قرملاہ کہ کہ دو کہ میں تم سے معاوضہ نہیں مانگا اور تم سے بناوٹ کی کوئی بات نہیں کہنا اس آیت کی صحیح تفیر یہ ہے کہ قریش نے اسلام قبول کرنے میں لیت ولعل کیا۔ اس لئے آپ نے ان کو قبط کی بددعادی چنانچہ ایسا قبط پڑا کہ سب مردار اور ہڈیاں تک کھانے لگے۔ اس حالت میں لوگ آسان کی طرف دیکھتے تھے تو معلوم ہو تا تھا کہ فضاد ھو ئیں سے بھر اٹھی ہے۔ چنانچہ یہ آیت اس کی طرف دیکھتے تھے تو معلوم ہو تا تھا کہ فضاد ھو ئیں سے بھر اٹھی ہے۔ چنانچہ یہ آیت اس کی متعلق ہے۔

ایکبارمروان نے اہل حجاز کوایک خطبہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی ترغیب دی۔ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر میں نے اس پر اعتراض کیااس نے ان کو گرفتار کرنا چاہد وہ حضرت عائشہ رہی اللہ عنها کے گھر میں جھپ گئے تو مروان نے متصیص کے طور پر کہا قرآن مجید بکی آیت والذی قال لوالذبہ اف لکمااتعدائی انہی کے بارے میں کوئی آیت نازل ہوتی ہے؟ حضرت عائشہ رضی للہ عنها نے پردہ سے کہ اکہ بجر برااَۃ افک نے ہم لوگوں کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ ع

۔ قرآن مجید کی صحیح تغیر کادارو مدار تمام ترعربیت پر ہے لیکن مفسرین نے عربیت کے اصول و قواعد کو جھوڑ کر متعدد غلطیاں کی ہیں۔ مثلاً قرآن مجید میں ہے ،

اذا اردنا ان نهلك قربة امرنا متر فيها ففسقوا فيها\_

جب ہم کسی گاؤں کو برباد کرنا چاہتے ہیں تواس کے دولت مندوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ لوگ فسق وفجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

<sup>:</sup> بخارى كتاب الفير، تفسير الم غلبت الروم

۲: بخاری کتاب النفیر تفسیر سوره احقاف-

لین اگراس آیت میں امر کے معنی تھم کیلئے جائیں۔ جیسا کہ عام مفسرین نے لئے ہیں تو اس سے لازم آتا ہے کہ خدائی ان کو فسق وفجور کا تھم دیتا ہے۔ حالا نکہ خدا برائیوں کا تھم نہیں دیتا مفسرین کے دل میں یہ اعتراض کھٹکا ہے اور انہوں نے اسکے مختلف جوابات دیئے ہیں لیکن خصائص ابن جن میں متعدد شواہد سے ثابت کیا گیا ہے کہ امر کے معنی کلام عرب میں کثرت نے بھی آتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیریہ ہوگی۔ کہ جب ہم کسی شہر کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو بہت سے امر اء پیدا کر دیتے ہیں اور امارت کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مبتلائے فسق و فجور ہو جاتے ہیں جو جاتے

صحابہ کرام کی سے بڑھ کر عربیت کاکون ماہر ہو سکتاتھا؟ اس لئے انہوں نے اس قتم کے موقعوں پر ٹھیک وہی تفسیر کی ہے جو ادب و عربیت کا قضاء تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ سے اس آیت کی جو تفسیر منقول ہے اس میں انہوں نے امر کے معنی کثرت ہی کے لئے ہیں اس کے اصلی الفاظ یہ ہیں

كنا نقول للحي اذا كثرو افي الجاهلية امربنو فلال\_

زمانه جاہلیت میں جب کوئی قبیلہ بڑھ جا تاتھاتو ہم کہتے تھے کہ امر بنو فلال۔

لیکن صحابہ کرام کے کہ کو جہ جہو، تحقیق و تلاش روک وٹوک جو کچھ تھی اس کا تعلق صرف تغییر کے اس جھے کے ساتھ تھا۔ جو ضروری، کار آمداور عملی تھا۔ غیر ضروری مباحث مثلا یہ تخلیق عالم، اسرار کا نتات تاریخ قدیم اور تصص انبیاء سے انہوں نے بھی اعتبا نہیں کیا۔

یکی وجہ ہے کہ ان کے متعلق صحابہ کرام کے سے بروایت صححہ ایک حرف بھی مروی نہیں ہے۔ متاخرین کے دماغ کاسب سے بڑا جو لانگاہ آیات متثابہات ہیں لیکن صحابہ کرام کے اس بحث میں پڑنا بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ایک محض کو جو آیات متثابہات کے متعلق سوال کے شمل بڑتا بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ایک محض کو جو آیات متثابہات کے متعلق سوال کو تا چھر تا تھا۔ حضرت عمر کے سے نہ خت سزادی اور حضرت ابو موی اشعری کے کو لکھا کہ کو لکھا کہ کو کی مسلمان اس کے پاس بیٹھنے نہیا ہے۔

بخارى كتاب النفيرباب قوله اذا اردنا ان نهلك قرية الخ

r: مند دار می صفحه اس

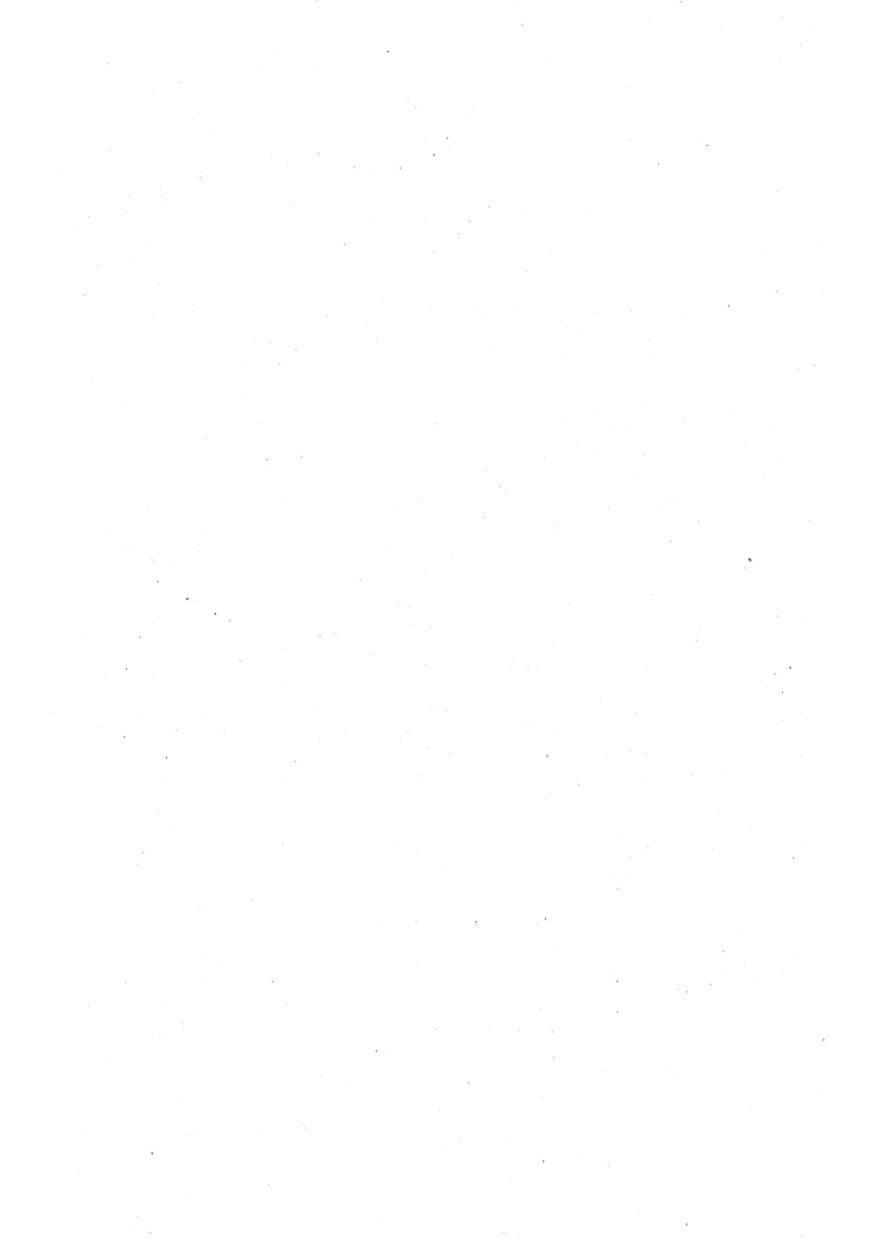

## علم حدیث

یہ مسلم ہے کہ حدیث کامقدس فن تمام ترصحابہ کرام کی کاساختہ و پرداختہ ہے لیکن اگریہ سوال کیاجائے کہ صحابہ کرام کی نے اس فن کو کیو تکر مرتب کیا؟ تواس کے جواب کے لئے ہم کواس سوال کے تمام اجزاء کو تحلیل کر کے تفصیل کے ساتھ بتاناہوگا کہ صحابہ کرام کے فن حدیث کی کیاضرورت سمجھی؟اس کو کیو تکر حاصل کیا؟ کیو تکر محفوظ رکھا؟ہم تک اس کو کس حدیث کی کیاضرورت سمجھی؟ان کی روایتوں کا مقصد کیا تھا؟ان کے پاس احادیث کا تحریری ذخیرہ کس قدر تھا؟ صحابہ کرام کے اس احدیث کے کس قدر مدارج قائم کے؟ان سے جن لوگوں نے روایتیں کیس انہوں نے ان احادیث کا کس قدر تحریری ذخیرہ فراہم کیا؟ صحابہ کرام کے ان حدید کی کس قدر مدارج قائم کیے؟ فن درایت کو کس حد تک پہنچایا؟ قلت و کشرت روایت کی بناپران کے کس قدر طبقات قائم ہو ہے؟اور اِن کی روایات کی تعداد کیا ہے؟ کشرت روایت کی بناپران کے کس قدر طبقات قائم ہو ہے؟اور اِن کی روایات کی تعداد کیا ہے؟ کشرت روایت کی بناپران کے کس قدر طبقات قائم ہو ہے؟اور اِن کی روایات کی تعداد کیا ہے؟

فن روایت کی ضرورت

عقائد، عبادات اوراخلاق کے تمام ابواب اگرچہ اصولاً قرآن مجید میں فدکور ہیں لیکن ان کی توضیح، تفصیل اور تحدید و تعیین کیلئے رسول اللہ ﷺ کے اقوال وافعال کی ضرورت ہے اسلئے وہ بھی قرآن مجید کی طرح فد ہبی عقائد واعمال کالازمی جزوہے۔ اسی مقصد کیلئے فن حدیث کی ضرور ہے اور صحابہ کرام ﷺ بناس کی یہی ضرورت سمجھی تھی۔

چنانچہ ایک بارکی فخص نے حضرت عمران بن صیص کے ہاکہ "آپ لوگ ایک حدیثوں کی روایت کرتے ہیں جن کی اصل ہم کو قرآن مجید میں نہیں ملتی وہ سخت برہم ہوئے اور فرمایا" کیا قرآن مجید میں ایک درہم۔ آئی بکریوں میں اتنی بکری اور اتنے اونوں میں اتنے اونٹ کوہ میں ذینے چاہئیں اس نے کہا" نہیں ہوئے "تو پھر آئی بکری اور اتنے اونٹوں میں اتنے اونٹ کوہ میں ذینے چاہئیں اس نے کہا" نہیں ہوئے" تو پھر تم کو کیو نکریہ معلوم ہوا؟ تم نے ہم سے سکھا اور ہم نے رسول اللہ ﷺ ہے۔ اُ

لیکن اسکامقصد صرف یہ ہو تا تھا کہ مشکوۃ نبوت سے اقتباس نور کریں۔ حضرت عمر کھی عوالی میں قیام رکھتے تھے جو مدینہ سے کسی قدر دورہ اسلئے آپ کی خدمت میں روز حاضر ہونانا ممکن تھا تاہم یہ معمول کر لیا تھا کہ ایک روز خود آتے تھے اور دوسر بے روزا پے پڑوی حضرت عتبان بن مالک کھی کو بھیجتے تھے تاکہ خرمن نبوت کی خوشہ چینہ سے کسی دن محروم نہ ہونے پائیں۔ اللہ عض صحابہ کھی کواس کااس قدر شوق تھا کہ ایک ایک بات کیلئے برسوں آپ کی خدمت میں قیام کرتے تھے۔

حفرت نواس بن سمعان کے کہ لوگ جب آپ ﷺ کے پاس خصت ہوتے تھے تو کھے گزاہ و تواب کی حقیقت دریافت کرنی تھی اس ہوتے تھے کیاہ و تواب کی حقیقت دریافت کرنی تھی اس کیلئے میں نے ایک سال تک قیام کیا۔ اس کے بعد آپ ﷺ سے دریافت کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا" نیکی حسن خلق کانام ہے اور گناہ وہ ہے جو خود تمہارے دل میں کھنکے اور لوگوں پر اس کا افشاء تمہیں ناگوار ہو"۔ آ

اس طرح جن بزرگوں کو آپ کے فیض صحبت سے متمتع ہونے کا جس قدر موقع ملتا تھا ای قدران کے پاس احادیث کاذخیر ہ زیادہ جمع ہو جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ ﷺ پرجب کثرت روایت حدیث کاالزام لگلیا گیا توانہوں نے اس کا یہ جواب دیا

ان اخوتي من المها جرين كان شيلهم الصفق بالا سواق وكنت الزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملاء بطنى فاشهدا ذاغا بوا واحفظ اذا نسوا وكان يشغل اخوتي من الا نصار عمل الموالهم وكنت امرء مسكينا من مساكين الصفة اعى حين ينسون

میرے بھائی مہاجرین تجارت میں اور میرے بھائی انصار کھیتی باڑی میں مصروف رہتے تھے، کین میں مساکین صفہ کاایک فرد تھااس لئے ہر وقت رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر رہتا تھا۔ اس بنا پر جب وہ لوگ غائب ہوتے تھے تو میں آپ کی خدمت میں موجود رہتا تھا۔ جب یہ لوگ بھولتے تھے تو میں یاد کیا کر تا تھا۔

وہ معاش کی ضرورت کے علاوہ خود حدیث نبوی ﷺ کے نہایت مشاق تھے اس لئے آپ ﷺ سے سوالات کیا کرتے تھے اور آپ شوق سے ان کاجواب دیتے تھے۔ ایک بار انہوں نے آپ ﷺ سے دریافت کیا کہ قیامت کے دن آپ ﷺ کی شفاعت

ا: بخارى كتاب العلم باب التنادب في العلم -

٢: مملم كتاب البرو الصلة والآداب باب تفسير البرو والاثمـ

٣: بخارى كتاب البيوع

ے سب سے زیادہ بہر ہاندوز کون ہو گا؟ فرملیا کہ "میر اخیال تھا کہ تم ہے پہلے کوئی اس کاسوال نہ كرے گاكيونكہ تم حديث كے بڑے تريص ہوے۔

ان بزرگوں سے الگ ازواج مطہرات رضی الله عنهن اور ازواج مطہرات رضی الله عنهن میں حضرت عائشہ رضی الله عنها ہیں جن کورسول اللہ ﷺ سے سب سے زیادہ تقرب عاصل تھااس لئے ان کو خصوصیت کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے اقوال وافعال کے سننے اور دیکھنے کا موقع ملتا تھا۔ احادیث میں نہایت کثرت ہے اس قتم کے واقعات ملتے ہیں۔ جن میں حضرت عائشہ رضی الله عنها نے اپنی ذاتی وا قفیت کی بنا پر اور صحابہ 🐁 کی روایتوں پر نکتہ چینی کی اہل بیعت میں بھی جولوگ زیادہ معص ہوتے تھے وہ از واج مطہر ات رضی الله عنهن ہی ك ذريعه سے اس مقصد ميں كامياب موتے تھے۔ حضرت ميمونه رضى الله عنها حضرت عبدالله بن عباس ﷺ كى خالد تھيں وہ ان كے يہاں اس غرض سے سوتے تھے كه رسول الله ﷺ سکی نمازشب کی کیفیت کوملاحظہ کریں۔ ی

شوق حدیث میں سفر

کین صحابہ کرام 🚓 کا شوق حدیث صرف رسول اللہ ﷺ کے فیض صحبت تک محدود نہ تھا بلکہ وہ اس روحانی خزانے کی تلاش میں طرح طرح کی مشقیں برداشت کر کے سینکڑوں کوس کاسفر کرتے تھے حضرت فضالہ بن عبید ﷺ مصرے گورنر تھے۔ایک صحابی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ "میں ملا قات کیلئے نہیں آیا میں اور آپ دونوں نے رسول اللہ على سے حدیث سی تھی۔اسلئے مجھے خیال ہواکہ شاید آپ کے پاس اس کاعلم ہو۔ علی

حضرت عبدالله بن انيس جني عظم مصر مين مقيم تصدوه قصاص كمتعلق ايك حديث كي روایت کرتے تھے۔حضرت جابر ﷺ کو معلوم ہوا تو بازار میں آکرایک اونٹ خریدااوراس پر کجادہ کس کر مصر کوروانہ ہوئے ایک مہینے میں مصر پہنچے اور لوگوں سے پوچھتے ہوئے ایکے دروازے پر گئے اور ایک جبشی غلام کے ذریعہ ہے ان کو اطلاع دی۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ وہ صحابی ہیں تو آگر لبث گئے اور پوچھاکہ آپ کیوں تشریف لائے؟ بولے"قصاص کے متعلق آپ جس حدیث كى روايت كرتے ہيں۔اب آپ كے سوااس كاكوئى راواى نہيں ہے۔اسلئے ميں نے جاہاكہ قبل اسكے كه جم دونوں ميں سے كى كوموت آئے ميں آپ سے اس حدیث كو س لول۔

بخارى كتاب العلم باب الحرص على الحديث ٢: ابوداؤد كتاب الصلوّة باب في صلاة الليل ـ ابوداؤد كتاب السلوّة باب في صلاة الليل ـ ابوداؤد كتاب الترجل ـ

حسن المحاضره جلد اصغیه ۷۸ بخاری كتاب العلم میں بھی اس كا جمالاً تذكره بود يموباب الحروج في طلب العلم

ایک موقع پر رسول اللہ ﷺ نے ایک حدیث بیان فرمائی تھی۔ حضرت سائب بن خلاد اور حضرت عقبہ بن عامر جبنی ﷺ اس موقع پر موجود تھے لیکن بعد میں حضرت سائب کواس حدیث کے معرمیں حضرت عقبہ ﷺ کواس حدیث کے معرمیں حضرت عقبہ ﷺ کیاس گئے اور پہلے مسلمہ بن مخلد کے دروازے پر حاضر ہوئے انہوں نے ان کو مہمان بنانا چاہا لیکن انہوں نے کہا کہ "پہلے عقبہ سے میری ملاقات کرواد یجئے وہ ایک گاؤں میں تھے۔وہ وہ ہال گئو اس حدیث کی تصدیق کر کے واپس آئے۔ ا

اس کے علاوہ صحابہ کرام ﷺ سینکٹروں طریقے سے احادیث کو جمع کرتے تھے ایک بار حضرت زید بن خالد الجہنی ﷺ آستانہ مبارک پر فیک لگا کر سوئے اور آپ کی نماز شب کی کیفیت ملاحظہ فرمائی۔ ع

ایک بارایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے ان سے کچھ کہا جس کواور صحابہ ہے نہ نہیں سناجب وہ کھا ہے۔ نہیں سناجب وہ کیے نے کیا فرملیا "۔ " نہیں سناجب وہ پلٹے تو تمام صحابہ ہے نے ان کو گھیر لیااور کہا کہ " آپ نے کیا فرملیا "۔ " ایک بار حضرت امیر معاویہ ہے نے حضرت مغیرہ بن شعبہ ہے کو لکھا کہ نماز کے سلام کے بعد آپ کیاد عابر ہے تھے۔ انہوں نے دعالکھ بھیجی۔ "

اس تفحص و تلاش کے ذریعہ سے کان سعادت کے یہ موتی جب دامن میں آ جاتے تھے تو سے بہ کرام ﷺ نشہ مسرت سے بے خود ہو جاتے تھے۔ حضرت ابن الخطلیہ ﷺ ایک خاموش اور گوشہ نشین صحابی تھے۔ ایک روز وہ حضرت ابو الدرداء ﷺ کے پاس سے ہو کر گذرے توانہوں نے ان کود کھے کر کہا

كلمة تنفعنا ولا تضرك

کچھ فرمائے جوہم کو نفع دے اور آپ کے لئے مصرنہ ہو۔

انہوں نے ایک صدیث بیان کی۔ حضرت ابوالدرداء کے اس قدر مسرور ہوئے کہ سراٹھا کر کہا" آپ نے رسول اللہ ﷺ سے بیہ سناہ اور بارباراس جملے کود ہراتے رہے ای طرح وہ متعدد باران کے پاس سے گذرے اور انہوں نے کلمہ نافعہ کی استدعا کی اور انہوں نے ایک صدیث بیان کردی۔ ه

<sup>:</sup> حن المحاضره جلد اصفحه ٨٦\_

۲: سنن ابن ماجه كتاب الصلوة باب ماجاء كم يصلى الليل.

m: سنن ابن ماجه كتاب الصلووباب ماحاء اذا اقميت الصلوه فلا صلوه الا المكفوبه

٢٠: الوداؤد كتاب الصلواه باب مايقول الرحل أذا اسلم

۵: ابوداؤد كتاب اللباس باب ماجاء في اسبال الازار-

صحابہ کرام 🐞 نے احادیث کو کیونکر محفوظ رکھا

دنیاکو تعجب کہ صحابہ کرام کے نیاج دیث کے ذخیرے کو کیوں کراس صحت و جامعیت کے ساتھ محفوظ رکھا کہ رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک کا ایک فقرہ بھی ہوا کہ تموج میں جذب ہو کر فنا نہیں ہوا؟ لیکن اگر اس کو یہ معلوم ہو تا کہ صحابہ کرام کے نہ صرف اس مقدس مجموعہ کی حفاظت کی۔ بلکہ آپ کے ایک ایک اشارے ایک ایک حرکت اور ایک ایک اواکو محفوظ رکھا تو یہ تعجب خود بخود زائل ہو جاتا۔

ایک بارلوگوں نے حضرت خباب سے پوچھاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہروعصر میں قرات کرتے تھے بولے ہاں لوگوں نے کہایہ کیونکر معلوم ہوا؟ فرملیا ہم آپ ﷺ کی ریش مبارک کی حرکت سے اس کا پیتہ لگا لیتے تھے۔ ا

حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں "کہ ہم نے بیہ اندازہ کیاکہ آپ ظہرہ عصر کی رکعت میں کتنی دیر تک ظہرہ عصر کی رکعت میں کتنی دیر تک قیام کرتے ہیں تو معلوم ہواکہ اول دور کعتوں میں اتنی دیر میں تمین آئیتیں پڑھ لی جائیں اور اخیر کی دو ۲ر کعتوں میں اسکی نصف مدت۔ ع

ایک بار حضرت عبداللہ ﷺ نے نماز کاطریقہ بتلیااور کہا کہ "مجھےرسول اللہ ﷺ کی انگلیوں کی گروش نظر آر ہی ہے۔

پہلے جب نماز میں اشارہ کرنایا بات چیت کرنا جائز تھا تورسول اللہ کے لوگوں کو نماز میں سلام کاجواب دیا کرتے تھے۔ ایک صاحب نے حضرت بلال کے سے اسکی کیفیت ہو تھے۔ انہوں نے اس طرح ہاتھ کو گردش دی جس طرح آپہاتھوں کواس حالت میں گردش دیتے تھے۔ عضرت اغر مزنی کے فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک بارشار کیا معلوم ہوا کہ آپ نے ایک نشست میں سو ۱۰۰ بار استغفار فرملیا۔ ف

صحابہ کرام اللہ نے جس طرح ان حرکات واشارات کو محفوظ رکھا تھاای طرح بعض اصابہ کی رقب تھے۔ احادیث کی روایت میں ان جزئیات کی تفصیل بھی کرتے تھے۔

ایک بار حضرت ابو حمید ساعدی الله نے دس صحابہ اللہ کے مجمع میں کہا کہ "میں تم سے زیادہ تمیع کے دیارہ میں اللہ علا کی نمازے واقف ہوں ان لوگوں نے کہا کیو کر؟ تمنہ ہم سے زیادہ تمیع

ابوداؤد كماب الصلوهباب القراءة في الظهره.

٢: ابوداؤد كماب العلوهباب تخفيف الا خرمين۔

٣: ابوداؤد كتاب الصلوه باب تضريع ابواب الركوع والسحود اليدين على الركتبين-

سم: ابوداؤد كتاب العلوه بابرد السلام في العسلوم

٥: ابوداؤد كماب الصلوه باب في الاستغفار

سنت تصےنہ ہم سے زیادہ قدیم الصحبت انہوں نے صلوٰۃ نبویہ ﷺ کی ایک ایک جزئیات کو بیان کرناشر وع کیا۔ توان لوگون نے تصدیق کی۔ ا

کین احادیث کے محفوظ رکھنے کا اصلی ذریعہ حفظ صدیث تھا۔ یعنی صحابہ کرام اللہ ان کواز بریاد کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ ﷺ کا بیان ہے کہ میں رات کے تین جھے کرتا تھا۔ ایک میں سوتا تھاایک میں نماز پڑھتا تھااور ایک میں احادیث رسول اللہ ﷺ کویاد کرتا تھا۔ <sup>ع</sup>

لوگوں نے حفرت ابوسعید خدری ﷺ سے کہا کہ "آپ ہم کو احادیث کے لکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے لیکن جس طرح ہم نے دسول اللہ ﷺ سے من کرحدیثیں یاد کرلی تھیں تم بھی ای طرح یاد کرلو۔ سما یہ کر اُگی نے کس حزم واحتیاط کے ساتھ

ہم تک احادیث کو پہنچایا

صحابہ کرام کی روایت حدیث میں نہایت جزم واحتیاط ہے کام لیتے تھے۔ بعض صحابہ مثلاً حضرت زبیر کی سرے سے روایت ہی نہیں کرتے تھے۔ ایک باران سے حضرت عبداللہ بن زبیر کی نہیں روایت کرتے ہوئے اللہ عنی نہیں روایت کرتے ہوئے اللہ عنی سے جھ کواحتیاز و خصوصیت حاصل تھی۔ تاہم میں نے آپ کی کہتے ناہے کہ جو خص میری طرف جھوٹ کا انتساب کرے اسکوا پناٹھ کانہ جہنم میں بنالینا جائے۔ اللہ بعض صحابہ کی برسوں قال الرسول کے لفظ سے اپنے لب کو آساتک نہیں کرتے تھے۔ لمام فعمی کا بیان ہے کہ میں ایک سال تک حضرت عبدہ اللہ بن عمر کے پاس بیشا کین انہوں نے کوئی حدیث نہیں بیان کی۔ حضرت سائب بن بزید کا بیان ہے کہ میں نے حضرت سعد کے اس بین میزید کا بیان ہے کہ میں نے حضرت سائب بن بزید کا بیان ہے کہ میں نے حضرت سعد کے سوا کہ وہ واقعات احد بیان کرتے تھے کی الرحمٰن بن عوف کے کی وفات کی لیکن طلحہ کے سوا کہ وہ واقعات احد بیان کرتے تھے کی سے کوئی حدیث نہیں تی۔ ہو

حفرت سائب بن بزید ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ سے مکہ تک حفرت سعد بن مالک ﷺ کی رفاقت کی، لیکن میں نے ان کی زبان سے ایک جدیث بھی نہیں سی۔

ابوداؤد كتاب الصلؤه باب افتتاح الصلؤة \_

۲: مندواری ص ۲۵ اوری صفحه ۲۷ اوری صفحه ۲۷ ا

م: ابوداؤد كماب العلم باب في التشديد في الكذب على رسول الله -

۵: بخارى كتاب الجهاوباب من حدث بمشاهده في الحرب.

٢: منن ابن ماجه باب التوقى في الحديث عن رسول -

بعض لوگ صحابہ کرام کے سے روایت صدیث کی درخواست کرتے تھے لیکن وہ انکار کر دیتے یا اللہ ہے۔ ایک بارلوگوں نے حضرت زید بن ارقم کے سے کہا کہ "صدیث بیان فرمائے "بولے "ہم لوگ بوڑھے ہوئے اور بھول گئے۔ صدیث کی روایت کرنا تو نہایت سخت کام ہے۔

ایک بارلوگوں نے حضرت انس بن مالک ﷺ ہےروایت صدیث کی درخواست کی تو فرمالکہ "انشاءاللہ"۔ ا

جو صحابہ اللہ اللہ موایت کرتے تھے وہ بھی نہایت کم حدیثیں بیان کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک ﷺ فرماتے تھے کہ کثرت روایت سے مجھے بیہ حدیث روکتی ہے۔ من کذب علی متعمداً الخ۔

حضرت عبداللہ بن سعود ﷺ مہینے میں صرف دویا تین حدیثوں کی روایت کرتے تھے۔
حضرت عمر ﷺ لوگوں کو خصوصیت کے ساتھ کشرت روایت سے روکتے تھے۔
حضرت قرظہ بن کعب ﷺ کا بیان ہے کہ حضرت عمر ﷺ نے ہم کو عراق بھیجا تو
ہماری مشابعت کی اور کہا کہ خمہیں معلوم ہے کہ میں کیوں تمہارے ساتھ چلتا ہوں؟ سب نے
کہایہ ہماری عزت افزائی ہے ہولے ہاں لیکن تم ایسی قوم کے پاس جارہے ہوجو تلاوت قرآن میں
شہد کی مکھیوں کی طرح ترنم ریز ہے ہیں ان کی تلاوت میں خللی انداز نہ ہونا اور رسول اللہ ﷺ
کی حدیثیں کم بیان کرنا، اور میں تمہار اشریک رہوں گا۔

صحابہ کرام ﷺ جب حدیث بیان کرتے تھے توروایت کی ذمہ داری سے گھبر ااٹھتے تھے۔
حضرت عمرو بن میمون ایک تابعی تھے۔ ان کا بیان ہے کہ میں ہر جمعرات کو بلاناغہ حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو تا تھا لیکن ان کی زبان سے بھی قال رسول اللہ کا لفظ نہیں سنا لیک دن یہ الفاظ ان کی زبان سے نکلے توگر دن جھکا لی۔ میں نے دیکھا توان کی تنبی کا لفظ نہیں سنا لیک دن یہ الفاظ ان کی زبان سے نکلے توگر دن جھکا لی۔ میں نے دیکھا توان کی تنبی کے تھے آئھیں ڈبڈ بائی ہوئی تھیں گر دن رکیس پھول گئی تھی حدیث کی روایت کرتے تھے تواحتیاط کہتے جاتے تھے، سے کم کیاس سے زیادہ۔ اس کے قریب یاس کے مشابہ یعنی طور پریہ نہیں کہتے تھے کہ بہی الفاظ ہیں۔ ﴿

ا: وارمی ص ۲ س

r: بخارى كتاب العلم باب اثم من كذب على النبي-

۳: وارمی صفحه ۲ سم

٧: تذكره الحفاظ تذكره حضرت عمر"-

۵: ابوداؤد باب التوقی فی الحدیث عن رسول الله که

حضرت انس بن مالک ﷺ جب حدیث بیان کرتے تھے تو گھبر ااٹھتے تھے اور کہتے تھے"کہ بیدالفاظ ہیں۔یاجیساکہ رسول اللّٰہ ﷺ نے فرملاہوگا۔ ا

حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے تنظیے کہ میں جب حدیث بیان کروں تو مجھے یہ گوارا ہے کہ مجھ پر آسان بھٹ پڑے بہ نسبت اسکے کہ آپ کی طرف اس حدیث کا انتساب کروں۔ م جس کو آپ نے نہیں فرملیا۔

حضرت عبدالرحمٰن بن ابوہند ﷺ کیک صحابی تھے۔ وہ اپنے بستر پر ایک چیٹری رکھ کر بیٹھتے تھے جب ان کے لڑکے اور بھیتیج علم صدیث کی تعلیم کے لئے آتے اور کہتے کہ "قال رسول اللہ تو چیٹری اٹھاکر فرماتے کہ تم رسول اللہ ﷺ سے کیوں کرروایت کر سکتے ہو۔ "

صحابہ کرام کے جس حزم واختیاط کے ساتھ روایت کرتے تھے ای حزم واحتیاط کے ساتھ روایت کرتے تھے ای حزم واحتیاط کے ساتھ ان کو قبول بھی کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللّٰہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جب میرے سامنے کوئی صحابی روایت کرتے ہیں تو میں ان سے قسم لیتا ہوں۔ جب وہ قسم کھالیتے ہیں تو میں اس روایت کی تقیدیق کرتا ہوں۔ ع

حضرت ابو برصدیق کے نہایت نرم خوتے کیکن روایت کے قبول کرنے میں کسی قتم کی مداہنت نہیں کرتے تھے۔ ایک بار داوی کی میراث کے علق حضرت مغیرہ بن شعبہ کے ایک روایت کی تو فرملیا کہ "شاہد لاؤ" جفر محمد بن سلمہ کے شہادت دی تو اسکو قبول کیا۔ فی تمام صحابہ کے میں حضرت عمر کے سب سے زیادہ متشدد فی الحدیث تھے۔ ایک بار زود کوب میں کسی عورت کا حمل ساقط ہو گیا تو حضرت عمر کے متعلق صحابہ کرام کے مشورہ فرملیا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے نیان کیا کہ رسول اللہ کے ایک خلام یا ایک فائم یا کیک ویت کے متعلق صحابہ کے نام میا ایک لونڈی اس کی دیت میں دلوائی ہے۔ حضرت عمر کے میں کے دیت میں دلوائی ہے۔ حضرت عمر کے اس مدیث پر شہادت ایک غلام یا ایک لونڈی اس کی دیت میں دلوائی ہے۔ حضرت عمر کے اس مدیث پر شہادت

ایک بار حضرت ابو موسیٰ اشعری ﷺ حضرت عمر ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ "ابو موسیٰ اجازت جا ہتا ہے۔ اشعری افزان جا ہتا ہے۔ عبد الله بن قیس استیذان کاخواستگار ہے۔ تین بارکی اذن طلبی پر بھی جب باریابی کی اجازت نہ ملی تو واپس آئے۔ حضرت عمر عظامہ

طلب فرمائی۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ عظام نے شہادت دی۔ ا

ا: وارمی ص ۲ سم

٢: مملم كماب الزكوه باب التحريض على قتل المحوارج-

٣: اسدالغابه تذكره حضرت عبدالرحمن بن ابومند

٣: ابوداؤد كتاب الصلوه باب في الاستغفار

۵: ابوداؤد كتاب الفرائض باب في الحدم.

٢: ابوداؤد كماب الديات باب ديته الحنين ـ

نے بلاکر پوچھاکیوں واپس چلے گئے؟ بولے رسول اللہ فظی نے فرمایا ہے کہ "اگر تین بار میں ان نہ ملے تو واپس چلے آؤ"۔ فرمایا اس حدیث پر گواہ لاؤ۔ حضرت ابو سعید خدری فظی نے شہادت دی تو کہا کہ میں تم کو معہم کرنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ تشدد صرف اس خوف کی بنا پر تھا کہ لوگ جھوٹی روایتوں کے کرنے پر دلیر نہ ہو جا میں۔ لیکن حضرت ابی فظی نے اس تشدد کو دکھے کر کہا "عمر!اصحاب رسول اللہ عظی کی جان کاعذاب نہ بنو"۔ ا

ایک بار حفزت عمرو بن امیه رفی الضم ی بازار میں چادر خریدرہ تھے۔ لوگول نے پوچھاکیا کروگے۔ بولے اس کوصد قد میں دوں گا۔ حضرت عمر بھی نے یہ بن لیااور چلے گئے بعد کو ملے تو کہا کہ وہ چادر کیا ہوئی۔ انہوں نے کہا میں نے اپنی بی بی صدقہ کر دیا۔ کیوں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرملیا ہے کہ "بی بی کوجو کھے دوگے وہ صدقہ ہوگا ہو لے عمرو! رسول اللہ ﷺ برافترانہ کرو چنانچہ ان کو حضرت عائشہ رسی اللہ عنہا کے پاس لائے اور اس حدیث کی تصدیق کرائی۔ ان

ایک بار حضرت ابو مسعود رفت محضرت ابودرداء دفت اور حضرت ابوذر غفاری دفت کو اس تشددوا حقید کو تا دور عفاری دوایت کرتے ہو۔ ع

ایک بارکسی نے حضرت ابوہریرہ کا سے پوچھاکہ عہد عمر کا میں بھی تم ای طرح صدیثوں کی بدوایت کر سکتے تھے۔ بولے "بگراپیا کرتے تو کوڑا کھاتے"۔ "

ای تشددگا نتیجہ میہ ہواکہ حضرت عمر ﷺ کے زمانے میں روایتیں اس قدر منقی ہو گئیں کہ حضرت امیر معاویہ ﷺ کے زمانے کی حضرت امیر معاویہ ﷺ کے زمانے کی حدیثیں روایت کی جائیں کیونکہ وہ لوگوں کو فرجی معاملات میں ڈرلیا کرتے تھے۔ ف

### روايت حديث كامقصد

تواب آخرت کے علاوہ علم حدیث چونکہ دنیوی عزت وجاہ کا بھی ذریعہ تھااسلئے اخیر زمانے میں بہت سے لوگ ایسے پیدا ہوگئے تھے۔ جو صرف حصول عزت کے لئے حدیثیں بناتے تھے اور ان کی روایت حدیث کا مقصد حصول ثواب افران کی روایت حدیث کا مقصد حصول ثواب افروی کے سوالور کچھ نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض صحابہ بھی اس لمانت کواس وقت اواکرتے

ا: ابوداؤد كتاب الإدب في الاستيذان و بخارى كتاب الاستيذان \_

۲: مندابوداؤد طبالی ص ۱۹۳

٣: المعتصر من التخضر من مشكل لآ فارللطحاوي ص٥٩ ١٠٠

٣: تذكره الحفاظ ترجمه حفزت عمراً

۵: مملم كتاب الركوة باب النهى عن المسئلم.

سے جب دنیوی عزت ہر محض کاساتھ جھوڑ دیتی ہے اور ہر امین کو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگراس نے انتخال کے وقت ایک انتخال کے وقت ایک صحابی نے انتقال کے وقت ایک صدیث کی روایت کی اور کہا کہ "میں صرف حصول تواب کے لئے اس کی روایت کر تا ہوں۔ اس حدیث کی روایت کر تا ہوں۔ اس حضرت معاذبن جبل ﷺ نے فرمایا تھا کہ جو محض تو حید ورسالت کا اقرار کرے گاوہ جنتی ہوگا لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہدایت کی تھی کہ اس کا عام اعلان نہ کیا جائے۔ حضرت معاذبن جبل ﷺ نے عمر بھر اس راز کو چھپایا لیکن دم نزع خوف کتمان سے اس راز کو افتاک دورائ

عبیداللہ بن زیاد حضرت معقل بن بیار ﷺ کی عیادت کو آیا تو بولے کہ "میں تم سے ایک حدیث بیان کر تا ہوں۔ اگر مرض الموت میں مبتلانہ ہو تا تو نہ بیان کر تا ہوں۔ اگر مرض الموت میں مبتلانہ ہو تا تو نہ بیان کر تا۔ آپ نے فرملا ہے کہ "جوامیر مسلمانوں کی خیر خواہی نہ کرے گاوہ ان کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہوگا"۔ "

صحابہ اللہ کے یاس مدیث کا تحریری ذخیرہ کس قدر تھا

ضحابہ کرام ﷺ اگرچہ زبانی روایتیں کرتے تھے تاہم ان کے پاس حدیث کے بعض تخریری ذخیرے بھی موجود تھے اخیر زمانے میں زکوہ کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے جودستور العمل مرتب فرمایا تھا اس کو حضرت ابو بکر ﷺ اور حضرت عمر ﷺ نے محفوظ رکھا تھا۔ چنانچہ وہ مدتوں حضرت عمر بین عبدالعزیز وہ مدتوں حضرت عمر بین عبدالعزیز عضرت کی نقل لی۔ علیہ میں محفوظ رہااور وہیں سے حضرت عمر بین عبدالعزیز علیہ نے اس کی نقل لی۔ ع

تذکرہ الحفاظ میں ہے کہ حضرت ابو بکر ﷺ نے ۵۰۰ حدیثیں بھی لکھی تھیں لیکن پھر اس مجموعہ کو جلادیا۔

فتح مکہ کی بعد آپ نے جو خطبہ دیا تو اس کے متعلق بمن کے ایک صحابی ابو شاہ نے درخواست کی کہ یار سول اللہ ابیہ میرے لئے لکھوادیا جائے چنانچہ آپ نے اس کو لکھوادیا۔ ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس احکام کا ایک مجموعہ تھا۔ جس کی نسبت وہ فرمایا کرتے سے کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ارشادات میں قرآن مجیدادراس صحیفہ کے سواادر کچھ نہیں تھے کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ارشادات میں قرآن مجیدادراس صحیفہ کے سواادر کچھ نہیں

ابوداؤد پاپ ماجاء في الهدى في المشى الى الصلاه۔

r: مملم كتاب الايمان باب من لقى الله بالا يمان وهو غير شاك فيه دخل الحنة وحرم على النار\_

۳: مسلم كتاب الايمان باب استحقاق الوالى انعاش لرعية النار-

م: ابوداؤد كتاب الركوهباب في زكوه السائمه

۵ ابوداؤد كتاب المناسك باب تحريم مكه و بحارى كتاب العلم

٢: ابوداؤد كتاب المناسك باب في تحريم المدينه-

لکھا۔ یہ صحیفہ وہ ہمیشہ اپنیاس رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک صحابی کو انہوں نے اپنی تکوار کی میان سے نکال کراس کود کھلا۔ ا

حضرت عبداللہ بن عمر عظمہ کا معمول تھا کہ آپ سے جو پچھ سنتے تھے لکھ لیتے تھے۔ قریش نے ان کو منع کیا کہ آپ مختلف حالتوں میں گفتگو کرتے ہیں۔ اس لئے آپ کا ہر ارشاد حدیث نہیں ہو سکتا نہوں نے آپ کی خدمت میں اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرملیا کہ "لکھا کرو اس زبان سے حق کے سوا پچھ نہیں نکل سکتا۔ "

حضرت ابوہریرہ ﷺ کابیان ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ ﷺ ہے جو کچھ سنتے تھے بیٹھ کر لکھتے جاتے گئے اسلئے کہ اسلئے ہو کچھ کھی جائے گی؟اسلئے ہم نے جو کچھ لکھی جائے گی؟اسلئے ہم نے جو کچھ لکھا تھا اس کو جمع کر کے جلادیا۔

فرامين رسول ﷺ

رسول الله ﷺ في مختف قبائل كے نام جو فرامين لكھوائے تھے دواگر چه زيادہ تر شخصی حثيت رکھتے تھے۔ اسلئے صحابہ كرام شخص نے احاد بيث كاجو تح يرى ذخيرہ جمع كيا تھائى سلسلہ ميں يہ بھى داخل ہيں اس قتم كے فرمان متعدد صحابہ ﷺ كے پاس محفوظ تھے۔ حضرت مجاعہ ﷺ كے بھائى كو قبيله بنوسدوس نے متعدد صحابہ ﷺ كے پاس محفوظ تھے۔ حضرت مجاعہ ﷺ نے فرملاكہ "ميں مشرك كى ديت تو نہيں دے سكتالكين ايك فرمان لكھ ديا كہ مشركين بنوذ الل كے يہاں سے جو خمس آئے اس ميں سے ان كوسواون ند كے جائيں۔ چنا نچہ انہوں نے ايك حصہ وصول كرليلہ جو باقى تھائى ۔ اس ميں سے ان كوسواون ند كے جائيں۔ چنا نچہ انہوں نے ايك حصہ وصول كرليلہ جو باقى تھائى ۔ کے وصول كر ليلہ جو باقى تھائى محادث دوسر نے ذرائع سے پوراكرديلہ على محادث يزيد بن عبداللہ ﷺ كابيان ہے كہ ہم لوگ كھڑے تھے كہ ايك پراگندہ مو شخص ہاتھ ميں سرخ چمڑہ لئے ہوئے آيا۔ ہم نے اس كولے كے ديكھال تو وہ فرمان تھا۔ ہم نے اس كولے كے ديكھال تو وہ فرمان تھا۔ ہم نے وہ اسكوكس نے لكھا ہے بولار سول اللہ ﷺ نے۔ ھ

ابوداؤر كتاب الحدود باب ايقاد المسلم من الكافر ـ

٢: ابوداؤد كتاب العلم باب في كتابة العلم-

۳: مندجلد ۱۹۹۳ مند ۱۹۹

ابوداؤد كتاب الخراج والاماره باب في بيان مواضع قسم الحمس وسهم ذي القربي-

۵: ابوداؤد كتاب الخراج والاماره باب ماجاء في سهم الصفى -

جن لوگول نے صحابہ کرام ﷺ سے روایتیں کیں انہوں نے احادیث کاکس قدر تحریری ذخیرہ فراہم کیا

خود صحابہ کرام ﷺ سے جن لوگوں نے روایتیں کیں ان کواگرچہ حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ لکھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ لیکن بہت سے صحابہ ﷺ کتابت حدیث کو جائز سمجھتے تھے۔ حضرت عمر بن الخطاب ﷺ نے عام محکم دیا تھا کہ قیدوا العلم بالکتاب یعنی علم کولکھ لیا کرو۔

بشریں بن نہلک کابیان ہے کہ نمیں حضرت ابوہری وہ سے جو کچھ سنتا تھا لکھ لیتا تھا جب ان سے رخصت ہونے لگا تواس مجموعہ کود کھالیااور انہوں نے اس کی تقدیق کی سعید بن جبیر ہے فہ فرماتے ہیں کہ "میں حضرت عبداللہ بن عباس ہے کہ کیسا تھ رات کو مکہ کے رائے میں چلنا تھا۔ وہ صدیث بیان کرتے تھے" تو شی اپنے کجادے کی لکڑی پر لکھ لیتا تھا۔ پھر صبح کو صاف کر لیتا تھا حضرت براء ہے کہ تمام تلا فہ ہ تھے اپنی ہھیلیوں پر لکھتے تھے۔ حضرت نافع حضرت عبداللہ بن عمر ہے گئی کی تمام حدیث بیان کے سامنے لکھ لیا کرتے تھے۔ عضرت عبداللہ بن عمر ہے گئی کو تمام حدیث بی ان کے سامنے لکھ لیا کرتے تھے۔ عضرت عبداللہ بن عمر ہے گئی کو خود حدیث لکھوائی اور اس نے لکھ لیا کہا۔ "

حضرت زید بن ثابت کے حدیثوں کے لکھنے کے مخالف تھے لیکن مروان بن حکم نے ان کواپنے یہاں بلواکر بچ میں ایک پردہ ڈال دیااور ایک شخص کو مقرر کر دیا کہ جو حدیثیں وہ بیان کریں ان کو چیکے سے لکھتا جائے۔ عفر ض اس طرح صحابہ کرام کے بی کے زمانے میں فن حدیث مدون ہو چکا تھا اور حضرت عمر بن عبد العزیز کے نے انہی اجزائے پریثان کو ایک مجموعہ کی صورت میں جمع کر دیا۔

مدارج حدیث کی تعیین

حدیث کے مختلف مدارج ہیں۔ بعض روایتیں متواثر ہوتی ہیں یعنی ان کی روایت ایک جم غفیر کرتا ہے۔ بعض روایتیں مشہور ہوتی ہیں۔ جواگرچہ درجہ تواتر کو نہیں پہنچتیں تاہم ہر زمانے میں بہ کثرت لوگ ان کی روایت کرتے ہیں۔ بعض حدیثوں کی روایت کا سلسلہ چند اشخاص تک محدود رہتا ہے یہاں تکہ کہ بعض او قات ایک ہی شخص کیس حدیث کی روایت کرتا ہے یہی روایتیں ہیں جو کو اصطلاح میں خبر احاد کہتے ہیں اس اختلاف مدراج کا اثر ان فقہی احکام پر

ا: مندوارى صفحه ١٤ باب من لم يركبابته الجديث

٢: مندواري صغيه ١٨ و٢٩ باب من رخص في كتابته العلم

t: مند جلد ۲ صفحه ۱۹۹ مند وار می صفحه ۲۷ <u>مند وار می صفحه ۲۷ ـ</u>

پڑتا ہے جوان حدیثوں میں فد کور ہوتے ہیں۔ یاان سے متداط کئے جاتے ہیں۔ قطعیت کے لحاظ سے خبر احاد متواتریا مشہور روایتوں کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتی۔ اس بناپر فقہا میں اختلاف ہے کہ خبر احاد کے ذریعہ سے قرآن مجید کے کسی حکم عام کی تخصیص یا تنہیخ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ امام شافعی کا فد ہب ہے کہ خبر احاد کے ذریعہ سے قرآن مجید کے کسی حکم عام کی تخصیص بلکہ تنہی گا جا سے کہ خبر احاد کے ذریعہ سے قرآن مجید کے کسی حکم عام کی تخصیص بلکہ تنہی گستے ہو سکتی ہے اس موقعہ پر صرف بید دکھانا مقصود ہے کہ خود صحابہ اس مسئلہ پر بحث کرنا نہیں چاہتے۔ اس موقعہ پر صرف بید دکھانا مقصود ہے کہ خود صحابہ اس متعلق خود انہوں نے اپنی اجتہادی رائے قائم کرلی تھی۔ مدارج کا جو اثراد کام پر پڑسکتا تھا۔ اسکے متعلق خود انہوں نے اپنی اجتہادی رائے قائم کرلی تھی۔ قرآن مجید میں بہ تصر تک فہ کور ہے کہ اگر کسی عور سے کو طلاق باین دے دکی جائے تو جب کہ اگر کسی عور سے کو طلاق باین دے دکی جائے تو جب کہ اگر کسی عور سے کال نہیں سکتا۔

و لا تنحريجو هن من بيو تهن۔ اورايم عدت ميں انگو گھروں ہے نہ نکلو۔

اس آیت سے قطعی طور پر ثابت ہو تاہے کہ لیام عدت میں عورت کوسکنی کا حق حاصل ہے اب صرف یہ بحث ہے کہ اس کونان و نفعقہ کا حق بھی حاصل ہے یا نہیں؟ قرآن مجید میں اگر چہ اس کے متعلق صرح تکم نہیں ہے لیکن قرآن مجید میں حاملہ عور توں کے متعلق بہ تصرح تک متعلق بہ تصرح تک متعلق ہے متعلق ہے کہ اگر حاملہ عور توں کو طلاق دی جائے توجب تک وضع حمل نہ ہو شوہر کو نان نفقہ دیناہوگا

انكن او لا تا حمل فانفقو اعليهن حتى يضعن حملهن (مران) الروه حامله مول توزمانه وضع حمل تك ان كنان و نفقه ك كفيل رمو

عاملہ عورت کے وضع حمل کازمانہ اس کی عدت کازمانہ ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے درانہ عدت میں عورت کے نان و نفقہ کابار شوہر پر ہے۔ اسکے علاوہ عورت کوجب سکنی کا حق عاصل ہے تواس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسکے نان نفقہ کابار بھی شوہر ہی پر ہوگا۔
قرآن مجید کایہ حکم قطعی ہے اسلئے صرف قطعی دلائل ہی سے اسکی تمنیخ یا تخصیص ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر کھی کے زمانے میں یہ مسئلہ پیش آیا۔ تو حضرت فاطمہ بنت قیس رصی الله عنها نے شہادت دی کہ ان کے شوہر نے ان کو طلاق باین دی تھی کیکن رسول اللہ سے ان کو نان و نفقہ اور سکنی کے حق سے محروم کر دیا تھا لیکن چو نکہ یہ خبر احاد تھی جسکے ذریعہ سے قرآن مجید کے احکام منصوصہ کو منسوخ نہیں کیا جاسکتا تھا۔ حضرت عمر کھی نے صاف فرمادیا تھا۔ مساک نا لندع کتاب رہنا و سسنت نبینا صلعم لقول امراہ لاندری مسکنا احفظت ام لا۔

ہم خداکی کتاب اور رسول اللہ ﷺ کی سنت کوایک عورت کے کہنے سے نہیں روک سکتے خداجانے اس نے اصل واقعہ کویاد بھی رکھایا کہ نہیں۔

حضرت عائشہ رضی الله عنها بھی حضرت عمر عظیم کے ہمزبان تھیں۔ان کاخیال تھاکہ آپ ﷺ نے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی الله عنها کواس بناپر گھرسے منتقل کر دیا تھاکہ ان کا گھر سنسان اور آبادی سے دور تھا۔ یہ ایک خاص حالت تھی جس پر خاص ضرورت نے مجبور کیا تھا۔ کوئی عام تھم نہ تھا۔ ل

#### درايت

حدیثوں کے متعلق روایت کی حیثیت سے بحث صرف راوی کے عوارض و خصوصیات کی بنا پر ہوتی ہے لیکن ورایت کی روسے جب کی حدیث کی تقید کی جاتی ہے تو راوی بالکل نظر انداز کر دیاجا تا ہے اور خارجی عوارض واسباب کو پیش نظر رکھاجا تا ہے صحابہ کرام کے دور میں اگر چہ درایت کے تمااصول و قوائد مرتب نہیں ہوئے تھے تاہم اس کے ابتداء ہو چکی تھی اور انہوں نے راوامی سے قطع نظر کر کے اور حیثیتوں سے بھی روایات پر نظر ڈالی تھی۔ ایک بار حضرت ابو ہریرہ کی ہے دوایت کی کہ جو چیز آگ سے پکادی جائے اس کے استعمال سے وضوء واجب ہو جاتا ہے اس پر حضرت عبداللہ بن عباس کے استعمال سے وضوء واجب ہو جاتا ہے اس پر حضرت عبداللہ بن عباس کے استعمال سے وضوء واجب ہو جاتا ہے اس پر حضرت عبداللہ بن عباس کے استعمال سے وضوء واجب ہو جاتا ہے اس پر حضرت عبداللہ بن عباس کے استعمال سے ہی وضوء کر تا پڑے گا۔ \*\*

مدیث شریف میں آیاہے کہ "جمعہ کے دن ایک ایک ساعت آتی ہے کہ جب کوئی مسلمان اس کو حالت نماز میں پالیتا ہے تواس وقت خداہ جو کچھ مانگناہے خدااس کو دے دیتا ہے سمان اس کو حالت نماز میں پالیتا ہے تواس وقت خداہ جو کچھ مانگناہے خدااس کو معلوم کرلیا سحابہ کرام کی کو اس کی جبتی ہوئی اور حضرت عبداللہ بن سلام کی نے اس کو معلوم کرلیا کہ وہ جمعہ کے دن کی سب سے آخری ساعت ہے انہوں نے حضرت ابو ہر روہ سے بیان کیا تو بولے کہ یہ کیوں کر ہوسکتا ہے؟ آپ کے نے تو فرملیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس کو حالت نماز بیں پالے۔ حالا نکہ دن کی آخری ساعت میں کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ "

اس باب میں حضرت عائشہ رصی اللہ عنها خاص طور پر ممتاز ہیں انہوں نے درایت کے روسے جن احادیث پر اعتراضات کئے ہیں ان سے درایت کے بعض اصول بھی قائم ہوتے ہیں مثلاً ان کے سامنے جب بیر روایت کی گئی کہ مردسے اس کے اہل وعیال کے رونے سے عذاب ہوتا ہے توانہوں نے اس سے انکار کیااور کہا کہ خود قرآن مجید میں ہے۔

ابوداؤد كتاب الطلاق باب فى نفقه المتبوتة \_

۲: ترمذی کتاب الطهاره باب الوضوء مماغیرت النار۔

٣: ابوداؤد كتاب الصلوه باب تغريع ابواب الجمعه \_

لا تذر وازرہ وزر احری ایک کے گناہ کا بوجھ دوسر انہیں اٹھا سکتا۔

اس سے یہ اصول قائم ہواکہ کوئی روایت نصوص قر آنی کے مخالف نہیں قبول کی جاسکتی چنانچہ اس اصول کی روسے انہوں نے متعدد روایتوں پر اعتراضات کے مثلاً صحابہ کرام کی دور میں یہ خیال کھیا تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے شب معراج میں خداکود یکھا تھا لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کے سامنے اس کاذکر آیا تو بولیں "جو محض یہ روایت کرے وہ دروع کو ہے "اس کے بعدیہ آیت پڑھی۔

وه لطیف اور خبیر ہے۔

ان کے سامنے جب بیر روایت کی گئی کہ نحوست غورت، گھوڑے اور گھر میں ہے توانہوں نے اس کاا نکار کیااور بیہ آیت پڑھی،

ما اصاب من مصيبة في الارض و لا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها\_ ل

زمین میں یا تہارے اندر تہیں جو مصبتیں پہنچتی ہیں وہ پہلے ہے لکھی ہوتی ہیں۔ غزوہ بدر میں جو کفار مارے گئے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کے مدفن پر کھڑے ہو کر فرملیاتھا

ھل و حدتم ماو عدر بکم حفا۔ خدانے جو تم ہے وعدہ کیاتھاتم نے اس کوپالیا ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر ﷺ نے عرض کی کہ یار سول اللہ ﷺ آپ مردوں

کو پکارتے ہیں؟ آپ نے اس کے جواب میں فرملا

ماانت باسمع منهم ولکن لایحیبیون۔ تمان سے زیادہ نہیں سنتے لیکن وہ جواب نہیں وے سکتے۔ حضرت عائشہ رصی اللہ عنها کے سامنے جب بیر روایت کی گئی توانہوں نے کہا کہ آپ نے یہ نہیں بلکہ بیدار شاد فرمایا تھا:

بدروایتی بر تر تیب عین الاصابه فیما استدر کته السیده عایشه علی الصحابه صفحه ۱۸،۱۵،۸، ۲۱ میں موجود بیں اخیر روایت کے علاوہ اور روایتی بخاری میں بھی ہیں۔ انھم لیعلمون الان ان ماکنت اقول لھم حق وہاس وقت یقینی طور پرجانتے ہیں کہ میں ان سے جو کچھ کہتا تھاوہ کچ تھا اس کے بعد انہوں نے قر آن مجید کی ہے آیت پڑھی

انك لا تسمع الموتى وما انت من فى القبور۔ اے پیغیبر! تؤمر دول کواپئ بات نہیں سناسکتااور نہان کوجو قبر میں ہیں۔ مطلب بیہ ہے کہ اس آیت کی روہے کفار آپ کی آواز کو سن ہی نہیں سکتے تھے۔ ادر مار ساگ میں کے جب معروب میں میشک میں تاریخ کا کرد ہے ہیں۔

عام طور پرلوگ متعه کی حرمت میں احادیث پیش کرتے ہیں لیکن حضرت عائشہ رصی الله عبد سے جب انکے ایک شاگر دنے جواز متعه کی روایت کی نسبت پوچھا توانہوں نے اسکاجواب صدیث سے نہیں دیا۔ بلکہ فرملیا" میرے تمہارے در میان خداکی کتاب ہے پھریہ آیت پڑھی۔ و الذین هم لفرو جهم حفظون الا علی ازواجهم او ماملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔

جولوگ کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجزا پی بی بیوں یالونڈیوں کے ان پر کوئی ملامت نہیں۔

اس لئےان دوصور توں کے علاوہ کوئی اور صورت جائز نہیں۔ اُ

حضرت ابوہر مرہ ﷺ سے ایک روایت ہے کہ حرامی لڑکا تیوں میں (مال باپ بچہ) بدتر ہے حضرت عائشہ رصی اللہ عنها نے سنا تو فرملیا" یہ صحیح نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک منافق تھا جور سول اللہ ایک کو برا بھلا کہا کر تا تھا، لوگوں نے عرض کی کہ "یار سول اللہ! اس کے علاوہ دلد الزنا بھی ہے۔ آپ نے فرملیا کہ "وہ تینوں میں بدتر ہے۔ یعنی اپنے مال باپ سے زیادہ برا ہے۔ یہ ایک خاص واقعہ تھا عام نہ تھا۔ خدا خود فرما تا ہے۔

و لا تذر وازرہ وزر احری کوئی کی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا تا

یعنی قصور تومال کاہے بچے کا کیا گناہ ہے۔ جب کی بناپر وہ ان سے برا قرار دیا جائے۔
احادیث میں اور بھی متعدد مثالیں ہیں جن سے ثابت ہو تاہے کہ جن روایات میں کسی
قشم کا اشتباہ ہو سکتا تھا۔ صحابہ کرام ﷺ نے ان پر تنقید کر کے اس مقد س فن کو اغلاط و اوہام
سے پاک کردیا۔

ا: بخاری غزوه بدر۔ ۲: اصابہ سیوطی بحوالہ حاکم۔ ۳: اصابہ سیوطی بحوالہ حاکم۔

### طبقات الصحابه 🔈

اگرچہ محدث ابوزرعہ کے قول کے مطابق صحابہ کی تعداد الکھوں سے متجاوز تھی تاہم علامہ ذہبی نے طبقات الحفاظ میں جن صحابہ کی اند کرہ کیا ہے اور جن کی نسبت لکھا ہے کہ صحاح میں ان سے حدیثیں مروی ہیں ائلی تعداد صرف ایک سوپانچ ہے لیک تفخص و تلاش سے اس پر اور صحابہ کی ناموں کا بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ مند ابود اور طیالی جود وسری صدی کے اخیر میں تصنیف ہوئی ہے اس میں تقریباً دھائی سوصحابہ کے سوائیتیں ہیں۔ علامہ ذہبی کی رائے کے مطابق الن ایک سوپانچ صحابہ میں اٹھا کیس صحابہ الی علامہ ذہبی کی رائے کے مطابق الن ایک سوپانچ صحابہ میں اٹھا کیس صحابہ ہیں جن کے نام سے علم حدیث کے اکثر صفحات مزین ہیں۔ لیکن ان اٹھا کیس صحابہ ہی میں نصف سے زیادہ صرف انہی کی روایتیں ہیں اور جو نکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس نے میں نصف سے زیادہ صرف انہی کی روایتیں ہیں اور جو نکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس نے کم از کم چاپس حدیث ہیں بھی میری امت کو پہنچادیں اس کا حشر علماء کے ساتھ ہوگا اس لئے محد شین نے یہ فیصلہ کردیا ہے کہ جن کی روایتیں چاپس سے کم ہوں گی وہ قلیل الروایات شار کے جا شیں گے۔ اس بنا پر قلت و کشرت روایت کی حقیق سے محدیث نین نے صحابہ کے اس بنا پر قلت و کشرت روایت کی حقیق سے محدیث نین نے صحابہ کے اس بنا پر قلت و کشرت روایت کی حقیق سے محدیث نین نے صحابہ کے اس بنا پر قلت و کشرت روایت کی حقیق سے محدیث نے نے صحابہ کے جا رطبے جا ہیں۔

ا) بہلاطبقہ یعنی وہ صحابہ کے جن کی روایتیں ہزاریا ہزارے زیادہ ہیں۔

۲) دوسر اطبقه لعنی وه صحابه ده جن کی روایتی یانچ سوے زیادہ ہیں۔

٣) تيسراطبقه يعني وه صحابه الله جن كي روايتي جاليس ياجاليس سے زياده ہيں۔

م) چوتھاطبقہ لیعنی وہ صحابہ ﷺ جن کی روایتیں جالیس یاجالیس سے کم ہیں۔

کین چونکہ پانچ سوسے چالیس تک کے رواۃ زیادہ ہیں۔ اس لئے ہم نے اس کے دوجھے کر دیئے ہیں۔ اس لئے ہم نے اس کے دوجھے کر دیئے ہیں۔ سوتک دوسر اطبقہ، اس تفصیل کی رو سے ہیں۔ سے ہم نے صحابہ ﷺ کے یانچ طبقے قرار دیئے ہیں۔

ا) وه صحابه الله جن كى روايتي بزاريا بزارے زياده بيں۔

٢) وه صحابہ اللہ جن كى روايتيں پانچ سوے يايانچ سوے زيادہ ہیں مگر ہزارے كم۔

٣) وه صحابه الله جن كى روايتي سوياسوت زياده بين مگريانج سوت كم-

م) وه صحابہ اللہ جن كى روايتيں جاليس ياجاليس سے زيادہ بيں مرسوسے كم۔

۵) وہ صحابہ ای جن کی روایتی جالیس سے کم ہیں۔

ا: یه پورا نکزامولاناسید سلیمان صاحب عموی کے مضمون شائع شدہ الندوہ بابت اگست من ۱۹۱۹ سے حرف بجرف منقول ہے۔

عام محدثین اگرچہ پہلے طبقہ میں صرف چہہ صحابہ اللہ بعنی حضرت ابو ہریرہ ہے ، مخترت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عمر مخترت عبداللہ بن عمر مخترت عبداللہ بن عمر مخترت اللہ بن محترت جابر بن عبداللہ مخت اور حضرت انس بن مالک مخته کوداخل کرتے ہیں الیکن شاہ ولی اللہ صاحب نے کثیر الروایہ صحابہ مخت میں آٹھ بزرگوں کا نام لیا ہے چنانچہ از الته الحفاء میں لکھتے ہیں،

صحابه رضوان الله عليهم باعتبار كثرت و قلت روايت عديث بر چهار طبقه اند مكوين كه (۱) مرويات ابيان بزار حديث فصاعد أيا زياده و متوسطين (۲) كه مرويات ابيان پافسد حديث فصاعد أباشد مثل ابو موى هذه و براء بن عازب هذه وجميعه كه مرويات ابيان چهل حديث باشد فصاعد أتاسه صدو چهار صد، در حديث شريف آمده است من حفظ على امتى اربعين حديث حشر مع العلماء او كما قال و مقلين (۳) كه مرويات ابيان تا چهل مى رسد جمهور محد ثين گفته اند كثير و مقلين (۳) كه مرويات ابيان تا چهل مى رسد جمهور محد ثين گفته اند كثير الروايات كه مكثرين از صحابه بي بشت كس اند، (۱) ابو بريره بي و (۲) عائشه رسى الله عنها و (۳) عبد الله بن عمر و بن العاص شده و (۲) انس شده و (۷) جابر شده و (۸) ابوسعيد خدرى شده و (۲) انس شده و (۷) جابر شده و (۸) ابوسعيد خدرى شده و (۲) انس شده و (۷) جابر شده و (۸) ابوسعيد خدرى شده و (۲) انس مقد و (۷) جابر شده و (۸)

ر ۱۸۷۷ بر مسیر صدر این طوید که سازه می از می است در دون این مساور در این است از ۱۸۷۸ می این است می این می

عن احمد بن حنبل قال ستة من اصحاب النبي الله اكثر والرواية عنه و عمرو ابو هريره و ابن عمر و عائشه و حابر بن عبدالله و ابن عباس و انس\_

لام احمد بن جنبل نے فرملیا ہے کہ چھ صحابہ کے کثیر الروایت ہیں اور انہوں نے طویل عمریں پائی ہیں ابو ہریرہ کھی ابن عمر کھی ، عائشہ رضی الله عنها ، جابر کھی ، ابن عباس کھی ، انس کھی ۔

علامہ عینی حضرت عائشہ رضی الله عنها کے تذکرہ میں لکھتے ہیں۔ و کانت و احد الستة الذین هم اکثر الصحابة روایة ل

حضرت عائشہ رصی اللہ عنها ان چے صحابہ کی میں تھیں جو کثیر الروایت ہیں۔ لیکن اصل میہ ہے کہ عام محد ثین نے حضرت ابو سعید خدری کے کانام کثیر الروایات صحابہ کی ساتھ نہیں لیا حالا نکہ ان کی مرویات ایک ہزار سے زیادہ ہیں۔ عشاہ صاحب شاہ صاحب نے دوسرے طبقہ میں حضرت براہ میں عازب ﷺ اور حضرت ابو موی ا اشعری ﷺ کانام لیا ہے۔ حالا تکہ ان دونوں کی حدیثیں پانچ سوسے بہت کم ہیں اس لئے یہ لوگ دوسرے طبقہ میں نہیں بلکہ تیسرے طبقہ میں داخل ہیں۔

مر دیات صحابہ 🔈 کی تعداد

بہر حال قلت و کثرت روایت کی بنا پر صحابہ اللہ کے پانچ طبقے ہیں جن کے نام اور تعداد روایات کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

طبقہ اول یعنی وہ صحابہ ﷺ جن کی روایتیں ہزاریا ہزار سے زیادہ ہیں اس طبقہ میں سات بزرگ ہیں۔

تعداداحاديث مروبيه حفرت ابوہریرہ کھ OFLF حفرت عبدالله بن عباس عليه حضرت عاكشه صديقه رضى الله عنها 2710 حضرت عبدالله بن عمر ﷺ 140. حفرت جابرين عبدالله انصاري ظلفه 1000 حفرت الس بن مالك انصاري ITAY حفرت ابوسعید خدری دهر 114. طبقہ دوم بعنی وہ صحابہ 🐞 جن کی روایتیں پانچے سویایانچے سوسے زائد ہیں اس طبقہ میں صرف حار صحابہ 🚓 ہیں۔

مبر نام تعداد احادیث مروبیه الله بن مسعود کی مدد احادیث مروبیه ۱ مستود کی مسعود کی الله بن عمرو بن العاص ۲۰۰ مستود می که ۲ مستود کی کرم الله وجهه ۲ مستود کی کرم الله و جهه ۲ مستود کی کرم الله و کرم الله و

| ۵۳۹                        | حضرت عمر بن الخطاب ﷺ                                              | C.                                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| اد. گر انج سو سه کم بین اس | مسترے شربی مطاب تھیں۔<br>بنی وہ صحابہ 🚓 جن کی روایتیں سویاسو سے ز | ٠, ٠,٠                                  |
| يره حرياق و حد المان ا     |                                                                   |                                         |
| ,                          | ٢٢صحابه الله مين                                                  | طبقه میں چبیس                           |
| تعداداحاديث مروبير         | نام ،                                                             | تمبر                                    |
| F2A                        | ام المو منين حضرت ام سلمه رضى الله عنها                           | 1                                       |
| <b>74.</b>                 | حضرت ابو موی اشعری ﷺ                                              | · r                                     |
| r-0                        | حضرت براءبن عازب ﷺ                                                | ۳                                       |
| TAI                        | حضرت ابوذر غفاري ﷺ                                                | ~                                       |
| 110                        | حضرت سعد بن ابي و قاص ﷺ                                           | ۵                                       |
| IAA                        | حضرت سهل بن سعد انصاري ﷺ                                          | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| IAI                        | حضرت عباده بن صامت هيجه                                           | 4                                       |
| 149                        | حضرت ابوالدرداء عظيه                                              | ۸                                       |
| 12.                        | حضرت ابو قباده انصاري رهينه                                       | . 9                                     |
| IMM                        | حضرت الى بن كعب هي                                                | 3 1•                                    |
| 140                        | حفرت بريده بن حصيب اسلمي هطيه                                     | 11                                      |
| 102                        | حضرت معاذبن جبل رفيه                                              | Ir .                                    |
| 10+                        | حضرت ابوابوب انصاري هظائه                                         | 11-                                     |
| IMA                        | حضرت عثمان بن عفان هي                                             | 10                                      |
| IMA                        | حفرت جابر سمره کا                                                 | 10                                      |
| Irr                        | حضرت ابو بكر صديق فطف                                             | 14                                      |
| 124                        | حضرت مغيره بن شعبه هي                                             | 14                                      |
| . 11-                      | حضرت ابو بكره رضى الله عنها                                       | IA                                      |
| 11                         | حضرت عمران بن حصین ﷺ                                              | 19                                      |
| 11-                        | حضرت معاويه بن اني سفيان ﷺ                                        | r•                                      |
| 112                        | حضرت توبان ﷺ مولى النبي ﷺ                                         | 71                                      |
| IFA                        | حضرت اسامه بن زيد کا                                              | rr                                      |
| irr                        | حضرت نعمان بن بشير ﷺ                                              | rř                                      |
| ırr                        | حضرت سمره بن جندب فزاری کاه                                       | rr                                      |
| 1-1                        | حضرت ابو مسعود عقبه بن عمر کا                                     | ro                                      |

| THE REAL PROPERTY. | THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T | Company of the Compan |            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                    | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حفرت جرير بن عبدالله البحلي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ry         |
| ٣٣.                | سوتک ہے۔اس طبقہ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | م یعنی وہ صحابہ 🐞 جن کی تعداد چالیس ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | طبقه چہار  |
|                    | والمالية عالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تحابیہ ہیں |
|                    | تعداداحاديث مروبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ct                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تتبر       |
|                    | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت عبدالله بن ابي او في النظام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1          |
| 15"                | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حضرت زيد بن ثابت عظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T à        |
|                    | 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت ابو طلحه زيدين سهل عظيمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٣          |
|                    | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت زيد بن ارقم رها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . ~        |
|                    | Al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت زيدبن خالدالجبني خطيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۵          |
|                    | ۸٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حفرت كعب بن مالك الملمى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٦          |
|                    | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت رافع بن خديج عظيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                    | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت سلمه بن اكوع عظه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ^          |
|                    | YA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت ابورافع قبطي هيشه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9          |
|                    | 944                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت عوف بن مالك الشجعي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1•         |
|                    | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت عدى بن إلى حاتم الطائي عظه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11         |
|                    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت عبدالرحمٰن بن افي اوفيٰ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ir         |
|                    | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ام المومنين حضرت ام جبيه رضى الله عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100        |
|                    | Yr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت عمار بن ياسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10         |
|                    | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت سليمان فارسى ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10         |
|                    | < Y• J• J•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ام المومنين حضرت حفضه رضى الله عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17         |
|                    | Y•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت جبير بن مطعم قرشي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 74         |
|                    | PG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت اساء بنت الي بكر فظفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14         |
|                    | DY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت واثله بن اسقع كناني رهي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19         |
|                    | ۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حفرت عقبه بن عامر جهني عظيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | r.         |
| 77                 | ۵٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت فضاله بن عبيدانصاري هظه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ri .       |
|                    | <b>ΓΛ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حفرت عمروبن عبسه دها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rr         |
|                    | r2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حفرت كعب بن عجر وانصارى عظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rr         |
|                    | MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت فضله بن عبيداللمي عظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | **         |
|                    | ry .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ام المومنين حضرت ميمونه رضى الله عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ro         |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

| 4.3                                  | حضرت ام بانى رضى الله عنها               | ry           |
|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| r0                                   | حضرت ابوجيفه بن وهب سواكي عظيه           | 12           |
| ~~                                   | حضرت بلال بن رباح تميمي 🚓                | rA           |
| ~~                                   | حضرت عبدالله بن مغفل ﷺ                   | · 19         |
| . ~~                                 | حضرت مقداد بن اسود كوفي د                | ۳٠.          |
| ۳۱                                   | حفرت إم عطيه انصاري رضى الله عنها        | ٣١           |
| ۳٠.                                  | حفوت عيم بن حزام اسدى                    | mr .         |
| ۴.                                   | حفرت سلمه بن حنيف انصاري عظيه            | ۳۳           |
| لیس ہے کم ہیں۔اس طبقہ میں            | ئى دە صحابە 🚓 جن كى روايىتىن چالىس يا چا | طبقه بيجم لع |
|                                      |                                          | پېين صحابه 🚓 |
| تعداداحاديث مروبير                   | ·                                        | نمبر         |
| <b>T</b> A                           | حفزت زبير بن عوام هي                     | 1            |
| rr                                   | حضرت فاطمه بنت قيس رضى الله عنها         | ۲            |
| rr                                   | حفرت خباب بن الاريت 🚓                    | ٣            |
| ۳٠                                   | حضرت عياض بن حماد حميى                   | ~            |
| r A                                  | حضرت مالك بن ربيد ساعدى ﷺ                | ۵            |
| ro                                   | حضرت عبدالله بن سلام کافیہ               | . 4          |
| rr                                   | حضرت إم قيس بنت محصن رضى الله عنها       | 4            |
| ro                                   | حضرت فضل بن عباس ﷺ                       | <b>A</b>     |
| rr                                   | حفرت عامر بن ربيه عظيه                   | 9            |
| . rı                                 | حضرت ربيع بنت معوذ رضى الله عنها         | 1•           |
| . 14                                 | حضرت اسيدبن حفيراهبلي عظيه               | . ' 11       |
| IA                                   | حضرت خالد بن وليد 🍇                      | 11           |
| · IA                                 | حضرت عمروبن حريث 🚓                       | 11"          |
| ۱۵                                   | حفرت خوله بنت حكيم رضى الله عنها         | 10           |
| In                                   | حفرت ثابت بن ضحاك ﷺ                      | 10           |
| ir ir                                | حضرت معاويه بن حكيم سلمي عظيه            | 14           |
| Ir.                                  | حضرت عروه بن الي جعد الاسدى              | 14           |
|                                      | حفرت يسيره بنت مفوال رضى الله عنها       | IA           |
| المسترك المراقبات عوان رضى الله عنها |                                          |              |

| .1•      | حفزت عروه بن مفرس مفات                         | 19      |
|----------|------------------------------------------------|---------|
| 1+       | حضرت مجمع بن يزيد                              | *       |
| 4        | حضرت سلمه بن قيس عظمه                          | rı      |
| 4        | حضرت قباده بن نعمان عظيه                       | rr      |
| ۲        | حضرت قبیصه بن مخارق عامری                      | rm      |
| ٧ .      | حضرت عاصم بن عدي قضاعي عظف                     | 4.00    |
| ۵        | حضرت سلمه بن نعيم التجعي ﷺ                     | ra      |
| :0       | حفرت مالك بن صعصعه عظيه                        | 74      |
| ۵        | حضرت مجن بن ادرع هي                            | 14      |
| ۵        | حضرت سائب بن فلاح عظيه                         | 24      |
| ۵        | حضرت خفاف غفاري ﷺ                              | 19      |
| ۵        | حضرت ذوفجر حبثي عظيه                           | ۳.      |
| ~        | حضرت مالك بن مبير كندى                         | ۳۱      |
| ~        | حضرت زيد بن حارثه                              | 2       |
| r        | حضرت ثابت بن ود بعيه ﷺ                         | ~~      |
| r        | حضرت كعب بن عياض اشعرى                         | 2       |
| <b>r</b> | حضرت كلثوم بن حقيين غفاري ه                    | 20      |
| r        | حضرت وحيه كلبي عظيه                            | 24      |
| r        | حفرت جدانه بنت وبهب رضى الله عنها              | 2       |
| •        | حفرت الك بن يبار عظه                           | 24      |
| . 1      | حضرت عبدالله بن زمعه                           | 29      |
| 1        | حضرت كلثوم بن علقمه عظمه                       | Ĺ.      |
| p        | اووجو صحاب على اقى و گئر ميں حو نکه ووصغار صحا | ال أرعا |

ان کے علاوہ جو صحابہ ﷺ باقی رہ گئے ہیں چو نکہ وہ صغار صحابہ ﷺ ہیں اور ان کی روایت کتب حدیث میں اس قدر کم ہے کہ وہ شار میں نہیں آئی ہے اس لئے وہ ہم نے ان کاذکر نہیں کیا۔ مختلف طبقات میں ہم نے جن صحابہ ﷺ کانام لیا ہے ان کی مجموعی تعداد ایک سونچییں ہے اور مسلمانوں کے پاس احادیث کا جو سر مایہ باقی ہے وہ انہی بزرگوں کا فیض ہے۔

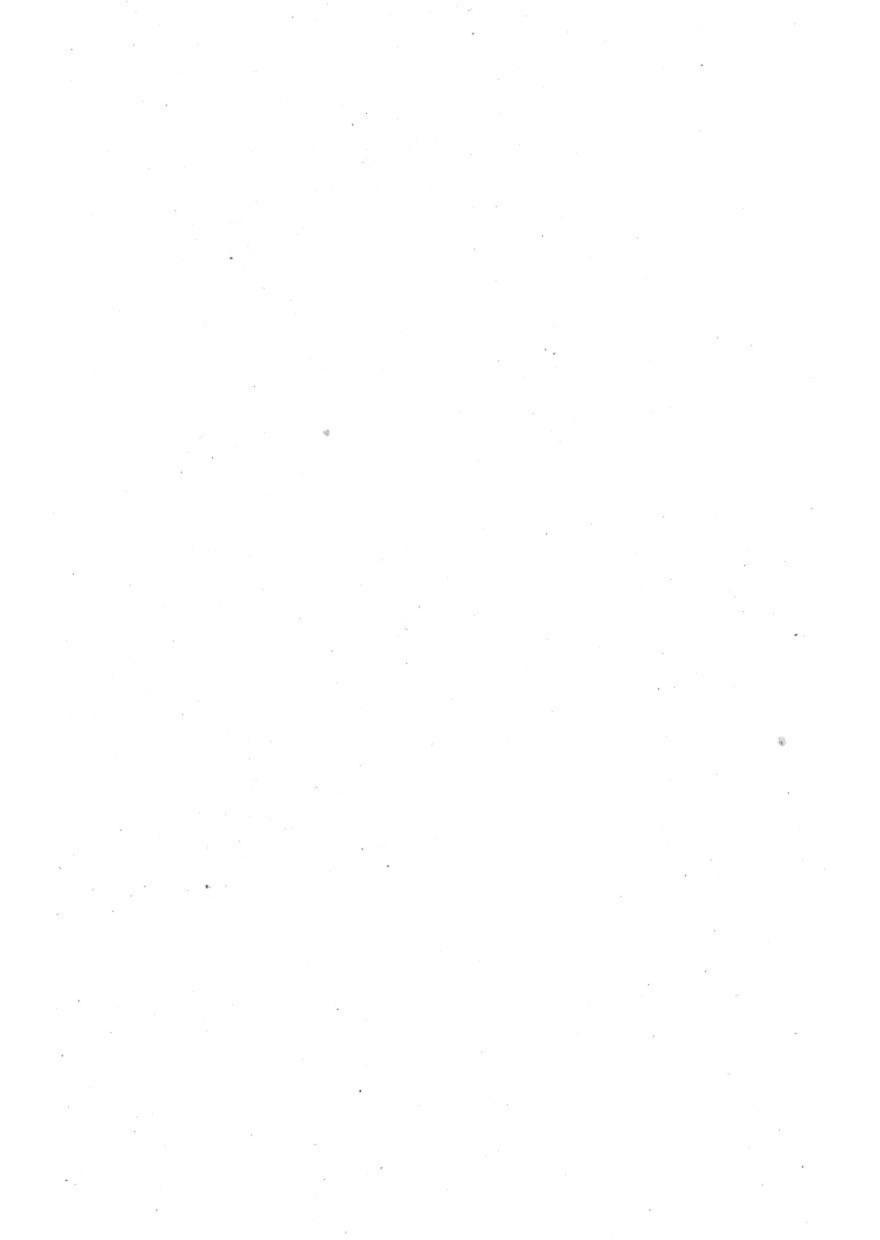

# علم فقه

علم فقہ کی تدوین و ترتیب میں صحابہ کرام کے مسائی جمیلہ کاجو حصہ شامل ہے اس کی تاریخ حسب ذیل عنوانات میں بیان کی جاسکتی ہے۔

ا) صحابہ کرام اللہ اللہ علیہ ہے کیونکر فقہ کی تعلیم حاصل کی؟

٢) فقہائے صحابہ اللہ کے کس قدر طبقات قائم ہوئے؟

٣) انہوں نے تابعین کو کیوں کر فقہ کی تعلیم دی؟اور فقہ کے مسائل کیوں کرمدون کئے؟

م) انہوں نے اصول فقہ کے کس قدر مسائل ایجاد کئے؟

۵) صحابہ کرام اللہ کے اختلافی مسائل کا منتاکیاتھا؟

صحابہ کرام اللہ اللہ على سے كيول كر

فقه کی تعلیم حاصل کی

عہد نبوت ﷺ میں علم فقہ بلکہ کوئی علم مدون و مرتب نہ تھا کہ صحابہ کرام ﷺ با قاعدہ اس کی تعلیم حاصل کرتے۔ سوال واستفسار کے ذریعہ ہے بہہہ رسول اللہ ﷺ ہے مسائل دریافت کئے جاسے تھے لیکن صحابہ کرام ﷺ کچھ تو فرط اوب ہے، اور کچھ اس لئے کہ خود قر آن مجید نے سوالات کرنے کی ممانعت کردی تھی۔ آپ ہے بہت کم مبائل دریافت کرتے تھے۔ مند واری میں حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ ہے دوایت ہے کہ صحابہ ﷺ نے مرف تیرہ سامنائل دریافت کئے تھے جو کل کے کل قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ اس بنا پر آپ ہے علم فقہ کی تعلیم حاصل کرنے کا صرف یہ طریقہ تھا کہ صحابہ کرام ﷺ آپ کے تمام اعمال مثلاً وضو، نماز، روزہ، جج اور زکوہ کا بخور مطالعہ کرتے تھا ور آن والمدات ہے ان کے شروط وارکان کو مباح، واجب اور منسوخ وغیرہ قرار دیتے تھے۔ کہ صحابہ اس طریقہ تعلیم ہے فائدہ اٹھانے کا کم موقع ملتا تھا اس کے ساتھ بہت میں مائل واضح اور ہے سوال واستفسار کی ضرورت پیش آتی تھی اور اس طرح فقہ کے بہت ہے مسائل واضح اور ہے سائل واضح اور ہمیں بنانچہ خود حضرت عائشہ موجاتے تھے انصاریہ عور تیں اس باب میں خاص طور پر ممتاز تھیں چنانچہ خود حضرت عائشہ رہیں گا

نعمه النساء، نساء الا نصار لم یکن منعهن الحیاء ان یتفقهن فی الدین۔ الساریہ عور تیں کس قدراجھی ہیں کہ تفقہ فی الدین سے ان کو حیاباز نہیں رکھ سکتی تھی۔ جو صحابہ ﷺ مدینہ سے باہر رہتے تھے ان کو بھی ہر وقت اس کا موقع نہیں مل سکتا تھا۔ اسلے وہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر چندروز قیام کرتے تھے اور فقہی تعلیم حاصل کر کے واپس جاتے تھے تو خود اپنی قوم کے معلم بن جاتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید کی یہ آیت انہی بزرگوں کی شان میں نازل ہوئی ہے۔

فلولا نفر من كل فرقة منهم طائيفة ليتفقهوا في الدين ولينذر واقومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون\_ع

تم میں ہر قوم سے ایک گروہ کیوں نہیں نکاتاجو تفقہ فی الدین حاصل کرے اور جب اپنی قوم میں واپس جائے توان کوڈرائے شائدوہ لوگ ڈر جائیں۔

چنانچہ احادیث کی کتابوں میں اس قتم کی متعدد سفار توں کاذکر ہے جو قبائل عرب سے آپ کی خدمت میں آئیں اور فد ہی تعلیم حاصل کر کے واپس گئیں۔ وفد عبدالقیس نے خدمت مبارک میں آکر عرض کیا کہ ہم ایک طویل مسافت طے کر کے آئے ہیں۔ در میان میں کفار مصر حائل ہیں اس لئے اشہر حرم کے سواحاضر خدمت نہیں ہو سکتے۔ ہم کو وہ احکام سکھائے جائیں جن کی ہم اپنی قوم کو تعلیم دیں۔ آپ نے ایمان، نماز، زکو ق، روزہ اور خمس کا حکم دیاو چند ظروف شراب کے استعمال کی ممانعت فرمائی اور کہا کہ اس کویاد کر لو اور پلیٹ کراپی قوم کو بھی اس سے مستفید کرو۔

قبیلہ بنوسعد کی طرف سے حضرت ضحام بن نقلبہ ﷺ آئے اور نماز اور روزے وغیرہ کے متعلق چند سوالات کر کے کہا کہ "میں اپنی قوم کی طرف سے قاصد بن کر آیا ہوں۔ ع غرض اس طرح اکثر صحابہ ﷺ فقہ کے ضرور کی اور عملی مسائل سے واقف ہوگئے تھے۔

طبقات فقهاء صحابه وهيها

فقہائے سحابہ اللہ کے تین طبقے ہیں۔

ا) مكثرين .... يعنى وه صحابه الله جن سے بكثر ت مسائل منقول ہيں۔

۲) مقلین ..... یعنی دہ صحابہ کے جن ہے بہت کم مسائل مروی ہیں۔

<sup>:</sup> محيح مسلم كتاب الطهاره باب استحباب استعمال المفتسلته من الحيض قرضة من مسك في موضع الرم ب ٢: تفير ابن كثير ص ٨٨ -

موضع الرم . ۲: تعیرابن نیر ص۸۸۔ ۳: بخاری کیاب العلم باب تحریض النبی صلعم و فد عبدالقیس علی ان یحفظوا الا یمان والعلم۔

٢ بخارى كتاب العلم باب القرآه والعرض على المحدث

٣) متوسطين ..... يعنى وه صحابه الله جوان دونوں طبقول كے بين بين بيں -

پہلے طبقے میں صرف سات بزرگ یعنی حضرت عمر بن الخطاب ﷺ ، حضرت علی ﷺ ، حضرت علی ﷺ ، حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ ، حضرت عائشہ رضی الله عبدالله بن مسعود ﷺ ، حضرت الله بن عباس ﷺ ، حضرت عبدالله بن عمر ﷺ وافل ہیں، علامہ ابن حزم کابیان ہے کہ اگر ان بزرگوں کے فادے اجمع کئے جائیں تو ہر ایک کے فادے سے ضخیم جلدیں تیار ہو سکتی ہیں، چنانچہ ابو بکر محمد بن موی نے حضرت عبدالله بن عباس ﷺ کے فادے کو ہیں جلدوں میں جمع کیا ہے۔

دوسرے طبقے میں بکٹرت صحابہ اللہ داخل ہیں اور ان سے صرف دوایک مسائل منقول ہیں۔ یہاں تک کہ ان سب کے مسائل کوایک مختصر سے دسالے میں جمع کیا جاسکتا ہے۔

متوسطین میں صرف تیرہ ۱۳ اصحابی یعنی حضرت ابو بکر ﷺ ، حضرت ام سلمہ رضی الله علم ، حضرت انس بن مالک ﷺ ، حضرت ابوسعید خدری ﷺ ، حضرت ابو ہریوہ ﷺ ، حضرت عبدالله بن خبر الله بن عبدالله بن عمره بن العاص ﷺ ، حضرت عبدالله بن خبر الله بن العاص ﷺ ، حضرت ابو موکی اشعری ﷺ ، حضرت سعد بن ابی و قاص ﷺ ، حضرت سلیمان فاری ﷺ ، حضرت جابر بن عبدالله ﷺ اور حضرت معاذ بن جبل ﷺ شامل بیں اور ان سب کے فقادے کو علیحدہ علیحدہ محضرر سالوں میں جمع کیا جاسکتا ہے۔

صحابہ کرام رہے نے تابعین کو کیو نکر فقہ کی تعلیم دی؟

موجودہ فقد کی بنیاد صرف چار صحابہ اللہ اللہ اللہ بن مسعود ﷺ ، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ ، حضرت رید بن عباس ﷺ کے دید بن عباس ﷺ کے فاوے نے داللہ

ابن مسعود کے سواکسی صحابی کے تلافہ ہے ان کے فاوے اور فداہب فقہ کو قبیں لکھا۔ ان کے تلافہ میں حضرت علقمہ ﷺ نہایت نامور ہوئے۔ علقمہ کے انقال کے بعدان کے شاگر دابراہیم نخعی مند نشین ہوئے اور انہوں نے فقہ کو اس قدر ترقی دی کہ ان کے عہد

اعلام الموقعين صسامي بديوري تغصيل مذكور ب\_

٢: اعلام الموقعين ص٣٢\_

میں فقہ کا ایک مخضر سامجموعہ تیار ہو گیا۔ جس کے سب سے بڑے حافظ حماد تھے امام ابو حنیفہ نے انہی سے تعلیم پائی اس لئے فقہ حفی کی بنیاد صرف حضرت عبداللہ بن مسعود و اللہ فاوے انہی سے واحکام پر قائم ہوئی چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب ججتہ اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں۔
کان ابو حنیفة رضی الله عنه الذمهم بمذهب ابراهیم واقرانه لا تحاوزه الا ماشاء الله الله عنه الذمهم بمذهب ابراهیم واقرانه لا تحاوزه

الم ابو حنیفہ ابراہیم اور انکے اقران کے فد ہب کے سخت متبع تھے اور اس سے بہت کم بٹتے تھے۔
حضر ت زید بن ثابت عظی مدینہ میں رہتے تھے اور ان کا حلقہ درس نہایت وسیع تھا اور ان کے تمام تلافہ ہیں حضر ت سعید بنمسیب، عطاء بن سیار، عروہ اور قاسم وغیرہ نہایت ممتاز تھے حضر ت عبد اللہ بن عمر عظیہ بھی مدینہ میں مقیم تھے اور ان کی روایتوں کے سب سے بڑے جامع حضرت نافع تھے، امام مالک نے انہی دونوں بزرگوں کے تلافہ بعید بن بڑے جامع حضرت نافع تھے، امام مالک نے انہی دونوں بزرگوں کے تلافہ بعید بن حیب عروہ اور قاسم سے تعلیم حاصل کی تھی۔ اسلئے انہوں نے انہی کے مذہب برانی فقہ کا سنگ بنیادر کھا، چنانچہ شاہ صاحب لکھتے ہیں،

ولذلك نرى مالكا يلازمه محجهتم۔ اس كئالگالل مدينه كى روش كولازم پكڑتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ کے تلامذہ نے مکہ کودار العلوم بنایاتھا، چنانچہ جب فقہ کی مدوین و تر تیب کی ابتدا ہوئی توسب سے پہلے انہی مقامات میں کتابیں لکھی گئیں، امام مالک اور عبدالرحمٰن بن ابی دیب نے مدینہ میں ابن جرت کاور ابن عیبنہ نے مکہ میں امام توری نے کوفہ میں اور ربیع بن صبیح نے بھرہ میں کتابیں لکھیں، جن میں امام مالک کی کتابوں کو نہایت قبول عام حاصل ہو۔ "

تدوين مسائل

جن مسائل کے متعلق مصرح حدیثیں موجود تھیں اور ان میں باہم کوئی تعارض نہ تھا، ان کی بناپر فتوے دینا نہایت آسان کام تھا اور اس فرض کو بہت سے صحابہ ﷺ انجام دیتے تھے، لیکن جن مسائل کے متعلق سرے سے حدیث ہی موجود نہیں تھی۔

ا) ان کی تدوین کا پہلا طریقه استنباط واجتهاد تھااور اس باب میں صرف حضرت عمر ﷺ ، حضرت عبدالله بن عباس ﷺ اور حضرت عبدالله بن عباس ﷺ فاص طور پرمتاز ہے، چنانچہ شاہ صاحب جمتہ الله البالغہ میں لکھتے ہیں۔ یہ

ا: جمتة الله البالغة مطبوعه مصرص ١٦ الديباج المدبب تذكره امام مالك ٣: حجمتة الله البالغة ص ١٠٦ اله ص ١١٦ الله عن الله البالغة ص ١١٦

واما غير هولاء الا ربعة فكا نوا يرون دلالة ولكن ماكانو ايميزون الركن والشرط من الا داب و السنن ولم يكن لهم قول عند تعارض الا خبارو تقابل الدلايل الا قليلا كابن عمرو عائشة وزيد بن ثابت.

ان چاروں کے سوااور صحابہ کھی مطلب سمجھتے تھے، لیکن ارکان وشر وط لیعنی آداب و سنن میں امتیاز نہیں کرتے تھے اور جن روایتوں میں تعارض ہو تاتھایاد لاکل متضاد قائم ہوتے تھے ان میں بہت کم دخل دیتے تھے مثلاً ابن عمر فطیعہ ،عائشہ رصی الله عنها اور زید بن ثابت فظیمہ ۔

۲) دوسر اطریقه به تھاکه جومسائل پیش آتے تھے اور ان کے متعلق غور و فکر کرتے رہتے تھے،
 یہاں تک که وہ حل ہو جاتا تھا۔

ایک بار حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ کے سامنے ایک مسئلہ پیش ہوا، جس پر وہ فکر کرتے رہے جب کتاب و سنت سے ہدایت نہیں ملی توخودا پی رائے قائم کی لیکن بعد کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا تو بے حد مسرور ہوئے حضرت عمر ﷺ ایک ایک مسئلہ کے متعلق مختلف رائیں قائم کرتے تھے ان کو بطوریاد داشت کے لکھ لیا کرتے تھے اور ان میں محووا ثبات کرتے رہتے تھے، چنانچہ پھو پھی کے متعلق ایک یاد داشت لکھی تھی جس کو اخیر میں منادیا۔

۳) بہت ہے مسائل تمام صحابہ ﷺ کے مشورے سے طے کئے جاتے تھے اور ان پر گویا تمام صحابہ ﷺ کا جماع ہو جاتا تھا، حضرت ابو بکر ﷺ نے اس طریقہ کی ابتداء کی اور حضرت عمر ﷺ نے اس طریقہ کی ابتداء کی اور حضرت عمر ﷺ نے اس سے بکثر ت کام لیا، شاہ صاحب لکھتے ہیں،

كان من سيره عمرانه كان يشاور الصحابة وينا ظرهم حتى تنكشف الغمة وياتيه الثلج فصار غالب قضا ياله وفتا واه متبعةً في مشارق الارض ومغاربها.

حضرت عمر ﷺ کابیہ طریقہ تھا کہ سحابہ ﷺ سے مسائل فقیہہ کے متعلق مشورہ ومناظرہ کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے دل میں یقین واطمینان کی کیفیت پیدا ہوجاتی تھی یہی وجہ ہے کہ تمام دنیا میں ان کے فقاوی کی پیروی کی گئی۔

صحابہ السے نے اصول فقہ کے کس قدر مسائل ایجاد کئے ؟

صحابہ کرام ﷺ نے آگر چہ استباط مسائل کے لئے اصول و قواعد منضبط نہیں کئے تھے تاہم ان کے مخوائے کلام سے اصول فقہ کے بہت سے قواعد معلوم ہو سکتے تھے مثلاً فقہاء نے ایک اسول یہ قائم کیا ہے العبرہ لعموم اللفظا لا لحصوص السبب یعنی احکام کے استباط میں صرف ید و یکھناچاہے کہ شارع کے الفاظ عام بیں یا خاص اس سے بحث نہیں کہ تھم عام ہے یا خاص مثلاً قرآن مجید کی یہ آیت اذا قری القرآن فاستمعو اله وانصتوا الح اگرچہ بالتخصیص خطبہ کے متعلق نازل ہوئی ہے لیکن الفاظ میں خطبہ کی تخصیص نہیں ہے بلکہ عام تھم ہے کہ قرآن کو خاموثی کے ساتھ سنناچاہئے اس سے یہ نتیجہ لکاناہے کہ اگر لعام قرائت فاتحہ کرے تو مقتدی کو خاموش رہناچاہئے ، صحابہ کرام کے میں حضرت ابوذر غفاری کے اس اسول کے قائل تھے چنانچہ قرآن کی اس آیت،

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقو نها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم.

جولوگ جاندی سوناجمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کی راہ میں صرف نہیں کرتے ان کو در دناک عذاب کی بشارت دو۔

کے متعلق حضرت امیر معاویہ ﷺ کاخیال تھا کہ یہ اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور سونا جاندی کے جمع کرنے پر عذاب انہی کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن حضرت ابوزر غفاری ﷺ کواصرار تھا کہ (انھا لفینا و فیھم موہ ہمارے اور ان کے دونوں کے بارے میں ہے) یہی وجہ ہے کہ ان کے نزدیک روپیے پیسہ کا جمع کرنا جائز تھا۔

فقہاء کا ایک اصول مفہوم مخالف ہے، مثلاً اگریہ کہاجائے کہ صرف نمازی اوگ جنت میں داخل ہو نگے لیکن داخل ہو نگے لیکن داخل ہو نگے لیکن خواہ مخواہ اس میں تصریح نہیں ہے کہ بے نمازی اوگ جنت میں نہ داخل ہو نگے لیکن خواہ مخواہ اس کے مخالف جو بتیجہ نکلے گاوہ یہی ہوگا صحابہ شے نے بعض موقعوں پراس اصول سے کام لیا ہے ایک موقع پر رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ شے سے فرمایا کہ جن اوگوں نے کسی کو خدا کا شریک بنایادہ مرنے کے بعد دوزخ میں جائیں گے انہوں نے جب یہ روایت بیان کی تو فرمایا کہ بی تورسول اللہ بیا کا قول ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ جن اوگوں نے کسی کو خدا کا شریک نہیں بنایادہ جن داخل ہوں گے۔ اس

فقہاء کا ایک اصول میہ ہے کہ اصل اشیاء میں اباجت ہے بعنی اصولاً تمام چیزیں مباح ہیں البتہ جب شارع ان کو حرام کر دیتا ہے تو حرام ہو جاتی ہیں،اس لئے جب تک تحریم کا کوئی سبب نہ ہو ہر چیز کواستعال کیا جاسکتا ہے۔

ایک د فعہ حضرت عمر ﷺ ایک تالاب کے پاس اترے، حضرت عمرو بن العاص ﷺ

ا: بخاری کتاب النفسیر بیاب قوله و الذین یکنزون الذهب،اگروه شان نزول ہی کوعام سیجھتے ہوں گے تو پیر مثال صیح نہ ہوگی۔

r: بخارى كتاب الفيرباب قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادأ

بھی ہم سفر تھے،انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ اس میں در ندے توپانی نہیں پیتے؟حضرت عمر ﷺ نے کہا کہ بید نہائا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جب حرمت کی کوئی ظاہری وجہ موجود نہ ہو تو اباحت اشیاء کے لحاظ سے ہر چیز سے بے تکلف فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

نقہاء نے ایک اصول یہ قائم کیاہے کہ حدود شرعیہ شبہات سے زائل ہو جاتی ہیں مثلاً بیٹا اگر باپ کی کوئی چیز چرائے تواس شبہ کی بناپر کہ وہ باپ کے مال میں اپناحق سمجھتا تھااس کا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا، صحابہ کرام ﷺ نے بعض موقعوں پراس اصول سے کام لیا۔

ایک دفعہ ایک مخص نے حضرت عمر ﷺ کی خدمت میں استغاثہ کیا کہ میرے غلام نے میری بودی کا آئینہ چرای جس کی قیمت ساٹھ ۲۰ درہم تھی، فرمایا تمہار اغلام تھااور تمہاری ہی چیز چرائی اس پرہاتھ نہیں کا ٹاجا سکتا۔ ع

اصول فقد میں سب ہے اہم چیز قیاس ہے اور در حقیقت موجودہ فقد کی تمام تربنیاد قیاس ہی پر قائم ہے، تاہم حضرت ابو بکر کھی کے زمانے تک مسائل فقد میں صرف قر آن، حدیث اور اجماع سے کام لیاجا تا تھا، لیکن حضرت عمر کھی کے عہد خلافت میں جب تدن کی وسعت نے گونا گوں مسائل پیدا کردیئے اور قر آن و حدیث کی تصریحات ان جزئیات کے لئے کافی نہ ہوئیں تو قیاس کی ضرورت پیش آئی چنانچہ حضرت عمر نے قضاعت کے متعلق حضرت ابو موسیٰ اشعری کھی کوجو فرمان لکھااور اس میں بہ تصر تے قیاس سے کام لینے کی ہدایت کی،

الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك ممالم يبلغك في الكتاب والسنة واعرف الامثال او الاشباه ثم قس الامور عند ذالك.

جو مسائل تم کو قر آن وحدیث میں نہ ملیں اران کی نسبت تہمیں خلجان ہو تو پہلے ان پر غور کرو پھران کے مشابہ واقعات کو جمع کر کے ان پر قیاس کرو۔

صحابہ کرام ر کھے کے اختلافی مسائل کا منشاکیاتھا؟

عہد نبوت ﷺ کے بعد جب تمام صحابہ ﷺ ممالک مفتوحہ میں بھیلے توان کے سامنے نہایت کثرت سے نئے نئے مسائل اور نئے نئے واقعات آئے اس لئے ان بزرگوں کو جو کچھ

مؤطالهام مالك ٢: مؤطالهام مالك

حدیثیں یاد تھیں یاجو کچھ قر آن وحدیث ہے مستبط ہو سکتا تھاان کے مطابق ان کاجواب دیالیکن جن مسائل کے متعلق ان کاخزانہ معلومات احادیث وروایت سے خالی نہ تھاان کے متعلق صحابہ کرام ﷺ کے در میان اختلافات کے مختلف اسباب پیدا ہوگئے۔ مثلاً

ا) ایک صحابی نے کسی مسئلہ کے متعلق رسول اللہ ﷺ کا فیصلہ سنا تھا لیکن دوسر ہے صحابی کو اس کے سننے کا اتفاق نہیں ہوا تھا اس لئے انہوں نے اپنے اجتہاد ہے کام لیا، جس کی مختلف صور تمیں پیدا ہو گئیں ایک ہید کہ یہ اجتہاد بالکل صدیث کے مطابق واقع ہوا مثلاً ایک عورت کا شوہر تعیین مہر کے بغیر مر گیا، حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ کا فیصلہ معلوم نہیں ہے کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کے متعلق مجھے رسول اللہ ﷺ کا فیصلہ معلوم نہیں ہے لوگوں نے بہت اصرار کیا تو اس کو مہر مثل اور میر اے دلوایا اور عدت گذار نے کا حکم دیا معقل بن بیار کے متعلق اس صورت میں کہی فتو کی دیا تھا جس سے حضرت عبداللہ بن مسعود کے متعلق اس صورت میں کہی فتو کی دیا تھا جس سے حضرت عبداللہ بن مسعود کے متعلق اس صورت میں کہی فتو کی دیا تھا جس سے حضرت عبداللہ بن مسعود کے متعلق اس صورت میں کہی فتو کی دیا تھا جس سے حضرت عبداللہ بن مسعود کے متعلق اس کے دوسری صورت یہ کہ دو صحابیوں میں اختلاف ہوا، اس کے بعد ایک صدیث نکل آئی جس سے ایک صحابی کو اینے اجتہاد سے رجوع کرنا پڑا، مثلاً حضرت ابو ہر رہ کہنے مندین ہو مثل کی تو انہوں نے اس مطہر اس رضی اللہ عنہیں کے ذریعہ سے ان کو اس کے طاف نہیں ہو سکتا، لیکن بعض از واج مطہر اس رضی اللہ عنہیں کے ذریعہ سے ان کو اس کے طاف روایت مل گئی تو انہوں نے اس مذہب سے رجوع کیا، تیسری صورت یہ کہ حدیث تو ملی لیکن انہوں نے اپن رائے سے رجوع نہیں کیا، بلکہ خود حدیث کونا قابل عمل قرار دیا۔

مثلاً ایک بار فاطمہ بن قیس رصی اللہ عنها نے شہادت دی کہ ان کے شوہر نے ان کو تین طلاق دی لیکن رسول اللہ ﷺ نے نہ اس کواس سے نفقہ دلولیا اور نہ اس کے مکان میں رہنے کی اجازت دی لیکن دھزت عمر ﷺ نے اس شہادت کو قبول نہیں کیا اور فرملیا کہ ایک عورت کے کہنے سے میں کتاب اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا، چو تھی صورت یہ ہے کہ ایک صحابی کو سرے سے صدیث بی نہیں معلوم ہوئی مثلا محضرت عبداللہ بن عمر ﷺ عسل کے وقت عور توں کو بال کو لئے کا تھم دیتے تھے لیکن حضرت عائشہ رصی اللہ عنها کویہ معلوم ہوا تو انہوں نے فرملیا کہ ابن عمر عور توں کو سر منڈوانے ہی کا تھم کیوں نہیں دے دیتے میں خود رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نہاتی تھی اور مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر ناپڑ تا تھا کہ تین بار سر پریانی ڈال اوں۔

ا) یا مثلار سول الله ﷺ نے کوئی کام کیا، صحابہ کرام ﷺ نے اس کود یکھاتو بعض نے اس کو معلق حضرت عبادت پر اور بعض نے ابادت پر محمول کیا، مثلاً زمانہ جج میں نزول تحصیب کی متعلق حضرت ابوہر یرہ ﷺ اور حضرت عبدالله بن عمر مظافه کاخیال ہے کہ وہ سنن جج میں ہے ہاور حضرت عائشہ رضی الله عنها اور حضرت عبدالله بن عباس ﷺ کے نزدیک یہ محض ایک

ابفاقي واقعه تفله

") یا مثلاً رسول اللہ ﷺ کے کسی فعل کو مختلف صحابہ ﷺ نے دیکھااور وہم و ظن کی بنا پر سب نے اس کی مختلف حیثیتیں قائم کرلیں مثلاً جمتہ الوداع کے متعلق صحابہ ﷺ نے مختلف رائیں قائم کی ہیں بعض کے نزدیک آپ مشتع تھے، بعض کے نزدیک قارن تھے اور بعض کے نزدیک مفرد تھے چنانچہ جس طرح یہ وہم پیدا ہوا حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ نظامی تشریح کی ہے۔

م) سہود نسیان کی بنا پر بھی بعض اختلافات بیدا ہوئے، مثلا، حضرت عبداللہ ابن عمر ﷺ کا خیال تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے رجب میں عمرہ کیا تھا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے اس کو سہود نسیان کا نتیجہ قرار دیا۔

4) بعض اختلا فات روایت کے تمام جزئیات کے محفوظ ندر کھنے سے بیدا ہوئے مثلاً حضرت عبدالله بن عمریا ﷺ خود حضرت عمر ﷺ نے یہ روایت کی کہ "میت پراس کے اہل و عیال کے رونے سے عذاب ہو تا ہے، حضرت عائشہ رصی الله عنها نے اس روایت کو سناتو فرمایا کہ انہوں نے حدیث کو صحیح طور پریاد نہیں رکھا واقعہ یہ ہے کہ ایک یہودیہ مرگئی تھی اور اس کے اہل و عیال اس پر نوحہ کر رہے تھے، رسول اللہ ﷺ کا گذر ہواتو فرمایا کہ لوگ اس پر رورہے ہیں اور اس پر قبر میں عذاب ہورہاہے، کیان حضرت عمر ﷺ نے غلطی سے رونے کو عذاب کی علت قرار دیا اور اس کی بنا پر ہر میت کے لئے اس تھم کو عام کر دیا حال نکہ یہ دوالگ الگ واقع تھے اور ان میں باہم علت و معلول کا تعلق تھا۔

۱) اختلاف کا ایک سب یہ بھی تھا کہ صحابہ کے میں کسی تھم کی علت میں اختلاف پیدا ہوا،
اسلے اسکے اسکے بنائج بھی مختلف صور توں میں ظاہر ہوئے، مثلا احادیث میں جنازے کیلئے کھڑے
ہو جانے کا تھم آیا ہے جسکے مختلف اسباب بتائے جاتے ہیں بعض صحابہ کے خزد یک
اسکی علت تعظیم ملا نکہ ہے اور اس صورت میں مسلمان اور کا فردونوں کے جنازے کیلئے کھڑا
ہو جاناچاہئے کیونکہ فرشتے دونوں کے ساتھ ہوتے ہیں بعض کے نزدیک خوف موت اس
کا سبب ہے اور اس صورت میں بھی یہ تھم کا فراور مومن دونوں کیلئے عام ہے لیکن ایک
روایت میں ہے کہ رسول اللہ بھے کے سامنے سے ایک یہودی کا جنازہ گذرا تو آپ بھی اور اس صورت میں یہ تھم صرفلی کا فرکھنے مخصوص ہے۔
اور اس صورت میں یہ تھم صرفلی کا فرکھنے مخصوص ہے۔
اور اس صورت میں یہ تھم صرفلی کا فرکھنے مخصوص ہے۔

2) اختلاف کا ایک سبب الجمع بین الختلفین ہے یعنی یہ کہ ایک چیز کے متعلق رسول اللہ ﷺ کے دو متفاد تھم موجود ہیں، صحابہ کرام ﷺ نے ان دونوں ہیں تطبیق دی تو باہم اختلاف بیدا ہو گیا، مثلاً رسول اللہ ﷺ نے پہلے غزوہ خیبر میں متعہ کی اجازت دی، پھر غزوہ او طاس میں اس کا تھم دیا، اس کے بعد اس کی ممانعت کردی، آپ کے اس طرز عمل کے متعلق میں اس کا تھم دیا، اس کے بعد اس کی ممانعت کردی، آپ کے اس طرز عمل کے متعلق

حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ کاخیال ہے کہ متعہ کا تھم اب تک باقی ہے،اجازت اور ممانعت دونوں شرورت کی بناپر تھیں،اور بوقت ضرورت ان دونوں پر عمل کیاجاسکتا ہے لیکن عام صحابہ ﷺ کافتو ہے ہے کہ متعہ کی اجازت محض ضرو ہمتھی، لیکن ممانعت نے اس کو ہمیشہ کیلئے منسوخ کردیا۔

# علم اسر ار الدين

صحابہ کرام کے کازمانہ اگرچہ عقلی ترقی کازمانہ نہ تھا تاہم وہ اتناجائے تھے کہ شریعت کے احکام واوامر مصالح عقلی کی بناپر ہیں، اس بناء پر ان کو جب کوئی بات ظانف عقل نظر آتی تھی تو اس کے متعلق فور اُرسول اللہ ﷺ سے استفسار کر کے اپنی تشفی کر لیتے تھے ایک بار آپ نے ارشاد فرمایا کہ "بی بی کے ساتھ مباشرت کرنا ثواب کا کام ہے اس پر صحابہ کے ساتھ مباشرت کرنا ثواب کا کام ہے اس پر صحابہ کے نے تعجب سے بوچھا کہ اس میں کون می ثواب کی بات ہے؟ ارشاد ہوا کہ "اگر کوئی شخص کسی دوسری عورت سے ملوث ہوتا تو کیا گئم گارنہ ہوتا۔ اُ

ایک بار آپ ﷺ نے فرملاکہ جب دومسلمان باہم کڑتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوتا تو ظاہر ہے، لیکن مقتول کیوں جہنمی ہوگا؟ ارشاد ہوا کہ "وہائے بھائی کے قتل کا آرزومند تھا"۔ عظم مقتول کیوں جہنمی ہوگا؟ ارشاد ہوا کہ "وہا ہے بھائی کے قتل کا آرزومند تھا"۔ عظم متعلق ہے آیت نازل ہوئی،

لیس علیکم جناح ان تقصروامن الصلوة ان حفتم ان یفتنکم الذین کفروا اگرتم کفارکی فتنه انگیزی کے خوف ہے قصر نماز کرو توکوئی حرج نہیں۔

لیکن ظاہر ہے کہ بیر خصت مشروط بہ فتنہ ہے، ہر سفر پراس آیت کاانطباق نہیں ہو سکتا، چنانچہ عرب میں امن وامان کے قائم ہونے پر بھی بیہ تھم باقی رہاتو حضرت عمر ﷺ کواس پر استعجاب ہوااور انہوں نے آپ ہے اس کی وجہ دریافت کی،ار شاد ہواکہ " یہ خداکا صدقہ ہے اور اس کے صدیقے کو قبول کرو"۔ "

صحابه کرام الله کرام الله کا نبی استفسارات و سوالات نے در حقیقت علم اسرا الدین کی بنیاد والی اور اخیر زمانے میں امام غزالی، خطابی اور ابن عبد السلام وغیر ہاور سب سے آخیر میں شاہ ولی الله صاحب نے اس پرایک عظیم الشان عمارت قائم کردی، چنانچه خود شاہ صاحب ککھتے ہیں۔ بعد مامهد النبی صلعم اصوله و فرع فروعه و اقتفی اثرہ فقهاء الصحابة کا میری المومنین عمر و علی و کزید و ابن عباس و عایشة و غیر هم

ا: ابوداؤد كتاب الصلوة باب صلونة الضحى

r: بخارى كتاب الايمان باب المعاصى من امر الحاهلية

٣: ابوداؤد كتاب الصلوه باب صلوه المسافر

بحثواعنه و ابرزوا و جوها منه\_ ك

رسول الله ﷺ في فن كے اصول و فروغ مرتب كے اور فقهاء صحابہ الله مثلاً امير المومنين عمر بنائي الله مثلاً امير المومنين عمر الله عنها ، اور عاكثه رضى الله عنها في اس كا بيك كياء اس سے بحث كى اور اس كے وجوہ بيان كئے۔

شاہ صاحب نے بالتص جن سحابہ کے جو علل و اسب بیان کے ہیں وہ کتب احادیث میں بہ تفصیل نہ کور ہیں، مثلاً آپ صلح حدیبیہ کے بعد عمرہ اسب بیان کے ہیں وہ کتب احادیث میں بہ تفصیل نہ کور ہیں، مثلاً آپ صلح حدیبیہ کے بعد عمرہ اداکر نے کیلئے تشریف لائے تو صحابہ کرام کے کو طواف کی حالت میں دوڑ کر اور اکر کر چلے کا حکم دیا۔ جس کی وجہ یہ تھی کہ یہ وہ زمانہ تھاجب کہ مدینہ میں ایک وبائی بخار پھیلا ہواتھاجس میں اکثر صحابہ کے متال تھے طواف میں ضعف کا اثر محسوس ہو تا تھا تو کفار شات کرتے تھے کہ مدینہ کے بخار نے ان کوچور کر دیا۔ اس بناء پر آپ کیلا نے صحابہ کویہ تھم دیا کہ ضعف کا اثر محسوس نہ ہونے یائے لیکن ظاہر ہے کہ یہ حکم محض ایک و قتی سبب کی بنا پر دیا گیا تھا اور جب کہ یہ تھم محض ایک و قتی سبب کی بنا پر دیا گیا تھا اور جب کہ یہ تھم محض ایک و قتی سبب کی بنا پر دیا گیا تھا اور جب کہ یہ کر ظاہر کریا کہ اب اسلام کو قوت حاصل ہو گئی اور کفار فنا ہو گئے تا ہم چو نکہ یہ عہد نبوت سے کیا گیادگار کے اسلائے ہم اس کو قائم رکھتے ہیں۔ ع

مدیث شریف میں آیا ہے کہ جب تک پھل کی حالت قابل اظمینان نہ ہو جا اسکو فرو فت نہیں کرنا چاہئے۔ دھرت زید بن ثابت کے اس حکم کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ لوگ عہد رسالت کے میں پچلوں کو فرو فت کر ڈالتے تے، لیکن جب فصل کاذبانہ آ تا تھا اور بالع قیمت کا تقاضا کر تا تھا کہ پھل کو فلاں فلاں دوگ لگ گئے۔ اس طرح جب رسول اللہ کے کی ضدمت میں یہ کثرت مقدمات آنے گئے تو آپ کے نے یہ حکم دیا۔ کا رسول اللہ کے کی ضدمت میں یہ کثرت مقدمات آنے گئے تو آپ کے نے یہ حکم دیا۔ کا ایک شخص نے دھنرت عبد اللہ بن عباس کے باتھا کہ ابتداء میں تمام صحابہ کے بہت مفلس اور نے مبل بہتے تھے اپنی پیٹے پر ہو جو لاد کر چلتے تھے، مجد نہایت تک تھی، ایک دن تیتے ہوئے دن میں رسول اللہ کے نہ نہیں عمل کو بیات تھی لائے اور کی لیے میں شر ابور تھے اور اس کی ہو سے ہر شخص کو تکلیف محسوس ہور ہی تھی اسلئے آپ کی نے حکم دیا کہ جمعہ کے دن عمل کرو شبولگاکر آؤ، لیکن اب فدا کے فضل سے یہ حالت بدل گئی ہے۔ اب لوگ بال کے کپڑے اور خو شبولگاکر آؤ، لیکن اب فدا کے فضل سے یہ حالت بدل گئی ہے۔ اب لوگ بال کے کپڑے

ا: حجتة البالغه مطبوعه مصرصنحه ال

ابوداؤد كتاب المناسك باب في الرال.

r: بخارى كتاب البيوع باب بيع الثمار قبل ان ييدو صلاحها

نہیں پہنتے، محنت مز دوری نہیں کرتے، مسجد وسیع ہوگئ ہے اور پبینہ کی ہو پھیل کر لوگوں کو اذیت نہیں دیتی۔ اس تقریر کاخلاصہ یہ ہے کہ تھم کاوجود و عدم، علت کے وجود و عدم پر مبنی ہوتا ہے اور اب چو نکہ عسل جمعہ کی علت موجود نہیں ہے اس لئے وہ واجب بھی نہیں ہے۔

الکین ان بزرگوں میں حضرت عاکشہ رضی اللہ عنها نے نسب نیادہ ان اسرار کی پر دہ دری کی ہے، اور بکٹرت مسائل کے علل واسباب بیان کئے ہیں مثلاً عہد نبوت میں عور توں کی اضلاقی حالت چو نکہ قابل اعتماد تھی اس کے نظام اخلاقی میں انحطاط پیدا ہو گیا تو حضرت عاکشہ رضی لگئہ عنها نے صاف صاف کہ دیا۔

لوادرك رسول الله صلعم ما احدث النساء المنعهن المساحد كما منعه نساء بني اسرائيل ع

عور توں نے اپنی حالت میں جو تغیرات پیدا کر لئے ہیں اگر رسول اللہ صلعم ان کود کھتے تو ان
کومجد میں آنے ہے روک دیتے جیسا کہ بنوامر ائیل کی عور تیں روک دی گئیں تھیں۔
قرآن مجید کی علی اور مدنی سور توں میں متعدد فروق واقبیازات ہیں، مثلاً جو سور تیں مکہ میں
نازل ہو کیں ان میں زیادہ تر عقا کد اور و قالیج اخروی کاذکر ہے اور مدنی سور توں میں بتدر تے اوامر و
نوابی کا مطالبہ کیا گیا ہے کیونکہ اسلام ایک جائل قوم میں آیا، اسلئے اس کو پہلے خطیبانہ اور واعظانہ
طریقہ سے جنت اور دوز خ کا حال سایا گیا۔ جب اس سے لوگ متاثر ہو چکے تو اسلام کے احکام،
قوانین اور اوامر و نوابی تازل ہوئے ، اگر زناو شراب خواری وغیرہ سے اجتناب کا پہلے ہی دن
مطالبہ کیا جاتا تو دفعتاً کون اس نامانوس آواز کو سنتا؟ اس قتم کے اقبیازات و فروق کے دریافت
کرنے پر یورپ کے علمائے مستشر قین کو بڑاناز ہے، لیکن حضرت عائشہ رصی اللہ عنها نے
کیلے بی دن اس راز کوفاش کر دیا تھا، سیح جناری میں ان سے مروی ہے۔

انما نزل اول مانزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى اذا ثاب الناس الى الا سلام ثم نزل الحرام و الحلال و لونزل اول شى لا تشربوا الخمر لقالو الا ندع الخمر ابداولو نزل لاتزنوا لقا لوا لاندع الزنا ابدا لقد نزل بمكة وانا حارية العب بل الساعة موعدهم و الساعة ادهى و امرومانزلت سوره البقره والنساء الا و انا عنده (بب تديد الفران)

ابوداؤد كتاب الطمارهباب الرحصة في ترك الغسل يوم الحمعة.

٢: ماخوذازسيرت عائشهر ضي الله عنبا

٣: الوداؤد كماب الصلوة باب ماجاء في خروج النساء الى المسحل

قرآن کی سب سے پہلی سورت جونازل ہوئی وہ مفصل کی سورت ہے جس میں جنت ودوزخ کا کا کر ہے یہاں تک کہ جب لوگ اسلام لانے کی طرف ائل ہوئے تو پھر حلال و حرام الزل اگر پہلے یہ الرتاکہ شراب مت ہوتولوگ کہتے کہ ہم ہر گزشر اب نہ چھوڑیں گے اور اگر یہ الرتاکہ زنانہ کروتو کہتے کہ ہم ہر گززنانہ چھوڑیں گے، مکہ میں جب میں کھیلتی تھی تو یہ الزاکہ ان کے وعدہ کا دن قیامت ہے اور قیامت نہایت سخت اور نہایت تلخ چیز ہے سورہ بقرہ اور میں مورہ نبایت سخت اور نہایت تلخ چیز ہے سورہ بقرہ اور میں میں جب سورہ بقرہ اور میں آپ کی خدمت میں تھی۔

اسلام کے ظہور سے پہلے مذینہ کے قبائل باہم خانہ جنگیوں میں مصروف تھے جن میں ان

کے اکثر ارباب او عاجو اپنے اقتدار کے تحفظ کے لئے ہر نئی تحریک کی کامیابی میں رکاوٹ پیدا

کرتے ہیں قتل ہو گئے۔انصار ان لڑائیوں سے اس قدر چور ہو گئے تھے کہ اسلام آیا توسب نے

اس کو اپنے لئے رحمت سمجھا چو نکہ ارباب او عاکا طبقہ مفقود ہو چکا تھا۔ اس لئے ان کی راہ میں کسی
نے موانع نہیں پیدا گئے۔اس طریقہ سے خدائے پاک نے بجرت سے پہلے مدینہ میں اسلام کی
ترقی کے راستے صاف کردیئے تھے۔ یورپ کے فلفہ تاریخ نے آج اس نکتہ کو جل کیا ہے لیکن
حضرت عائشہ رصی اللہ عنہا نے ان سے پہلے ہم کو بتادیا تھا۔

كان يوم بعاث يوما قدم الله الرسول صلعم فقدم رسول الله صلعم وقد افترق ملوهم وقتلف ساداتهم و حرحو فقدمه الله لرسوله في دخولهم الا سلام في الجاهلية\_

جنگ بعاث وہ واقعہ تھاجس کو خدانے اپنے رسول کیلئے پہلے ہی پیدا کر دیا تھار سول اللہ ﷺ مدینہ میں آئے توانصار کی جمعیت منتشر ہوگئی تھی اور ان کے سر دار مارے جانچکے تھے۔اسکئے خدانے اپنے رسول ﷺ کیلئے ان کے حلقہ اسلام میں داخل ہونے کیلئے یہ واقعہ پہلے ہی سے مہیا کر دیا تھا۔

جن نمازوں میں چار رکعتیں ہوتی ہیں، قصر کی حالت مین ان کی صرف دور کعتیں اداکی جاتی ہیں بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ چار میں سے دو سہولت کی خاطر ساقط کر دی گئی ہیں لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے اس کی ہیہ وجہ بتائی ہے،

فرضت الصلوه ركعتين ثم هاجر النبي صلعم ففرضت اربعا و تركت صلوة السفر على الاول. (بعارى باب محرت)

مکہ میں دور کعتیں نماز فرض تھیں، جب آپ ﷺ نے ہجرت فرمائی تو چار فرض کی گئیں اور سفر کی نمازا بی حالت پر چھوڑدی گئے۔

عبادت کا توخدانے ہروقت علم دیاہے لیکن احادیث میں حضرت عمر ﷺ ہے مروی ہے کہ نماز عصر اور نماز فجر کے بعد کوئی نماز یعنی نفل وسنت بھی جائز نہیں،اسلئے بظاہر اس ممانعت كى كوئى وجه نظر نهيس آقى ليكن حضرت عائشه رضى الله عنها اسكى بيه وجه بيان فرماتى بيل وهم عمر انما نهى رسول الله صلعم عن الصلوة يتحرى طولع الشمس وغروبها . (مسداحمدج ١ص١٤١)

عمر کو وہم ہوا آپ نے صرف اس طرح نمازے منع فرملاہے کہ کوئی مخص آفاب کے طلوع یاغروب کے وقت کو تاک کر نمازنہ پڑھے۔

لعنی آفتاب پرسی کاشبہہ نہ ہو، آفتاب پرستوں کے ساتھ وفت عبادت میں تشابہ نہ ہو۔ احادیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ بیٹھ کر نفل پڑھتے تھے اس بنا پرلوگ بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر نفل پڑھتا تھے اس بنا پرلوگ بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر نفل پڑھنامتی سبجھتے ہیں، ایک مخص نے حضرت عائشہ رصی اللہ عنها سے دریافت کیا کہ کیا آپ ﷺ بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے ؟جواب دیا:

حين حطمه الناس، (ابوداتود باب صلةه الفائده)

یال وقت تھاجب اوگوں نے آپ کے کوتوڑ دیا یعنی آپ کے کرورہوگئے۔
ابوداؤداور مسلم میں ان سے اس قتم کی اور روائیتیں بھی مروی ہیں جن سے ثابت ہو تا ہے
کہ آپ کبر سی اور ضعف کی وجہ سے ایبا کرتے تھے، ہجرت کے بعد جب نمازوں میں دور کعت
کے بجائے چارر کعتیں ہو گئیں تو مغرب میں بیداضافہ کیوں نہیں کیا گیا، حضرت عائشہ رصی
الله عنها اس کا بیہ جواب دیتی ہیں۔

فانها و تر النهار (مددج ۱ ص ۲۶۱) مغرب میں اضافہ نہ ہواکیونکہ وہ دن کی وترہے۔

یعنی جس طرح رات کی نمازوں میں تین رکعتیں وتر کی ہیں،اسی طرح دن کی نمازوں میں وترکی پیہ تین رکعتیں ہیں۔

نماز فجر میں تواطمینان زیادہ ہو تا ہے اس لئے اس میں رکعتیں زیادہ ہونی جا ہیں، لیکن اور نمازوں سے کم ہیں، حضرت عائشہ رصی اللہ عنها اس کی بیدوجہ بیان فرماتی ہیں۔ وصلوۃ الفحر لطول قرآ تھما۔

نماز فجر میں رکعا کااضافہ اسلے نہیں ہواکہ دونوں رکعتوں میں لمی سور تیں پڑھی جاتی ہیں۔ یعنی رکعتوں کی کمی کو طول قرائت نے پورا کر دیا۔

الل جاہلیت عاشورہ کاروزر کھتے تھے اور وہ فرضیت صوم سے پہلے اسلام میں بھی واجب رہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر ملے اس وہ ہے اس وہ میں کی روایت احادیث میں فدکور ہے، لیکن وہ یہ نہیں معنوب کی روایت احادیث میں فدکور ہے، لیکن وہ یہ نہیں بیان کرتے تھے کہ جاہلیت میں اس ون کیوں روزہ رکھا جاتا تھا لیکن حضرت عائشہ رصی اللہ عنها اس کا سبب یہ بیان فرماتی ہیں،

كانوا يصومون يوم عاشوراء قبل ان يفرض رمضان وكان يوم تستر فيه الكعبة\_ (مسداحمدج ١ ص ٢٤٤)

اہل عرب رمضان کی فرضیت سے پہلے عاشوراء کے دن کاروزہ رکھتے تھے، کیونکہ اس روز کعبہ پرغلاف چڑھلاجا تا تھا۔

باوجودیہ کہ آپ ﷺ ہمیشہ تبجد پڑھتے تھے لیکن رمضان کے پورے مہینے میں آپ ﷺ نے تراوت نہیں پڑھی، حضرت عائشہ رصی اللہ عدم اس کی وجہ بیان فرماتی ہیں کہ پہلے دن آپ ﷺ نے مبحد میں نماز تراوت کادا فرمائی تو کچھ اور لوگ بھی شریک ہوگئے دوسرے دن اور بھی لوگ جمع ہوئے، چوتھے دن اتنا مجمع ہوا کہ مبحد میں جگہ نہ رہی، ریادہ مجمع ہوا کہ مبحد میں جگہ نہ رہی، لیکن آپ ﷺ نے لیکن آپ ﷺ نے اور لوگ مایوس ہو کر چلے گئے، مبح کو آپ ﷺ نے لوگوں سے فرمایا:

اما بعد فانه لم يخف على شانكم الليلة ولكنى خشيت ان تفرض عليكم صلاة الليل فتحجزوا\_

رات تمہاری حالت مجھ سے پوشیدہ نہ تھی، لیکن مجھے ڈر ہواکہ کہیں تم پر تراوی فرض نہ ہو جائے اور تم اس کے اواکر نے سے قاصر رہو۔

جے کے بعض ارکان مثلاً طواف کرنا، بعض مقامات میں دوڑنا، کہیں کھڑ اہونا، کہیں کنگری کھینکنا بظاہر فعل عبث معلوم ہوتے ہیں لیکن حضرت عائشہ رصی اللہ عنها فرماتی ہیں۔ انما جعل الطواف بالبیت و بالصفا والمروة و رمی المحار لا قامة ذکر الله

عزو جل (مسنداحمدج ١ ص ١٤)

خانہ کعبہ صفااور مر وہ کاطواف، کنگریاں پھینکا تو صرف خدا کے یاد کرنے کے لئے ہے،
قرآن مجید کے اشارات سے بھی معلوم ہو تا ہے کہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں یہ بھی
ایک طرز عبادت تھا چو نکہ حج یاد گارا براہیم ہے اس لئے وہی طرز عبادت قائم رکھا گیا،
کہ معظمہ کے پاس محصب نام ایک وادی ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے لیام حج میں قیام
فر ملیا تھا اور آپ کے بعد خلفاء راشدین بھی اس میں قیام فرماتے رہے اور اس بنا پر حضرت فرمایا تھا داک و سنن حج میں شاد کرتے تھے لیکن حضرت عائشہ رصی اللہ عنها اس
کو سنت نہیں سمجھی تھیں اور آپ کے قیام کی ہے وجہ بیان فرماتی تھیں،

انما نزله رسول الله صلعم لا نه كان منزلا اسمح لنحروجه.
آپ ﷺ نے يهال صرف اس لئے قيام كيا تفاكه يهال سے چلئے مِن آسانى ہوتى تقی ۔
حضرت ابن عباس ﷺ اور حضرت ابورافع ﷺ مجى اس مسئلہ مِن حضرت عائشہ

رضی الله عنها کے ہمزبان ہیں۔

ایک دفعہ آپ ﷺ نے تھم دیاتھا کہ قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ نہ رکھا جائے۔
بہت سے صحابہ ﷺ اس تھم کودائی سمجھتے تھے لیکن متعدد صحابہ ﷺ کے نزدیک یہ تھم وقتی
تھا، حضرت عائشہ رضی الله عنها بھی ان بی لوگوں میں بیں اور اس وقتی تھم کا سبب یہ بتاتی ہیں،
لا ولکن لم یکن یضحی منهم الا قلیل ففعل ذلك لیطعم من ضحے من لم

يضح ـ (مسندج ۱ ص ۱۰۲)

یہ نہیں ہے کہ قربانی کا گوشت تین دن کے بعد حرام ہوجاتا ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نمانہ میں کم لوگ قربانی اس زمانہ میں کم لوگ قربانی کرسکتے تھے اس لئے آپ ﷺ نے یہ تھم دیا کہ جولوگ قربانی کریں وہ ان لوگوں کو کھلا کیں جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے۔

حضرت عائشہ رصی اللہ عنہا کی بہی حدیث امام مسلم نے ایک خبر کی صورت میں بیان کی ہے بعنی بید کہ ایک سال مدینہ کے آس پاس دیہا توں میں قبط پڑااس سے آپ نے بیہ حکم دیااور دوسرے سال جب قبط نہیں پڑا تواس کو منسوخ فرمادیا حضرت سلمہ بن اکوع ﷺ سے بھی اسی فتر س

فسم کی روایت ہے۔

کعبہ کے ایک طرف کی دیوار کے بعد کچھ جگہ چھوٹی ہوئی ہے جس کو حطیم کہتے ہیں اور طواف میں اس کو بھی اندر داخل کر لیتے ہیں لیکن ہر شخص کے دل میں یہ سوال پیدا ہو ہمکا ہے کہ جو حصہ کعبہ کے اندر داخل نہیں اس کو طواف میں کیوں شامل کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ رصی اللہ عنها کے دل میں یہ سوال پیدا ہوااور انہوں نے آنخضرت کیا سے دریافت کیا کہ یار سول اللہ کیا ہے دیواریں بھی خانہ کعبہ میں داخل ہیں؟ ارشاد ہوا" ہاں عرض کی کہ "پھر بناتے وقت لوگوں نے ان کو اندر کیوں نہیں کیا۔ فرمایا تیری قوم کے پاس سر مایہ نہ تھا اس لئے اتنا میم کردیا پھر عرض کی کہ اس کا دروازہ اتنا بلند کیوں رکھا؟ فرمایا یہ اس لئے کیا تاکہ "جس کو چاہیں اندر جانے دیں جس کو چاہیں روک دیں"۔

حفرت ابن عمر ﷺ کہتے ہیں کہ اگر عائشہ رضی اللہ عنها کی بدروایت صحیح ہے تو معلوم ہو تاہے کہ آپ ﷺ نے اس لئے اوھر کے دونوں رکنوں کو بوسہ نہیں دیا لیکن سوال یہ ہے کہ جب آنحضرت ﷺ کویہ معلوم تھا کہ خانہ کعبہ ابنی اصلی اساس پر قائم نہیں ہے تو شریعت ابراہیمی کے مجدد کی حیثیت سے آپ ﷺ کا فرض تھا کہ اس کوڈھاکر نئے سرے سے تعمیر کرتے لیکن آپ ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے خوداس کی وجہ یہ بیان فرما وی کہ "عائشہ رضی اللہ عنها کے خوداس کی وجہ یہ بیان فرما دی کہ "عائشہ رضی اللہ عنها کہ تا تعمیر کرتے لیکن آپ کے خور سے کہ کوڈھا

مسلم استجاب النزول بالحصب ومندج ٢ ص ١٠١٠ ٢ مسلم كتاب الذبائح

کراسا**ی ابراہیمی پر تغمیر کرا تا۔**<sup>ل</sup>

آج کل ہجرت کے یہ معنی سمجھے جاتے ہیں کہ گھربار چھوڑ کرمدینہ میں جاکر آباد ہو جاتا، خواہ وہ جہاں پہلے آباد تھے کیسے ہی امن وامان کاملک ہو لیکن حضرت عائشہ رصی اللہ عنها نے ہجرت کی حقیقت یہ بتائی ہے،

لاحجرة اليوم كان المومنون يفراحدهم بدينه الى الله والى رسوله مخافة ان يفتن عليه فاما اليوم فقد اظهر الله الا سلام واليوم يعبد ربه حيث شاء لكن جهاد ونية \_ (بحارى باب الهجرة)

اب ہجرت نہیں ہے، ہجرت اس وقت تھی جب مسلمان اپنے ذہب کولے کرخدااور اس کے رسول کے پاس ڈرسے دوڑا آتا تھا کہ اس کو تبدیل ند ہب کی بنا پرستایانہ جائے لیکن اب خدا نے اسلام کو غالب کر دیا، اب مسلمان جہاں جا ہے خدا کو پوج سکتا ہے ہاں جہاد اور نیت کا اُواب باقی ہے۔

آپ ﷺ نے مرض الموت میں فرملیا کہ خدایہودونصاری پر لعنت بھیجے کہ انہوں نے اپنے بغیم روں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا (حضرت عائشہ رضی الله عنها فرماتی ہیں) کہ اگر بیانہ ہوتا تو آپ کی قبر کھلے میدان میں ہوتی، لیکن چونکہ اس کاخوف تھا کہ وہ بھی سجدہ گاہ نہ بن جائے اسلئے آپ ﷺ حجرے میں ہی مدفون ہوئے۔

لیکن بایں ہمہ صحابہ کرام ﷺ یہ سمجھتے تھے کہ نظام شریعت میں تھم ومصالح کے ساتھ خود شارع بھی ایک موثر اعظم ہے اور جب وہ خود احکام کی علت بن جاتا ہے تو دوسرے علل و اسباب بریار ہو جاتے ہیں۔ مثلاً موزہ کا باطنی حصہ گرد و غبار سے آلودہ رہتا ہے اس مسح کامحلک وہی ہو سکتا ہے لیکن احادیث میں موزے کی سطح ظاہری پر مسح کرئے کا تھم ہے۔ صحابہ کرام مسمجھتے تھے کہ یہ تھم بالکل الثاہے تاہم وہ اس کے ساتھ یہ بھی جانے تھے کہ شریعت کادارو مدار بالکل عقلی علل واسباب پر نہیں ہے بلکہ اس کاسب سے بڑا عمود خود شارع کی ذات پر ہے۔ مدار بالکل عقلی علل واسباب پر نہیں ہے بلکہ اس کاسب سے بڑا عمود خود شارع کی ذات پر ہے۔

مسلم باب نقض الكعبه-

چنانچه حضرت علی کرم الله وجهه کا قول ہے،

لو كان الدين بالرى لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه \_ اگردين كادارومدار بالكل عقل پر بو تا تو موزه كا باطنى حصد بالا كى حصد سے زياده مسح كا تق تحد لكين خوديه بھى علم امر ارالدين كاايك ابهم اصول ہے، چنا نچه شاه ولى الله صاحب لكھتے ہيں ـ كما او حبت السنة هذه و انعقد عليها الا حماع فقد او حبت ايضاً ان نزول القضاء بالا يحاب و التحريمه سبب عظيم في نفسه مع قطع النظر عن تلك المصالح لا ثابة المطيع و عقاب العاصى \_ عن تلك المصالح لا ثابة المطيع و عقاب العاصى \_ حياكه حديث واجماع سے ثابت ہو تا ہے كہ ادكام منى على المصالح بين، اى طرح احاديث سے يہ بھى ثابت ہو تا ہے كہ ان مصالح سے قطع نظر كركے خودا يجاب و تحريم كا حكم بھى اطاعت گذاركے ثواب اور نافر مان كے عذاب كا بہت براسب ہے۔

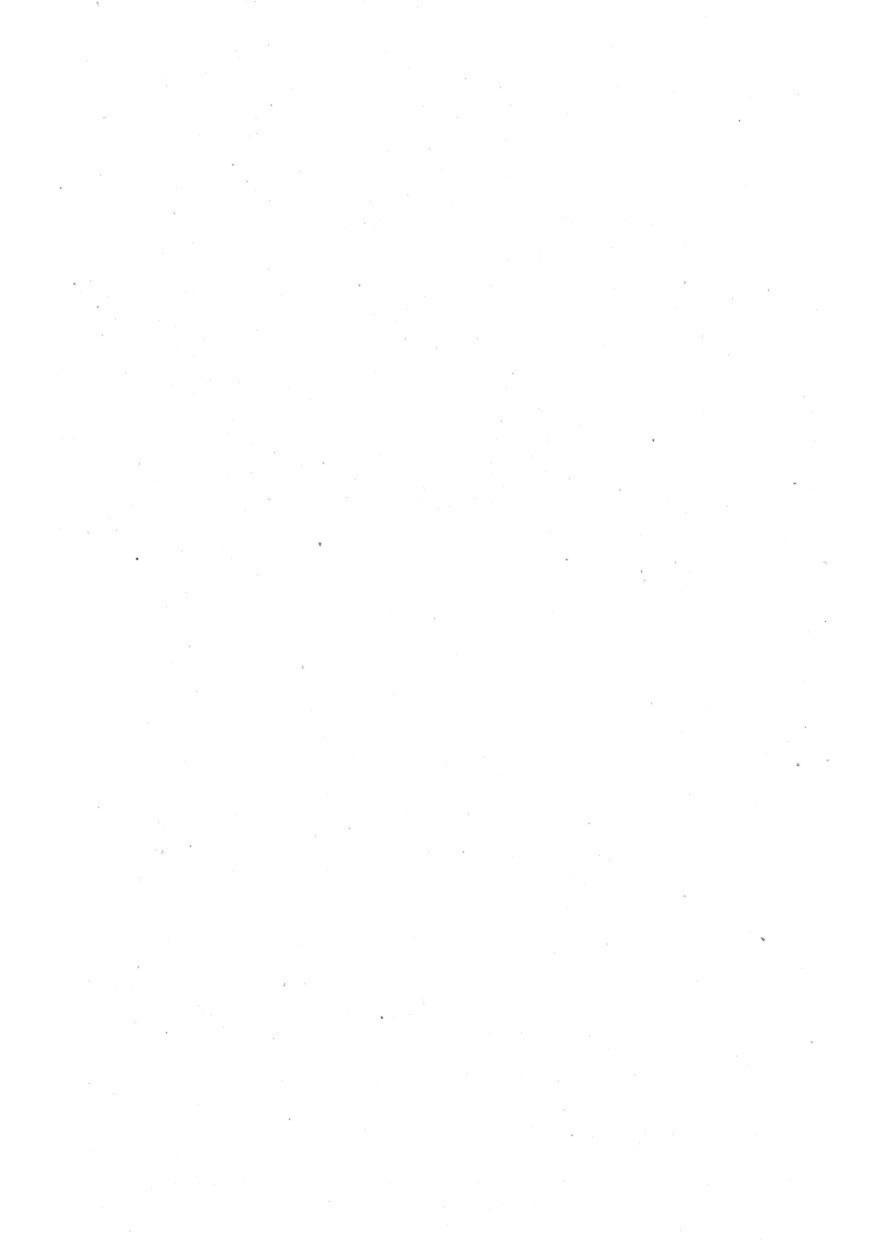

## علم تضوف

### صوفى اور تضوف

اسلام میں تصوف ایک نوزائیدہ لفظ ہے اور صوفی کالقب اہل بغداد کی ایجاد ہے، قر آن مجید نے اہل صفہ کو جن کی طرف اس گروہ کا انتساب کیا جاتا ہے، فقراء کے لقب سے یاد کیا ہے۔

> للفقر اء المها حرین الذین احرجوا من دیارهم۔ الن فقرائے مہاجرین کے جوابیۓ گھروں سے نکال ویۓ گئے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل الله۔ النے ان فقراء کے لئے جوخداکی راہ میں روک رکھے گئے۔

لیکن یہ کہنا کہ یہ ایک نو پیدانام ہے جس کی ایجاداہل بغداد نے کی ہے محال ہے کیونکہ حسن بھری کے زمانے میں یہ نام مشہور تھا اور حسن بھری نے اصحاب رسول اللہ کیا کی ایک بماعت کا زمانہ پالتھاوہ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ میں نے طواف میں ایک صوفی کو دیکھا اور ان کہ کو کچھ دینا چاہا کیکن انہوں نے نہیں لیا۔ ایک کتاب میں جس میں اخبار مکہ جمع کئے گئے ہیں محمہ بن اسحاق بن بیار اور دو سرے لوگوں ہے ایک روایت ہے کہ "اسلام سے پہلے کسی وقت میں مکہ خالی ہو گیا تھا، اس حالت میں کسی دور دراز ملک سے صرف ایک صوفی آتا تھا اور طواف کر کے واپس چلاجاتا تھا، ۔

پس اگریہ روایت مصیح ہے تواس سے بیہ ثابت ہو تاہے کہ قبل از اسلام بیہ نام مشہور تھااور اس کی طرف اہل صلاح منسوب کئے جاتے تھے۔ ع

لین جہاں تک تاریخی روایتوں سے ثابت ہے اسلم میں سے پہلے ابوہاشم صوفی کویہ خطاب ملاجنہوں نے سن ۱۵۰ھ میں وفات پائی تاور اس قدر تواکابر صوفیہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس لقب کی بنیاد عہد صحابہ کے بعد ہوئی، چنانچہ امام قشیر کا پنرسالے میں لکھتے ہیں۔
رسول اللہ ﷺ کے بعد صحابہ کے سوااور کوئی لقب ایجاد نہیں ہوا، کیونکہ شرف اسلامی مطبوعہ یورپ ص۲۲۔ ۲ کتاب اللمع مطبوعہ یورپ ص۲۲۔ ۳ کشف الظنون۔

صحبت سے بڑھ کر کوئی شرف نہیں ہو سکتا تھا۔ صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین کا لقب بیدا ہوااس کے بعد بزرگان دین زاہد و عابد کے لقب سے ممتاز ہوئے لیکن زہد و عبادت کا دعوی ہر فرقے کو یہاں تک کہ اہل بدعت کو بھی تھا۔ اس لئے اہل سنت والجماعت میں سے جو لوگ زاہد اور اہل دل تنے وہ صوفی کہلائے اور یہ لقب دوسری صدی ہجری کے ختم ہونے سے پہلے رواج پاچکا تھا۔ ا

خود صاحب کتاب اللمع نے بھی اس قدر تشلیم کیاہے اور لکھاہے کہ اگر کوئی شخص یہ سوال کرے سے کہ اصحاب رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں ہم صوفیہ کاذکر

كتاب اللَّمعَ ص ٢٢ تصوف كے افتقال كے متعلق مختل آرائيں ہيں ، بعض كا قول ہے كہ يہ اصحاب صفہ کی طرف نبیت ہے بعض کے نزدیک اس کا ماخذ صفااور بعض کے نزدیک صف ہے لیکن قاعدہ ا فتقاق کے روے یہ تمام اقوال غلط ہیں کتاب اللمع میں ہے کہ صوفی کالفظ پہلے صفوی تھا ، پھر ثقالت کی وجہ سے صوفی کر لیا گیا ،صوف ہے بے شہر یہ لفظ ماخوذ ہو سکتا تھا جس کے معنی پشینہ کے ہیں، لیکن پشمینہ یوش ہونااس فرقہ کی کوئی خصوصیت نہیں یہ امام قشیری کی رائے ہے لیکن علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ اگر چہ پشمینہ پوش ہونااس فرقے کی کوئی عام خصوصیت نہیں، تاہم اکثریہ لوگ پشمینہ پوش ہی ہوتے ہیں اس لئے یہ اہتقاق صحیح ہو سکتا ہے صاحب کتاب اللمع نے لکھا ہے کہ اہل حدیث ،حدیث کی طرف اور فقہا فقہ کی طرف منسوب ہیں ،لیکن صوفی کسی خاص وصف یا خاص علم کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا کیونکہ وہ تمام علوم ، تمام صفات حسنہ اور تمام اخلاق فاصلہ کا جامع ہو تاہے اور اس کو کسی خاص علم خاص و صف اور خاص مقام کے ساتھ خصوصیت حاصل نہیں ہوتی جس کی طرف اس کو منسوب کیا جاسکے اس کے ساتھ اس کے حالات میں ہر وقت تجددو تغیر ہو تارہتا ہے اور وہ خداہے ہمیشہ اضافہ کا خوستگار رہتا ہے اسلئے اگر اسکو کسی خاص وصف کی طرف منسوب کیاجائے توہر وفت ایک نے وصف کی طرف منسوب کرناپڑے گا ،اس و شواری کی بناپراس کوایک ظاہری خصوصیت یعنی پشمینہ یوشی کی طرف منسوب کیا گیاجو کہ انبیاءاور لیاءاور صلحاء کا عام شعار ہے اور اس سے اجمالی طور پر صوفیہ کے تمام علوم تمام اعمال اور تمام اخلاق کا پیتہ چل جاتا ہے خدا نے اصحاب عیسی کو بھی ظاہری لباس کی طرف منسوب کیا ہے اور ان کو حواری کہاہے بیہ لوگ سفید كيڑے پہنتے تھے اور خدانے ان كواسى طرف منسوب كر دياا عمال اور اموال كى طرف منسوب نہيں كيا ای طرح صوفیہ بھی ظاہری لباس کی طرف منسوب کردیئے گئے (صفحہ ۲۰) ماخذاور اهتقاق سے قطع نظر کر کے اگر اس لفظ پر تاریخی حیثیت ہے نظر ڈالی جائے تواصل میں یہ لفظ سین ہے تھااور اس کامادہ سوف تھاجس کے معنی یونانی زبان میں حکمت کے بین دوسری صدی میں جب یونانی کتابوں کا ترجمہ جوا توبيه لفظ عربي زبانِ مين آيااور چو نکه حضرات صوفيه مين اشر اتى حكماء كااندازيايا جا تا تفااسلے لوگو<u>ن</u> نے ان کو صوفی یعنی حکیم کہنا شروع کیار فتہ رفتہ سوفی سے صوفی ہو گیا، یہ عقیق علامہ ابو ریحان بيروني نے كتاب البندين كى ہے اور صاحب كشف الظنون كى عبادت سے بھى اس كااشارہ فكتاہے، چنانچہ وہ تصوف کے عنوان سے لکھتے ہیں، ..... (جاری ہے)

نہیں سنتے اور ان کے بعد بھی ہم کواس لفظ کا پتہ نہیں چانا، ہم اس زمانے میں عابد، زاہد، سیاح اور فقراء کے لفظ سے تو بے شہبہ آشناہیں لیکن کوئی صحابہ کے صوفیت کو وہ عظمت اور خصوصیت تو میں اس کے جواب میں کہوں گا کہ رسول اللہ کے کی صحبت کو وہ عظمت اور خصوصیت حاصل ہے کہ جس مخف کو یہ عزت حاصل ہوگئی کہ کوئی دوسر اخطاب جواس سے بھی معزز ہو نہیں دیا جاسکنا کیا ہم کو یہ نظر نہیں آتا کہ وہ زیادہ عباد، متو کلین، فقراء، اہل رضاء، اہل صبر اور اہل تواضع واخبات کے لهام ہیں اور بیہ سب کچھ رسول اللہ کے فیض صحبت سے حاصل کیا ہے تو اضع واخبات کے لهام ہیں اور بیہ سب بچھ رسول اللہ کے کی طرف ہے جو بزرگ ترین صفات سے تو جب ان بزرگوں کا انتساب صحبت رسول اللہ کے کی طرف ہے جو بزرگ ترین صفات سے تو بیہ محال ہے کہ اس بزرگ ترین صفت کے علاوہ ان کو کوئی دوسری فضیلت دی جاسکے۔ خانقا ہیں

اس لقب کی طرح تصوف کی دوسر کیادگاریں بھی دور صحابہ کے بہت بعد عالم وجود میں، خود صحابہ کی زمانہ میں ان کاپیتہ نہیں چاتا، چنانچہ علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں۔
زمانہ بہت آ گے بڑھ گیا اور امت میں تفریق پیدا ہو گئی اور ہر قوم نے دین کا ایک شعبہ لے لیاجس میں خود اپنی طرف سے اضافے کر لئے، سلاطین وامر اءنے قلعے بنوائے حالا نکہ قلعے وغیرہ قدیم زمانے میں صرف سر حدول پر بنائے جاتے تھے،
تاکہ ایسانہ ہو کہ و شمن اچا کہ حملہ نہ کردے اور ان کے پاس مدافعت کا سامان نہ ہو اور ابل علم کے لئے مدراس اور اہل عبادت کیلئے خانقا ہیں تعمیر کی گئیں۔ میر اخیال ہے کہ سلطنت سلجو قیہ میں ان چیزوں کا عام روائے ہوا اور سب سے پہلے نظام الملک کے زمانہ وزارت میں اہل علم کے لئے مدارس اور مساکین کے لئے رباطات تعمیر کی گئیں زمانہ وزارت میں اہل علم کے لئے مدارس اور مساکین کے لئے رباطات تعمیر کی گئیں اور ان پراو قاف کئے گئے، اگر چہ اس سے پہلے بھی مدارس اور رباطات کا پہتہ چاتا ہے، لیکن میرے خیال میں ان پر کوئی عام وقف نہیں کیا گیا تھا بلکہ یہ محصوص مقامات معمر بن زیاد نے اخبار الصوفیہ میں بیان کیا ہے کہ صوفیہ کیلئے پہلی طاقاہ بھر ومیں تعمیر کی گئے۔ خانقاہ بھر ومیں تعمیر کی گئے۔ خانقاہ بھر ومیں تعمیر کی گئے۔ خانقاہ بھر وہیں تعمیر کی گئے۔ خانفاہ بھر وہیں تعمیر کی گئے۔ خانقاہ بھر وہیں تعمیر کی گئے۔

<sup>(</sup>عاشبه صغه گذشته)

واعلمه ان الا شرافین من الحکماء الالمین کا لصو فئین فی المشرب او لا صطلاح ولا یبعد ان یو حذ هذا الا صطلاح من اصطلاحهم۔ حکمائے اشراقیہ مشرب اور اصطلاح میں صوفیہ کے مشابہ تھے اور اگریہ اصطلاح ان کی اصطلاح سے ماخوذ ہو تو کچھ بعید نہیں۔ (افزال)

<sup>(</sup>عاشيه صغيبة) : فآوائي ابن تيميه ج م ١٥٥ م ٢٠٠٠م

اجزائے تصوف کی بےاعتدالی

ان ظاہری یادگاروں کے علاوہ تصوف کے باطنی قوام میں بھی جوغیر معتدل تخلخل پیداہوا وہ دور صحابہ ﷺ کے بعد ہواخود صحابہ کرام ﷺ کی ذات اگرچہ تصوف کے تمام عناصر کا مجموعہ تھی، تاہم ان میں کسی عضر کی خاصیت حداعتدال ہے آگے نہیں بڑھنے پائی تھی۔علامہ ابن تیمیہ نے صوفیوں کی جو مخالفت کی ہے وہ انہی عناصر کے غیر معتدل خواص و کیفیات کی بنا پر کی ہے، ورنہ ان کو تصوف کے حقیقی اجزاء سے کوئی اختلاف نہیں، چنانچہ اپنے قباوے کے مختلف مقامات میں اس پر تفصیلی بحثیں کی ہیں، ایک جگہ لکھتے ہیں،

صحابہ اللہ عجم بھی جمع ہوتے تھے اور کسی سے قرائت کی فرمائش کرتے تھے اور باقی لوگ سنتے تھے کہ اے ابو مو یٰ ہم کو ہمارے خدا کی یاد د لاؤ تو وہ پڑھتے تھے اور وہ لوگ سنتے تھے بعض صحابہ رہے کہتے تھے کہ آؤ بیٹھ کر کچھ دیر کے لئے ایمان لائیں۔ ر سول الله ﷺ نے اپنے اسحاب کے ساتھ کئی بار نقل باجماعت پڑھی اور اہل صفہ كياس آئان ميس ايك قارى يراه رما تقار آپ ﷺ ان كے ساتھ بيٹھ كے اور سنتے رہے ساع اور ذکر شروع کے وقت دل میں جو خوف پیدا ہو تاہے، آنکھوں سے جو آنسو جاری ہو جاتے ہیں بدن کے جورو نگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ،وہ کتاب وسنت کی تصریحات کے موافق بہترین اوصاف ہیں لیکن بیہ سخت بے چینی، غشی موت اور چنے ایکار کی بیہ حالت ہے کہ اگر کوئی تخص مجذوب ہو تواس کو کوئی ملامت نہیں کی جا عنی جیسا کہ تابعین اور ان کے بعد لو گوں میں ،اسکامنشایہ تھاکہ قلب پر ایک قوت دھكا پہنچاتى تھى اور خود ان كادل اور ان كى طاقت اس حملے كو برداشت تہيں كر سكتى تھی کیکن ایس حالت میں نم کن و نبات جیسا کہ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کھی کا حال تھاافضل ہے البتہ زبر دستی، سکون و و قاپیدا کرنا بھی براہے اور اس میں کوئی بھلائی نہیں جس سلع ہے دل کی اصلاح ہو سکتی ہے وہ کتاب اللہ کا ساع ہے، لیکن بعض فرقوں نے اس ساع کو بھلا کر قصائد سنناشر وغ کئے تالیاں بجانے لگے اور الاپنا شر وع کیاجو کفار کی سیٹی بجانے کے مشابہ ہے جس کی خدانے برائی بیان کی ہے۔' ایک دوسرے موقع پر فرماتے ہیں۔

فناکی تین قسمیں ہیں جن میں ایک قسم کو کامل ترین انبیاء اور اولیاء دوسری قسم کو متوسط در ہے کے اولیا اور صلحاء اور تیسری قسم کو منا فقین ہلحدین اور مشہبین نے

اختیار کیاہے پہلی فتم کی فناارادہ ماسوی اللہ میں اس طرح فنا ہو جاناہے کہ خدا کے سوا سی دوسرے کی محبت کسی دوسرے کی عبادت کسی دوسرے پر توکل اور کسی دوسرے کی تلاش نہ ہوشنخ ابویزید کے اس قول کا کہ "میں یہ جا ہتا ہوں کہ بجزائ چیز کے جس كووه حابتا بدوسرى چيز كونه جابول يمي مطلب قرآن مجيد كى اس آيت ميں الله مَنُ آتَى اللَّهُ بِقَلْبِ سَلِيُم مِين سَلِيم سے مراویہ ہے کہ ماسوائے اللہ سے ماسوائے عبادہ اللہ سے ماسوائے ارادہ اللہ سے ماسوائے محبت اللہ سے محفوظ ہو، بہر حال اگر اسی کانام فناہے، توبیاسلام کااول بھی ہے آخر بھی،دین کاباطن بھی ہےاور ظاہر بھی۔ دوسری قتم کی فناکامنشاہ ہے کہ ماسوائے کے شہود سے فیاہواور جن سالکین کا کمزور دل خدا کے ذکر،خدا کی عبادت اور خدا کی محبت کی طرف تھینچ جاتا ہے،ان کو فناء کا پیہ درجہ حاصل ہو جاتا ہے اور وہ خدا کے سوانہ کسی دوسری چیز کودیکھتے اور نہ کوئی دوسری چیزان کے دل میں کھنگتی،اس آیت میں وَاصْبَحُ فُوَّادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا میں ان کے نزدیک فارغ سے مرادیہ ہے کہ موی کی یاد کوسواہر چیز سے خالی تھا یہی وہ مقام ہے جہاں ایک قوم کے یاؤں ڈ گمگاگئے ہیں اور اس نے یہ خیال قائم کر لیاہے کہ یہ اتحاد اور عاشق معثوق کے ساتھ اس قدر متحد ہو گیاہے کہ دونوں کے وجود میں کوئی فرق نہیں رہا،لیکن یہ غلطی ہے کیونکہ خدا کے ساتھ کوئی چیز متحد نہیں ہو سکتی بہر حال فناء کابید درجه فناہے خالی نہیں اور اکابر اولیا مثلاً حضرت ابو بکر ﷺ ، حضرت عمر ﷺ اور مہاجرین اولین اور انصار نے بھی اس درجہ کو اختیار نہیں کیا، یہ درجہ صحابہ رہے کے بعد بیدا ہواای طرح تصوف کے وہ تمام مدارج جس میں عقل وتمیز كم موجائ صحاب الله كابعد بيداموئ كيونكه مدارج ايمانيه مي صحايه كرام ر کامل ترین، قوی ترین اور راسخ ترین تھے، جنون، عشی، بیخودی اور وار فنگی کاان کے پاس گذر نہیں ہو سکتا تھاان چیزوں کی ابتدابھرہ کے عبادت گذار تابعین سے ہوئی کیونکہ انہی میں دہلوگ تھے جس پر قر آن کے سننے سے عشی طاری ہو جاتی تھی اور انہی میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو اس حالت میں مرجاتے تھے مثلاً ابوجہر الضريز اور زرارہ بن ابي او في قاضي بصرہ، شيوخ صوفيہ ميں بعض لوگوں نے اس عالم میں بعض باتیں ایس کہہ دی ہیں کہ اگر وہ ہوش میں ہوتے توان کو معلوم ہو تا کہ انہوں نے علطی کی ہے مثلاً ابویزید ، ابوالحن نوری ، ابو بکر شبلی وغیرہ ہے اس قتم کے اقوال مذکور ہیں کیکن ابوسلیمان دارانی، معروف کر خی، فضل بن عیاض بلکہ جنید

وغیرہ کے ہوش و حواس بھی ہمیشہ صحیح رہتے تھے اور وہ فناء کے اس گرداب میں نہیں پڑتے تھے، بلکہ یہ لوگ و سعت علم اور صحت تمیز کی بناء پر ہر چیز کو اس کی اصلی حالت میں دیکھتے تھے اور ان کو نظر آتا تھا کہ تمام مخلو قات تھم خداو ندی سے قائم ہیں اس کی مشیت کے ساتھ وابسۃ ہیں بلکہ اس کے سامنے سر نیاز خم کئے ہوئے ہیں اس کے ان کو اس سے بصیرت حاصل ہوتی تھی اور خلوص، توحید اور عبادت کا جو جذبہ ان کے دل کے اندر تھااس کو ان چیز وں سے اور مدد ملتی تھی قرآن مجید نے اس حقیقت کی دعوت دی ہے اور کامل ترین مومنین اور اہل عرفان نے اس کو محفوظ رکھا ہے ہمارے پیغیبرر سول اللہ کیا ان سب کے امام اور ان سب میں کامل ترین بہیں ہے ہمارے پیغیبرر سول اللہ کے سر گوشیاں کیس، بایں ہمہ آپ کے حالات میں کی قسم کا فرق نہیں آیا اور آپ پر اس کا کوئی اثر نہیں طاری ہوا، بخلاف اس کے حضرت موسی پرایک ہی جھلک میں غشی طاری ہوگئ۔

تیسری قشم کی فناکامنشایہ ہے کہ خدا کے سواکوئی دوسری چیز موجود نہیں،اور خالق کا وجود بعینہ مخلوق کا وجود ہے،اس بنا پر خدااور بندے میں کوئی فرق نہیں، تو فناکا یہ درجہ ان گمر اولو گوں نے اختیار کیا ہے جو حلول واتحاد میں پڑگئے ہیں۔ ا

#### اصطلاحات تصوف

تصوف کی موجودہ اصطلاحات میں بھی عہد نبوت اور عہد صحابہ اللہ تک کوئی اصطلاح نہیں قائم ہوئی لیکن اگر اس ظاہری لقب، اس رسمی خانقاہ اس بے اعتدالی اور ان ظاہری اصطلاحات سے قطع نظر کرلی جائے تو تصوف کے تمام حقیقی اجزاء خود۔

### سلسله تضوف

عہد نبوت اور عہد صحابہ ﷺ میں پیدا ہوئے اور تصوف کے ابتدائی سلسلہ کی ظاہری یاد گاریں بھی اسی زمانہ میں قائم ہو گئیں، چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب انتہاہ فی سلاسل اولیاء اللہ میں لکھتے ہیں۔

خرقه پس اصلش الباس آنخضرت است على عمامه رابه عبدالرحمٰن ابن عوف الله دروقيكه امير لشكر گردايند، امام بيعت پس وجود آل واعتبار بآن از آنخضرت

### المستفيض يقين است كمالا يخمى الم

تاہم اس زمانے تک تصوف کاسلسلہ ان ظاہری آداب سے قائم نہیں ہو تاتھا بلکہ صوفیانہ طقوں کی شیر ازہ بندی صرف روحانی رشتوں سے ہوتی تھی، چنانچہ خود شاہ صاحب ای رسالہ میں تحریر فرماتے ہیں،

پس صوفیه صافیه ارتباط ایثان درز من اول بصحبت و تعلیم وادب با آداب تهذیب نفس بوده است نه نجرقه بیعت و درز من سیدالطا کفه جنید بغدادی رسم خرقه ظاهر شد و بعد از ال رسم بیعت بیداگشت وارتباط سلسله بهیه این امور متحقق است واختلاف صور ارتباط ضرر نمی کند و خرقه هست بیعت رااصلی ،از سنت سنیه و ع

شاہ صاحب نے ازالتہ الخفاء میں اس نکتے کی اور بھی زیادہ توضیح کی ہے چنا نچہ اس کا خلاصہ یہ ہے، اس مقام پر ایک نقطہ ہے جس کو لازمی طور پر پیش نظر رکھنا چاہئے اور وہ یہ کہ عہد صحابہ ﷺ عہد تا بعین اور عہد تع تا بعین تک مشاکے کے ساتھ تلا فدہ کا تعلق بیعت اور خرقہ پوشی کے ذریعہ سے تھا اور وہ لوگ ایک شخیا ایک خرقہ پوشی کے ذریعہ سے تھا اور وہ لوگ ایک شخیا ایک سلطے پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ ہر ایک شخص بہت سے مشاکح کی صحبت اختیار کرتا تھا اور بہت سے سلطوں کے ساتھ تعلق پیدا کرتا تھا اور بہت سے سلطوں کے ساتھ تعلق پیدا کرتا تھا، اسلئے ان کا سلمہ خصوص طور پر کسی ایک صحبت کا ترزیادہ پڑا ہے ساتھ ور سے کہ کو ان کو اعتراف ہو کہ ان پر کسی خاص صحابی کی صحبت کا اثر زیادہ پڑا ہے یا نہوں نے ان کا فیض صحبت مدتوں تک اٹھایا ہے یاوہ کسی خاص صحابی کی صحبت کا اثر زیادہ پڑا ہے یا نہوں نے ان کا فیض صحبت مدتوں تک اٹھایا ہے یاوہ کسی خاص صحابی کے اصحاب مشہور ہوگئے ہیں اور بیدان کی ایک علامت قرار پاگیا ہے۔ ع

بایں ہمہ صوفیانہ حلقوں اور صوفیانہ سلسلوں میں خلفائے راشدین اور خلفائے راشدین میں شیخین بعنی حضرت ابو بکر ﷺ اور حصرت عمر ﷺ کاروحانی فیض سب سے زیادہ نمایاں نظر آتا ہے، چنانچہ شاہ صاحب ازالتہ الحفاء میں لکھتے ہیں،

بعد فقد اعظم علوم علم احسان (تصوف) است اعنی آنچه امر وزباسم علوم سلوک مسمی شود و قوت القلوب واحیاء العلوم وران مصنف شده است واعظم توسط کبراے امت در میان آنخضرت علی و سائر امت او آنست که بزبان حال و بزبان قال بر دو آن علوم راو آن مقامات و احوال را بمر ومان تعلیم فرماید و تربیت کندیاران را بهر دو زبان دازدے آن علوم در آفاق شهرت گردو، اقاصی دادانی ازاں مستفید شوند چنانکه دریں کتابها شی کثیر از حضرت شیخین معلوم کرده باخی۔

۲: کتاب فرکور ص ۱۰،۳ مر ۲: ازالته الخفاص ۱۱ م

ا: كتاب فدكور ص سر

٣: ازالته الخفامقصد دوم ص ١٨٥ از

ایک دوسرے موقع پر خصوصیت کے ساتھ حضرت عرظی نبیت لکھتے ہیں:الفصل السابع فی بقاء سلسلة الصحبة الصوفية المبتداء ه من النبی صلی
الله علیه و سلم ابی یومنا هذابوا سطتة امیر المومنین عمر بن الخطاب
الله و لنذ کر ههنا سلسلة اهل العراق فانهم اکثر المسلیمن اعتناء سلسلة
الصحبة لصوفیة ۔

ساتویں فصل صوفیہ کے اس سلسلے کے قیام وبقاء میں جورسول اللہ ﷺ کی ذات ہے شروع ہوکر آج تک بالواسطہ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب ﷺ قائم ہے اور ہم اس موقع پر صرف الل عراق کا سلسلہ بیان کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگ مسلمانوں میں سب سے زیادہ صوفیہ کے سلسلے کا لحاظ کرتے ہیں۔

اس کے بعد شاہ صاحب نے حضرت عمر ﷺ کے سلسلے تصوف کو حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ سے شروع کر کے حضرت جنید بغدادی تک پہنچایا ہے اور لکھا ہے۔

وسلسلة اشهر من إن يحتاج الي بيان\_

حفزت جنید بغدادی کاسلسله اس قدر مشہورہ که اسکے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن صوفیہ کے نزدیک تصوف کے اکثر سلسلے حضرت علی کرم الله وجہہ کی طرف منسوب ہیں چنانچہ اس موقع پرتمام مشہور سلسلوں کاایک نقشہ درج کرتے ہیں جس ہے اس کا اندازہ ہوگا،

حضرت على كرم الله وجهه نقشبندیه (حسن بقری) بيه سلسله هندوستان اورما وراء كنهر میں بہت مشہور ہے اور مکہ و مدینہ وحضرت ابو بكر صديق میں بھی اس کارواج ہے۔ حضرت على كرم الله وجهه یه سلسله عرب اور مندوستان میں قادرىيە بہت مشہورے حضرت على كرم الله جهه پیلسله مندوستان میں بہت مشہور د چثتہ بيلسله توران اوترمير مين شهور ب كبروبيه حضرت على كرم الله وجهه حضرت على كرمالله وجهه بيىلسلەمغرب، مصراور سوڈان اور شاذليه مدینه میں شہرت رکھتاہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ پیلسلہ ہندوستان میں مشہور ہے شطاریه ت<sup>ع</sup> ۱۱

ازالته الخفامقصد دوم ص١٨٥ ٢: يه نقشه انتباه في سلاسل اولياءالله ہے مرتب كيا كيا ہے۔

یہ تمام سلیلے رسول اللہ ﷺ کی ذات بیاک سے شروع ہو کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے واسطہ سے حضرت حسن بھری تک منتہی ہوتے ہیں اور باتفاق اہل تصوف حضرت حسن بھری آگے حضرت حسن بھری آئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے استفادہ کیا ہے لیکن اہل حدیث کے نزدیک بیہ استفادہ ثابت نہیں ہے، چنانچہ شاہ صاحب اعتباہ فی سلاسل اولیاء میں لکھتے ہیں،

والحسن البصري ينسب الى سيدنا على في عند اهل السلوك فاطعة وان كان اهل الحديث لا يثبتون ذالك وقد انتصر الشيخ احمد القشاشي لا هل السلوك بكلام و ان شاف في الكتاب العقد الفريد في سلاسل اهل التوحيد.

اور حسن بھری تمام اہل تصوف کے نزدیک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف منسوب ہیں لکین اہل حدیث کے نزدیک بید ثابت نہیں ہے اور شیخ احمد قشاشی نے ایک تشفی بخش بحث کے ذریعہ سے اپنی کتاب العقد الفرید فی سلاسل اہل التوحید میں اہل تصوف کی تائید کی ہے۔ اہل تصوف نے رسم خرقہ پوشی کی ابتد ابھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات سے کی ہے لیکن علامہ ابن خلدون کے نزدیک تصوف پر شیعیت کا جو اثر پڑا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف خرقہ کا انتساب بھی اسی کا نتیجہ ہے ورنہ اس کی کوئی اصلیت نہیں چنانچہ مقدمہ تاریخ میں لکھتے ہیں،

حتى انهم كما اسندوا الباس خرقة التصوف الجعلوه اصلا لطريقتهم وتخليتهم رفعوه الى على فله و هو من هذا المعنى ايضاوالا فعلى فله لم يختص من بين الصحابة بتخلية ولا طريقة في لباس ولا حال بل كان ابو بكرو عمر رضى الله عنهما از هد الناس بعد رسول الله عنهما واكثر هم عباده ولم يختص احد منهم في الدين بشي يو ثر عنه في الخصوص بل كان لصحابة كلهم اسوه في الدين والزهد المجاهدة \_ ع

یہاں تک کہ جب ان لوگوں نے خرفہ پوشی کو اپنے لئے اصل بنانا چاہا تواس کی سند کو حضرت علی کھٹے تک پہنچایالیکن اس کا فلسفہ بھی یہی ہے (بعنی تصوف پر شیعیت کااثر) ورنہ صحابہ کھٹے میں تخلیہ، بالباس میں حضرت علی کھٹے کاکوئی خاص طریقہ نہ تھا، بلکہ رسول اللہ کھٹے کی بعد حضرت ابو بکر کھٹے اور حضرت عمر کھٹے سب سے زیادہ پر ہیزگار اور سب سے زیادہ عبادت گذار تھے، لیکن دینی معاملات میں ان کاکوئی قابل روایت مخصوص شیوہ نہ تھا، بلکہ تمام صحابہ کے دین زہداور مجاہدہ میں نمونہ تھے۔ شاہ صحابہ کے عبادت سے بھی ای کی تائید ہوتی ہے چنانچہ انتہاہ میں لکھتے ہیں، شاہ صاحب کی عبادت سے بھی ای کی تائید ہوتی ہے چنانچہ انتہاہ میں لکھتے ہیں،

شخ مجدالدین بغدادی در کتاب تحفته البرره آورده است که نسبت خرقهامتصل است به پیغامبر ﷺ به حدیث درست متصل مستفیض و فرموده است که مصطف ﷺ ، خرقه پوشایند امیر المومنین علی را کرم الله وجهه و تمام این سلسله راذکر کرده است و المحققون من اهل الحدیث ینکرون هذا لا تصال من النبی ﷺ یا

#### تصوف صحابه 🔈

اس تاریخی تمهید کے بعد اب سوال بیہ کہ صحابہ کرام کے موجودہ تصوف عقائدہ تھا؟ اوراسکو متاخرین کے تصوف پر کیااتیاز حاصل تھا؟ حقیقت بیہ کہ موجودہ تصوف عقائدہ اعمال کے مجموعہ کانام ہے لیکن صحابہ کرام کے زمانہ تک کوئی خاص صوفیانہ عقیدہ نہیں قائم ہوا تھا۔ غالبًا صوفیانہ عقائد کی تولید فلسلفہ و حکمت کے روائے اور دوسری قوموں اور فرقوں کے اختلاط اور میل جول سے ہوئی، مثلًا اہل تصوف کا ایک عقیدہ بیہ کہ انسان عالم اصغرب لکین بید عقیدہ جس طرح فلسفہ کی آمیزش اور اثر سے پیدا ہوا جس طرح اس پر تہ بتہ گر ای اور ضلالت کے روے پڑھتے گئے اور اس کا جوانجام ہوااس کی نبست علامہ ابن تیمیہ کھتے ہیں، صموا البه ان اللہ ہوا العالم الکبیر بناءً علی اصلهم الکفری فی و حدہ الو جو دو ان اللہ عین و جو ہ المحلوقات فالا نسان من بین المظاهر ہو الحليفة الحامع لا سماء و الصفات و یتفرع علی ہذا مایصیرون البه من الحکیفة الحامع لا سماء و الصفات و یتفرع علی ہذا مایصیرون البه من دعوی الربوبیة و الا لوهیة المحرجة لهم الی الفرعونیة و القرمطیة و الباطنیته۔

صوفیہ نے فلاسفہ سے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ انسان عالم اصغر ہے اور یہ کوئی بڑی بات نہ تھی لیکن ان لوگوں نے اس کے ساتھ اپنی کا فرانہ اصل یعنی وحدت الوجود کی بنا پر اس عقیدہ کو بھی ملالیا کہ خداعالم اکبر ہے اور انسان تمام مظاہر عالم میں خدا کے اساءو صفات کا جامع ہے اور یہ لوگ ربوبیتہ اور الوبیتہ کاجوان کو فرعونیت، قرمطیت اور باطنیت تک پہنچاد بی ہے اس عقیدہ کی بنا پر دعویٰ کرتے ہیں۔

لیکن صوفیہ کو عقیدہ وحدت الوجود کی تعلیم خود فرقہ باطینہ نے دی چنانچہ علامہ ابن خلدون مقدمہ تاریخ میں لکھتے ہیں،

ثم ان هو لاء المتاخرين من المتصوفة المتكلمين في الكشف وفيما وراء الحس توغلوا في ذالك فذهب الكثير منهم الى الحلول و الوحده كما

اشرنا اليه ولمئوالصحف منه مثل الهدوي في كتاب المقامات له وغيره و تبعهم ابن العربي و ابن الفارض والنجم الا سرائيلي في قصائدهم و كان سلفهم مخارطين للاسماعيلية المتاخرين من الرافضة الدائنين ايضا بالحلول والوهية الائمة مدهيألم يعرف لا ولهم فاشرب كل واحد من الفريقين مذهب الآخر واختلط كلامهم وتشابهت عقائدهم پھر ان متاخرین صوفیہ نے جو کشف اور عالم تجرید کے متعلق بحث کرتے تھے،اس میں غلوو میالغہ کیااس لئے بہت ہے لوگوں نے حلول اور وحدت الوجود کا عقیدہ قائم کر لیااور اپنی کتابوں کو اس سے بھر دیا مثلاً ہر دی نے کتاب المقامات وغیرہ میں ابن عربی، ابن سبعین اور ان دونوں کے تلامذہ ابن عفیف، ابن ابن فارض اور مجم اسرائیلی نے اپنے قصائد میں انہی کی تقلید کی،ان لوگوں کے آباؤ اجداد متاخرین اساعیلیہ رافضوں سے میل جول رکھتے تھے، جنہوں نے حول اور اتمہ کی خدائی کا عقیدہ قائم کر لیاتھا، حالا تکہ ان کے اسلاف سے مید عقیدہ منقول نہیں، اس لئے ہروو فریق نے ایک دوسرے کامذہب قبول كرليا،ان كاكلام گذند ہو گيااوران كے عقائدا يك دوسرے كے مشابہ ہو گئے۔ لیکن صحابہ کرام 🚓 ان گمراہ کن اثرات سے بالکل محفوظ ہتے ان کے سامنے صرف ر سول الله ﷺ كى ذات ياك تقى جوروحانيت اور اخلاق كاسر چشمه تقى ـ صحابه له ناى مع مدایت اقتباس نور کیاتها، اسکے ایخ اجزائے تصوف میں روحانیت، اخلاق، عمل، عبادت، زہد، توکل، صبر اور استقامت وغیرہ کے سواکوئی فلسفیانہ عقیدہ شامل نہیں تھاچنانچہ صوفیہ کرام نے اپنی تصنیفات میں صحابہ کرام اللہ کی ان روحانی اور اخلاقی خصوصیات کو نہایت اہمیت کے ساتھ نملیاں کیاہے اور ہم ایک خاص ترکیب کے ساتھ ان کواس موقع پر درج کرتے ہیں۔ ع

ا: مقدمه ابن خلدون ص۵۱۸\_

ا: اس موقعہ پر بہیادر کھنا چاہئے کہ سادہ تصوف کے تمام عنوانات امام ابوالقاسم قشری نے اپنے مشہور رسالے بیس قائم کردیئے ہیں لیکن ان عنوانات کے تحت بیس آنخضرت، صحابہ تابعین اور مشائخ کے جو واقعات درج کئے ہیں ان بیس بعض جگر رواہ کے سلسلہ و سند کاذکر بعض جگہ ان کو مرسل چھوڑ دیا ہو اور زیادہ تر وہ ان واقعات کاذکر اس طرح کرتے ہیں کہ "کہا گیاہے "جس واقعے کی سند بیان کرتے ہیں وہ بھی بھی جھی صحیح، بھی ضعیف اور بھی موضوع ہوتی ہے غرض تصوف ور قاق کی کتابوں میں جو آثار منقول ہوتے ہیں ان بیس صحیح، ضعیف اور موضوع ہر قتم کے آثار ہوتے ہیں ( فاوئ ابن تیمیہ جلد اص ۱۹۹،۱۹۸) ہم نے اس عنوان میں صحابہ کے متعلق اکثر واقعات کتاب اللمع سے لئے ہیں لیکن تصوف کی عام کتابوں کی طرح اس کا بھی بھی حال ہے اس لئے ہم ان تمام واقعات کی صحت کے ذمہ دار نہیں ہیں ہم نے ان کو صرف اس لئے نقل کر دیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ صوفیہ کا صحابہ کرام کے متعلق کیا خیال تھا باایں ہمہ ان ہیں سے متعد دواقعات احاد یث ہیں بھی نہ کور ہیں۔

### حضرت ابو بكر صديق ﷺ

تصوف میں حضرات صوفیہ کی سب سے بڑی سند حضرت ابو بکر صدیق ﷺ ہیں چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب از التہ الحفاء میں لکھتے ہیں۔

صاحب کشف الحوب در مدح صدیق اکبر هی کلمه داروان الصفاسفة الصدیق ان اروت صوفیاعلی التحقیق از آنچه صفارااسلے ہست و فرعے اصلی انقطاع دل است از اغیار و فرعی ضلودل است پس لهام اغیار و فرعش خلودل است از دنیائے غداروایں ہر دوصفت صدیق اکبر است پس لهام اہل ایس طریقه اوست انہتی کلامه۔

حضرت ابو بحر ﷺ واسطی کا قول ہے کہ امت محمد ہے ﷺ میں سب سے پہلے تصوف کا راز حضرت ابو بحر صدیق ﷺ کی زبان نے اشارۃ فاش کیا جس سے اہل فہم نے لطا کف اخذ کئے اور وہ رازیہ تھا کہ جب وہ اپنی تمام مملوکات سے دست بردار ہوئے تورسول اللہ نے فرملیا کہ اپنال وعیال کیلئے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے پہلے خداکانام لیا پھر رسول کا ور حقائق تفرید میں اہل تو حید کے لئے یہ ایک عظیم الثان اشارہ ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو بحر صدیق ﷺ کے اور بھی بہت سے اشارات ہیں جن سے اور دوسر سے لطا کف نگلتے ہیں۔ جو اہل حقیقت کو معلوم ہیں، چنانچہ علامہ ابو نصر عبداللہ ابن علی السراج الطوی کیاب اللمع میں لکھتے ہیں۔

ولا بي بكر في معان اخر هما تعلق بها اهل الحقائق وار باب القلوب وان ذكرنا جميع ذلك طال الكتاب.

حضرت ابو بكر رفظ كى ذات ميں اور بھى متعدد معانى جمع ہو گئے تھے جن كے ساتھ اہل حقیقت اور ارباب قلوب نے تمسك كيا ہے ليكن اگر ہم ان سب كوبيان كريں تو كتاب ميں طوالت بيدا ہو جائے گی۔

مثلّان کے توکل کا یہ حال تھا کہ تمام مال خدا کی راہ میں دے دیااور فرملیا کہ اہل وعیال کے لئے میں نے صرف خدااوراس کے رسول کو چھوڑ دیا ہے درع و تقویٰ کی یہ حالت تھی کہ ایک باراپنے غلام کے ہاتھ سے دودھ بیااور جب یہ معلوم ہوا کہ وہ مشتبہ تھا تو حلق میں انگی ڈال کر قے کردی خرم واحتیاط کی یہ کیفیت تھی کہ وہ اول شب میں وتر اواکرتے تھے مباداسونہ جائیں اور حضرت عمر جھ آخر شب، رسول اللہ کھی کو معلوم ہوا تو فرملیا کہ ابو بکر جھ نے احتیاط کو چش نظر رکھا اور عمر نے قوت کو، کف لسان کا اس قدر خیال تھا کہ ایک دفعہ وہ اپنی زبان کو بکڑ کو کھینچ رہے تھے۔ حضرت عمر جھ کا گذر ہوا تو منع فرملیا انہوں نے جواب دیا کہ اس نے تو ہم کو کن کن گھاٹوں اتاراہے خاکساراتے بڑے سے کہ ایک بارایک امیر کی مشابعت کو گئے توانہوں کو کن کن گھاٹوں اتاراہے خاکسارا سے بڑے سے کہ ایک بارایک امیر کی مشابعت کو گئے توانہوں

نے کہاکہ یاآپ سوار ہولیں یا میں خود سواری سے ار آؤں۔ بولے "نہ تم کو سواری سے اترنا چاہئے نہ مجھ کو سوار ہونا چاہئے میرے یہ قدم راہ خدمیں محسوب ہوں گے "۔ زاہداتے بڑے تھے کہ مرض الموت میں ان کے جسم پر زعفر انی یا گیروے رنگ کاجو کرتا تھااس کواتر والیااور کہا اس کو دھوڈالو حضرت عائشہ نے وجہ ہو چھی تو بولے کہ مردے سے زیادہ زندہ لوگوں کو نے كيرب كى ضرورت ہے، كبروغرورے اس قدرياك تھے كہ جب رسول اللہ ﷺ نے فرملياكہ جس تحف نے غرورے زمین پر اپنا کپڑاالٹ کلیا خدا قیامت کے دن اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا تو بولے کہ میرے کپڑے کا ایک جانب اگر احتیاط نہ کروں تو لٹکتا ہے لیکن آپ ﷺ نے فرملیا کہ غروے ایسا نہیں کرتے یہ بخاری کی روایت ہے لیکن ابوداؤد میں یہ الفاظ ہیں کہ خدانے تم سے غرور کو نکال لیاہے،استغفاف اور خود داری کابیہ حال تھا کہ او نتنی کی مہارزمین پر گریزتی تھی لیکن کسی سے اٹھانے کی فرمائش نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے حبیب محمد ﷺ نے تھم دیاہے کہ میں کسی سے کسی چیز کاسوال نہ کروں۔ الیکن ان کے تمام روحانی اخلاق میں جو چیز سب سے زیادہ نملیاں ہے وہ ان کاصبر و ثبات ہے چنانچہ رسول اللہ ﷺ کے وصال کے بعد تمام صحابہ اللہ یہاں تک کہ حضرت عمر اللہ تک اس قدر بدحواس ہوگئے کہ ان کو آپ کی وفات کا یقین ہی نہیں آتا تھالیکن حضرت ابو بکر صدیق ﷺ اس موقعہ پر نہ صرف خود ثابت قدم رے بلکہ تمام صحابہ اللہ کو ثابت قدم رکھا۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے وصال کی خیرسی تواین مکان سے جو مقام سخ میں واقع تھا گھوڑے پر سوار ہو کر چلے اور مسجد میں آئے لیکن کی سے بات چیت نہیں کی،اس کے بعد حضرت عائشہ رضی الله عنها کے یاس جا كررسولالله ﷺ كى لاش مبارك كارخ كيااور آپ ﷺ كے چرے سے كيڑاا ھاكر بوسہ ليااور روئے،اس کے بعد لوگوں کی طرف خطاب کر کے فرملیا:-

أما بعد من كان منكم يعبد محمدا فان محمدا قدمات ومن كان منكم يعبد الله فان الله حى لايموت قال الله و مَا مُحَمَّد إلَّا رَسُول قَدُ خَلَتُ مِن قَبُلِه الرُّسُل.

ابابعد، تم میں جولوگ محلا ﷺ کی پرستش کرتے تھے، ان کو معلوم ہو جانا چاہئے کہ محمد ﷺ کاوصال ہو چکا اور جولوگ خدا کو پوجتے تھے ان کا خداز ندہ ہے مرا نہیں خداخود کہتا ہے۔ محمد ﷺ صرف ایک پنجمبر ہیں اور ان سے پہلے بہت سے پنجمبر گذر چکے ہیں۔ لوگوں پراس خطبے کا یہ اثر ہوا کہ سب نے اس آیت کویاد کر لیا اور کوئی شخص ایسانہ رہاجواس

یه تمام اقوال از الته الخفاء مقصد دوم ص۲۱\_۲۲\_۳۳\_میں بحواله مذکور بیں اور اسوہ صحابہ حصہ اول میں بھی بعض او قات گذر چکے ہیں۔

کی تلاوت میں مصروف نہ ہو حضرت عمر ﷺ کابیان ہے کہ جب میں نے حضرت ابو بکر ﷺ ہے یہ آیت سی تو مجھے معلوم ہوا کہ میر ہے پاؤں میرے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے اور میں زمین کی طرف جھکا جاتا ہوں۔

کی نے خضرت ابوالعباس بن عطاء رحمہ اللہ ہے پوچھاکہ کو نُوُا رہانیین الخ کے کیا معنی ہیں؟ انہوں نے فرملیاکہ اس کا مطلب ہے کہ ابو بکر ﷺ کی طرح ہو جاؤکیونکہ جب رسول اللہ ﷺ کاوصال ہواتو تمام مسلمانوں کے دل لرزگئے لیکن حضرت ابو بکر ﷺ کو جنبش نہیں ہوئی اور انہوں نے یہ خطبہ دیا کہ ایھا الناس من کان یعبد محمداً الخاور بانی کاوصف اخمیازی صرف یہ ہے کہ وہ حواد ثات عالم بھی جو مشرق و مغرب میں انقلاب پیدا کر کئے ہیں، اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ڈال سے۔

جب غزوہ بدر میں رسول اللہ ﷺ نے نہایت الحاح وزاری کے ساتھ بید عافر مائی،

اللهم تهلك هذه العصابة لم تعبد في الا رض\_

خداونداگر مسلمانوں کا یہ چھوٹاساگردہ بلاک ہوگیا تو چردنیا بیں تیری پرستش نہ ہوگ۔

تواس موقع پر بھی حضرت ابو بکر بھی کے صبر و ثابت کی نمائش ہوئی اور انہوں نے فرمایا کہ آپ بھے اس طلب وسوال کو چھوڑد ہے خدانے '، آپ سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پر بظاہر یہ اعتراض ہو تاہے کہ اس حالت میں کیوں رسول اللہ کھے کوراکرے گا۔ اس موقع پر بظاہر یہ اعتراض ہو تاہے کہ اس حالت میں کیوں رسول اللہ کھے عزم و استقلال میں فرق آگیا اور حضرت ابو بکر صدیق بھی خابت قدم رہے؟ حالا نکہ تمام اوصاف میں آپ کھے حضرت ابو بکر صدیق بھی سے زیادہ عالم اور حضرت ابو بکر صدیق بھی سے زیادہ عالم اور حضرت ابو بکر صدیق بھی تمام صحابہ بھی سے زیادہ قوی الایمان تھے۔ اس موقعہ پر حضرت ابو بکر صدیق بھی کی ثابت قدمی ان کی قوت ایمانیہ کا بتیجہ ہے اور رسول اللہ بھی کا بابت قدمی ان کی قوت ایمانیہ کا بتیجہ ہے اور رسول اللہ بھی کا بابت قدمی ان کی قوت ایمانیہ کا بتیجہ ہے اور رسول اللہ بھی کا بابت قدمی ان کی قوت ایمانیہ کی یہ بتیجہ تھا کہ جب تیز ہوا جاتی اضطراب آپ بھی نے وور علم کی بنا پر تھا، اس و فور علم کی بیا تھا حالا نکہ اور صحابہ بھی پر اس کا پچھ اثر نہیں اضطراب آپ بھی نے خود فرمایا ہے،

لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليل و لبكيتم كثيرا. جو كچه مين جانتابول اگرتم جانتے تو بنتے كم اور روتے بہتٍ۔

اس موقع پریدیادر کھنا جائے کہ مقامات تصوف کا امتیاز نہایت مشکل ہے مثلاً یہی صبر و ثبات جس طرح تصدیق، ایمان اوریقین کامل کا تعجہ ہے، اسی طرح یہ وصف قسادت اور سنگدلی ہے جس طرح تصدیق، ایمان اوریقین کامل کا تعجہ ہے، اسی طرح یہ وصف قسادت اور سنگدلی ہے بھی پیدا ہو سکتا ہے چنانچہ شاہ صاحب از الته الحفامیں لکھتے ہیں۔ وگاہ صورت صبر مثلاً با سختی دل مشتبہ گرد دو توکل با تہور مختلط شود و علی فد القیاس

محققین صوفیہ علامات وخواص برائے امتیاز کیے از دیگرے بیان کنند۔ ا لیکن حضرت ابو بکر رفظ کا صبر و ثبات سنگدلی کا بتیجہ نہ تھا بلکہ قوت یقین کا بتیجہ تھاور نہ وہ فطرۃ نہایت رقیق القلب تھے چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رصی اللہ عنها سے مروی ہے۔

کان ابو بکر رحالا بکاء اذقراء القرآن لا تملك عینیه۔ ابو بکر بڑے رونے والے آدمی تھے جب قرآن پڑھتے تھے تواپی آئکھوں پر قابو نہیں یاتے تھے۔

خودرسول الله ﷺ کے وصال کے موقع پر اگرچہ ان کی قوت ایمانیہ کا ظہور غیر معمولی صبر و ثبات کی صورت میں ہوا تاہم ان کی اصلی فطرت نمایاں رہی،اس لئے انہوں نے پہلے آپ ﷺ کے چر ہُ مبارک کا بوسہ لیااور روئے۔اس کے بعد صحابہ ﷺ کی طرف خطاب کیا۔

# حضرت عمر فاروق ﷺ م

و لاهل الحقائق اسوه و تعلق بعمر فلله بمعانى خص بذلك عمر فله من اختباره لبس المرقعة و الخشونة و ترك الشهوات و اجتناب الشبهات و اظهار الكرامات و قلة المبالاه لائمة الخلق عند انتصاب الحق و محق الباطل و مساوات الاقارب و الا باعد في الحقوق والتمسك بالا شد من الطاعات و اجتناب ذلك مما روى عنه وبيانه يطول \_

امل حقیقت کیلئے حضرت عمر حفظہ کی ذات ان معانی کی بنا پر جوان کے ساتھ مخصوص ہیں۔ ایک نمونہ ہے مثلاً ہو ندیگئے ہوئے موٹے جھوٹے کپڑے کا پہنناخواہشات نفسانی کا ترک کرنا، شبہات سے بچنا، کرامات کا ظاہر کرنا، قیام حق کیلئے ملامت خلق کی بہت کم پرواہ کرنا، حقوق میں قریب و بعدی دونوں کو برابرر کھنا، سخت عباد توں کو لازم کرنا۔ بہتمام چیزیں ان سے مروی ہیں، لیکن ان کے بیال میں طوالت ہے۔

لیکن شاہ و لی اللہ صاحب نے از التہ الحفامیں اس طوالت کو گوار اکر لیا ہے اور تصوف فاروقی پر ایک مستقل رسالہ لکھ دیا ہے ، جس کی تمہید دو مقامات پر کی ہے اور پہلے مقدمہ میں تصوف کے تین اصول بتائے ہیں ،

ا) ایک بیر که تصوف کادارومدارتمام تریقین پر ہے لیکن جویقین تقلید واستدلال سے حاصل ہو تا ہے وہ تصوف معتبر نہیں بلکہ وہ یقین معتبر ہے جو اعمال خیر مثلاً روزہ، نماز اور ذکر و

ازالته الخفاء مقصد دوم صفحه ۱۳۳س

تلاوت سے پیدا ہوتا ہے، اگر چہ تمام مسلمان پہ اعمال اداکرتے ہیں بلکہ پہ یقین ہر مخص کو حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس کے لئے تین شرطیں ہیں (۱) اخلاص فی العمل (۲) کثرت مقدار عمل مثلاً تہجد اشرق اور اذکار صبح وشام (۳) کیفیت عمل مثلاً حضور، خشوغ ترک حدیث نفس وغیرہ قرآن و حدیث میں علم الاحسان یعنی علم تصوف کی تفییرانہی اصول مثلاثہ کے موافق کی گئی ہے۔

ای بین پیداہونے کے بعد نیمین طبیعت، نفس اور قلب کے در میان سے مقامات پیداہوتے ہیں، جن میں بہترین مقامات دس ہیں، توبہ، زہد، صبر، شکر، رجاء خوف، توکل، رضا، فقر اور محبت ان کے علاوہ اور مقامات بھی ہیں، مثلا تشد دو تواضع وغیرہ اور خود آنخضرت کے متعدد صحابہ کی کوان مقامات کی بشارت دی ہے مثلاً صدیقیت، محد ثیبتہ، شہید تیہ اور خواریت، لیکن بیہ مقامت بعض او قات مشتبہ ہوجاتے ہیں مثلاً صبر اور سنگدلی میں اشتباہ ہوجاتے ہیں مثلاً صبر اور سنگدلی میں اشتباہ ہوجاتے ہیں مثلاً صوفیہ نے ان کے امتیاز کیلئے ہوجاتا ہے اور توکل و تہور کی حقیقت ملبس ہوجاتی ہے۔ اسلئے صوفیہ نے ان کے امتیاز کیلئے ان کے خواص و علامات بتائے ہیں۔

 ۳) جب یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے توانسان جو کچھ کہتا ہے اور جو کچھ کر بتا ہے ای یقین ہے کر تا ہے اور یہ اس کی ایک مستمر عادت ہو جاتی ہے اور تمام لوگوں کو یہ راز اعلانیہ معلوم ہو جاتا ہے جس کے دوذریعہ ہیں، کرامات اور تربیت مریدین۔

حضرت فاروق اعظم کے ہیں اور مختلف حالات میں مواعظ ، پندو نصیحت اور خط و کتابت کے ذریعہ سے ساتھ بیان کئے ہیں اور مختلف حالات میں مواعظ ، پندو نصیحت اور خط و کتابت کے ذریعہ سے سے بدا علم صوفیہ اس بعلوم تصوف در امت مرحومہ دوسرے مقدمے میں عام مشاک اور حضرت فاروق اعظم کے کرامات و مقامات میں جو عظیم الثان فرق ہا سکی تفصیل کی ہے مشاعات صرف قرائن و امارات سے معلوم ہو سکتے ہیں فرض کرو کہ ایک مثلاً عام مشاک کے مقامات صرف قرائن و امارات سے معلوم ہو سکتے ہیں کہ وہ مقام صبر تک مثلاً عام مشاک کے مقامات صرف قرائن و امارات سے معلوم ہو سکتے ہیں کہ وہ مقام صبر تک مثلاً عام مشاک کے مقامات فاری نہیں ہوتی اس کئیا تو ہم خود کہ سکتے ہیں کہ وہ مقام صبر تک بہنچ گیا ہے یادہ خود اپنے ذوق و وجدان کی بنا پر اس کی خبر دے سکتا ہے لیکن بید دونوں صور تیں قابل اطمینان نہیں ہیں بلکہ تصوف میں اکثر مقامات فاصلہ اور صفات طبعہ میں اشتہاہ ہو جاتا ہے قابل اطمینان نہیں ہیں بلکہ تصوف میں اکثر مقامات فاصلہ اور صفات طبعہ میں اشتہاہ ہو جاتا ہے فابل اطمینان نہیں ہیں بلکہ تصوف میں اکثر مقامات قاصفہ دور سول اللہ کی شاخت ایک شاخت ایک طبح سے خاب مخص سے حسن عقیدت یاراویوں کے حسن ظن کی بنا پر تسلیم کی جاسمتی کیان حضرت فاروق اعظم کے مقامات تصوف خود رسول اللہ کی کے مقامات تصوف خود سے علی کہ ان پر اجمالاً ایمان لانا کئن حضرت فاروق اعظم کے بعد شاہ صاحب نے حضرت عمر فاروق کی کے مقامات تصوف کو ض ہو گیا ہے اس کے بعد شاہ صاحب نے حضرت عمر فاروق کی کے مقامات تصوف کو ض ہو گیا ہے اس کے بعد شاہ صاحب نے حضرت عمر فاروق کی کے مقامات تصوف کو ض ہو گیا ہے اس کے بعد شاہ صاحب نے حضرت عمر فاروق کی کے مقامات تصوف کو

ایک فلسفیانداندازے بیان کیاہے۔چنانچہ لکھے ہیں:

"خدانے نفس انسانی کو دو قوتیں عطا فرمائی ہیں ایک قوت عاملہ اور دوسری قوت عاملہ جب قوت عاملہ کی تہذیب اپندرجہ کمال کو پہنچ جاتی ہے توائی کانام عصمت ہوجاتا ہے اور قوت عاقلہ کی تہذیب کے درجہ کمال کانام وحی ہے عام طور پرلوگ ان دونوں قوتوں کے درجہ کمال کو نہیں پہنچ سکتے البتہ ان کے نمونے اور قائم مقام موجود ہیں اور جب یہ دونوں قائم مقام جمع ہوجاتے ہیں تو ان سے مختلف نتائج کا ظہور ہو تاہے مثلاً ایسا شخص لوگوں کامر شدیا کسی پنجیبر کا خلیفہ ہوجاتا ہے اس لحاظ سے وحی کی قائم مقام محد شیت فراست اور وحی کے ساتھ موافقت رائے ہے صمت کا قائم مقام ہیہ ہوگاں ایسے کا طل ترین شخص کے ساتھ موافقت رائے ہے صمت اور ان دونوں قائم مقاموں کے اجتماع سے شہیدیت کا درجہ اور پینجبر کی نیابت کا استحقاق حاصل ہو تاہے "۔

اس تفصیل کو پیش نظرر کھ کراگر حضرت عمر ﷺ کے فضائل ومنا قب پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ ان میں بیاوصاف کس قدریائے جاتے ہیں، حدیث شریف میں آیا ہے:لقد کان فیما کان قبلکم من الا مم محدثون فان یکن فی امتی احدفہو عمر بن الحطاب۔

تم سے پہلے جولوگ گذرے ان میں محدثین تھے اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تووہ عمر بن خطاب ہیں،

ایک اور روایت میں ہے۔

لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الحطاب۔ اگر میرے بعد کوئی پنیمبر ہو تا تووہ عمر بن خطاب ہوتے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے روایت ہے کہ حضرت عمر ﷺ ایک بات کہتے تھے اور اس کی تصدیق میں قرآن نازل ہو جاتا تھا۔

حضرت ابن عمر ﷺ کابیان ہے کہ اصحاب رسول اللہ میں جب اختلاف ہو تاتھا، تو قر آن حضرت عمر ﷺ کی رائے کے موافق نازل ہو تاتھا۔

> حضرت ابوہر رو ﷺ نے دوایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، ان الله جعل الحق علی لسان عمر و قلبه۔ خدانے حق کوعمر کی زبان اور دل پر موقوف رکھ دیاہے

> > آپ ﷺ نے فرمایا

یا عمر مالقیك الشیطان سالكا فحالا سلك فحا غیر فحك. اے عمر جب شیطان تم سے كسى راست ميں ملتا ہے توا پنار است بدل ويتا ہے۔

#### حضرت عثمان فعليه

حضرت عثمان ﷺ کے صوفیانہ اخلاق میں تمکین واستقامت شرم و حیااور دخول فی السعات سب سے زیادہ نمایاں ہیں،ان کی تمکین واستقامت کا یہ حال تھا کہ جس وقت وہ شہید کئے گئے،اپی جگہ سے مطلق جنبش نہیں کی کسی دوسرے کو مدافعت کرنے کا تھم نہیں دیا،اور قر آن کواپ پاس سے جدا نہیں ہونے دیا یہاں تک کہ جب شہید ہوئے تو قر آن مجید شر ابور ہو گیااور آیت فَسَیک فیکک کے مُل الله وَ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِيْم پران کے خون کے قطرے فیکی، شرم و حیاکا یہ حال تھا کہ گھر کا دروازہ بند ہو تا تھا، لیکن کیڑاا تارکر نہیں نہاتے تھے۔ جمتہ الله البالغہ میں شاہ صاحب نے الن کے یہ الفاظ القل کئے ہیں،

انی اغسل فی الیبت المظلم فانطوی حیاء من الله تعالی میں تاریک گھر میں بھی نہاتا ہوں توخدا کی شرم سے پیجو خم کھاتار ہتا ہوں۔ اور لکھاہے کہ

وهو غير الحياء الذي هو من مقامات النفس و يتولد من روية عرة الله تعالى و جلاله مع ملا حظة عجزه عن القيام بحقه و تلبسه بالا دناس البشرية\_

اور یہ حیااس حیاہ مختلف ہے جو مقامات نفس ہے ہیہ حیافدا کی عزت اور جلال کے دیکھنے ہے اور اس کے ساتھ یہ خیال کرنے سے کہ میں اس کے حق کے اداکرنے سے قاصر ہوں،اورانسانی گندگی کے ساتھ ملوث ہوں پیداہوتی ہے۔

احادیث میں بھی ان کے جو فضائل و مناقب فد کور ہیں ان میں یہ وصف نمایاں نظر آتا ہے بہی وجہ ہے کہ ان کو صاحب الحیاء والا یمان کہا جاتا ہے، وخول فی اسعاہ انبیاء اور صدیقین کا مخصوص وصف ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ انسان ایک چیز کے اندر داخل بھی ہواور اس سے فارج بھی ہو، ہر چیز کے ساتھ بھی ہواور ہر چیز سے الگ بھی ہو، یکی بن معاذ سے صوفی کے اوصاف پو چھے گئے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ بھی ہواور لوگوں سے جدا بھی ہو، حضرت ابن الجلاء سے پو چھا گیا کہ فقیر صادق کس کو کہتے ہیں؟ بولے کہ وہ جس چیز کو لے خشرت ابن الجلاء سے پو چھا گیا کہ فقیر صادق کس کو کہتے ہیں؟ بولے کہ وہ جس چیز کو لے غیر ول کیلئے لے، اپنے لئے نہ لے، حضرت عثمان کھی کی بھی یہی حالت تھی، چنانچہ انہوں غیر ول کیلئے لے، اپنے لئے نہ لے، حضرت عثمان کھی کہی میں خودان کابیان ہے کہ اگر اسلام

مندابن طنبل جاص ٢٥ مندعثان - ٢٠ حجته الله البالغه ج٢صاك

کی ضروریات کے پوراکرنے کاخیال نہ ہو تا تو میں اس ال ودولت کوہر گرجمعنہ کرتا۔
سہل بن عبداللہ کا قول ہے کہ بید درجہ صرف اس مخص کو حاصل ہو تاہے جو خدا کے عکم
کو جانتا ہے، خداجب اور جس قدر مال کے خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے وہ خرچ کرتا ہے اور اگر دوک
دیتا ہے تورک جاتا ہے وہ مال ودولت کو حقوق کے لئے محفوظ نہ کہ حظوظ کے لئے اس کی مثال
بعینہ ایک و کیل کی ہوتی ہے جو اپنے موکل کے مال میں مالکانہ تصرف تو کرتا ہے لیکن اس کی
اجازت کے بغیر ایسانہیں کرسکتا۔

حضرت علی کرم الله و جهه

فان صح ذلك عنه فهو اول من نكلم في الاحوال والمقامات. اگران سے بدروایت صحیح ہے تووہ پہلے فخص ہیں جس نے مقالت اوراحوال کی تفصیل بتائی۔ صوفیانہ حیثیت سے ان کو تمام صحابہ علیہ اس نے نہیت صاصل ہے کہ انہوں نے بہت صوفیانہ نکات بیان کئے ہیں اور بیان کو معانی اوراحوال پر فضیلت حاصل ہے، خداخود کہتا ہے۔ هذا بیکان للنّاس بیاوگوں کیلئے بیان ہے۔

علمی حیثیت کے علاوہ عملی اور اخلاقی حیثیت سے بھی وہ صوفیہ کیلئے نمونہ ومثال ہیں،ان کے زہر کا یہ حال تھا کہ ایک بار بیت المال کے دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ "اے دنیار و در ہم تم میرے علاوہ کسی کواپنا فریفتہ بناؤ " ایک بارانہوں نے حضرت عمر بن الخطاب کھی سے کہا کہ "اگر اپنے آتا سے ملنا چاہتے ہو تواپی قمیص میں پوند لگاؤ،اپناجو تا ٹا کلو،اپنے رشتہ امید کو کو تاہ کرو "اور پیٹ بھر کر کھانانہ کھاؤ،ایک بارانہوں نے مزدوری کر کے بچھ تھجوریں حاصل کیس اوران کورسول اللہ کھی کے پاس لائے جن کو آپ نے وجہ معاش میں صرف کیا،جبوں شہید ہوئے تواہم حسن کھی نے کوفہ کے ممبر پرچڑھ کر کہا کہ اے کوفہ والو! امیر المومنین شہید ہوئے لیکن خداکی قسم انہوں نے دنیوی چیزوں میں صرف چار سودر ہم شہید ہوئے لیکن خداکی قسم انہوں نے دنیوی چیزوں میں صرف چار سودر ہم

چھوڑے ہیں جن کوانہوں نے ایک غلام کے خریدنے کیلئے علیحدہ کر لیا تھا۔

ان کے خوف خداکا یہ حال تھا کہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو کانپ اٹھتے تھے اور ان کے چہرے کارنگ بدل جاتا تھا اس حالت میں لوگ ان کا حال پوچھتے تھے تو فرماتے تھے کہ اس امانت کے اداکر نے کا وقت آگیا جس کو خدا نے آسان وز مین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیالیکن انہوں نے اس کو اٹھا لیا اب میں انہوں نے اس کو اٹھا لیا اب میں خبیں جانا کہ میں اس امانت کو انجھی طرح اداکر سکوں گایا نہیں اس فتم کے واقعات کو نقل کر کے صاحب کتاب اللمع لکھتے ہیں۔

ولعلى ﷺ اشباه ذلك كثير من الا احوال والا خلاف والا فعال التى يتعلق بها ارباب القلوب واهل الا شارات واهل المواجيد من الصوفية \_ حضرت على ﷺ كاس فتم كے بہت سے احوال اخلاق اور افعال بيں جن كے ساتھ الل دل، اشارات اور الل وجد صوفيہ تمسك كرتے ہيں۔

#### اصحاب صفه

اکثر صحابہ کے مشاغل دین کے ساتھ ہر قتم کے کاروبار یعنی زراعت اور تجارت وغیرہ بھی کرتے تھے، لیکن ان بزرگوں نے اپنی زندگی صرف عبادت اور آنخضرت کے گئر بیت پذیری پر وقف کر دی تھی، ان لوگوں کے بال بچے نہ تھے اور جب شادی کر لیتے تھے تواس حلقہ سے نکل جاتے تھے۔

یہ لوگ دن کو بارگاہ نبوت میں حاضر رہتے اور حدیثیں سنتے رات کو ایک چبوترے پر پڑ

رہتے عربی زبان میں چبوترے کو صفہ کہتے ہیں اور اسی بناء پر ان بزرگوں کو اصحاب صفہ کہا جاتا

ہے۔ان میں سے کسی کے پاس چادر اور تہ بند دونوں چیزیں بھی ایک ساتھ جمع نہ ہو سکیں۔ چادر

کو گلے سے اس طرح باندھ لیتے تھے کہ رانوں تک لئک آتی، حضرت ابو ہر برہ ہے انہی

بزرگوں میں تھے ان کا بیان ہے کہ میں اہل صفہ میں ستر اشخاص کو دیکھا کہ ان کے کپڑے ان کی

رانوں تک بھی نہیں چہنچتے تھے،اس لئے جب نماز پڑھتے تھے اور رکوع میں جاتے تھے تو کپڑوں

کو اپنے ہاتھ سے سمیٹ لیتے تھے کہ کشف عورت نہ ہو جائے،ایک بار مسجد نبوی چی میں ان

بزرگوں کا حلقہ تلاوت قائم تھا لیکن ان میں ہر شخص دوسرے سے مل کر بیٹھتا تھا تا کہ ایک کی

دوسرے کے ذریعہ سے بردہ یو شی ہو۔

معاش کاطریقہ یہ تھا کہ ان میں ایک ٹولی دن کو جنگل سے لکڑیاں چن لاتی اور نیچ کر اپنے بھائیوں کیلئے کچھ کھانا مہیا کرتی۔ اکثر انصار کھجور کی پھلی ہوئی شاخیس توڑ کر لاتے اور مسجد کی حیت میں لٹکاد ہے، کھجوریں جو ٹیک ٹیک کر آتیں یہ لوگ اٹھا کر کھالیتے بھی دودودن کھانے کو نہیں ماتا تھا، اکثر ایساہ و تا تھا کہ رسول اللہ ﷺ مجد میں تشریف لاتے اور نماز پڑھاتے یہ لوگ آکر شریک نماز ہوتے لیکن بھوک اور ضعف سے عین نماز حالت میں گر پڑتے۔ باہر کے لوگ آتے اور ان کو دیکھتے تو سمجھتے کہ دیوانے ہیں، آنخضرت ﷺ کے پاس جب کہیں سے صدقہ آتا تو مسلم ان کے پاس بھیج دیتے اور جب دعوت کا کھانا آتا تو ان کو بلا لیتے اور ان کے ساتھ بیٹے کہ کہ کہا تا تو مسلم ان کے پاس بھیج دیتے اور جب دعوت کا کھانا آتا تو ان کو بلا لیتے اور ان کے ساتھ بیٹی کر کھاتے، اکثر ایساہ و تاکہ راتوں کو آنخضرت ﷺ ان کو مہاجرین وانصار پر تقسیم کر دیتے یعنی ایٹ مقد ور کے موافق ہر شخص ایک ایک دود و کو اپنے ساتھ لے جائے اور کھانا کھلائے۔ حضرت سعد بن عبادہ ﷺ نہایت فیاض اور دولت مند بھے، وہ بھی بھی اس اس مہمانوں کو این ساتھ لے کر جاتے۔

آنخضرت کے ماتھ نہایت انس تھا،ان کے ساتھ معجد میں بیٹھے ان کے ساتھ معجد میں بیٹھے ان کے ساتھ کھانا کھاتے اور لوگوں کو ان کی تعظیم و تحریم پر آمادہ کرتے ایک بار اہل صفہ کی ایک جماعت نے بارگاہ نبوی کے میں شکایت کی کہ محجور وں نے ہمارے پیٹ کو جلادیا،رسول اللہ کے نان کی شکایت سی تو ان کی دل دہی کیلئے ایک تقریر کی جس میں فرملیا یہ کیا ہے کہ تم لوگ کہتے ہوکہ ہمارے پیٹوں کو محجور وں نے جلادیا۔ کیا تم کویہ معلوم نہیں کہ محجور ہی اہل مدید کی غذاہے؟لیکن لوگ ای کے ذریعہ سے ہماری مدد کرتے ہیں اور ہم بھی انہی کے ذریعہ سے تماری مدد کرتے ہیں اور ہم بھی انہی کے ذریعہ سے تمہاری مدد کرتے ہیں۔خدا کی قتم ایک یادو مہینہ سے رسول اللہ کے گھر میں دھواں نہیں اٹھا ہے،صرف یانی اور کھجور پر بسر او قات ہے۔

آپ ﷺ ان لوگوں کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ جب ایک دفعہ آپ ﷺ سے حضرت فاطمہ زہرا رصی اللہ عنها نے درخواست کی کہ ہاتھوں میں چکی پیستے پیستے نیل پڑگئے ہیں، مجھ کو ایک کنیز عنایت ہوتو فرملیا کہ بیہ نہیں ہوسکتا کہ میں تم کو دوں اور اہل صفہ بھو کوں مریں،خود قر آن مجید میں خداوند تعالی نے ان کاذکر نہایت عمخواری کے لیجے میں کیا ہے۔

للفقراء الذين احصروافي سبيل الله الآية

صدقہ وزکوہ ان فقراء کیلئے ہے جو خدا کی راہ میں روک رکھے گئے ہیں (اس لئے کسب معاش نہیں کر سکتے)۔

و لا تطرد الذين يد عون ربهم الآية ان الوگول كونددود كاروجو صحوشام خداكو بكارتے ہيں۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الآية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الآية تم بھى ان الوگول كے ساتھ عبر كروجوا ہے خداكو بكارتے ہيں۔ ايك باران ميں ايك بزرگ حضرت ابن مكتوم كے ساتھ ايك خاص موقع پر رسول الله

ﷺ نے بہ مصالح بے اعتزائی فرمائی توبہ عمّاب آمیز آیت نازل ہوئی، عَبَسَ وَ تَوَلَّی ۔ اَنْ جَداثَهُ الْاَعُہٰی ۔

اس نے منہ بنالیااور پیٹے بھیرلی جب کہ اس کے پاس ایک اندھا آیا۔ اس کے بعد جب آپ ان کود کھتے تو محبت اور عزت کے لیجے میں فرماتے،

يامن عاتبني فيه ربي عزو جل\_

اے وہ فخص جس کے بارے میں مجھ پر میرے خدانے عمّاب کیا۔

ان بزرگوں کا مشغلہ یہ تھا کہ راتوں کو عموماًعبادت کرتے تھے اور قرآن مجید پڑھتے رہے ہے۔ ان کیلئے ایک معلم مقرر تھاجس کے پاس رات کو جا کر پڑھتے ،اس بنا پران میں سے اکثر اوگ تاری کہلاتے اور اشاعت اسلام کیلئے کہیں بھیجنا ہو تاتو یہی لوگ بھیجے جاتے۔ ل

عام صحابه ريجي

خلفائر راشدین اور اہل صفہ کے بعد عام سحابہ اللہ علاقے کادر جہ ہے جن کے متعلق صاحب کتاب اللمع لکھتے ہیں،

فاما غير اهل الصفة فقدروى عن كل واحد منهم ما انفردوابه وخصوابه من الاحوال الوضية والاعمال الزكية و مكارم الاخلاق ماتعلق بها اهل الحقائق من المتصوفته،ويكثر ذكر ذالك ولكن نذكر طرفا نيستدل بذالك على مالم نذكره \_

اہل صفہ کے علاوہ جو سحابہ ﷺ ہیں ان میں ہر ایک کے متعلق بہت سے پندیدہ حالات پاک اعمال اور مکارم اخلاق مروی ہیں اور ان میں سے اہل حقیقت نے استناد کیا ہے، لیکن ان کے ذکر میں طوالت ہے اس لئے ہم صرف اس کا مختصر ساحصہ بیان کر دیتے ہیں تاکہ جو کچھ بیان نہیں کرتے ان کے ذریعہ سے ان پر استد لال کیا جائے۔

چنانچہ صوفیہ نے اپنے ذوق کے مطابق ان کے جن اقوال وافعال سے استناد کیا ہے ان میں ابعض مرقق ہاتیں حسب ذیل ہیں۔ ع

حضرت عمران بن حصین ﷺ عذاب البی کے خوف سے فرماتے تھے کہ کاش میں خاک کاذرہ ہو تااور ہوامجھ کواڑالے جاتی لیکن میں پیدانہ ہواہو تا،

جب به آیت نازل موئی،

جہم ان سب کے اجماع کی جگہ ہے۔

وان جهنم لمعدهم اجمعين\_

<sup>۔</sup> یہ حالاً سیر دالنبی اور کتاب اللمع ہے لئے گئے ہیں سیر دالغبی کے الفاظ میں بھی ہم نے بہت کم تغیر کیا ہے۔ ۲۔ لیکن ان کی صحت کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے خود حضرات صوفیہ پر ہے۔

توحضرت سلمان فارس ﷺ نےاس کو سن کرایک چیخ ماری اور سر پرہاتھ رکھ کر بھا گے اور متصل تین دن تک غائب رہے۔

حضرت ابوالدرُداء ﷺ کا بیان ہے کہ میں جابلیت میں ایک تاجر تھااس کے بعد جب اسلام لایا تو تجارت اور عبادت دونوں ساتھ کرناچاہائیکن دونوں چیزیں جمع نہ ہو سکیس اس لئے عبادت کواختیار کیا۔

حضرت ام الدرداء رصى الله عنها سے بوجھا گیا کہ ابوالدرداء کی بہترین عبادت کیا تھی؟ بولیس" تفکر اوراعتبار"۔

حسرت ابوذر ﷺ کابیان ہے کہ خدا کے تعلق نے میر اکوئی دوست باقی نہیں رکھا۔ قیامت کے خوف نے میرے بدن پر گوشت نہیں چھوڑا اور ثواب آخرت کے یقین نے میرے گھرمیں کوئی چیز نہیں رہنے دی۔

جیب بن مسلمہ نے ان کے پاس ایک ہز ار در ہم بھیج لیکن انہوں نے واپس کر دیئے اور کہا کہ ہمارے یہاں بکریاں ہیں جن کو ہم دوہتے ہیں ایک سواری ہے جس پر سوار ہوتے ہیں،اس کے علاوہ ہم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔

ایک شخص نے حضرت ابو عبیدہ ﷺ سے سوال کیالیکن انہوں نے اس کو واپس کر دیا پھر دوبارہ آیااور سوال کیا تواس کو کھے دیااور فرمایا کہ خداہی نے تجھے دیااور خداہی نے تجھے واپس کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ فرماتے تھے کہ دو مکروہ چیزیں یعنی موت اور فقر کس قدر

محبوب ہیں،ان میں ہے جس چیز کے ساتھ ابتداکی جائے میں اس پر راضی ہوں۔

حضرت انس بن مالک ﷺ ہے مروی ہے کہ قیامت کے دن سے پہلے حوض پروہ لاغر اندام لوگ وار د ہوں گے کہ جب رات آتی ہے تو وہ رنج وغم کے ساتھ اسکااستقبال کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ ہے روایت ہے کہ ہم مجر دلوگ عہد نبوت میں صرف مسجد میں سوتے تھے، ہمارے یاس کوئی مکان نہ تھا۔

حضرت حذیفہ بن الیمان ﷺ فرماتے تھے کہ میرے لئے سب سے زیادہ خوشگوار دن وہ اور تاہے جب میں اہل وعیال کے پاس جاتا ہوں اور وہ اپنی تنگد سی کا گلہ کرتے ہیں ،ان کا قول ہے کہ ایک گھنٹے کی خواہش نفسانی انسان کو طویل رنجو غم میں مبتلا کر دیتی ہے۔

حضرت ابو فردہ ﷺ ایک میل چلے لیکن اس میں خدا کویاد نہیں کیا پھر پلٹ کرایک میل تک خدا کویاد کرتے ہوئے چلے اور اخیر میں پہنچ کر کہا کہ خداو نداابو فردہ کونہ بھولنا کیونکہ وہ جھے کو نہیں بھولتا۔

حضرت عدی بن حاتم ﷺ چیونٹیوں کوروٹی چوراکر کے کھلایا کرتے تھے کیونکہ ان کوان

رحم آتاتھا۔

حضرت زراره ابن اوفی رفظه نے ایک مسجد میں امامت کی اور یہ آیت فَاذَا نُقِرَ فِی النَّاقُور ۔ فَذَلِكَ يَوُمَئِذ يَّوُمْ عَسِير۔ جب صور پھونكا جائے گاتو يہ نہايت سخت دن ہوگا۔

پڑھی توزمین پر گر کر جان دے دی۔

اس فتم کے بہت ہے اقوال کتاب اللمع میں مذکور ہیں اور تصوف کی دوسری کتابوں میں بھی مل سکتے ہیں لیکن محد ثانہ حیثیت ہے ان کی صحت کادعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔اس لئے ان کو قلم انداز کرتے ہیں۔

تصوف صحابه وهي كي حقيقت

تصوف کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں،لیکن تصوف کی جو حقیقت صحابہ کرام 🚓 کی روحاً الله اوراخلاق کامعیار قرار دی جاسکتی ہے، شاہ ولی اللہ صاحب کے الفاظ میں حسب ذیل ہے۔ شریعت نے جن چیزوں کوواجبیاحرام قرار دیاہے انہی کانام عمل ہے لیکن ان اعمال میں یہ حیثیت ملحوظ ہے کہ وہ ایسے روحانی اوصاف کو پیدا کریں جو قیامت کے دن روح کیلئے مفیدیامضر ہوں،وہان اوصاف کو پڑھائیں اس کی وضاحت کریں اور اس کا قالب اور مجسمہ بنیں۔اب ان اعمال پر وہ حیثیتوں سے بحث کی جاسکتی ہے ایک توبیہ کہ تمام لوگوں کیلئے لازم اور ضروری کردئے جائیں، جس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ واقع انتخاب کئے جائیں، جہاں ان اعمال سے بیر روحانی اوصاف بیدا ہو علیں اور ایسا واضح طریقہ اختیار کیا جائے کہ لوگوں ہے علی رؤس الا شہاد ان پر مواخذہ کیا جاسکے کہ وہ حیلہ حوالہ نہ کر سکیں اس کیلئے یہ ضروری ہے کہ ان کی بنیاد و صبط واعتدال پر قائم کی جائے دوسری حیثیت سے کہ ان اعمال سے لوگوں کی تہذیب نفس ہواور ان سے جن روحانی کیفیات کا پیدا کرنا مقصود ہے وہ پیدا ہو سکیں ،اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ روحانی اوصاف معلوم کرائے جائیں پھریہ بتلیا جائے کہ بیہ اعمال ان کو کیوں کر پیدا کر سکتے ہیں لیکن اس کی بنیاد ایک تو ذوق سلیم پر ہے اور دوسرے اس پر کہ خود صاحب شریعت پران کو محول کر دیا جائے ہیں پہلی حیثیت سے جو علم ان اعمال سے بحث کر تاہے وہلم شریعت ہے اور دوسری حیثیت سے ان پر علم الاحسان (علم تصوف) میں بحث کی جاتی ہے،اس بنا پر جولوگ علم الاحسان کے مباحث پر نگاہ ڈالنا جاہتے ہیں ان کو دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک توبہ کہ خودان

ائمال پرنگاہ رکھیں کہ وہاوصاف مطلوبہ تک پہنچاتے ہیں یاکہ نہیں کیونکہ بسااو قات یہ اعمال ریاکاری، شہرت طبی اور الف وعادات کی بنا پر کئے جاتے ہیں اور ان میں اترانے، احسان کرنے اور افریت دینے کا جذبہ شامل ہو جا تا ہے اور اس حالت میں ان کا مقصد حاصل نہیں ہو تا اور بسااو قات وہ اس طرح انجام پاتے ہیں کہ نفس کو ان سے ایسا تنبہ نہیں حاصل ہو تاجو محسنین کے شایان شان ہو (اگرچہ بعض لوگ ان سے بھی تنبہ حاصل کر لیتے ہیں) مثلاً جو شخص صرف فرض کو اواکر لیتا ہے اور اسکی کیفیت اور مقدار میں کچھ اضافہ نہیں کر تاوہ زکی نہیں کہا جاسکتا، دوسری ضرورت کیفیت اور مقدار میں کچھ اضافہ نہیں کر تاوہ زکی نہیں کہا جاسکتا، دوسری ضرورت ہی جب کہ وہ خود ان روحانی اوصاف پر نگاہ رکھیں ان کو جانیں بہچانیں اور علی وجہ البھیرہ اعمال کو بجالا کیں، تاکہ وہ اپنے نفس کے طبیبہوں۔ ا

اوراس میں جن اصولی اخلاق سے بحث کی جاتی ہے وہ جار ہیں۔

ا کے طہارت جوانسان کوعالم ملکوت سے مشابہ کردیتی ہے۔

دوسرے بحزونیازجوعالم جروت کی جھلکیاں دکھاتے ہیں۔

" تیسرے ساحت جس کا منتا ہے ہے کہ قوت ملکہ، محرکات بہیمیت مثلاً حصول لذت، انتقام، غصہ، اور بخل اور جاہ وغیرہ کے تابع نہ ہو، ساحت ہی سے متعدد اخلاق پیدا ہوتے ہیں لیعن اگر شکم پری اور شہوت رانی کی خواہش کے ساتھ کالحاظ کیاجائے تواس کانام عفت ہے اور اگر عفت ہے اور اگر میش طبی کے ساتھ اس کو بلایا جائے تواس کانام زہد و تقضّف ہے اور اگر پریثانی اور گھر اہب کے ساتھ اس کو خلوط کیاجائے تواس کانام صبر ہے، اگر جذبہ انتقام کے ساتھ اس کا نام لیا جائے تو اس کا نام سے کام ایر جائے تو اس کا نام سخاوت اور قناعت ہے اور منہیات شریعت کے ساتھ اس کا نام لیا جائے تو تقویٰ ہے اور صوفیہ کی اصطلاح میں اس کا نام انقطاع عن الدنیا، فناء عن الحصائص البشر سیاح بیت ہے، غرض وہ لوگ اس خصلت کو مختلف ناموں سے تعبیر کرتے ہیں۔ البشر سیاح بیت ہے، غرض وہ لوگ اس خصلت کو مختلف ناموں سے تعبیر کرتے ہیں۔ مذیبر منز ل اور سیاست مدن وغیرہ کی نہایت آسانی کے ساتھ اصلاح ہوتی ہے اس ملکہ کی مختلف صیثیتوں سے مختلف اخلاق پیدا ہوتے ہیں اگر انسان کے معمولی حالات یعنی الحضے مختلف صیثیتوں سے مختلف اخلاق پیدا ہوتے ہیں اگر انسان کے معمولی حالات یعنی الحفظ ہیسے، چیشے، چلنے پھر نے ہیں اس کا کاظر رکھا جائے تو اس کا نام اوب ہے اگر مال و دولت کے جمعمولی حالات یعنی الحفظ میں اس کو پیش نظر رکھیں تو اس کا نام کریت ہے، اگر تدبیر ممالک ہیں اس کو پیش نظر رکھیں تو اس کا نام کریت ہے، اگر تدبیر ممالک ہیں اس کو پیش نظر رکھیں تو اس کا نام کریت ہے، اگر تدبیر ممالک ہیں اس کو پیش نظر رکھیں تو اس کا نام کریت ہے، اگر تدبیر ممالک ہیں اس کو پیش نظر رکھیں تو اس کا نام کریت ہے، اگر تدبیر ممالک ہیں اس کو پیش نظر رکھیں تو اس کا نام

سیاست ہے اگر بھائی بند اور دوست واحباب کی اجتماعی زندگی میں وہ ملحوظ رہے تو اس کا نام حسن معاشر ت ہے۔

اب يه ديكهناها بي كه به اخلاق كيول كربيدا موسكتي بي؟

توشر بعت نے طہارت کیلئے وضوءاور عسل اور مجز و نیاز کیلئے نماز ،ذکر اور تلاوت کو فرض کیا ہے اور جب بیہ تمام چیزیں جع ہو جاتی ہیں تواس کو سکینہ اور دسلہ کہتے ہیں،

حضرت عبدالله بن مسعود و الله كى نسبت جو حضرت حذيفه الله في في الله عند الله عند الله و سيلة ــ انه اقربهم الى الله و سيلة ــ

وہ تمام صحابہ ر میں ازروے وسیلہ کے خداے نزدیک تربیں۔

اور عجزونیاز کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیاہے،

الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك احسان بيه ہے كه خداكى عبادت اس طرح كروگوياتم اس كود كمچەر ہے ہو كيونكه اگرتم اس كو نہيں ديكھتے تودہ تم كود كمچەر ہاہے۔

طہارت اور بحزو نیاز کے حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سنن انبیاء کا اتباع کیا جائے اور ان کی روح اور ان کی روح اور ان کی روح اور ان کی کثرت کی جائے مثلاً طہارت کی روح باطنی نور ہے،انس ہے، انشراح ہے بیہودہ تخیلات، گھبر اہمٹ پریشانی اور اضطراب کا دور ہو جانا ہے اور نماز کی روح حضور قلب، جروت کا نظارہ، خداکی محبت آمیز تعظیم اور اطمینان و سکون ہے اور تلاوت کی روح یہ ہے کہ انسان خداکی طرف شوق و تعظیم کے ساتھ متوجہ ہواور اس کے مواعظ احکام،امثال اور قصص پر غور کرے اور دعاکی روح یہ ہے کہ تمام قوتوں کامر جع خداکی ذات کو سمجھے اور اس کے ہاتھ میں کھی تبلی بن اور دعاکی روح یہ ہے کہ تمام قوتوں کامر جع خداکی ذات کو سمجھے اور اس کے ہاتھ میں کھی تبلی بن جائے اور مناجات کی لذت حاصل کرنے کا عمدہ ذریعہ یہ ہے کہ طرف انتقام اور بخل وغیرہ کے مواقع سے زیادہ تر الگ رہے،خداکا ذکر کرے اور عالم تجرد کی طرف بی توجہ کو مبذول رکھے زید بن حارثہ کھی ہے کاس قول میں،

استوی عندی حجرها و مدرها۔ میرے نزدیک زمین کا کنگر پھر سب یکسال ہے۔

ای عالم تجرد کی طرف اشارہ ہے۔

اور عدالت، لطف و کرم، محبت و قوت اور رقیق القلمی سے حاصل ہوتی ہے بشرط میہ کہ امور

کلیہ کالحاظ رکھا جائے اور انجام پر نظر رہے، لیکن ساحت اور عدالت میں بعض حیثیتوں سے تناقض و تضاد ہے کیونکہ حصول ساحت کاذر بعدیہ ہے کہ عالم تجرد کی طرف انسان کا میاان ہو اور اس کیلئے قطع تعلق اور تخلیہ کی ضرورت ہے لیکن عدالت لطف و کرم اور محبت و مودت سے حاصل ہوتی ہے۔ (جس کیلئے اجتماع و مباشرت ضروری ہیں)

اسلے اکثر اوگوں کیلئے یہ دونوں چزی باہم متضاد ہیں بالحضوص تجاذب کیلئے تو بالکل ایک دوسرے کی تقیض ہیں ہی دجہ ہے کہ بہت ہالماللہ اٹل وعیال کو چھوڑ کر دنیا ہے قطع تعلق کر لیتے ہیں اور عام طور پر جب لوگ بال بچوں ہے ملتے ہیں تو ان کو خدا بھول جاتا ہے۔ لیکن انبیاء علیہم السلام نے دونوں کا لحاظ رکھا ہے، اس لئے ان دونوں کے قواعد واصول کو نہایت احتیاط کے ساتھ منضبط کر دیا ہے بہت نے افعال اور بہت کی کیفیات ایس بحی ہیں جو ان اخلاق بیا ان اخلاق کے بر عکس اثر کرتی ہیں یعنی دو فر شتوں یا شیطانوں کا مزائی پیدا کرتی ہیں، بہی دجہ کہ صدیث شریف میں آیا ہے کہ "شیطان بائیں ہاتھ ہے کھاتا پیتا ہے "تم لوگ فر شتوں کی طرح صف کیوں نہیں سید ھی کرتے ؟ان مواقع پر رسول اللہ ﷺ نے ایسی دعائمیں سکھائی ہیں جو مف کیوں نہیں سید ھی کرتے ؟ان مواقع پر رسول اللہ ﷺ کرنے کی مفید ہے ہو دنیا کو حقیر بتایا ہے اور خدا کی عظمت اور قدرت کے متعلق غور د فکر کی ہدایت ترغیب دلائی ہے اور دنیا کو حقیر بتایا ہے اور خدا کی عظمت اور قدرت کے متعلق غور د فکر کی ہدایت کی ہو ادران سب کا مقصد ہے کہ ساحت حاصل ہو، عیادت، صلہ رحمی، احسان، اقامت حدود دام بالمعروف، نہی عن المنکر اور سلام کرنے کا عظم اسلئے دیا ہے تا کہ عدالت کا ملکہ پید ابو۔ مقامات واحوال

منازل سلوک کے طے کرنے کے بعد انسان کے اندر متعددروحانی اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں، جن کو تصوف کی اصطلاح میں مقامات اور احوال کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں اور یہی اوصاف تصوف اور فلفہ اخلاق میں مابہ الانتیاز ہیں۔

صحابہ کرام ﷺ کے زمانے تک اگرچہ یہ اصطلاح نہیں پیداہوئی تھی تاہم جن چیزوں کو مقامات واحوال کے لفظ سے تعبیر کیاجا تاہے وہ سب کی سب انکی روحانی دنیا میں موجودتھیں چنانچہ شاہ صاحب نے ان تفصیلی بحث کی ہے اور ہر مقام اور حال کی مثال سحابہ کرام ﷺ کے اوصاف روحانی سے دی ہے شاہ صاحب کا یہ بیان اگرچہ اہل حدیث اور اہل تصوف دونوں کیلئے نہایت دلاویز ہے، تاہم بخوف طوالت ہم اسکانہایت اجمالی خلاصہ درج کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، مارکانہایت اجمالی خلاصہ درج کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، علم تصوف کے چند نتائج یعنی مقامات اور احوال اس علم کے حاصل ہونے کے بعد اس موقع یر حضرت حظلہ کی حدیث کو پیش نظر رکھنا جائے تو آگے آگے گ

پیداہوتے ہیں اور جو حدیثیں اس بارے میں وارد ہوئی ہیں ان کی شرح دو مقد مات پر موقوف ہے، ایک عقل، قلب اور نفس کے اثبات اور ان کی حقیقت کے بیان پر اور دوسرے اس بیان پر کہ یہ مقامات اور احوال ان تینوں چیزوں سے کیوں کر پیداہوتے ہیں؟ تو تم کو جانتا چاہئے کہ انسان کے اندر تین لطائف ہیں جو عقل، قلب اور نفس کے نام سے موسوم ہیں اور وہ نقل عقل، تجربہ اور عقلاء کے اتفاق سے ثابت ہیں عقل کے نام سے موسوم ہیں اور وہ نقل عقل، تجربہ اور عقلاء کے اتفاق سے ثابت ہیں عقل کے اوصاف اور اس کے افعال میں یقین، شک، وہم ہر نو پیدا چیز کے اسباب و علل کی تلاش، جلب منفعت اور دفع مصرت کی تد ہیر وغیر ہداخل ہیں۔

غصہ ، دلیری ، محبت ، بزدلی ، رضا مندی ، ناراضی ، وفاء جاہ پری ، فیاضی ، بخل اور امید و بیم وغیر ہ قلب کا وصف اور قلب کا کام ہے نفس کے اوصاف واعمال میں سب سے زیادہ نمایاں چیز اطعمہ واشر بہ لذیذہ کی حرص اور عور توں کی محبت اور ان کاعشق ہے۔

اب مقامات اور احوال کے پیدا ہونے کی صورت سے کہ:-

جب کوئی شخص خدا کی کتاب اور پیغمبر کی ہدلیات پر ایسا مکمل ایمان لا تاہے جواس کے تمام قوائے قلبیہ اور نفسیہ کی رگ و پے میں سر ایت کر جاتا ہے پھر اس کے بعد ، ذکر و فکر میں مشغول رہتا ہے اور اعضاء و جوارح کے ساتھ حق عبودیت ادا کرتا ہے اور متمر أان اعمال كو بجالا تار ہتاہے توان تینوں لطیفوں کے اندر عبودیت کی روح حلول کر جاتی ہے گویا خٹک یودے کو خوب سینچ دیا جاتا ہے۔اس لئے اس کی تمام شاخوں اور بتوں میں رطوبت موجزن ہو جاتی ہے، پھر اس سے پھول اور پھل نکلنے لگتے ہیں اس طرح یہ نتیوں لطیفے عبودیت میں شرابور ہو جاتے ہیں اور ان کے رذیل ترین طبعی اوصاف صفات ملو کیت ہے تبدیل ہو جاتے ہیں اب اگر ان اوصاف کو ملکات را سخہ کی حیثیت حاصل ہوگئی ہے اور ان کے افعال میں مستمر اُہمواری اور یکر نگی یائی جاتی ہے توانہی کانام مقامات ہے اور اگر وہ بجلی کی طرح کوند کر پھر نظروں سے غائب ہوجاتے ہیں اور ان میں ثبات و قرار نہیں پیدا ہو تا (مثلاً خواب میا غیب کی آواز یامہ ہوشی وغیرہ) توان کواحوال اور او قات کہتے ہیں اور چو نکہ فطرت انسانی کے غلبہ کی حالت میں عقل کا مقتضی ہے ہے کہ جس چیز کے مناسبات جمع ہو جائیں وہ اس کی تقىدىق كرےاس لئے عقل كى تہذيب كاا قتضاء يہ ہے كہ شرعى امور پراس طرح یقین کرے کہ گویا وہ اس کو علانیہ نظر آتے ہیں مثلا جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت زید بن حارثہ ﷺ ہے دریافت کیا کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے،

تہرارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ توانہوں نے کہا کہ گویا مجھ کوعرش الی علانیہ نظر
آتا ہے آب کہنے کی بات ہے ہے کہ کہ جو مقامات اور احوال عقل سے تعلق رکھتے
ہیں ان میں اصلی چیز یقین ہے اور یقین ہی سے مختلف مقامات مثلاً توحید ،اخلاص
توکل ، شکر ،انس ، ہیبت ، تفرید صدیقیت اور محد شیت وغیر ہیدا ہوتے ہیں ،حضرت
عبد اللہ ابن معود ﷺ کا قول ہے کہ یقین کل ایمان ہے ، بہر حال یقین کامل کے
بعد بہت می شاخیس پیدا ہو جاتی ہیں ، جن میں ایک شکر ہے اور انسان جب تک اپنی
گذشتہ زندگی میں قدرت کے عجائبات سے متنبہ نہ ہو تارہے شکر کی شخیل نہیں
ہوتی ،چنانچہ حضرت عمر ﷺ جب اپنے آخری جج سے واپس آنے لگے تو فرملیا کہ
فداکا شکر ہے خدا کے سواکوئی دوسر اخدا نہیں جس کو جو چاہتا ہے ، دیتا ہے میں اس
فداکا شکر ہے خدا کے سواکوئی دوسر اخدا نہیں جس کو جو چاہتا ہے ، دیتا ہے میں اس
فداکا شکر ہے خدا کے سواکوئی دوسر اخدا نہیں جس کو جو چاہتا ہے ، دیتا ہے میں اس
فداکا شکر ہے خدا کے سواکوئی دوسر اخدا نہیں کر تا تھا تو مجھے مارتے تھے لیکن آجے یہ
فاتو مجھ پر بگڑتے تھے ،اور میں کام میں کو تا ہی کر تا تھا تو مجھے مارتے تھے لیکن آجے یہ
حالت ہے کہ خدا کے سوامجھے کسی کاڈر نہیں۔

یقین کی دوسری شاخ ہیبت الہی ہے جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے در خت پرایک چڑیا کے حالت مبارک کاش میں تیری طرح ہوتا کہ در خت پر بیٹھ کر کہا کہ "تجھ کوائے چڑیا یہ حالت مبارک کاش میں تیری طرح ہوتا کہ در خت پر بیٹھ کر کھل کھاتی ہے اور اڑ جاتی ہے، تجھے خدا کواس کا کچھ حساب دینا نہیں پڑتا"۔

یقین کی تیسر کی شاخ صدیقیت اور محد شیت ہے اور ان دونوں کی حقیقت ہے کہ کرامت میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فطرۃ انبیاہ سے مشاببت رکھتے ہیں اب اگر یہ مشاببت قوائے عقلیہ میں ہو تواس مخض کو صدیق اور محدث کہتے ہیں اور اگر وائے عملیہ میں ہو تو اس مخض کو صدیق اور محدث کہتے ہیں اور اگر وائدین آمنوا بالله ورسله اولئك هم الصدیقون و الشهداء انہی دونوں مقامات کی طرف اشارہ ہے، لیکن صدیق اور محد میں یہ فرق ہے کہ صدیق کی روح پیمبر کا اثر نہایت سرعت سے قبول کرتی ہے جس طرح گندھک آگ ہے بہت جلد متاثر ہو جاتی ہے، اس لئے جب وہ پیمبر کی زبان سے کوئی بات سنتا ہے تو وہ اس کو جب دہ پیمبر کی زبان سے کوئی بات سنتا ہے تو وہ اس کو جب دہ پیمبر کی زبان سے کوئی بات سنتا ہے تو وہ اس کو ایک دود مردی اس کے اندر سے ابال کھا تا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی نسبت جو یہ مردی اس کے اندر سے ابال کھا تا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی نسبت جو یہ مردی اس کے اندر سے ابال کھا تا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی نسبت جو یہ مردی اس کے اندر سے ابال کھا تا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی نسبت جو یہ مردی اس کے اندر سے ابال کھا تا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی خود ہمردی اس کے اندر سے ابال کھا تا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی تو ہو حضرت جبر سے کہ جب آ مخضرت کی اور کی نازل ہوتی تھی تو وہ حضرت جبر سے کہ جب آ مخضرت کی نسبت جو یہ میں تو وہ حضرت جبر سے کہ جب آ مخضرت کی نسبت جو یہ میں تو وہ حضرت جبر سے کہ جب آ مخضرت کی نسبت جو یہ میں تو وہ حضرت جبر سے کہ جب آ مخضرت کی نسبت جو یہ کہ جب آ مخضرت کی خود کی نسبت جو یہ میں نسبت جو یہ کہ جب آ مخضرت کی نسبت جو یہ کہ جب آ مخصر ہو کا کو میں نسبت جو یہ کہ جب آ مخصر ہے کہ جب آ مخصر ہو کہ کی خود کی نسبت جو یہ کی خود کو دو کی نسبت جو یہ کی کی بات سے کہ جب آ مخصر ہو کو دو کی نسبت جو یہ کی خود کی نسبت جب کہ جب آ مخصر ہو کی نسبت جب کی خود کی نسبت جو یہ کی خود کی نسبت جب کہ جب آ مخت کی خود کی نسبت جب کی خود کی نسبت جو نسبت کی خود کی نسبت جب کی خود کی خود کی خود کی خود کی نسبت جب کی خود کی نسبت جب کی خود کی کی خود کی خود کی خود کی خود کی خود کی خود کی کی خود کی خود کی خود کی کی خود کی خود کی کی خود کی خود کی خود کی خود کی کی کی خود کی خود کی کی خود کی خود کی خود کی کی کی کی کی کی کی کی خود کی کی ک

انگابت سنتے تھے،اس سے ای امرکی طرف اشارہ ہے، صدیق کے چنداور خصائص بیں،ایک تو وہ پیغیبر کی محبت اور جدری میں اپنی جان و ال تک کو قربان کر دیتا ہے،کی بات میں اس کی مخالفت نہیں کر تا، پیغیبر کی صحبت میں اکثر رہتا ہے،اور خواب کی تعبیر بہت صحح بیان کر تا ہے، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کے حفرت ابو بکر صدیق کی سب سے بڑی ابو بکر صدیق کی سب سے بڑی معامت ہے کہ وہ سب سے پہلے ایمان لا تا ہے اور بغیر معجزہ کے لا تا ہے اور محدث کا خاصہ ہے کہ بہت سے واقعات میں قر آن اس کی رائے کے مطابق نازل بوتا ہے اور صدیق خالفت کا سب سے بڑا مستحق ہو تا ہے اور اس کے بعد محدث کو بیدا تعقاق حاصل ہو تا ہے بہی وجہ کہ رسول اللہ بھے نے فرملیا کہ میرے بعد ابو بکر چھے اور عمر کے کی انباع کرو۔

انتمل کے احوال میں ایک حال تجلی ہے جس کی تمین قسمیں ہیں ایک تجلی ذات کا نام مکاشفہ ہے دوسر کی تجلی صفات ذات جو نور کا مقام ہے، تیسر ی تجلی حکم ذات اور وہ آخرت اور تمام اخروی چیزوں کا انکشاف ہے۔

مکافیند کی حالت میں انسان پر یقین کااس قدر غلبہ ہو جاتا ہے کہ گویادہ فداکود کھتا ہے اوراس کے ملادہ ہر چیز کو بھول جاتا ہے جیسا کہ خودر سول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ احسان یہ ہے کہ تم فداکی عبادت اس طرح کروگویا تم اس کود کھے رہے ہو۔

جل حافات ذات کی دو صفیتیں ہیں ایک ہے کہ انسان مخلو قات میں فدا کے افعال کو جائے میں درکھے اوراس کے اوصاف کو پیش نظر کرے اس کا بتیجہ یہ ہوگا کہ اس پر فداکی قدرت کا یقین غالب ہو جائے گااور وہ عالم اسباب سے نکل کر بے خوف ہو جائے گا اور اسباب سے اعانت نہ حاصل کرے گااور اس کو یقین آ جائے گا کہ خدااس سے واقف ہے، اسلے وہ اس کی بارگاہ میں مرعوب وہ ہو شی ہو جائے گا جیسا کہ رسول اللہ علی ہے کہ نفس اس حالت میں مختلف انوار سے روشنی حاصل کرتا ہے اور نور کے لئے ہے کہ نفس اس حالت میں مختلف انوار سے روشنی حاصل کرتا ہے اور نور کے ایک عالم سے نکل کرنور کے دوسر سے عالم میں اور ایک مراقبہ سے دوسر سے مراقبہ میں جاتا ہے بخلاف بخلی ذات کے کہ وہاں تعداداور تغیر نہیں ہو تادوسر ی حیثیت یہ میں جاتا ہے بخلاف بخلی ذات کے کہ وہاں تعداداور تغیر نہیں ہو تادوسر ی حیثیت یہ میں جاتا ہے بخلاف بخلی ذات کے کہ وہاں تعداداور تغیر نہیں ہو تادوسر ی حیثیت یہ میں جاتا ہے بخلاف بخلی ذات کے کہ وہاں تعداداور تغیر نہیں ہو تادوسر ی حیثیت یہ میں جاتا ہے بخلاف بخلی ذات کے کہ وہاں تعداداور تغیر نہیں ہو تادوسر ی حیثیت یہ میں جاتا ہے بخلاف بخلی ذات کے کہ وہاں تعداداور تغیر نہیں ہو تادوسر ی حیثیت یہ

ا: به تمام خصائص و علائم حضرت ابو بكر صديق كي ذات ميں جمع تھے۔

۲: یه حفرت نر کی خصوصیت ہے۔

ہے کہ انسان کو صف ذات کے بعنی خدا کے وہ افعال جو بواسطہ امر کن کے صادر ہوتے ہیں بلاتوسط اسباب خارجیہ کے نظر آئیں اور اس حالت میں نور کامظہر وہ مثالی صورتیں ہیں جو عارف کو اس وقت نظر آتی ہیں جب وہ اس دنیا ہے تم ہو جاتا ہے، جلی حکم ذات یعنی جلی آخرت کے معنی بیہ ہیں کہ انسان چیم بصیرت سے عذاب اخروی کود نیاو آخر میں دیکھے اور اسکواس طرح محسوس کرے جس طرح بھو کا بھوک کی تکلیف کو محسوس کر تاہے۔ تو پہلی (مجلی ذات یعنی مکاشفہ) کی مثال یہ ہے کہ ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ طواف کررے تھے۔ اس حالت میں کسی تتخص نے ان کو سلام کیاجس کا نہوں نے جواب نہیں دیااس نے ان کے بعض رفقاء ے اس کی شکایت کی توانہوں نے فرمایا کہ ہم اس جگہ خداکا نظارہ کررہے تھے۔ مجلی صفات ذات کی دو حیثیتوں میں سے پہلی حیثیت کی مثال حضرت ابو بمر صدائق ر اور دوسرے اکابر صحابہ اللہ کا یہ قول ہے کہ مجھ کو طبیب ہی نے بیار بنایااور دوسری حیثیت کی مثال میہ ہے کہ ایک انصاری نے ایک روحانی سائبان میں چراغ کے مثل روشنیاں دیکھیں،اسکی ایک مثال احادیث میں یہ بھی مروی ہے کہ دو صحابی اسول الله ﷺ کے پاس سے اندھیری رات میں نکلے توان کوایے سامنے دو چراغ نظر آئے، یہاں تک کہ جب بیہ دونوں بزرگ علیحدہ ہوئے توان میں ایک جراغ ہر ایک کے ساتھ ہو گیااور ایک مثال حدیث میں یہ بھی مروی ہے کہ نجاشی کی قبر کے پاس نور نظر آتاہے۔

جُلِی جَم ذات یعنی بُخِل آخرت کی مثال ہے ہے کہ ایک بار حضرت ابو بکر کھا حضرت دخللہ کے سے مطاور پوچھا کہ خطلہ کیے ہو؟انہوں نے کہا کہ خطلہ منافق ہوگیا، بولے کہ سجان اللہ کیا کہتے ہوں؟ بولے کہ ہم رسول اللہ کے کہ مخدمت میں ہوتے ہیں اور آپ کے ہم کو جنت اور دوزخ کی یاد دلاتے ہیں تووہ ہم کو گویا آئھوں سے نظر آ جاتی ہیں لیکن جب آپ سے الگ ہو کر اہل وعیال سے ملتے ہیں اور کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں تو اکثر ان کو بھول جاتے ہیں حضرت ابو بکر کھی نے فرملیا کہ ہمارا بھی یہی حال ہو تا ہے اس خلش کو منانے کیلئے دونوں بزرگ آپ کے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ بیان کیا تو آپ کے نے فرملیا کہ اگر ہمیشہ تہماری یہی حالت رہتی تو فرشتے تم سے آکر مصافحہ کرتے دخللہ بھی اس میں رہو تہماری ہی حالت رہتی تو فرشتے تم سے آکر مصافحہ کرتے دخللہ بھی اس میں رہو

(یعنی ذکر میں) اور مجھی اس میں (یعنی اہل وعیال میں) اس آخری قول سے گویا آپ

اس کی ایک مثال حضرت عبد اللہ بن عمر ﷺ کاخواب میں جنت اور دوزخ کادیکھنا

اس کی ایک مثال حضرت عبد اللہ بن عمر ﷺ کاخواب میں جنت اور دوزخ کادیکھنا

بھی ہے احوال عقلی کی ایک شاخ فراست صادقہ ہے، حضرت ابن عمر ﷺ کا قول

ہے کہ حضرت عمر ﷺ بعض باتیں کہتے تھے اور میں خیال کر تا تھا کہ یوں نہیں بلکہ

یوں ہو گی کیکن اس کاو قوع حضرت عمر ﷺ کے خیال کے مطابق ہو تاتھا۔ احوال عقلی میں ایک چیز محاسبہ بھی ہے، چنانچہ حضرت عمر ﷺ نے اپنے ایک خطبہ میں فرمانا۔

> حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا۔ حماب لینے سے پہلے اینے نفس کا حماب کرلو۔

احوال عقلی میں ایک چیز حیاہے اور وہ اس حیاء سے مختلف ہے جو مقامات نفس میں سے ہے اور وہ صرف خدا کی عظمت و جلال اور اپنے عجز و در ماندگی کے اعتراف سے پیدا ہوتی ہے حضرت عثان ﷺ نے جو پیہ فرملیا ہے کہ میں اندھیری کو کھری میں بھی نہاتا ہوں تو خدا کی شرم ہے بیج و تاب کھاتا ہوں،اس سے یہی حیامراد ہے مقاات قلب میں پہلا مقام جمع ہے اور اس کو صوفیہ ارادہ سے تعبیر کرتے ہیں،اس مقام کی حقیقت رہے کہ انسان کااصلی مقصد آخرت ہواور دنیا کو آیک حقیر چیز معجے، حدیث شریف میں آیاہے کہ جس مخص کامقصد صرف آخرت ہو،خدااس کے مقصد کی حفاظت کر تاہے اور جس شخص کے بہت سے مقاصد ہوں توخدا کواس کی پراوہ نہیں ہوتی کہ وہ کس میدان میں مرتاہے،جب بیہ مقصد سمٹ جاتاہے اور انسان ظاہر اوباطناعبودیت پر قائم رہتاہے، توخدااور خداکے رسول کی محبت پیداہوتی ہے اور اس محبت ہے ایمان کو صرف اس قدر ترقی نہیں ہوتی کہ خدامالک الملک ہے اور پنیمبر سیاہ اور خدا کی طرف سے بھیجا گیاہے،بلکہ ایک ایسی حالت پیدا ہو جاتی ہے جو پیانے کی یانی دیکھ کر ہوتی ہے حدیث شریف میں آیاہے کہ خداو نداانی محبت کو میرے لئے سر دیانی ہے بھی زیادہ محبوب بنا آپ نے حضرت عمر ﷺ سے فرملیا كہ جب تك ميں تمہارے لئے تمہارى جان سے بھى محبوب ترنہ ہوں تم مومن نہیں ہو سکتے انہوں نے کہاخدا کی قتم آپ مجھے میری اس روح سے بھی زیادہ محبوب ہیں جو میرے پہلو کے در میان ہے، آپ نے فرملیا کہ اب تمہار اایمان مکمل ہو گیا۔

حضرت ابو بکر صدیق کے ماقول ہے کہ جس مخص نے خداکی خالص محبت کامزہ چکھ لیا، اس کامند دنیا ہے پھر جائے گااور اس کو تمام دنیا ہے و حشت ہو جائے گا۔ جب خدا کے ساتھ مو من کے محبت اس درجہ مکمل ہو جاتی ہے تو خدا بھی اس کو اپنا محبب بنالیتا ہے اور اس محبت کے مختلف نتائج پیدا ہوتے ہیں جس میں ایک استجابت سوال اور استجابت دعائی متعدد مثالیس سوال اور استجابت دعائی متعدد مثالیس مائل ہیں مثلاً جب حضرت سعد کے ابو سعدہ کو یہ بددعادی کہ خداو ندا!اگر تیرا اس کی عزت و آبرو کو خطرے میں ڈال دے تو انہوں نے جو بچھ کہا وہی ہوایا جب مضرت سعید کھی نے اردی بنت اوس کو بددعادی کہ اگر وہ جھوٹی ہے تو خداو ندا! محضرت سعید کھی نے اردی بنت اوس کو بددعادی کہ اگر وہ جھوٹی ہے تو خداو ندا! کی یہ دعا کر دے اور اس کی مقبول ہوئی، مقامات قلب میں دو مقام ایسے ہیں جو ان نفوس کی یہ دعا حرف بحرف مقبول ہوئی، مقامات قلب میں دو مقام ایسے ہیں جو ان نفوس کی یہ دونوں کے ساتھ مضاببت ہوتی ہے گویا یہ دونوں معام نم زلہ صدیقیت اور محد شیت کا تعلق نفس کی فوت عقلیہ کے ساتھ ہو تا ہے اور یہ قلب کی قوت عملیہ مقام نم زلہ صدیقیت اور محد شیت کا تعلق نفس کی فوت عقلیہ کے ساتھ ہو تا ہے اور یہ قلب کی قوت عملیہ سے پیدا ہوتے ہیں۔

یہ شہید اور حواری کے مقامات ہیں اور ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ شہید کفار پر غصہ اور تخی کر تاہے اور مواطن ملکوت میں ہے کی موقع پر جس میں خداسر کشوں ہے انقام لینا جا بتاہے دین کی مدد کر تاہے اور حواری وہ ہے جو پیغیبر سے مخلصانہ محبت رکھتا ہے مد توں اسکی صحبت میں رہتا ہے اور اسکو پیغیبر سے تعلقات قرابت ہو آئے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے حضر ت زبیر ﷺ کو بشار ت دی کہ وہ حواری اور شہید ہیں، پھر حواری کی مختلف قسمیں ہیں، ان میں بعض کو امین اور بعض کور فیق کہتے ہیں اور خباء اور انقیاء بھی انبی لوگوں میں سے پیدا ہوتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فضائل میں اکثر ان اوصاف کو نمایاں کیا ہے آپ ﷺ نے فرمایا کہ تمام پیغیبر وں کے ساتھ میں اکثر ان اوصاف کو نمایاں کیا ہے آپ ﷺ نے فرمایا کہ تمام پیغیبر وں کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، میں میرے دونوں بیٹے حسن ﷺ، وحسین ﷺ، جعفر کون لوگ ہیں؟ فرمایا، میں میرے دونوں بیٹے حسن ﷺ، وحسین ﷺ، بطال ﷺ، محمزہ ﷺ، ابو فرر ﷺ، مقداد ہیں، مقداد ہیں۔

مقامات قلب میں ایک مقام شکر کا ہے یعنی اس مقام میں نور ایمان عقل ہے چھن کردل میں آتا ہے اور انسان تمام دنیوی مصلحوں کو چھوڑ کر ایسی باتوں کو چاہئے لگتا ہے جن کولوگ عادۃ نہیں چاہئے کیونکہ اس کی حالت مخور کی ہوجاتی ہے جس کی عقل وعادات میں تغیر پیدا ہوجاتا ہے حضرت ابوذر کھی نے اس مقام میں فرملیا ہے کہ خدا کے شوق میں موت ہے محبت رکھتا ہوں اور مرض کو چاہتا ہوں کہ وہ میرے گنا ہوں کا کفارہ ہوجائے اور خدا کے سامنے خاکسار بننے کیلئے فقر کو دوست رکھتا ہوں حضرت ابوذر کھی تھے وہ اس مقام کا نتیجہ تھی۔

احوال قلب میں ایک حال کانام غلبہ ہے جس کی دوقتمیں ہیں ایک غلبہ اس وقت
پیدا ہو تاہے جب مومن کادل نور ایمان سے اس قدر لبریز ہوجاتا ہے کہ وہ چھلک
اٹھتا ہے اور قلب اس کو سنجال نہیں سکتا تواس حالت میں وہ بعض باتوں کے اظہار
پر مجبور ہوجاتا ہے، چاہے وہ شریعت کے موافق ہوں یانہ ہوں کیونکہ شریعت بہت
سے مقاصد پر مشمل ہوتی ہے اور اس مومن کا قلب ان مقاصد کا احاطہ نہیں
کر سکتا، مثلاً بھی وہ رحم کرنا چاہتا ہے اور شریعت اس موقعہ پر رحم کی اجازت نہیں
دین خداخود کہتا ہے۔

لا تا حذ كم بهما رافة في دين الله. تم كودين معاملات ميں ان دونوں پررحم نہيں كرناچاہئے۔

ﷺ خدا کے پیغیر نہیں ہیں۔انہوں نے کہا" ہیں "بولے کیاہم مسلمان نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا" ہیں" بولے کیا یہ لوگ مشرک نہیں ہیں؟انہوں نے کہا" ہیں" بولے تو پھر ہم کیوں نہ ہی معاملات میں دب کر صلح کرتے ہیں؟ حضرت ابو بمر ﷺ نے کہا کہ عمر رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کرو کیونکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ﷺ خدا کے پیغبر ہیں ان کواس پر بھی تسکین نہیں ہوئی توخودر سول اللہ ﷺ كے پاس آكراى فتم كے سوالات كئے اور آپ ﷺ نے بھى وى جواب دياجو حضرت ابو بكر رفظ نے ديا تھا،اور فرماياكه ميس خداكابندهاوررسول على بول،اس كے حكم كى مخالفت نہيں كر سكتا خدا مجھے ضائع نہ كرے گا۔ حضرت عمر ﷺ نے بعد کواس صلح کے مصالح کو سمجھا توان کابیان ہے کہ اس والہانہ ہے اوبی کے کفارے میں میں ہمیشہ روزہ رکھتار ہا، صدقہ دیتار ہا، غلام آزاد کر تار ہا، نماز پڑھتار ہاما مثلاً جب ابوطيبه جراح نے آپ كو پچھنالگاياتو آپ كاخون يى گئے،خون حرام ب كيكن چونكه انہوں نے اس کو حالت غلبہ میں بیاتھااس لئےرسول اللہ ﷺ نے ان کو معذور کہا۔ شریعت میں غلبہ کی ایک اور قتم بھی ہے جواس سے زیادہ مکمل ہے یعنی جن نفوس کو پغیبروں نے نفوس سے مشابہت ہوتی ہے،جبوہ فیضان الهی کے قبول کرنے کیلئے آمادہ ہوتے ہیں، تواگر وہ فیضان ان کی قوت عقلیہ کو پہنچتا ہے تو اس کو فراست اور الہام كہتے ہيں اور اگر قوت عمليه اس فيضان كو قبول كرتى ہے، تووہ عزم يا توجه يا نفرت یار کاوٹ کی صورت اختیار کرلیتاہے، مثلا جب غزوہ بدر میں رسول اللہ ﷺ نے بیہ دعا فرمائی کہ خداوندا میں تھے سے تیرے عہد کے ایفاء کی درخواست کرتا ہوں، خداوندا! کیاتویہ جاہتاہے کہ تیری پرستشنہ ہو؟ توحفرت ابو بر عظم نے آپ کا ہاتھ پکڑلیااور کہاکہ بس!ابرسولاللہ ﷺ یہ آیت پڑھے ہوئے نگلے۔

> لیھزم الحمع ویولون الدبر۔ کفار کی جمعیت ٹوٹ جائے گی اوروہ پیٹھ پھیرلیں گے۔

اس سے معلوم ہواکہ فیضان البی کی بنا پر حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے قلب میں ایک میلان پیدا ہوا، جس سے انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے اس الحاح وزاری کو پند نہیں کیا اور آپ ﷺ کوروک دیا آپ نے اپنی فہرست سے معلوم کیا کہ یہ ایک بچی خواہش ہے، اسلئے خداکی مدد کا اظہار کرتے ہوئے اور اس آیت کو پڑھتے ہوئے نکلے۔ اس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ

پڑھناچاہاتو حضرت عمر ﷺ نے آپ ﷺ کوروک دیالیکن آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے جنازہ پڑھنے کا اختیار دیا گیااور میں نے اسے اختیار کرلیا،لیکن اس کے بعدیہ آیت نازل ہوئی۔

> و لا تصل علی احد منهم مات ابدا۔ ان میں بھی کی کی جنازہ کی نمازنہ پڑھو۔

حضرت عمر ﷺ فرماتے ہیں کہ مجھ کوخود تعجب ہے کہ میں نے ایسی دلیری کی،حالانکہ رسول اللہ ﷺ مجھ سے زیادہ عالم تھے۔

غلبات کے اقسام میں ایک غلبہ خوف بھی ہے اس حالت میں انسان پر گریہ طاری ہوجاتا ہے اور اس کا جسم کا پنے لگتا ہے۔ حضرت ابو بکر ﷺ پریہ غلبہ اکثر طاری ہوجاتا تھا اور وہ اپنے آنسوؤں کو ضبط نہیں کر سکتے تھے، حضرت جبیر بن مطعم ﷺ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ آیت ام حلقوا من غیر شیءِ ام ھم الحالقون سی تو میر ادل اڑنے لگا۔

احوال قلب میں سے ایک حال ہے ہے کہ انسان صرف خداکی اطاعت کو اختیار کر لیتا ہے اور اس کو بقیہ چیز وں سے نفرت ہوتی ہے اس لئے جو چیزیں اس اطاعت میں خلل انداز ہوتی ہیں،ان کو بھی دہ انگ کر دیتا ہے، حضرت ابوطلحہ انصاری کے اپنے ایک باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، دفعتاً کیک خوش رنگ چڑیا آکر گنجان شاخوں میں الجھ گئی اور پھڑ کئے گئی، وہ اس دلچیپ منظر کے دیکھنے میں اس قدر محو ہوئے کہ ان کویہ نہ معلوم ہواکہ کتنی رکعتیں پڑھیں،اس لئے اس باغ کو صدقہ کر دیا۔

ای تمام تفصیل سے معلوم ہوا ہوگا کہ اگر تصوف اخلاق ،روحانیت اور مقامات اوراحوال کا،
نام ہے تو صحابہ کرام ﷺ کادل اس کا اصلی ماخذ اس کا اصلی منبع اور اس کا اصلی سر چشمہ تھا لیکن
اگر صرف جبہ خرقہ رقیس و سرود اور حال و قال اس کے اجزاء میں، تو بند وستان اور دوسر سے
ممالک اسلامیہ کی خانقا ہیں اس کا بہترین مرکز میں، سحابہ کرام ﷺ کی مجمونپر ایوں میں اس کا
ہت نہیں مل سکتا۔

كى توخود كفاربياختيار بول الخصين

ان هذه الشعر ماغاب عنه ابن ابی قحافه۔

ابن ابی قافہ یعنی حضرت ابو بکر ﷺ ان اشعارے بے تعلق نہیں ہیں۔

حضرت ابو بکر ﷺ کے بعد حضرت عمر ﷺ کادرجہ تھااور اس علم کو انہوں نے اپنے باپ خطاب سے سیساتھا چنانچہ جاحظ نے لکھا ہے کہ جبوہ انساب کے متعلق پچھ بیان کرتے سے تو اپنے باپ خطاب کا حوالہ دیتے تھے۔ تو حضرت عمر ﷺ کے بعد حضرت جبر بن مطعم ﷺ اس فن کے ماہر خیال کئے جاتے تھے اور انہوں نے اس فن کو حضرت ابو بکر ﷺ سے اس کی حاصل کیا تھا، حضرت سعید بن المسیب ﷺ نے حضرت جبیر بن مطعم ﷺ سے اس کی تعلیم حاصل کی اور ان سے محمد بن سعید بن المسیب ﷺ کی ذات سے قائم ہولہ اسلام میں اس علم کا سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کی ذات سے قائم ہولہ حضرت عروہ حضرت عروہ حضرت عروہ کی بہت بڑی ماہر تھیں چنانچہ حضرت عروہ حضرت عروہ کے کا قول ہے،

مارايت احدا من الناس اعلم بحديث العرب و النسب من عائشة رضى الله عنها \_

میں نے کسی کولیام عرب اور علم نسب کاماہر حضرت عائشہ رضی الله عنها سے زیادہ نہیں دیکھا۔

ليكن بير بهى حفرت ابو بكر ﷺ بى كافيض تربيت تقاله

<sup>:</sup> استعاب تذكره حمان بن ثابت أ

r: كتاب البيان والتبيين حاص كاا\_

r: كتاب البيان والتبيين جاص كااو ١٣٣ ـ

۳: تذکره د جبی ترجمه عائشہ۔

## علم الانساب

علم الا نساب اس علم کانام ہے جس کے ذراجہ سے خاندان اور قبائل کے نسبی تعلقات معلوم ہوتے ہیں، عہد صحابہ ﷺ کے بعد جب فقوعات کی غیر معمولی و سعت نے عرب و مجم میں اختلاط پیدا کر دیا تواس وقت اگر چہ اس فن کی اہمیت زائل ، وگئی، تاہم چو نکہ عرب کواپ مسب ونسب پر ہمیشہ فخر و غرور رہا، اس لئے زمانہ جالمیت میں اور زمانہ اسلام دونوں میں سے فن نہایت ضرور کی اور اہم خیال کیا جاتا تھا، خود قر آن مجید میں بھی اس فن کی اہمیت اور ضرورت کو بہ تصر تک بیان کیا گیا ہے:۔

وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا

ہم نے خاندان اور کنبوں میں تمہار تھیں اسلئے گی ہے کہ تم ایک دوسر ہے یہ پہانے جاؤ۔ چونکہ اشعار عرب میں مدح وذم کے موقعوں پراکٹر حسب ونسب سے تعرض کیا جاتا تھا، اسلئے حضرت عمر ﷺ نے حفظ اشعار کو جن اسباب کی بنا پر ضروری قرار دیاان میں ایک بیہ بھی تھاکہ ان کے ذریعہ سے اوگوں کو علم الانساب کی تعلیم ہوتی ہے چنانچہ ایک فرمان میں حضرت ابو موسی اشعری ﷺ کو لکھا،

مرمن قبلك يتعلمو الشعر فانه يدل على معالى الاحلاق و صواب الرائم ومعرفة الانساب\_

لوگوں کواشعار یاد کرنے کا حکم دو کیو نکہ وہ اخلاق کی بلند با تیں اور صحیح رائے اور انساب کی طرف راستہ دکھاتے ہیں۔

بہر حال جاہلیت اور اسلام دونوں میں یہ علم نہایت اہم خیال کیا جاتا تھا اور تمام صحابہ ہیں میں حضرت ابو بکر ﷺ اس علم کے سب سے بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے کی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت حسان بن ثابت کو کفار کی ہجو کہنے کا حکم دیا تو ان کو انساب کے متعلق حضرت ابو بکر ﷺ کی طرف رجوع کرنے کی ہدایت فرمائی اور فرمایا،

ائت ابا بكر فانه اعلم بانساب القوم منك.

ابو بکر ﷺ کے پاس جاؤ کیو نکہ وہ انساب کے تم نے زیادہ عالم ہیں۔ چنانچہ ان کی ہدایت کے بموجب انہوں نے کفار کے حسب و نسب پر طعن و تشنیع شر وع

كتاب البيان دركبيين مطبوعه مصرج اص ١٢٣ـ

## علم تاريخ

اسلام سے پہلے اگر چہ عرب میں اور علوم وفنون موجود نہ تھے تاہم علم الانساب، لیام العرب اور شعر و شاعری نے فن تاریخ کا کافی ذخیرہ فراہم کر دیا تھا، جو اگر چہ اب تک کسی کتاب کی صورت میں حدون نہیں ہوا تھا تاہم عام زبانی روایتوں نے اس کے ایک ایک حرف کو محفوظ رکھا تھا اسلام کے بعد اگر چہ صحابہ کرام کے مختلف مہمات میں مشغول ہوگئے لیکن انہوں نے عرب کے اس علمی سرمایہ کو ضائع نہیں کیا بلکہ اس کو محفوظ رکھا، چنانچہ نماز فجر کے بعد جب رسول اللہ ﷺ حسب معمول طلوع آفتاب تک مصلے پر نشست فرماتے تھے تو صحابہ کرام کے اشعاد پڑھے اور زمانہ جاہلیت کے واقعات کا تذکرہ کرتے تھے اس مقد س صحبت کے علاوہ عمومان کی مجلسوں میں ان واقعات کا تذکرہ ہو تا تھا اور اشعار پڑھے جاتے تھے۔ ا

عام صحابہ ﷺ کے علاوہ جیسا کہ ابھی گذر چکا ہے، جو صحابہ ﷺ خاص طور پر علم الانساب اور ایام العرب کے ماہر خیال کئے جاتے تھے ان میں حضرت ابو بکر ﷺ مسب سے مقدم تھے حضرت ابو بکر ﷺ کے بعد حضرت عمر ﷺ کادرجہ تھاان کے بعد حضرت جبیر بن معظم ﷺ تھے۔ جنہوں نے اس فن کو حضرت ابو بکر ﷺ سے سیکھاتھا، حضرت ابو بکر ﷺ کے فیض تربیت سے سب سے زیادہ فا کدہ اٹھانے کاموقع حضرت عائشہ رصی اللہ عبها کو ملاتھااس کئے ان کو بھی ان فنون میں بہت بڑی دستگاہ حاصل تھی چنانچہ مندابن ہشام میں ہشام بن عردہ سے روایت ہے کہ

كان عروة يقول لعائشة يا امتاه لا اعجب من فهك اقول زوجة رسول الله وبنت ابى بكرو لا اعجب من علمك بالشعرو ايام الناس اقول اينة ابى بكرو كان اعلم الناس ومن اعلم الناس ولكن اعجب من علمك بالطب كيف هو ومن اين هو\_

د طرت عروہ کھنے حضرت عائشہ کہتے تھے کہ اے مال مجھے تمہاری سمجھ پر تعجب نہیں آتا کیونکہ آپ رسول اللہ کھیے کی بی بی اور آپ کوایام العرب اور شاعری کاجو علم عاصل ہے مجھے اس پر بھی تعجب نہیں ہو تاکیونکہ آپ ابو بکر کھیے کی بیٹی ہیں جولوگوں میں بہت بڑے عالم تھے لیکن میں آپ کے علم طب پر متعجب ہوں کی بیٹی ہیں جولوگوں میں بہت بڑے عالم تھے لیکن میں آپ کے علم طب پر متعجب ہوں

کہ یہ آپ کو کیوں کر آیا؟اور کہال سے آیا؟

خود احادیث میں انہوں نے اس کثرت سے تاریخی واقعات کی روایت کی ہے کہ اگر ان کوایک جگہ جمع کر دیاجائے تو حالات قبل الاسلام، اور واقعات بعد الاسلام کے متعلق ایک متوسط درجہ کا تاریخی رسالہ مرتب ہو سکتا ہے لیکن خلفائے راشدین کے زمانے تک یہ تمام تاریخی معاویات صرف سینوں میں محفوظ تھیں، سفینوں میں نہیں آئی تھیں لیکن حضرت امیر معاویہ معاویہ کے دور حکومت میں یہ کمی بھی پوری ہوگئ، حضرت امیر معاویہ اکوفن تاریخ سے نہایت شخف تھا۔ اسکے معمولاً روز انہ کا تہائی حصہ تاریخی واقعات کے سننے میں بسر کرتے تھا سکے بعد سوجاتے تھے، پھر اٹھتے تھے تو یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو تا تھا، چنانچہ مسعودی مروج الذہب میں لکہتا ہے،

وسيمر الى ثلث الليل فى اخبار العرب وايامها والعجم و ملوكهادسيا ستهالرعتيها وسائر ملوك الامم وحروبها ومكائدها وسياستها لرعتيها وغير ذلك من اخبار الامم السابقة ثم يد خل فينام ثلث الليل ثم يقوم فيقعد فيحضر الد فاترفيها سير الملوك و اخبار ها والحروب والمكائد فيقراء ذالك عليه غلمان مرتبون.

وہ ایام عرب، اخبار عرب اخبار مجم و سلاطین مجم ان کے طریقہ حکمر انی اور تمام قوموں کے بادشاہوں ان کی لڑائیوں کی داو گھات ان کے طرز جباں بانی اور دوسری گذشتہ قوموں کے حالات تبائی شب تک برابر سنتے تھے، پھر اندر جاکر تبائی شب تک سوتے تھے، پھر اندر جاکر تبائی شب تک سوتے تھے، پھر انگھ کر بیٹھتے تھے تو کتابیں لائی جاتی تھیں، جن میں بادشاہوں کے حالات و دا تعات درج تھے اور لڑائیوں کے تذکرے درج ہوتے تھے اور ان کو وہ وہ لڑکے پڑھ کر سناتے تھے جو اس کام پر مامور تھے۔

اس تاریخی سلسلے میں حضرت امیر معاویہ کھی کو قبیلہ حمیر کے حالات کی خاص طور پر جبتو و تلاش تھی چنانچہ ان کو حضرت عمر و بن العاص کھی نے یہ مشورہ دیا کہ آپ عبید بن شریہ کو باائے کہ وہ حمیر کے واقعات اور حالات کا سب سے زیادہ ماہر ہے چنانچہ انہوں نے اس کو طلب کیا تواس نے ان معلومات کو ایک کتاب کی صورت میں قلم بند کر دیا ہے اور غالبا۔ یہ پہلی تاریخی کتاب کی صورت میں فن تاریخی کی ابتداصحابہ کرام تاریخی کی ابتداصحابہ کرام سے عہد مبارک میں ہوئی۔

مروح الذهب برحاشيه نفح الطيب ج ٢ص ٢٥٥ - ١: اصابه تذكره عبيد بن شرييه

### شعروشاعري

صحابہ کرام کے آگرچہ اکثر ملکی مہمات، ذہبی خدمات اور علمی مشاغل میں مصروف رہتے تھے، تاہم ان میں شعر و سخن کا فداق عام طور پرپایا جا تا تھا، اس کئے جب ان مشاغل سے فرصت ہوتی تھی توخود اشعار پڑھتے تھے دوسر ول سے اشعار پڑھوا کر سنتے تھے اور ان سے لطف اندوز ہوتے تھے چنانچہ جب رسول اللہ کے حسب معمول بعد نماز فجر طلوع آفتاب تک مصلی پر نشست فرماتے تھے تواس حالت میں صحابہ کرام کے زمانہ جاہلیت کے واقعات کاذکر کرتے تھے اشعار پڑھتے تھے، ہنتے تھے اور آپ ان تذکروں کو من کر مسکراتے تھے۔ ا

اس مقدس صحبت کے علاوہ ان کی مجالس میں عام طور پر شعر و شاعری کاچر جار ہتا تھا،اور بیہ ان کی زندہ دلی کی ایک بڑی علامت تھی، چنانچہ ادب المفر دمیں ہے،

لم يكن اصحاب رسول الله على متحزقين ولا متمارقين وكانوا تينا شدون الشعر في مجالسهم ويذكرون امر جاهليتهم.

صحابہ ﷺ رسول الله مر ده دل اور خشک مز اج نہ تھے وہ اپنی مجلسوں میں اشعار پڑھتے تھے اور زمانہ جا ہلیت کے واقعات کا تذکرہ کرتے تھے۔

خلفاء میں حضرت عمر ﷺ اگرچہ ہمیشہ بڑی بڑی مہمات ملکی میں مصروف رہتے تھے تاہم جب موقع ملتا تھا تو نہایت شوق سے شعراء کے اشعار سنتے تھے اور ان سے لطب اٹھاتے تھے،ایک بار سفر حج کو نکلے تو قافلہ کے ساتھ حضرت ابوعبیدہ بن جراح ﷺ اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ بھی تھے لوگوں نے حضرت خوات ﷺ سے کہا کہ "ضرار بن خطاب کے اشعار سناؤ"لیکن حضرت عمر ﷺ نے فرملیا کہ "ان کواپنے ہی اشعار سنانے دو" چنانچہ وہ صبح تک متصل اپناشعار پڑھتے رہے، صبح ہوئی تو حضرت عمر ﷺ نے فرملیا "اب سی کرو"۔ ﷺ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ سے رات بحراشعار پڑھولیا کئے جب صبح ہونے گی تو کہا کہ اب قر آن پڑھو۔

ا: شاعری صحابہ کرامؓ کے مفاخر میں داخل نہیں ہے اس لئے ہم نے اس عنوان کو کسی قدر اختصار کے ساتھ لکھاہے حسن الصحابہ فی شرح اشعار الصحابہ کے نام سے حال میں ایک کتاب شائع ہوئی ہے جن لوگوں کو صحابہ کرامؓ کے اشعار کازیادہ شوق ہووہ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔

ا: نمائي كتاب اللمامت باب تعود الامام في مصلاه بعد التسيلم

٣: اوب المفروباب.

یہ ذوق صرف سے سائے اشعار پر مو قوف نہ تھابلکہ ان کوبذات خود ہر قتم کے اشعاراس کشرت سے یاد تھے کہ جب کوئی واقعہ پیش آتا تواس پر کوئی نہ کوئی شعر ضرور پڑھ دیتے تھے۔ اس کے ساتھ بہت بڑے ناقد فن تھے اور تمام شعراء کے کلام کے متعلق اس قدر صحیح رائیں رکھتے تھے کہ تمام اہل اوب کو عموماً تسلیم ہے کہ ان کے زمانے میں ان سے بڑھ کر کوئی شعر کا پر کھنے والانہ تھا، چنانچہ علامہ ابن رشیق القیر وائی کتاب العمدہ میں لکھتے ہیں و کان من انقد زمانہ للشعرو انقدھم فیہ معرفتہ یا

و کان من انقد رمانه نستعرو انقدهم فیه معرفته . یعنی حضرت عمر رفظه این زمانی میں سب سے بڑھ کر شعر کے نقاداور روشناس تھے۔ جاحظ نے کتاب البیان والبئین میں لکھاہے،

كان عمر بن الخطاب اعلم الناس بالشعر\_

یعنی حضرت عمر بن الخطاب کے مشہور شعراء نے ان کی اس خصوصیت کااعتراف کیا ہے چنا نچہ خود ان کے زمانے کے مشہور شعراء نے ان کی اس خصوصیت کااعتراف کیا ہے چنا نچہ انہوں نے صلیحہ کوجو مشہور جوگو تھا، جوگوئی کے جرم میں قید کر دیا تھا لیکن جب اس کورہا کیا تو فرملیا کہ اب جومقذ ع نہ کہ ااس نے کہا اے امیر المو منین جومقذ ع کیا چیز ہے؟ بولے یہ کہ تم کسی کو کسی پر ترجیح دو بیا ایک مخص کی مدح اور اس کے مقابل میں دوسرے کی جو کرواس نے یہ من کر کہا اے امیر المومنین آپ تو جھ سے بھی زیادہ اسالیب شعر کے ماہر ہیں۔ ع حضرت عمر حض کیا گرچہ تمام مشہور شعراء کے کلام پر عبور تھا لیکن تین شاعروں کو انہوں نے سب میں انتخاب کر لیا تھا، امر اء القیس، زہیر ، نابغہ، ان سب میں وہ زہیر کا کلام سب سے زیادہ پند کرتے تھے اور اس کو اشعر االشعراء کہا کرتے تھے اہل عرب اور علائے اوب کے نزدیک اب تک بید مسکلے سنیں ہوا کہ عرب کا سب سے بڑا شاعر کون تھا؟ لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ افغلیت انہی تینوں میں محدود ہے، حضرت عمر الله عرب کون تھا؟ لیکن اس پر ترجیح تھی اور جریر بھی اس کا قائل تھا ایک و فعہ ایک غزوہ میں حضرت عبد اللہ بن عباس کے اشعار پڑھو، میں حضرت عبد اللہ بن عباس کے اشعار پڑھو، سے مائے دفعہ ایک و فعہ ایک غزوہ میں حضرت عبد اللہ بن عباس کے اشعار پڑھو، اسکے جواب میں بید الفاظ فرمائے:۔

د ضرت عبد اللہ بن عباس کے نو کہا کہ وہ کون؟ فرملیاز ہیر، انہوں نے ترجیح کی وجہ ہو تھی، اسکے جواب میں بید الفاظ فرمائے:۔

ا: كتاب البيان والتبئين جاص ٩٨\_

٢: كتاب العمد وذكر اشعار الخلقاءج اص ١٢\_

سو: كتاب البيان والبيمين مطبوعه مصرص ٩٤-

n: كتاب العمده ج م ص ٢٣٨\_

کان لا یعاضل ہیں الکلام و لا یتبع حوشیہ و لا یمدح الرجل الا یما فیہ۔ وہ نامانوس الفاظ کی تلاش میں نہیں رہتا، اس کے کلام میں پیچید گی نہیں ہوتی اور جب کسی کی مدح کر تاہے توانمی اوصاف کاذکر کر تاہے جو واقعی اس میں ہوتے ہیں۔ ان ناقدین فن نے بھی زہیر کی جو خصوصیتیں بتائی ہیں وہ یہی ہیں۔ نہیر کے بعد وہ نابغہ کے معترف تھے اور اس کے اکثر اشعار ان کویاد تھے، امام شعمی کابیان ہے کہ ایک د فعہ لوگوں نے کہا آپ ہے کہ ایک د فعہ لوگوں نے کہا آپ سے زیادہ کون جا بوگوں نے کہا آپ سے زیادہ کون جا تاہے، فرمایا شعم کس کا ہے؟

ایتنا عاریا حلقا یثابی عاریا علی عوف تنطن بی الظنون الظنون لوگوں نے کہانابغہ کا، پھر پو چھابی شعر کس کا ہے؟
حلفت فلم اترك لنفسك ربیة ولیس وراء لله للمئرو مذہب لوگوں نے کہانابغہ کا، فرملیایہ شخص اشعر العرب ہے۔ آ
بایں ہمہ وہ امراء القیس کی اوستاوی اور ایجاد مضامین کے مکر نہ تھے ایک دفعہ حضرت بایں ہمہ وہ امراء القیس کی اوستاوی اور ایجاد مضامین کے مکر نہ تھے ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے شعراء کی نسبت ان کی رائے پوچھی تو امراء القیس کی نسبت بیہ الفاظ فرمائے،

سابقهم حسف لهم عین الشعر فاقتصر عن معان عور اصح بصر۔ وہ سب آگے ہای نے شعر کے چشمے سے پانی نکالا،ای نے اندھے مضامین کو بینا کیا۔ حضرت عمر کے ای نے دوق سخن کا بیہ حال تھا کہ اچھاشعر سنتے تھے تو بار بار مزے لے لے کر پڑھتے تھے،ایک دفعہ زہیر کے اشعار سن رہے تھے، بیہ شعر آیا

و ان الحق مقطعه ثلاث یمین اونفار او جلاء توحسن تقسیم پربہت محظوظ ہوئے اور دیر تک بار باراس شعر کو پڑھا کئے،ایک اور دفعہ عبدة بن الطیب کالامیہ قصیدہ سن رہے تھے،اس شعر کو سن کر

ا: كتاب العمده باب المشاهير من الشعراءج اصفحه ٢٦٢\_

۲: آغانی تذکرہ نابغہ ج 9 ص ۱۵۵، جن اشعار کے متعلق حضرت عمر نے سوال کیا ہے آغانی میں ان کی تعداد زیادہ ہے۔

٣: كتاب العمده في اص ٥٩ باب المشامير من الشعراء

والمرء ساع ل امريس يدركه شح و الشقاق و تاميل پھڑ ک اٹھے اور دوسر امصرع باربار پڑھتے رہے اس طرح ابو قیس بن الاصلت کا قصیدہ سنا تو بعضاشعار کودیر تک دہر ایا گئے۔<sup>ا</sup> حضرت ابو بمرصداق ﷺ اگرچہ زہد مجسم تھے، تاہم شعرو تحن کے بڑے اداشناس تھے اور خود شعر کہتے تھے، چنانچہ ایک غزوہ میں ایک مستقل قصیدہ لکھا، جس کے چند شعر یہ ہیں، امن طيف سلمي بالبطاح الدمائث امن سے اوامرفی العشیرہ ارفت اوامرفی کے خیال سے میں سلمٰی کے خیال سے جاگتے رہے یا کوئی واقعہ قبیلہ میں پیش آیا ترى من لوى فرقة لا تصدها الكفر تذكيرو لا بعث باعث تم قبیلہ اوی کے ایک گروہ کو دیکھتے، ہو کہ اس کو کفر سے نہ وعظ و پندروک علی نہ نبوت و بعثت رسول اتاهم صادق فكذبوا عليه وقالوالست فينا بما كث ان کے پاس ایک سیا پینمبر آیا جس کو ان لوگوں نے جھٹاایا اور کہا کہ تم ہم میں تھہرنے والے نہیں ہو اذا مادعونا هم الى الحق ادبروا و اهريدالمحجرات اللو ائث جب ہم نے ان کو دعوت حق دی تو ان او گول نے پشت پھیر لی اور کتے کی طرح بھو نکنے لگے حضرت عثمان ﷺ کے اخلاقی اشعار کانمونہ یہ ہے، غنى النفس بغنى النفس حتى يكفها حتى يضربها الفقر عضها وان نفس کی بے نیازی نفس کو بے نیاز کر دیتی ہے

ا: كتاب البيان والتبئين مطبوعه مصرص ٩٨،٩٤٠

گو اس کو اختیاج کاٹ ہی کیوں نہ کھائے
و ما عسرة فاصبر لما یقتنها
بکائنة الا ستبھا لیسر
اگر تنگ دستی پر صبر کرو گے
تو فراخ دستی لازمی طور پر حاصل ہوگی
حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے غزوہ صفین کے متعلق نہایت پر جوش اشعار کہے ہیں چنانچہ
اس غزوہ میں قبیلہ ہمدان کی اعانت کاذکر ان اشعار میں کیا،

الخليل بالقني ولمارايت دوامي الخور اور جب میں نے ان گھوڑوں کو دیکھا ë جن کے سینے سرخ اور خون كانه فی نقع بقتام کی آسان فضاء اور نهایت تاریک اور سیاه گردو غبار هند في الكلاع، ونادی ابن لخم و كندة جدام في نے قبیلہ کلاع، حمیر کنده، حم اور جدام کو یکارا الذين همدان هم، تو میں نے ہدان کی طرف رخ کیا جو حواد ثات میں میرے سے اور میرے تیر میں خيل همدان عصبته من فوارس خير ليام ممدان کے ایک نے تو مدان میری صدا پر لبیک کہا جو نہایت شریف سوار تھے

ستطارو اشراه الظاهاوا حنوا و كانوالدي كشرب لوگ لڑائی کے شعلوں میں کھس گئے اور اسکی چنگاریوں کو بکھیر دیااور جنگ میں شر ابیوں کیطرح متوالے نظرآئے بو اباعلی کنت باب البسلام تو اگر میں جنت کا دربان تو ہمدان سے کہتا کہ اطمینان کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ خلفاء کے علاوہ اور جتنے صحابہ رہے تھے سب کے سب شعر و سخن کاذوق رکھتے تھے، چنانچہ زمانہ حال کے ایک مصنف نے جمہر ة العرب کے حوالے سے لکھاہ، ولم يبق من الصحابة من لم يقل الشعرا و يتمثل به\_ ع کوئی صحابی ایسانہ تھاجس نے کوئی نہ کوئی شعر نہ کہا ہو میانہ بڑھا ہو۔ اور کتاب العمدہ میں خود خاندان رسالت کے متعلق تصریح کی ہے، و ليس من بني عبدالمطلب رجالاًونساء من لم يقل الشعر حاشي النبي صلى الله عليه و سلم\_ ع بنو عبدالمطلب کے مر دوں اور عور توں میں رسول اللہ ﷺ کے سواکوئی ایسانہ تھاجس

نے شعر نہ کہاہو۔

اوراس کے بعد حفرت حمزہ ﷺ ،حفرت عباس ﷺ ،حفرت عبدالله بن عباس ﷺ ، حضرت جعفر بن الى طالب عظه ، حضرت ابوسفيان عظه ، حضرت فاطمه رضى الله عنها وغیرہ کے متعدداشعار نقل کئے ہیں۔

کیکن تمام صحابہ 🐞 میں شاعرانہ حیثیت سے جار بزرگ یعنی حضرت حسان بن ثابت على معزت كعب بن مالك على معزت عبدالله بن رواحه على اور حفرت كعب بن زہیر ﷺ خصوصیت کیباتھ متاز ہیں ان جاروں بزرگوں میں حضرت حسان بن علی ثابت مخضر می شاعر ہیں یعنی انہوں نے جاہلیت اور اسلام دونوں میں شعر کیے ہیں اور دونوں زمانوں میں داد سخن دی ہے، زمانہ جاہلیت میں وہ بہترین شاعر تشکیم کئے جاتے تتے اور ملوک غسان سے

عممر ةالعرب صفحه ١٦ بحواله آداب اللغتة العربية للجر حي زيدان-

كتاب مذكورج اص١٥١

حضرت حسانؓ کے بیہ حالات استیعاب وطبقات الشعراء لابن قتیبہ سے ماخوذ ہیں۔

جوان کے مدوح تھے گرال قیمت صلے پاتے تھے،ان سلاطین کی مدح میں انہوں نے جو قصا کد کھے ہیں ان میں عرب کے مشہور شاعر حطید نے اس شعر کو بہترین مدحیہ شعر تسلیم کیا ہے یعشون حتی ماقمر کلا بھم لا یسئلون عن السوا دا لمقبل عبد الملک ابن مروان کا قول ہے،

ان امداح بیت قالة الرعب بیت حسان هذا اہل عرب نے جو بہترین مدحیہ اشعار کم بیں ان میں حسان ﷺ کایہ شعر سب سے بہتر ہے۔

ابو عبیدہ کا قول ہے کہ شہری باشندوں میں اہل عرب کے نزدیک سب سے بوے شاعر سلیم بیٹر ب کے لوگ جے اس کے بعد قبیلہ عبدالقیس، پھر قبیلہ ثقیف کے لوگ بوے شاعر سلیم کئے جاتے تھے، لیکن ان سب میں حضرت حسان بن ثابت کے جاتے تھے، لیکن ان سب میں حضرت حسان بن ثابت کے مناعر سے بوااتمیازی تھے، ذمانہ اسلام میں وہ خاص رسول اللہ کی شاعر تھے اور یہ ان کا سب سے بوااتمیازی وصف خیال کیا جاتا تھا، ابو عبیدہ کا قول ہے کہ حسان کو تمام شعراء پر جو ترجیح حاصل ہے اس کے تین سبب ہیں ایک یہ کہ وہ ذمانہ جا ہلیت میں انصاد کے شاعر تھے، پھر رسول اللہ کی شاعر ہوئے اس کے بعد زمانہ اسلام میں تمام مین کے شاعر تسلیم کئے گئے لیکن ان میں ان کا اصلی ہوئے اس کے بعد زمانہ اسلام میں تمام مین کے شاعر تسلیم کئے گئے لیکن ان میں ان کا اصلی شرف یہ ہے کہ ان کوخود رسول اللہ کی نا نا بنا شاعر منتخب فرملیا، چنانچہ مشر کین قریش میں عبد اللہ بن الزبعری ابوسفیان بن حادث، عمرو بن العاص اور ضرار ابن خطاب نے آپ کی جو گوئی شروع کی تو آپ نے فرملیا۔

مايمنع القوم الذين نصر وارسول الله صلى الله عليه وسلم بسلاحتهم ان ينصروه بالسنتهم\_

جس قوم نے رسول اللہ ﷺ کی مدد ہتھیار سے کی وہ اپنی زبان سے کیوں آپ کی مدد مہیں کرتی۔ نہیں کرتی۔

یہ سن کر حضرت حسان بن ثابت ﷺ نے کہااس کام کیلئے میں تیار ہوں،اس کے بعد آپ ﷺ کی طرف سے کفار کی شاعر اند مدافعت ان کاعام مشغلہ ہو گیااور بار گاہ نبوی ﷺ میں ان کی خدمت کواس قدر حسن قبول حاصل ہوا کہ آپ ﷺ نے ایک موقع پر فرمایا،

اهجهم و روح القدس معك كفاركي ججو كهوروح القدس تمهارے ساتھ ہے۔

ایک باریه دعادی،

اللهم ایده بروح القدس خداونداروح القدس کے ذریعہ سے ان کی تائید کر۔ ایک دفعہ ان کی ہجووں کی ان الفاظ میں داد دی،

ان قولہ فیھم اشد من النبل کفار کے دلوں میںان کے اشعار تیر سے زیادہ اثر کرتے ہیں۔

آپ ﷺ نے مسجد نبوی میں ان کیلئے ایک منبر بھی بنوادیا جس پر بیٹھ کروہ ان جویہ اشعار کو سناتے تھے۔

حضرت کعب بن مالک ﷺ بھی مخضر می شاعر ہیں، یعنی وہ زمانہ جاہلیت میں بھی مشہور شاعر تھی اور اسلام میں بھی رسول اللہ ﷺ کے مخصوص شاعر ہونے کی حیثیت سے صاحب انتیاز ہوئے چنانچہ استیعاب میں ہے

وانتدب لهجو المشركين ثلاثة من الانصار حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبدالله بن رواحه\_

مشر کین کی جو گوئی کی خدمت انصار کے تین شخص نے قبول کی، یعنی حسان بن ثابت علی کعب بن مالک کھی اور عبداللہ بن رواحہ کھی نے۔

لیکن ان تنیوں بزرگوں کی ہجو گوئی کا موضوع مختلف تھا، حضرت جہان بن ثابت ﷺ مثیر کین کے نسب پر حملہ کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن رواحہ ﷺ ان پر کفر کاالزام لگاتے تھے اور حضرت کعب ابن مالک ﷺ ان کو لڑائی کی دھمکیاں دے دے کر ڈراتے رہتے تھے، چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ قبیلہ دوس نے ان کے ان اشعار سے خوف زدہ ہو کر اسلام قبول کیا،

قضینا من تھامة کل وتر وحیبر ثم اغمدنا الیسوفا میں اغمدنا الیسوفا می اغمدنا الیسوفا می نے تھامہ اور خیبر سے انقام لے کر تلوار میان میں کر لی نخبر ھا ولو بطقت لقالت نخبر ھا ولو بطقت لقالت قواطعن دوسا او ثقیفا اب ہم نے اپنی تلواروں کو قبائل کے انتخاب کا حق دے دیا ہے اگر وہ بولتیں تو دوس اور ثقیف کا نام لیتیں اگر وہ بولتیں تو دوس اور ثقیف کا نام لیتیں

استيعاب و آغاني تذكره حضرت كعب بن مالك بُ

خود جناب رسول الله ﷺ ان کے اشعار کونہایت شوق سے سنتے تھے اور داود یے تھے ایک بار آپ ﷺ ان کے مکان پر تشریف لے گئے، تو انہوں نے گھرسے نکل کر اشعار سنائے، آپ ﷺ نے ان کو سن کر فرمایا 'اور'' نہوں نے پھر اشعار پڑھے، آپ ﷺ نے دوبارہ فرمایا "اور'' ای طرح ان سے تین بار فرمائش کی اور اشعار سنے اور اخیر میں فرمایا،

لهذا اشد علیهم من وقع النبل کفار پران کی زوتیرے بھی زیادہ سخت ہے۔

حضرت عبدالله بن رواحه نهایت بدیهه گوشاعر تھے، چنانچه ایک موقع پر جناب رسول الله ﷺ نے مناسب حال اشعار کہنے کی فرمائش کی توانہوں نے اسی وقت اٹھ کر بر جسته بیدا شعار سنائے،

انی تفرست فیك الخیرا عرفه والله یعلم ان خاننی البصر میل نے آپ کی ذات میں نیکی کو دیکھا اور خدا کی فتم میری آنکھوں نے اس میں دھوکا نہیں کھایا انت النبی ومن یحرم شفاعته اوم الحساب لقدازری بالقدر بالقدر آپ بیغیر ہیں اور جو مخص آپ بیغیر ہیں اور جو مخص قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے محروم رہے گاوہ بدقسمت ہے قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے محروم رہے گاوہ بدقسمت ہے

بخاری میں بھی ان کے متعدد جزاور متعدد نعتیہ اشعار موجود ہیں، لیکن ان کی شاعری کا اصلی موضوع کفار کی ججو گوئی تھا،اوراس کی ابتدااس طرح ہوئی کہ غزدہ احزاب سے واپس آنے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ آج سے کفار تم سے لڑائی نہ کریں گے، بلکہ تمہاری ججو کہیں گے تو مسلمانوں کی عزت کو تم میں کون محفوظ رکھے گا؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ کھی کہیں گے تو مسلمانوں کی عزت کو تم میں کون محفوظ رکھے گا؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ کفار کی جو کہتے تھے اور ان پر صرف کفر کا الزام لگاتے تھے لیکن ان کے رفقاء یعنی حضرت حسان کفار کی جو کہتے تھے اور ان پر صرف کفر کا الزام لگاتے تھے لیکن ان کے رفقاء یعنی حضرت حسان ابن ثابت کھی اور حضرت کعب بن مالک کھی ان کے نسب پر حملہ کرتے تھے اور جنگ کی دسم کی دیتے تھے جب تک کفر اور زمانہ جاہلیت کا نشہ سر میں تھا کفار پر انہی دونوں بزرگوں کی جو یہا شرکرتی تھیں، لیکن جب یہ نشہ اتر گیا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کھی کے اشعار کفار پر انہی دونوں بزرگوں کی بران سے زیادہ اثر کرتے تھیں۔ کے اشعار کفار پر انہی دونوں برنہ گو

ا: استیعاب تذکره حضرت عبدالله بن رواحه و تذکره حضرت حسان بن ثابت اور آغانی تذکره حضرت کعب بن مالک ا

حضرت کعب بن زہیر ﷺ بھی مخضر می شاعر ہیں اور ان کا شار عرب کے بہترین شعراء میں ہے عرب میں اسلام کاچر جا پھیلا تو وہ اور ان کے بھائی بجیر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کیلئے روانہ ہوئے، چنانچہ ایک مقام پر پہنچ کر حضرت کعب ﷺ کھہر گئے اور بجیر ﷺ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا، حضرت کعب ﷺ کو ان کے اسلام لانے کا حال معلوم ہو اتو یہ اشعار کے،

> سالة دلكا على غيرك میری طرف سے بجیر کو پیغام پہنچا کہ کس چیز کی طرف تمہاری غیر نے تمہاری رہنمائی کی تلف اما ولا لم اخالكا قدرك عليه خلق کی طرف جس پر نہ تمہاری ماں تھی نه تمهارا نه تمہارا بھائی باپ اور بكاس ابو بكر سقاك فانهلك المامون منها ا يو بكر نے تم کو جھلکتے ہوئے پیالے

لیکن اس کے بعد خود مسلمان ہوگئے اور ایک قصیدہ کہہ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت آپ مسجد نبوی ﷺ میں تشریف فرما تھے اور اردگرد صحابہ کی صفیں تشریف فرما تھے اور اردگرد صحابہ کی صفیں تشریف مفول کو چیرتے ہوئے آپ کے پاس پنچے اور اپنامشہور قصیدہ بانت سعاد پڑھناشر وع کیا جب ان اشعار تک پہنچے،

ان الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول رسول الله وست خدا كى كينجى ہوكى ايك مندى تلوار بين جس سے روشنى عاصل كى جاتى ہے فى فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما اسلمو ازولوا

اسوهٔ صحابه حصه - دوم قریش کے نوجوانوں میں سے ایک مکہ میں اسلام لانے کے بعد کہا ہجرت کر جاؤ توآب ﷺ نے سحابہ کھ کی طرف مخاطب ہو کر فرملیا کعب کے ان اشعار کو سنو۔ آپ ﷺ نے اس قصیدہ کو سن کر صلے میں ان کو خود اپنی حادر عطا فرمائی، جس کو امیر معاویہ نے خرید لیا،اوران کے بعد تمام خلفاعیدین میں وہی جادراوڑھ کر نکلتے تھے۔ ا لیکن اس شاعرانہ ذوق کے ساتھ صحابہ کرام کھی نے اپنے اصلی منصب کو فراموش مہیں کیا،اس لئے ادبی حیثیت کے ساتھ زیادہ تر اخلاقی حیثیت سے اشعار عرب کی ترویج و اشاعت کی، چنانچہ حضرت عمر ﷺ نے حضرت موی اشعری ﷺ کویہ فرمان بھیجا، مرمن قبلك بتعلم الشعر فانه يدل على معالى الا خلاق و صواب الراي و معرفة الانساب\_ ع لوگوں کو اشعاریاد کرنے کا حکم دو کیو نکر وہ اخلاق کی بلند باتوں صحیح رائے اور انساب کی طرف داسته د کھاتے ہیں، تمام اصلاح میں جو حکم بھیجاس کے الفاظ یہ ہیں، علموا اولاد كم العلوم وافروسية ورود هم ما سار من المثل و حسن من

این اولاد کو تیرنااور شهسواری سکهاوًاور ضرب المثلیں اور عمدہ اشعاریاد کراؤ۔

بغض روايتول من بي الفاظ مين رو دامن الشعر اعفه

ان ہے یا کیزہ اشعار کی روایت کرو۔

حضرت امير معاديه وهيئه شعر كوايك بهترين اخلاقي طافت سمجصته تتصاوراي بنايرلو گوں كو اس كيادكرنے كى ترغيب ديتے تھے، چنانچه ايك بار فرمايا،

> يجب على الرجل تاديب ولده والشعر اعلى مراتب الا دب آدمی براین اولاد کی تادیب فرض ہے اور ادب کا بلند ترین مرتبہ شعر ہے۔ ایک باراے ذاتی تجربه کی بنابراو گول کومدایت کی،

اجعلوا الشعر اكبر همكم واكثر وابكم خلقاء رايتني ليلة الهرير بصفين وانه اريدالحرب لتدة اليلوا فما حملني على الاقامة الا ابيات عمرو بن الا

آغانی داستیعاب داصابه تذکره کعب ابن زبیر "-

كتاب العمده خ إصفحه ١٠ـ

۲۰: كتابالعمده جاص ۱۰ كتاب البيان والتبيين مطبوعه مصرجاص ٢١٣\_

شعر کواپناسب ہے بڑامطی نظر بنالواوراس کے عادی ہو جاؤ، کیونکہ جنگ صفین میں لیلتہ البریر کومیں نے بھا گناچاہاتو بھے کوعمرو بن الاطنابہ کے اشعار نے ثابت قدم رکھا۔
سحابہ کرام کے نے شعر وشاعری کے وہ تمام عبوب بھی مناد کے جو بداخلاقی کی طرف منجز ہوتے تھے، مثلاً سحابہ کرام کے زمانے تک تمام عرب میں بیہ طریقہ جاری تھا کہ شعراء علانیہ شریف عور توں کا نام اشعار میں لاتے تھے اور ان ہے اپناعشق جناتے تھے لیکن حضرت عمر کے نام طریقہ کو بالکل منادیا، اور اس کی تخت سز امقرر کی اسی طرح ججو گوئی کو بھی ایک جرم قرار دیااور حلید کوجو مشہور ججو گوتھااس جرم میں تید کر دیالیکن ان تمام ہاتوں کے بھی ایک جرم قرار دیااور حلید کوجو مشہور ججو گوتھااس جرم میں تید کر دیالیکن ان تمام ہاتوں کے ساتھ اہل اوب نے یہ تسیام کیا ہے کہ کرنا میں شاعری دفعۃ اپنی اوج کمال سے گرگئی، اور سحابہ کرام کے کوغر و خرو ر جنگجوئی، انقام اور عشق و ہوس و غیرہ شاعری کا اصلی عضر تھے اور اسلام کے ان تمام اخلاقی برائیوں کو مناکر صحابہ کرام کے کوغیر و شاعری کا اصلی عضر تھے اور اسلام خیر و شرکے یہ دونوں متضاد عناصر جمعنہ ہو سکے، چنانچہ اصمعی نے صاف صاف کہہ دیا، الشعر نک دبابه الشرف ا ذاد حل فی الحیر ضعف ھذا حسان بن ثابت فحل من فحول الحاھلية فلما جاء الا سلام سقط شعرہ۔

شعر کو نیکی ہے کوئی تعلق نہیں اس کا دروازہ برائی ہے جبوہ نیکی کے دروازے میں داخل ہو تاہے تو کمزور ہو جاتا ہے، مثلاً حسان بن ثابت کا شار جاہلیت کے اکا بر شعر اء میں تھالیکن جب اسلام آیا توان کے اشعار پست ہوگئے۔

خطابت اور زور تقرير

اہل عرب میں ابتدائی سے خطابت اور تقریر کا ملکہ موجود تھا اور خود زمانۂ جاہلیت میں بڑے بڑے خطباء گذر چکے تھے لیکن اس قوت سے جو کام لئے جاسکتے تھے زمانۂ جاہلیت میں ان کا دائرہ محدود تھا اسلئے اس زمانے میں خطابت اور زور تقریر کو وہ اقتدار واثر حاصل نہ ہو رکاجو شعر وشاعری کو حاصل تھا لیکن زمانۂ اسلام میں یہ حالت بدل گئی اور سیاسی واقعات اور غزوات وفقوات نے عرب کی پرجوش طبعتیوں کیلئے بہت سے نئے میدان کھول دیئے جن میں ان کو زبان آوری کے جو ہر دکھانے کاموقع ملااس بنا پر اسلام کے بعد اگر چہ عربی شاعری میں زمانہ جابلیت کازور باقی نہ رہاتا ہم اس کی طاقت خطابت اور تقریر کی طرف منتقل ہو گئی اور صحابہ کرام جابلیت کازور باقی نہ رہاتا ہم اس کی طاقت خطابت اور تقریر کی طرف منتقل ہو گئی اور صحابہ کرام جابلیت کازور باقی نہ رہاتا ہم اس کی طاقت خطابت اور تقریر کی طرف منتقل ہو گئی اور صول صلی کی حقیقی زندگی کے پہلے ہی دن سے اسکے کامیاب نتائج نظاہر ہونے گئے چنانچہ رسول صلی

الله عليه وسلم كى وفات كے بعد صحابه كرام الله على جو خطرناك اضطرابي حالت بيدا ہو گئداس كے مثانے كيلئے حضرت ابو بكر الله نے جو خطبه دياوہ صرف چند فقرول پر مشتمل تھا۔
الا من كان يعبد محمد افان محمد اصلعم قدمات و من كان يعبد الله فان
الله حى لا يموت انك ميت و انهم ميتون و منا محمد الا رسول قد خلت
من قبل الرسل افائن مات او قتل ،انقلبتم على اعقابكم و من ينقلب على

عقبيه فلن يضر الله شياء و سيحزى الله الشاكرين.

بال!جولوگ پر ستاران محمہ ﷺ تھے ان کو معلوم ہو جانا چاہئے کہ محمہ ﷺ و فات پا چکے لیکن جولوگ پر ستاران خدا ہیں ان کو معلوم ہو جانا چاہئے کہ خداز ندہ ہے مرا نہیں، خدا اپنی بخیبر سے خود کہتا ہے تو مرے گااور تمام لوگ مریں گے محمہ ﷺ تو صرف ایک بخیبر تھے، ان کے پہلے بھی اور پنجمبر گذر چکے ہیں تو کیااگر وہ مر گئے یا شہید ہو گئے تو تم لوگ پھر رجعت قبق کی کر جاؤ کے یقین کرو کہ جولوگ مر تد ہو جائیں گے وہ خدا کو پچھ نقصان نہ پہنچائیں گے اور خدا شکر کرنے والوں کو جلد جزائے خیر دے گا۔

لیکن ان ہی چند فقروں کا بیہ اثر ہوا کہ روتے روتے لوگوں کی ہچکیاں بندھ گئیں اور لوگ نکلے تواس آیت کو پڑھتے ہوئے نکلے اس کے بعد جب خلافت کیلئے انصار ومہاجرین کے دو جھے قائم ہو گئے اور انصار نے اعلانیہ کہا،

> منا امیر و منگم امیر ایک امیر ہم میں سے ہواور ایک تم میں سے۔

توانکی طرف سے حضرت سعد بن عبادہ ﷺ نے ایک پرزور تقریری کی جس کے چند فقرے یہ بیں،

اما بعد فنحن انصار الله وكتيبة الا سلام وانتم معاشر المهاجرين رهط وقد دفت دافة من قومكم فاذا هم يريدون ان يختزلونا من اهلنا وان يحفونا من الا مر\_

ہم خدا کے انصار اور اسلام کی فوج ہیں اور تم گروہ مہاجرین ہائے یہاں نیاز مندانہ آئے اور اب وہی لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری بیخ تنی کریں اور خلافت ہے ہمیں روک دیں، حضرت عمر ﷺ اس موقع پر تقریر کرنے کیلئے پہلے سے تیار تھے، لیکن حضرت ابو بمر ﷺ نے ان کو موقع نہیں دیااور خود تقریر کی جس کے چند فقرے یہ ہیں،

لا ولكنا الا مراء وانتم الو زراء فانتم له اهل ولن يعرف هذا الا مر الا لهذا الهي من القريش هم او سط العرب نسبأو داراً

بخارى كتاب المناقب باب فضل ابى بكر و كتاب الحاربين باب رحم الحسلى من الزنى اذا احضت

نہیں لیکن ہم امراء ہیں اور تم وزراء تم بے شبہ اس کی اہلیت رکھتے ہو تمام عرب صرف قریش کوخلافت کا تحق بھو تمام عرب صرف قریش کوخلافت کا تحق بھو تاہم کے کاظ سے افضل ترین عرب ہیں۔ حضرت عمر ﷺ کواپنی تقریر پر بڑاناز تھا، لیکن اس تقریر کوئن کرانہوں نے اعتراف کیا، فکان ھوا حلم منی و او قرو الله ما ترك من كلمة اعجبتنی فی تزویری الا قال فی بدیھة وشلھا او افضل منھا۔

وہ تقریر کرنے میں مجھ سے زیادہ صلیم اور باو قاریحے خداکی قتم جن فقروں پر مجھ کوناز تھاان میں ایک کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، بلکہ فی البدیہہ ویسے بی یاان سے بہتر فقر ہے کے حضرت عمر ﷺ نے فرائض خلافت اور فقوعات کی وسعت کی وجہ سے ساسی معاملات کے متعلق جو تقریریں کی ہیں،ان میں ایک طرف تو اس قدر جامعیت ساوگی، روانی اور وضاحت یائی جاتی ہے کہ ایک بچہ بھی ان کے مفہوم کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے،دوسری طرف اس قدر زور قوت اور جوش واثر پایا جاتا ہے کہ سننے والوں کے دل لرزا تھتے ہیں، طرف اس قدرزور قوت اور جوش واثر پایا جاتا ہے کہ سننے والوں کے دل لرزا تھتے ہیں، مند خلافت پر بیٹھنے کے ساتھ انہوں نے جو خطبہ دیااس کے ابتدائی فقر سے بیتھے، اللہم انی ضعیف فقولی الا و ان العرب حمل انف وقد اعطیت حطامہ الا و انی حاملہ علی المحجته،

خداو ندامیں سخت ہوں مجھ کو نرم کر میں ضعیف ہوں مجھے قوی بناہاں عرب ایک سرکش اونٹ ہے جس کی مہار میرے ہاتھ میں دے دی گئی ہے ہاں میں اس کو سید ھی راہ پر جلاؤں گا۔

ایک بارایک تقریر کی جس میں امراء و عمال سے ان پرزور الفاظ میں خطاب کیا
الا وانی لم ابعثکم امراء و لا حیارین و لکن بعثتکم ائمة الهدی یه تدی
بکم و لا تعلقوا الا بواب دو نهم فیاکل قویهم ضعیفهم۔
بال! میں نے تم کو امیر بناکر بھیجانہ ظالم و متبد میں نے صرف تم کو آیمہ مدی بناکر
بھیجا، تاکہ تم سے مدایت حاصل کی جائے، رعایا پراپنے دروازے بندنہ کروکہ قوی ضعیف
کو کھا جائے۔

حضرت عثمان ﷺ نے مند خلافت پر بیٹھنے کے ساتھ جب پہلی تقریر کرنا جاہی تو چو نکہ پہلے سے تیار نہ تھے اس لئے خاموش ہو گئے اور ان الفاظ میں معذرت کی ایتم احوج الی الا مام العادل من الا مام الفائل تم کوبولنے والے خلیفہ سے زیادہ انصاف کرنے والے خلیفہ کی ضرورت ہے۔

<sup>:</sup> کتاب الخراج صفحہ ۲۷، بیدا یک نہایت پر زور اور مطلول تقریر ہے جس میں خلیفہ، عمال اور رعایا کے حقوق و فرائض بیان کئے ہیں۔

لیکن تمام اہل ادب متفق اللفظ ہیں کہ اس سے زیادہ بلیغ معذرت آج تک کسی نے نہیں کی ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اکثر خطبے زہدو قناعت پردیئے ہیں، جوادب و محاضرات کی کتابوں میں منقول ہیں، ان خطبوں میں اگرچہ عموماً سلاست وروانی پائی جاتی ہے لیکن زور بلاغت کاعالم وہاں نظر آتا ہے، جہاں انہوں نے پولٹیکل تقریر کی ہے اور قوم کو جنگ پر ابھارا ہے مثلا ایھا الناس المحتمعة ابدانهم المحتملفة اهواء هم کلا مکم یوهن الصم الصلاب و فعلکم یطمع فیکم عدو کم و درت و الله ان لی بکل عشر منکم رجلا من بنی فراس بن غنم صرف الدینار بالدرهم۔ الدینار بالدینار بالدینار بالوں سے تو پھر کی

اے دہ او کوں جن کی جسم تو متحد ہیں، کیلن مقاصد مختلف ہیں تمہاری باتوں ہے تو پھر کی چٹا نیں چور چور ہو جاتی ہیں لیکن تمہارے افعال تمہارے دشمنوں کو تم پر چیرہ دستی کی طمع دلاتے ہیں، خدا کی فتم اگر تمہارے دس آدمیوں کے بدلے میں مجھے بنی فراس بن غنم کا ایک آدمی بھی ملتا تو میں اس کے بدلے ایک اشر فی ایک در ہم کا ایک آدمی بھی ملتا تو میں اس کے بدلے میں دے دیتا۔

صحابہ کرام کے ایک اس قوت تقریر سے بری بری ند ہی خدمتیں انجادم دی
ہیں، حفرت ابت ابن قیس بن شاس کے ورسول اللہ کے ضرف کفار کی تقریروں
کے جواب دینے کیلئے مامور فرملا تھااس کئے وہ خطیب رسول اللہ سے کے لقب سے پکارے
جاتے تھے، مسیلہ گذاب مدینہ میں آیا تو آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور ابتدائی سوال و کواب کے بعدیہ کہہ کر چلے آئے کہ یہ ثابت بی قیس ہیں، جو میری طرف سے تمہار اجواب
دیں گے۔ اقرع بن حالیس وغیرہ جب اپنے خطباء و شعراء کے ساتھ آپ کی خدمت میں
مناظرہ کیلئے آئے تو انہی نے ان کے خطیب کا جواب دیا اور اقرع نے تسلیم کیا کہ وہ غالب
رہے۔ حضرت سہیل بن عمرو کے نہایت پر جوش خطیب سے حالت کفر میں وہ اسلام کی
خالفت میں تقریر کیا کرتے تھے ایک بار حضرت عمر کے نئے کہا کہ ان
کے نئے کے اگلے دو دانت توڑواد بھٹے کہ تقریر کرنے میں زبان نہ چلنے پائے، آپ نے فرمایا" میں مثلہ کرنا نہیں چاہتا، ممکن ہے کہ ان کے تقریر سے بھی اسلام کو بھی فائدہ کئے "۔ علی خربایا" میں مثلہ کرنا نہیں چاہتا، ممکن ہے کہ ان کے تقریر سے بھی اسلام کو بھی فائدہ کئے "۔ عبانے وہ وہ اسلام لائے اور رسول اللہ کے کی وفات کے بعد جب تمام عرب میں ارتداد کی ہوا چل

ا: عقد الفريدج ٢ص١٥١ـ

r: بخارى كتاب المغازى باب قصة الاسود العنسى\_

٣: اسدالغابه تذكرها قرع بن حابس-

گنی توانہوں نے قریش کے سامنے ایک مطلول تقریر کی جس کے چند فقرے یہ ہیں، يا معشر قريش لا تكونوا اخرمن اسلم واول من ارتدوالله ان هذا الدين ليمتدن امتداد الشمس والقمر من طلو عها الي غرو بهما\_

اے گروہ قریش بیے نہ ہو کہ تم سب کے اخیر میں تواسلام لائے اور سب سے پہلے مرتد ہو جاؤ، خدا کی قتم یہ دین وہاں پہنچ جائے گاجہاں سے جاند سورج نکلتے اور ڈو ہے ہیں۔

چنانچەاى تقرىر كے اثرے تمام قبيله قريش اسلام پر قائم رہال

صحابہ کرام ﷺ ججرت کر کے حبش کو گئے، تو کفار نے ان کو وہاں سے واپس لانے کیلئے مخفی طور پر بہت می تدبیریں کیں لیکن حضرت جعفر بن ابی طالب عظمہ نے نجاشی کے سامنے اسلام کی تعلیمات کو جس موثراور واضح طریقہ ہے بیان کیا،اس نے ان کی تمام تدبیر وں كوب اثركر ديا انهول نے كہاكه "اے بادشاہ! ہم ايك جابل قوم تھے، بت يوجة تھے، مردار کھاتے تھے،بدکاریاں کرتے تھے قطع رحم کرتے تھے اور ہمسایوں کے ساتھ براسلوک کرتے تھے ہم میں جولوگ قوی تھے وہ ضعیف کو کھاجاتے تھے یہ حالت تھی تو خدانے ہمارے پاس ایک پنیمبر بھیجا،جو ہمیں میں سے تھااور ہم اس کے نسب،راستبازی،امانت اور یا کبازی سے واقف تھے اس نے ہم کو خدا کی طرف بلایا کہ اس کو ایک سمجھیں،اس کی عبادت کریں اور ہم اور ہمارے آباؤ اجداد جن پھروں اور بتوں کو ہوجتے تھے،ان کی پرستش چھوڑ دیں،اس نے ہم کو سچائی،امانت داری اور صلہ رحمی کی تعلیم دی اور ہمسابوں کے ساتھ سلوک کرنے اور محرمات اور خونریزی ہے بیخے کا تھم دیا، بد کاری اور دروع گوئی ہے رو کااور تیبیوں کے مال کھانے اور عفیفہ عور توں پر تہمت لگانے سے منع کیااور ایک خدا کی عبادت کرنے، نماز پڑھنے، زکوۃ دینے اور روزہ رکھنے کی ہدایت کی، پس ہم نے اس کی تقدیق کی،اس پر ایمان لائے،اور اس کا اتباع کیا،اہم نے تنہا خدا کو یو جا،اس نے جن چیزوں کو ہم پر حرام کیا، ہم نے اس کو حرام سمجھااور جن چیزوں کو حلال کیا ہم نے اس کو حلال قرار دیا،اس لئے ہماری قوم نے ہم پر دست تعدی دراز کیا،ہم کواذیتیں دیں اور ہم کو ہمارے دین سے برگشتہ کرنا جاہا تاکہ ہم کو خدا کی عبادت سے پھیر کر بتوں کی پرستش کی طرف لائيں اور جن ناياك چيزوں كو ہم پہلے حلال سمجھتے تھے اب بھی ان كو حلال سمجھيں، تو جب انہوں نے ہم پر جروظلم کیا، ہم کو تکلیفیں دیں اور ہمارے ند ہب میں دست اندازیاں کیں توہم تیرے ملک میں چلے آئے اور سب لوگوں پر تجھ کوتر جیج دی، تیری ہمسائیگی ہے توقعات قائم کیں اور یہ امید باندھی کہ تیرے پاس ہم پر ظلم نہ کیا جائے گا،اے بادشاہ! نجاشی نے بیہ تقریرین کر کہاکہ "تم کو کلام البی کا کوئی مکڑایاد ہے،حضرت جعفر ﷺ نے سورہ کھعیص کی

اسدالغابه تذکره حضرت سهیل بن عمروبه

چندابتدائی آیتیں پڑھیں تو نجاشی پریہ اثر پڑا کہ روتے روتے داڑھی تر ہو گئی اور بے اختیار بول اٹھا کہ "خدا کی قتم یہ اور وہ جو موٹی علیہ السلام لائے ایک ہی چراغ کے پر تو ہیں، جاؤ میں مجھی تمہیں کفار کوواپس نہیں دے سکتا"۔'

## خاتمه

صحابه کرام 🚓 کااثر

صحابہ کرام کی موٹرزندگی کے تمام خال وخط تمہارے سامنے آگئے،ان کے ذہب اخلاق اور معاشرت کی روشن مثالیں تمہاری نگاہ ہے گزر چکیں،ان کی حکومت و سیاست کے تمام کارنامے تم نے پڑھ لئے، لیکن تمہارے دل نے ان کا پچھ اثر بھی قبول کیا؟اگر ان اختر انِ تابندہ کی روشنی نے تمہاری راتوں کو دن نہیں بنایا تو یہ تمہاری سیاہ بختی کی سب سے بڑی دلیل ہے، لیکن ہر مخص تمہاری طرح سیہ گلیم اور سیہ بخت نہیں ہو سکتا، آج سے تیرہ سو برس پہلے صحابہ کرام کی کے مختلف فضائل نے سیکڑوں اشخاص کو اپنا گرویدہ بنایا اور ان کے مختلف فضائل نے سیکڑوں اشخاص کو اپنا گرویدہ بنایا اور ان کے فرجی،اخلاقی اور علمی اثر نے دلوں کے اندر کی دنیا کو تہ وبالا کردیا،اگر تم خود صحابہ کرام کی نے نہیں،اخلاقی اور معاشر ت وغیرہ کااثر قبول نہیں کرتے تو کم از کم دوسروں کی تقلید ومثال سے فرعم کو عبر سے وبصیرت حاصل کر لینا چاہئے۔

صحابہ کرام کھ کاند ہی اثر

خضرت جندب بن کعب ﷺ نے ایک جادوگر کو ایک حدیث کے بموجب قتل کر دیااور اس جرم میں ان کو ولید بن عقبہ بن الی معیط گور نر کو فہ نے سز ائے قید دے دی، لیکن جیلر ان کے صوم وصلوٰۃ کی پابندی سے اس قدر متاثر ہوا کہ خودان کور ہاکر دیا۔

رسول الله ﷺ نے حضرت معاذبن جبل ﷺ کو یمن کاعامل بناکر روانہ فرمایا، وہاں پہنچے کر انہوں نے نماز فجر میں بلند آ ہنگی کے ساتھ تکبیر، کہی، تو حضرت عمرو بن میمون ﷺ الاز دی پراس کاجواثر پڑااس کووہ خود بیان کرتے ہیں،

حالقیت محبتی علیه فیما فارقة حتی دفنة بالشام میں ہمہ تن ان کاعاشق ہو گیااور اس وقت تک ان کی صحبت سے الگ نہ ہواجب تک شام

میںان کود فن نہ کر لیا۔

ان کے بعدید روحانی اثران کو تھینج کر حضرت عبداللہ بن مسعود علیہ کے پاس لایا،اور

مندابن طبل جاص۲۰۲ ت اسدالغابه تذكره حضرت جندب بن كعب الم

تادم مرگ ان کی خدمت ہے الگ نہ ہوئے۔ ا

صحابہ کرام ﷺ کوجونہ ہبی عزت حاصل تھی اس کا یہ اثر تھا کہ لوگ ان کے پاس آکر طالب دعا ہوتے تھے چنانچہ ایک بار حضرت انس بن مالک ﷺ کے پاس بھرہ سے کچھ لوگ آکر طالب دعا ہوئے اور انہوں نے دعا کی۔ ع

حضرت عائشہ رصی اللہ عنہا کی خدمت میں لوگ جھوٹے جھوٹے بچوں کولاتے تھے اور وہان کیلئے دعائے برکت کرتی تھیں۔ ع

امرائے بنوامیہ پر صحابہ کرام ﷺ کا یہ اثر تھا کہ یہ لوگ ند ہبی معاملات میں ان کی اقتداء کو فرض سیجھتے تھے، چنانچہ ایک بار عبدالملک بن مروان نے حجاج کو لکھ بھیجا کہ مناسک حج میں حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کی مخالفت نہ کرو،اس حکم کی بنا پر حجاج خودان کی خدمت میں حاضر موااور کہا کہ کیا ارشاد ہے؟ بولے کہ "اب چلنا جاہے"اس نے کہا اس وقت" بولے ہاں"بولا بدن پریانی ڈال لوں تو حاضر ہوں۔"

یہ اُٹرنہ صرف مسلمانوں پر بلکہ کفار پر بھی پڑتا تھا، حضرت ابو بکر ﷺ نے اپنے صحن خانہ میں ایک مسجد بنالی تھی اور اس میں نماز اداکرتے تھے، لیکن جبوہ نماز میں قرآن پڑھتے تھے تو کفار کے اہل وعیال ان کی رفت خیز آواز ہے اس قدر متاثر ہوتے تھے کہ خود کفار کو یہ خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں ان کے بچوں اور بی بیوں کو وہ شید ائے اسلام نہ بنالیں۔ ھ

حضرت ابوابوب انصاری ﷺ قسطنطنیہ میں خودرومیوں سے لڑ کر شہید ہوئے تھے، تاہم ان کا یہ اثر تھا کہ جب قبط پڑتا تھا توروی ان کی قبر کے واسطے سے پانی برسنے کی دعاما نگتے تھے۔ ک صور کے مدمد معلم مردن نیں قور ہ

صحابه كرام 🐞 كااخلاقي اثر

ہر مقدمہ میں گواہ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن صحابہ کرام کے کوان کی دیانت نے اس سے متنتیٰ کر دیاتھا، حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل پرایک عورت نے غصب کادعوی کیا، انہوں نے کہا'جب سے میں نے رسول اللہ کیا سے یہ سنا ہے کہ جو شخص بلااستحقال کی کیا، انہوں نے کہا زمین لے گا خداز مین کے ساتوں طبق کواس کے گلے کاطوق بنائے گا، میں نے اس کی زمین کاکوئی حصہ نہیں لیا، مروان کے یہاں مقدمہ پیش تھا، اس نے کہا اب میں آپ سے گواہ نہیں مانگا۔ کے

ا: ابوداؤد كتاب الصلوة باب اذ ااخرم لا مام الصلوة عن الوقت.

r: اوبالمفرد باب المطير و من الجن \_ " ادب المفرد باب الطير و من الجن \_ "

۳: نسائی کتاب الج باب الرداح یوم عرفه ۵: بخاری باب الکفالته باب جوارانی بکر الصدیق -

٢: حسن المحاضره ج اص ١٠٠ ٢ مسلم كتاب البيوع باب تحريم الظلم وغصب الارض\_

امر اوسلاطین تو پھر بھی مسلمان تھے،سب سے زیادہ یہ اثر کفار پر پڑتا تھا،

حضرت ابو بکر رہے کے خطاب سے ممتاز تھا،اس نے بوچھا" کہاں جاتے ہو "بجولے" مجھے میری قوم نے سید القارہ کے خطاب سے ممتاز تھا،اس نے بوچھا" کہاں جاتے ہو "بجولے" مجھے میری قوم نے زکال دیا ہے،اب سیاحت کرکے خداکی عبادت کروں گا "اس نے کہا کہ تم جیسا شخص نہ وطن سے نکل سکتانہ نکالا جاسکتا، تم غریبوں کیلئے مال پیدا کرتے ہو،صلہ رحمی کرتے ہو، قوم کی دیت و تاوان کا بار اٹھاتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو،مصائب قوی میں اعانت کرتے ہو، میں تمہارا ضامن ہوں، چلواور اپنے ملک میں خداکی پرستش کرو"۔ چنانچہ وہ پلٹے اور چند شر ائط کے ساتھ کفار نے ان کوعبادت گذاری کی اجازت دے دی۔ گ

حضرت نعیم بن عبداللہ النجام ﷺ نہایت فیاض سحابی تصاور قبیلہ بنوعدی کی بیواؤں اور بیجہ حضرت نعیم بن عبداللہ النجام ﷺ نہایت فیاض سحابی تصاور قبیلہ بنوعدی کی بیواؤں اور بیجہ تیجہ کار ادہ کیا تو بہا کہ جو ند بہب جابہ و اختیار کرواگر تم سے تعرض کرے گا تو سب سے بہلے ہماری جان تم پر قربان ہوگی۔ ع

صحابه كرام في كاعلمي اثر

صحابہ کرام کے علمی فیوض و برکات نے ایک چشمہ کشیریں بنادیا تھا جس کے گرد تشدگان علم کا ہمیشہ مجمع رہتا تھا، حضرت قزعہ ﷺ کا بیان ہے کہ "میں حضرت سعید خدری کے خدمت میں حاضر ہوا تووہ فتو کی دے رہے تھے،اور لوگ ان پر ٹوٹے پڑتے تھے، میں نے انتظار کیا، جب بھیٹر بھاڑ چھٹی تو میں نے خود اپنا سوال پیش کیا"۔

حفرت سبع بن خالد کھ کابیان ہے کہ میں کوفہ میں ایک تجارتی مقصدہ آیا، مجد میں جاکردیکھاکہ جوت کے جوت اوگ ایک مشہور اور نمایاں فخص کے گرد بیٹے ہوئے ہیں، میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ حجازی آدی ہے میں نے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں؟ لوگوں نے مجھے آئکھیں دکھائیں اور کہا کہ "تم ان کو نہیں جانے؟ یہ حضرت حذیفہ بن الیمان کھی رسول اللہ علی کے اسحاب میں سے ہیں "۔ ع

حضرت ابوادریس خولانی ﷺ کابیان ہے کہ میں دمشق کی مسجد میں گیاء یکھاکہ ایک جوان جس کے دانت موتی کی طرح حیکتے ہیں لوگوں کا پیٹواہے لوگ اگر کسی چیز میں اختلاف

ا: بخارى باب الكفالته باب جواراني بكر الصديق "في عبد النبي و عقد هـ

٢: اسدالغابه ج٥ص ٣٣ تذكره خضرت نعيم بن عبدالله الخامِّه

٣ ابوداؤد كتاب الصيام باب في السفر-

کرتے ہیں تواس کی سند پکڑتے ہیں اور وہ جو کہہ دیتا ہے اس پررک جاتے ہیں، میں نے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں ؟لو گوں نے کہا"معاذ بن جبل ﷺ "یا

صحابہ کرام کی علمی عزت واٹر کاصرف اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کو صحابہ کرام کی سے کچھا پوچھنا ہوتا تھا تو وہ دوسروں سے اعانت و سفارش کا خواستگار ہوتا تھا، ہلال غزی کو حضرت انس بن مالک کھی سے ایک حدیث دریافت کرنے کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے حضرت ثابت کی ہے کو شفیع بنلا۔

حضرت عائشہ بنت طلحہ رضی اللہ عنها نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کے دامن تربیت میں پرورش پائی بھی،ان کابیان ہے کہ لوگ دور دور سے ان کے پاس حاضر ہوتے تھے اور چونکہ مجھ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے تقرب حاصل تھااس لئے بوڑے بوڑھے لوگ میرے پاس آتے تھے جو ان لوگ مجھ سے بھائی چارہ کرتے تھے اور مجھ کو ہدیہ دیتے تھے اور اطر اف ملک سے خطوط بھیجے تھے،جب میرے پاس کوئی خط آتا تو میں کہتی کہ "اے خالہ یہ فلال کا خط ہے اور فلال کا مدید ہے۔ فرماتیں کہ جواب لکھ دواور مدید کا معاوضہ دے دو"۔ "

عوام تو عوام امر اوسلاطین کی مغرور گردن بھی صحابہ کرام ﷺ کے علمی اثر کے سامنے جھک جاتی تھی ایک بار امیر مکہ نے رویت ہلال کے متعلق خطبہ دیااور اخیر میں حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کی طرف اشارہ کر کے کہا، کہ تم میں ایک ایسا بزرگ ہے جو خدااور رسول کے احکام کامجھ سے زیادہ عالم ہے۔ ع

خلفاء حضرت ایمن کی فصاحت بیانی اور طلاقت اسانی کے اس قدر گرویدہ تھے کہ ان کو خلیل الخلفاء کہا جاتا تھا، باوجودیہ کہ ان کے جسم پر برص کے داغ تھے، تاہم عبدالعزیز بن مروان گورنر مصران کوایے ساتھ بٹھاکر کھانا کھلا تاتھا۔ ہ

صحابه كرام ر كاعام اثر

صحابہ کرام کے اگرچہ دینوی حیثیت ہے ایک فقیر بینوا تھے لیکن عام اثر نے ان کو بادشاہ بنادیا تھا اس کے جہال جاتے تھے نہایت دھوم دھام ہے ان کا استقبال ہو تا تھا، حضرت انس بن مالک کے تام کو گئے تولوگ عین التمر تک استقبال کو آئے۔ ک

ا: مؤطاامام الك كتاب الجامع باب ما جاء في المتحابين في الله ـ

٢: مسلم كتاب الطباره باب اثبات الشفاعة و اخراج الموحدين من النار\_

٣: اوب المفرو باب الكتابة النساء و حوابهن-

م: ابوداؤو كتاب الصيام باب شهادة رجلين على روية هلال شوال-

۵: حن المحاضر وللسيوطي جلد اصفحه ۱۵ از حاشيه الگلے صفحه پر ملاحظه کریں۔

ایک بار حضرت بلال ﷺ کے بھائی نے ایک عرب گھرانے میں شادی کرناچاہی ان لوگوں نے کہا کہ اگر بلال ﷺ آئیں توہم شادی کر سکتے ہیں، حضرت بلال ﷺ آئی تو کہا کہ "میں بلال ﷺ بن رباح ہوں، اور یہ میر ابھائی ہے، لیکن اس کی فہ ہبی اور اخلاقی حالت اچھی نہیں ہے اس کے تمہیں نکاح کرنے یانہ کرنے کا اختیار ہے، ان لوگوں نے کہا کہ تم جس کے بھائی ہوہم کواس کے ساتھ نکاح کرنے میں کیاعذر ہو سکتا ہے "۔"

حضرت حارث بن ہشام کے ایک بارجہادی غرض سے شام کوروانہ ہوئے، تمام مکہ میں کہرام کچ گیااور تمام لوگوں نے ان کی مشابعت کی،جبوہ مقام بطحاء میں پہنچے تو کھڑے ہوگئے اور لوگ ان کے گرد کھڑے ہو کررونے گئے۔ ع

حفرت امير معاويد الله حفرت اكدر الله كانهايت عزت كرتے تھے،اور چونكه ابنى قوم پران كانهايت اثر تھااس لئے ان كے ذريعہ سے ان كى قوم كوائي ساتھ ملانا چاہتے ہے، جب مر وان نے مصر كامحاصره كيا توانهوں نے اپنى قوم كواس كے خلاف ميدان جنگ ميں لاكر كھڑاكر ديامر وان نے اہل مصر سے مصالحت كرلى اور حضرت اكدر الله كوايك حيلہ سے بلاكر قبل كرواديا، جب وہ قبل ہوگئے تو تمام فوج نے شور كياكہ "اكدر الله قبل ہوگئے "اس آواذ كاسنا تھاكہ اسى برار آدميوں نے مروان كے محل كو گھير ليا، يہاں تك مروان نے ان كے ان كے ان كے محل كو گھير ليا، يہاں تك مروان نے ان كے ان كے محل كو گھير ليا، يہاں تك مروان نے ان كے ان كے محل كو گھير ليا، يہاں تك مروان نے ان كے ان كے محل كو گھير ليا، يہاں تك مروان نے ان كے ان كے محل كو گھير ليا، يہاں تك مروان نے ان كے ان كے مورون نے ان كے محل كو گھير ليا، يہاں تك مروان نے ان كے ان كے مورون نے مروان كے محل كو گھير ليا، يہاں تك مروان نے ان كے ان كے مورون نے مروان كے محل كو گھير ليا، يہاں تك مروان نے ان كے ان كے مورون نے مروان كے محل كو گھير ليا، يہاں تك مروان نے ان كے ان كے مورون نے مورون نے مروان كے محل كو گھير ليا، يہاں تك مورون نے ان كے مورون نے مروان كے مورون نے مورون نے ان كے مورون نے مروان كے محل كو گھير ليا، يہاں تك مورون نے ان كے مورون نے ان كے مورون نے ان كے مورون نے ان كے مورون نے مورون نے مورون نے ان كے مورون نے ان كے مورون نے مورون نے ان كے مورون نے ان كے مورون نے مو

<sup>(</sup>ماثيه صفحه گذشته)

٢: مسلم كتاب الصلوه باب جواز اصلوه النافلية على الدابته في السفر حيث توجهت.

<sup>(</sup>عاشيه صغيه بذا)

ا: موطائ امام الك كتاب الحج باب جامع الحج

٢: بخارى كتاب البيوع بابشرى الابل البيم-

٣: طبقات ابن سعد تذكره حضرت بلال -

۲۰: التيعاب تذكره حضرت حارث بن بشامٌ-

خوف ہے در وازہ بند کر لیا۔ <sup>ا</sup>

ایک بار حضرت عقبہ بن عامر جہنی ﷺ مسجد اقصلی میں نماز اداکرنے کیلئے روانہ ہوئے تو اور اوگ بھی ان کے ساتھ ساتھ ہوگئے انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں آتے ہو؟ بولے صرف اس لئے کہ آپ رسول اللہ ﷺ کے صحابی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ساتھ چلیں اور آپ کو سلام کریں۔ '

بدو نہایت وحثی،خود غرض اور بے تعلق ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی اس شدت کے ساتھ صحابہ کرام ﷺ کے گرویدہ تھے کہ ایک بار حضرت براء بن عازب ﷺ اونٹ کی تلاش میں صحر امیں پہنچے تو بدؤں نے گھیر لیااوران کے گرد طواف کرنے لگے۔ ع

امراوسلاطین کاگروہ سخت مغرور ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام کے سامنے ان کا تئے۔ غرور بھی بالکل اتر جاتا تھا، ایک بار زمانہ جج میں حضرت عبداللہ بن عمر کے پاؤل میں نیزے کی نوک جبہہ گئ، حجاج خود عیادت کو آیااور کہا کہ "کاش ہم کواس شخص کا پیتہ لگ جاتا، جس کے نیزے سے آپ کے پاؤل میں زخم لگاہے "بولے" یہ تمہارای قصور ہے کہ تم نے حدود حرم میں بتھیار لانے کی اجازت دے دی "۔"

ایک بار انہوں نے عبد الملک بن مروان کو خط لکھااور طریقہ سنت کے موافق پہلے اپنے نام سے ابتداء کی، عبد الملک نے کہا "ان نام سے ابتداء کی، عبد الملک نے کہا "ان کی ذات ہے یہی غنیمت ہے۔ 8

نہ صرف صحابہ ﷺ ،بلکہ صحابہ ﷺ کے ادنیٰ درجہ کے متوسلین تک بھی امراء و سلاطین کی نگاہ میں معزز ہوجاتے تھے۔

ایک بار حضرت محربن عبدالعزیز ﷺ شام میں لوگوں کاوظیفہ تقسیم فرمارہ عضایک شخص اس غرض ہے حاضر ہوااور کہا کہ "میں قریش ہے ہوں "انہوں نے کہا کہ قریش کی کس شاخ ہے ،و۔ بولا "بنوہاشم ہے "فرمایا بنوہاشم کے کس خاندان ہے ؟" بولا میں "علی بن ابی طالب کا ناام ،وں "۔انہوں نے سینہ پرہاتھ مارکر کہا کہ "میں بھی علی کاغلام ہوں "۔ پھراپ خزانی ہے کہا کہ غلام وں کو کیاو ظیفہ دیاجاتا ہے ؟اس نے کہا" سوسے دوسودر ہم "۔ فرمایا" یہ علی خزانی ہے کہا کہ غلاموں کو کیاو ظیفہ دیاجاتا ہے ؟اس نے کہا" سوسے دوسودر ہم "۔ فرمایا" یہ علی

ا: حسن المحاضر ہ جلد اص 2۵ حضرت اکذر مخضر می صحابی تھے ، یعنی رسول اللہ کو حالت کفر میں دیکھا آپ کے وصال کے بعد اسلام الائے۔ ۲: مسند ابن حکبل جلد ۴ ص ۱۴۸۔

r: ابوداؤد كتاب الحدود باب في إلر جل يزني بحريمه.

م: بخارى كتاب العيدين بإب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم.

۵: طبقات ابن معد تذکره حضرت عبدالله بن عمرٌ به

بن ابی طالب کاغلام ہے اس کو ۲۰ دینار دو"۔ پھر کہا کہ اب اپنے ملک میں جاؤ ہر سال تم کواس قدرر قم پہنچتی رہے گی، جتنی غلاموں کو ملتی ہے۔ ا

صحابه ولله كالرعقائدير

خوارج کا فدہب ہے کہ گناہ جمیرہ کے مرتکب کی شفاعت قبول نہ ہوگی ایک بار خوارج کا ایک گردہ جج کیلئے روانہ ہوااور مدینہ پہنچا تو دیکھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ کھا کہ حدیث کی روایت کررہے ہیں، جہنیوں کاذکر آیا توانہوں نے کہا کہ رسول اللہ کھا نے فرملیا کہ خداایک قوم کو شفاعت کے ذریعہ سے جہنم سے نکالے گا۔ یزید فقیر بھی خوارج کے گروہ میں شامل تھے، انہوں نے نے اعتراض کیا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔خداخود کہتا ہے۔

انك من تد حل النار فقد احزية كلما ارادوا ان يحو حوا منها اعيدوافيها۔ تونے جس كو جہنم ميں ڈال ديا پھراس كو چھوڑ ديا، جب جب دولوگ جہنم سے نكلنے كا قصد كريں گے اس ميں لوٹاد ئے جائيں گے۔

بولے تم قرآن پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہاہاں، بولے رسول اللہ ﷺ کے اس مقام کو بھی جانتے ہو، جہاں خدا آپ کو مبعوث کرے گا؟ کہاہاں بولے! بیہ آپ کاو، ی مقام محمود ہے۔ جس کی برکت سے خدا جس کو چاہے گا۔ جہنم سے نکالے گا، اس کے بعد اور و قائع قیامت کاذکر کیا، تو لوگوں پر اس تقریر کا بیہ اثر ہوا کہ سب نے کہا بھلا بیہ بڑھا جھوٹی روا بیتیں بیان کر سکتا ہے، چنانچہ بیلوگ بیلئے توایک آدمی کے سواکوئی دوسر اضحض خارجی نہ روسکا۔ ع

صحابه كرام رفي كالرسياست بر

اسلام کی تاریخ میں صحابہ کرام ﷺ نے اپنی آزادانہ نکتہ چینی اور علمی مخالفت سے مختلف ساسی انقلابات پیداکردیئے ہیں۔

ایک بار حضرت ابو مریم ازدی کے حضرت امیر معاویہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ ہوئے،ان کو ان کا آنا تا گوار گزر ااور بولے کہ ہم تمہارے آہنے سے کچھ خوش نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کے سامنے اس کو مسلمانوں کا والی بنادے ۔ وہ اگر ان کی بیان کرتا ہوں، آپ نے فرمایا ہے کہ خدا جس کو مسلمانوں کا والی بنادے ۔ وہ اگر ان کی حاجق ، ضرور توں اور ناداریوں سے آنکھ بند کر کے پردے میں جھپ جائے تو خدا بھی قیامت کے دن اس کی حاجتوں، ضرور توں اور ناداریوں نے آنکھ بند کر کے آڑ میں جھپ جائے گاہ حض کو کہ حضرت امیر معاویہ کے اور توں اور ناداریوں نے آنکھ بند کر کے آڑ میں جھپ جائے گا، حضرت امیر معاویہ کے ایک میں انہوں کے دون اس کی حاجت بر آری کیلئے ایک متعقل شخص کو

ا: إسدالغابه تذكره حضرت عمر بن عبدالعزيزً

٢: تصحيح مسلم كتاب الإيمان، بإب اثبات الشفاعية واخراج الموحدين من النارب

مقرر کردیا۔ ک

ایک غلام ایک محف کے باغ سے کھجور کا پوداچر الایا،اور اپنے آقا کے باغ میں لگادیا، مروان بن الحکم اس وقت مدینه کا گور نرتھا، صاحب باغ نے غلام پر مقد مه دائر کیااور مروان نے غلام کو حراست میں لے لیااور اس کا ہاتھ کا ٹنا چاہا، غلام کا آقا حضرت رافع بن خد ت کی خدمت میں حاضر ہوااور اس معاملہ کے متعلق گفتگو کی،انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ پھل کی چوری میں ہاتھ نہیں کا ٹا جاسکتا اس نے کہا تو مروان کو بھی اس حدیث کی خبر کر دیجے وہ گئے اور مروان کے سامنے یہ حدیث بیان کی تواس نے غلام کور ہاکر دیا۔ ت

بیت المال سے مسلمانوں کاجو وظیفہ مقرر تھا اخیر زمانے میں اس کی وصولی کیلئے ایک چک ملتی تھی جس پر لکھا ہو تا تھا کہ فلاں شخص کو اس قدر غلہ ملنا چاہئے، چنانچہ بعض لوگ یہ کرتے تھے کہ اس چک ہی کو فروخت کر ڈالتے تھے، چونکہ حدیث میں ہے کہ جب تک مال پر بائع کا قضہ نہ ہو جائے اس کی تیج جائز نہیں، اسلئے حضرت ابو ہر رہ ہے تھے کہ اس براعتراض کیا اور مر دان نے تھم دیایہ طریقہ موقوف کر دیا جائے راوی کا بیان ہے کہ اس تھم کی اس بختی کے ساتھ تھیل کی گئی کہ میں نے پولیس کو دیکھا کہ لوگوں کے ہاتھ سے رقعوں کو چھین رہی ہے۔ تھیل کی گئی کہ میں نے پولیس کو دیکھا کہ لوگوں کے ہاتھ سے رقعوں کو چھین رہی ہے۔ تھیل کی گئی کہ میں نے پولیس کو دیکھا کہ لوگوں کے ہاتھ سے رقعوں کو چھین رہی ہے۔ ت



<sup>:</sup> ابوداؤد كتاب الخراج والإماره باب فيما يلزم إلا مام من امر للرعيته \_

r: ابوداؤوكماب الحدودباب الاقطع فيه

r: مملم كتاب البوع باب بطلان المبيع قبل القبص-